

جدید وقدیم تفاسیراورد میرعلوم اسلامیه پرشتمال و خیروکتب کی روشی میں قرآن مجید کی آیات کے مطالب و معانی اوران سے اصلی ہونے والے ورس و مسائل کا موجودہ زیانے کے نقاضوں کے مطابق انتہائی ہمل بیان، نیز مسلمانوں کے عقائد، وین اسلام کے اوصاف و خصوصیات، اہلسدت کے نظریات و معمولات، عبادات، معاملات، اخلاقیات، باطنی امراض اور معاشرتی برائیوں سے متعلق قرآن و صدیرے، اقوالی صحابیوتا بعین اور ویکر بزرگان وین کے ارشادات کی روشی میں ایک جامع تغییر مع و درتر جموں کے

كَنْزَالِهِ عَكَ فِي عَنْ الْفُرَالِ فِي عَلَى فِي الْفُرَالِي الْفُرَالِي الْفُرَالِي الْفُرَالِي الْفُرَالِي

از: اعلى حصرت مجدودين وملت مولاناشاه امام احدرضا خان عَلَيْه وَعَنْه وَعُنهُ الرَّحْسُ

ٵ ۠ػڹٛڗؙٳڵڿڣٙٲؽؙڣٛؿٙڗؘڰؚۼڶڶڡؙ۠ڶڬ ڝ

ارْشُخُ الحديث والنفير حضرت علامه ولاناالحاج مفتى أَبُو الصَّا اللَّهُ الْعَلَيْمَ الْقَادِيرُ عَلَى مَنْ اللَّالِعَال

ناثر مكتبة المدينه باب المدينه كراچى



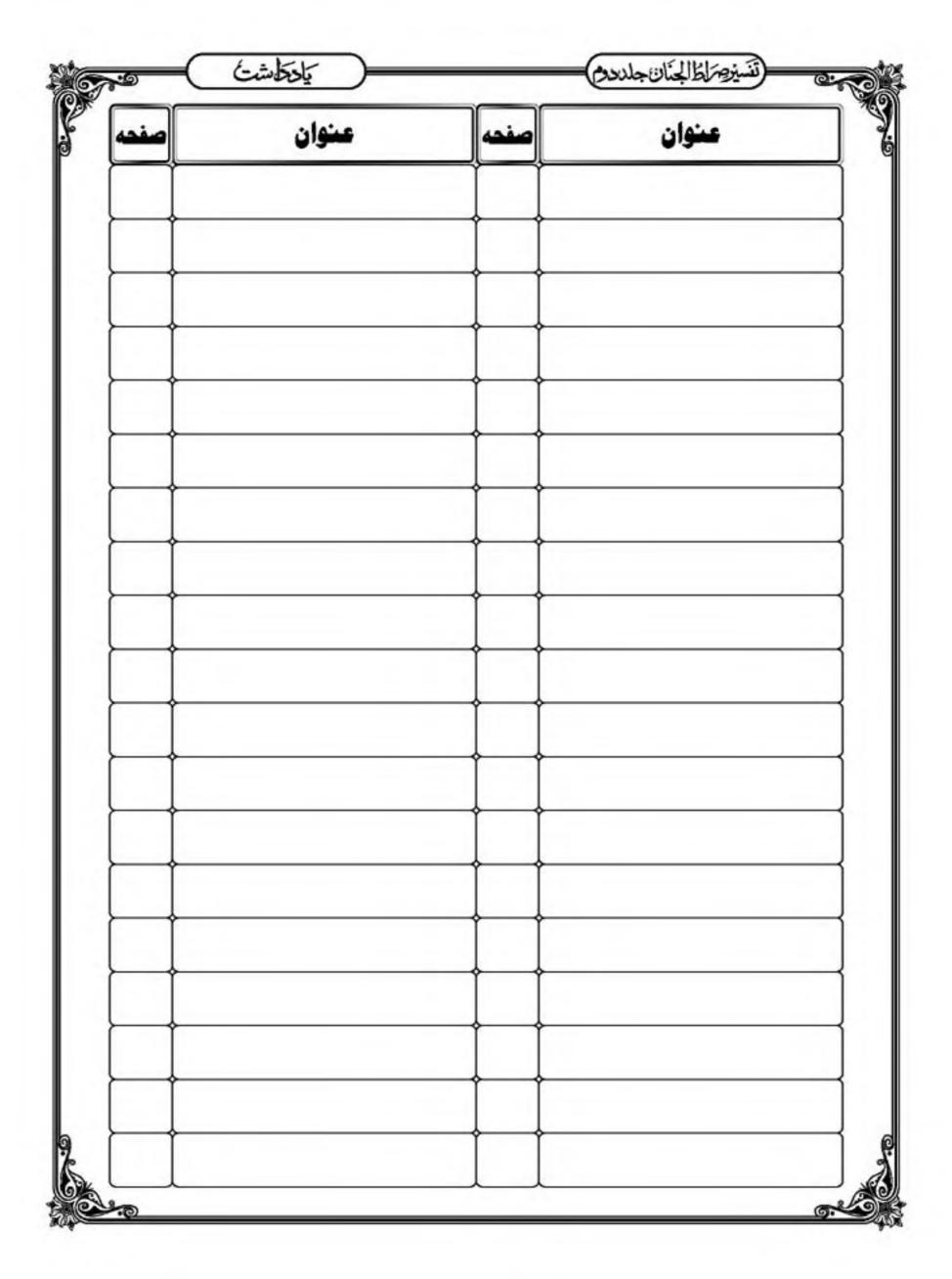

يزوت لظ الحنّان جلددم

#### جمله حقوق تجق ناشر محفوظ ہیں

نام كتاب : صِرَاطُ الْحِنَانَ فَتَفْسِيرُ الْقُرَّالَ (جلددوم)

مصنف : شخ الحديث والنبير مطرت علامه مولانا الحاج مفتى أبُو الصَّارْ لِي مُعَلِّمًا كَالْقَادِيرُ فِي مُنظلفال

يكى بار: محرم الحرام ١٤٣٥ ه، نوم 2013ء

تعداد : 12000 (باره برار)

ناشر : مكتبة المدينة فيضان مدينة محلّم وواكران يراني سبرى مندّى بإب المدينة كراجي

021-34250168

042-37311679

: شهيد مجر ، كهارا در ، باب المدين كراجي الله کراچی

: وا تاور بار ماركيث منتج بخش رود 

المن يربازار : المن يربازار 041-2632625

: چوک شهیدال، میر یور ⊕.....≥شمير 058274-37212

: فيضان مدينه، آفتدى ثاون ی ..... دیدر آباد 022-2620122

: نزدیلیل والی مجدء اندرون بو برگیث الله الله الله 061-4511192

: كالج رودُ بالقابل غوثيه مجد ، زرخصيل كونسل مال عنه 2550767 عنه الم ⊕.....اوكاڙه

: فقتل داديلازه، كميني چوك، اقبال روژ ⊕.....راولپنڈی 051-5553765

: ۋرانى چوك،نىر كنارە 🏵 ..... خان پور 068-5571686

: באון נונילנ MCB ی ....نواب شاه 024-44362145

: فيضال مدينه بيران رود 071-5619195 ٠٠٠٠٠٠٠

: فيضان مدينه شيخو يوره موثر ، گوجرا نواله : 4225653 : €..... گوجرانواله

> : فيضان مدينه كلبرگ نمبر 1 ،النورسريث ،صدر الله الله الله

E.mail: ilmia@dawateislami.net www.dawateislami.net

مدنی التجاء:کسی اورکویه کتاب چهاپنے کی اجازت نهیں

#### بنوالهالم

#### الفير" حِرَاطُ إلِحَنَانَ تَعَيِيرُ القُرَانُ "كامطالع كرنيس المُنالِقُ الْنُ "كامطالع كرنيس

قرمان مصطفى صلى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَمَ : " فِيدُ الْمُؤْمِنِ خَيْرٌ مِنْ عَمَلِه "مسلمان كى تيت اس كَلَى سي بهتر ب-(المعجم الكبير للطبراني ١٨٥/٦ حديث: ٩٤٢ ٥)

#### ﷺ بغیرا پھی نتیت کے سی بھی عمل خیر کا ٹواب نہیں ملتا۔ ﷺ جنتی اپھی نتیس زیادہ ، اُ تنا ٹواب بھی زیادہ۔

(1) ہر بارتُعُوزو(2) تشمینہ سے آغاز کروں گا۔ (3) رضائے الی کیلئے اس کتاب کااوّل تا آخر مطالعہ کروں گا۔ (4) باوضواور (5) قبلدرُ ومطالعه كرول گا\_ (6) قراني آيات كي درست مخارج كے ساتھ تلاوت كرول گا\_ (7) هرآيت کی تلاوت کے ساتھاس کا ترجمہاورتفیر پڑھ کرقر آن کریم بچھنے کی کوشش کروٹگااوردوسروں کواس کی تعلیم دول گا۔(8) اپنی طرف سے تقبیر کرنے کے بجائے علائے تلقہ کی لکھی گئی تقامیر پڑھ کراہے آپ کو" اپنی رائے سے تقبیر کرنے" کی وعید ے بچاؤں گا۔(9) جن کا مول کے کرنے کا تھم ہے وہ کرول گا اور جن سے منع کیا گیا ہے ان سے دور رہول گا۔ (10) اسے عقائدوا عمال کی اصلاح کروں گا اور بدعقیدگی ہے خود بھی بچوں گا اور دوسرے اسلامی بھائیوں کو بھی بچانے کی کوشش كرول كا\_(11) جن برالله عَزْوَجَلُ كاانعام بواان كى بيروى كرتے بوئے رضائے الى يانے كى كوشش كرتار بول كا\_ (12) جن قومول برعماب مواان سے عبرت ليتے موئے الله عزوجل كى خفيد تدبير سے دُرول كار (13) شاكِ رسالت مين نازل مونے والى آيات بر حكراس كاخوب جرج اكركے آپ صلى الله مَعَاليه وَالله وَسُلْمَ عَدا بِنَي محبت وعقيدت مي مزيداضافهكرون كا\_(14) جبال جبال الله"كانام ياك آئ كادبال عزوجل اور (15) جبال جبال مركار كارشم مبارّک آئے گاوبال صَلّی اللهُ تعَالی عَلَيْهِ وَاللهِ وَسُلَّم يُرْهول گا۔ (16) شرعی مسائل سيڪول گا۔ (17) اگر کوئی بات سمجھ نہ آئی تو علائے کرام سے پوچیدلوں گا۔(18) دوسروں کو پینفیر پڑھنے کی ترغیب دلاؤں گا۔(19) اس کے مطالعہ کا ثواب آ قاصَلَى اللهُ تعَالىٰ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسُلَمْ كَ سارى امت كوايصال كرون كا\_(20) كمّايت وغيره بين شرى غلطى على تو ناشرين كو تحریری طور پرمطلع کرول گا۔ (ناشرین ومصنف وغیرہ کو کتابوں کی اغلاط صرف زبانی بتانا خاص مفید تیں ہوتا )

ٱڵڂٙڡؙۮؙۑڷ۠ۼۯڽٵڵۼڵؠؽڹٙٵڶڞڵٷڰؙۊٳڵۺۜڵۯؙڡؙۼڮڛۜێڔٳڵڡؙۯٚڝڸؽڹ ٲڡۜٵڹۘٷۮؙڣؙٲۼۅؙۮؙڽٳٮڵۼڝؚڹٳڶۺؽڟڹٳڵڗۜڿؽۼڔ۫ؠۺڿٳڹڵڝٳڵڒٞڿؙؠڶڹٵڗڿؠؽڿ

( شیخ طریقت امیرا بلسنت بانی دعوت اسلای حضرت علامه مولانا ابو بلال محمدالیاس عطار قادری رضوی اعتفاد تافغهٔ النی کے صراط البخان کی مہلی جلد پردیئے محمة تاثرات )

## الجُهِ عِلْ الْجِنَاتَ بَاعِيمِينُ ....

المجان المحتود المحتو

الله رب العزت كى أن يرر شهد مواوران كصدق مارى بحساب معفرت مور

امِين بِجاهِ النَّبِيِّ الْآمِين صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللَّهُ وَسُلَّمُ

چونکہ بیکام انتہائی اہم تھالہٰ ذامَدُ نی مرکز کی درخواست پر پیٹٹے الحدیثِ واکٹفسیر حضرت علامہ مولا ٹالحاج مفتی ابوصالے محمد قاسم قادری مندَظِلْه الْعَلیے نے اس کام کااز سرِ نوآ غاز کیا۔اگرچہ اس نے موادیس مفتی دعوتِ اسلامی کے کئے گئے کام کوشامل نہ کیا جاسکا مگرچونکہ بُنیا دانہی نے رکھی تھی اورآ غاز بھی منٹے اُ المسکوّمه ذَادَعَااللَٰهُ شَوَفًا وَ تَعَظِیْماً کی پُر بہار

فضاؤل ميں ہواتھااور" حِسراط المجنان" نام بھی وہیں طے کیا گیاتھالبذائصُول پُرُکت کیلئے دیکی نام باقی رکھا گیاہے۔ كنز الايمان اگرچەاپنے دوركے اعتبارے نهايت مي ترجمه بهاس كے بيشارالفاظ ايسے بيں جوأب بهارے يهال رائج ندرية كسبب عوام كي فهم سے بالاتر بين البذااعلى حضرت، امام البسنت دَحْمَهُ اللهِ مَعَالى عَلَيْهِ كترجمهُ قران كنز الايمان شريف كومن وعن باقى ركھتے ہوئے إى بروشى كيكردور حاضر كے تقاضے كے مطابق حضرت علامہ فتى محمقاسم صاحب مد طلف من من الله عنورة عن الك اورتر يح كابعى اضاف فرماياء اس كانام كنو الير فال ركها ب-إس كام مين دعوت اسلامى كى ميرى عزيزاور بيارى مجلس، المدينة العلميه كمد فى عُلَمان بهى حقد ليابالخصوص مولانا وُ والقَرْعَين مَدَ ني سلّمهُ الفيي في خوب معاونت فرمائي اوراس طرح صراطُ الجِنان كى 3 يارول برمشتل پهلي جلد (ك بعداب باره تمبر 4، 5 اور 6 يرتمنى دوسرى جلد)آب كے باتھوں ميں ہے۔الله تعالى الحاج مفتى محرقاسم صاحب مدخلة سميت إلى كَنْزُالْإِيْمَانِ فِي تَرْجَمَةِ الْقُرُانِ وَصِرَاطُ الْجِنَانِ فِي تَفْسِيُرِ الْقُرُانِ كِمبارَك كام مِن إينااينا حته ملانے والوں کود نیاوآ پڑت کی خوب خوب بھلائیاں عنایت فرمائے اور تمام عاشقانِ رسول کیلئے یہ تفسیر نفع بخش بنائے۔ امِين بجاهِ النَّبِيِّ الْآمِين صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيب! صلَّى اللَّهُ تعالى على محمَّد



٩-ماذى الاعرى <u>٩٣٤.</u> 20-04-2013



|     |                                                                                                           |      | - 1-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     | عنوان                                                                                                     | صفحه | عنوان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| لوم | آيت ماركة يَتْلُونَ الْمِتِ اللهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ | 1    | بين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ľ   | ہوئے والے احکام                                                                                           | 2    | یجے مراط البتان کے بارے یں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ے   | كفار ي تعلقات كيار يدين اسلام كي تعليماء                                                                  | 10   | *44                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| П   | جنگ احد کابیان                                                                                            | 10   | او خدایس اینا بیار امال خرج کرنے کے 5 واقعات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| نال | الله تعالى كے نيك بندوں كامد دكرنا ورحقيقت الله تع                                                        | 14   | لعبه معظمه كي خصوصيات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|     | کاحدد کرتا ہے                                                                                             | 16   | زرگوں سے نبیت کی برکت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|     | واقعة بدرس معلوم مونے والے مسائل                                                                          | 17   | رم سے کیا مراد ہے؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|     | صحابة كرام دُضِىَ اللَّهُ تَعَالَىٰ عَنْهُم كَمَ عَظَمت                                                   | 17   | في فرض مونے كے لئے زاوراہ كى مقدار                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|     | سود سے متعلق وعیدیں                                                                                       | 21   | ملح كليت كارد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|     | راہ خدا میں خرج کرنے کی ترغیب                                                                             | 22   | نَحَبُلُ الله "كَيْقْيِر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|     | غصے پرقابو پانے کے 4 قضائل                                                                                | 22   | ماعت سے کیامراد ہے؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|     | عفود درگزر کے فضائل<br>مار                                                                                | 23   | ہم ے بیخے کاسب ہے برداوسیلہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|     | حلم وعفو کے دوعظیم واقعات                                                                                 | 24   | ب سے اعلیٰ نعمت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|     | اعمال کے قواب کا دارو مدار شیت پر ہے                                                                      | 25   | بليغ وين كاحكم<br>بليغ وين كاحكم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|     | آیت و گاکون قِن لَین "عاصل مونے والاور                                                                    |      | رع دین ہے۔<br>ہلیغے دین ہے متعلق 15 احادیث                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| =   | آيت" كُمُّ ٱلْزُلُ عَلَيْكُمْ فِي يَعْدِ الْغَيِّ اَمْنَةً".                                              | 25   | to the state of th |
| Į,  | حاصل ہوتے والا درس                                                                                        | 28   | فاق کا حکم اوراختلاف کے اسباب بیدا کرنے کی ممانعت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 2   | تأجدادٍ دمالت صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَمَسَلَّمَ -                                      | 30   | یامت کے دن روش چیرے والے لوگ<br>مصن کے دن روش چیرے والے لوگ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|     | اخلاق كريمه كي ايك جھلك                                                                                   | 32   | ں امت کا اتحاد شرقی دلیل ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|     | مشوره اورتوكل كي معنى اورتوكل كى ترغيب                                                                    | 32   | ن اسرائیل اوراستِ محمد میدی افضلیت میں قرق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|     | خيانت كى ندمت                                                                                             | 33   | کی کی دعوت دینے کی ترغیب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

| عنوان                                                                  | صفحه | عنوان                                              | صفحه |
|------------------------------------------------------------------------|------|----------------------------------------------------|------|
| ہداء کی شان                                                            | 91   | ونیا کی راحتی اور جنت کی ابدی تعتین کس کے لئے ہیں؟ | 131  |
| بداء کے 6 فضائل                                                        | 93   | اسلامى سرحدكى تكبيانى كرنے كفضائل                  | 134  |
| ى عمريانا كيما ہے؟                                                     | 99   | سورة النساء                                        | 135  |
| م غیب سے متعلق 10 احادیث                                               | 101  | سورهٔ نساء کا تعارف                                | 135  |
| لۇ ۋادانە كرنے كى دعيد                                                 | 104  | مقام نزول                                          | 135  |
| ل کی تعریف                                                             | 104  | آيات كمات اورحروف كى تعداد                         | 135  |
| لكاندمت                                                                | 104  | "نساءً" نام ر کھے جانے کی وجہ                      | 135  |
| ل کاعلمی اورعملی علاج                                                  | 105  | مورة نساء كے فضائل                                 | 135  |
| بياء كرام عَلَيْهِمُ الصَّلَوةُ وَالسُّكَامِ كَاكُّسَاخَى اللَّه تعالى |      | مورة تساء كے مضامين                                | 136  |
| ں گنتاخی ہے                                                            | 106  | مورة آل عمران كے ساتھ مناسب                        | 137  |
| ب اہم کلتہ                                                             | 108  | انسانوں کی اہتداء کس ہے ہوئی؟                      | 139  |
| وت کی یاداوراس کے بعد کی تیاری کی ترغیب                                | 109  | رشة دارى تورفى قدمت                                | 141  |
| يقى كامياني كياب؟                                                      | 112  | يتيمول محتعلق چنداجم مسأئل                         | 142  |
| نیا کی زندگی دھو کے کاسامان ہے                                         | 113  | نکاح ہے متعلق 2 شری سائل                           | 144  |
| م دین چھپانا گناہ ہے                                                   | 116  | مهرے متعلق چند مسائل                               | 146  |
| و پهندي اور حب جاه کې ندمت                                             | 116  | وراثت تقتيم كرنے سے بہلے غير دارثوں كودينا         | 150  |
| له تعالیٰ کی شان                                                       | 119  | تيبموں كامال ناحق كھانے كى وعيديں                  | 152  |
| ائتنى علوم حاصل كرناكب باعث الواب ہے                                   | 120  | يتيم كامال كھانے ہے كيام او ہے؟                    | 153  |
| فكندلوكول كابم كام                                                     | 122  | ينتيم كى اچھى پرورش كے فضائل                       | 153  |
| ا تنات میں تظری ضرورت                                                  | 123  | ور فامين ورافت كامال تقسيم كرنے كى صورتين          | 157  |
| بالوكون كالمحيت اختياركرن كالزغيب                                      | 125  | اس کےعلاوہ 2اہم اصول                               | 158  |
| ما قبول ہونے کے لئے ایک عمل                                            | 127  | ز ٹا کے بیوت کے لئے گوائی کی شرا تط                | 160  |
| رت اور جهادے متعلق احادیث<br>ارت اور جهادے متعلق احادیث                | 128  | زنا کی ندست                                        | 160  |

э

| صفحه | عنوان                                                              | صفحه | عنوان                                |
|------|--------------------------------------------------------------------|------|--------------------------------------|
| 196  | نیک بیوی کے اوصاف اور فضائل                                        | 162  | يد ڪمعني                             |
| 196  | تكاح كيسى مورت سے كرنا جائے؟                                       | 164  | افرك لئے دعائے مغفرت كرنے كاشرى تكم  |
| 197  | نافرمان بيوى كى اصلاح كاطريقه                                      | 166  | ويوں برظلم وستم كرنے والے فوركريں    |
| 197  | شوہراور بول دونوں ایک دوسرے کے حقوق کا لحاظ رکیس                   | 167  | بت دین سوچ کے فوائد                  |
| 198  | يوى جب افي علمى كى معانى ما تقلق تواسمعاف كردياجات                 | 168  | یاده مهرمقرر کرناجازے                |
| 200  | بندوں کے باہمی حقوق                                                | 169  | لموت صيحة كي تعريف اوراس كاحكم       |
| 204  | ريا كارى كى ندمت                                                   | 173  | پانجواب الح                          |
| 205  | شیطان کے بہکانے کا انداز                                           | 174  | نكى قيديون ك متعلق اسلام كى تعليمات  |
| 210  | الله تعالى كے عذاب سے برايك كوۋرنا جائے                            | 175  | مرکے چند ضروری مسائل                 |
| 212  | نشے کی حالت میں کلمہ کفر ہو لئے کا حکم                             | 175  | ورت سے تفع اٹھائے کی جائز صور تیں    |
| 213  | تيتم كاطريقته                                                      | 177  | ندی سے تکاح کرنے کے متعلق2 شرعی سائل |
| 213  | 16125 13                                                           | 178  | ال كاشرى عم                          |
| 218  | حضرت عبدالله بن سلام دَطِئ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ كَا قِولِ اسلام   | 181  | فك كى خوشبويس بے ہوئے بررگ           |
| 218  | حضرت كعب احبار دُحِنى اللهُ تَعَالَى عَنْهُ كَا تَبُولِ اسلام      | 182  | رام مال کمانے کی قدمت                |
| 219  | مغفرت کی امید پر گناه کرنا بہت خطرناک ہے                           | 183  | بارت کے فضائل                        |
| 219  | حضرت وحشى دخشى الله تعالى عنه كا قبول اسلام                        | 184  | بارت کے آ داب                        |
| 221  | خود پیندی کی ندمت                                                  | 185  | ووكو بلاك كرتے كى صورتيں             |
| 223  | طاغوت كامعنى                                                       | 188  | لبيره كناه كى تعريف اور تعداد        |
| 227  | اسلامی تعلیمات کے شاہ کار                                          | 189  | لتا ہوں سے متعلق 3 احادیث            |
| 227  | قاضى شريح وحيى الله تعالى عنه كاعاولان فيعله                       | 189  | لبیرہ گنا ہوں کے بارے میں مشہور صدیث |
| 229  | في كريم صلّى اللهُ تعالى عَلَيهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ كَا اطاعت فرض ب | 190  | اليس گنامون كى قبرست                 |
|      | باركا ورسالت صلى الله تعالى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلْمَ شِل حاضر     | 192  | ں <u>کے</u> صبر وقرار کانسخہ         |
| 235  | موكر گناموں كى معافى جائے ك3واقعات                                 | 195  | رو کے عورت سے افضل ہونے کی وجو ہات   |

| صفحه | عنوان                                                                  | صفحه | عنوان                                                                   |
|------|------------------------------------------------------------------------|------|-------------------------------------------------------------------------|
| 283  | بجرت كى اقتمام اوران كے احكام                                          |      | اريرانوار برحاضر موكرهاجتي اورمغفرت طلب كرتي                            |
| -    | فیکی کا ارادہ کر کے فیکی کرنے سے عاجز ہوجانے والا                      | 236  | المحادة القات                                                           |
| 286  | اس نیکی کا ثواب پائے گا                                                | 238  | يت ولوا أنهم إذ ظلتوا "عموم وفوالادكام                                  |
| 286  | كن كامول كے لئے وطن چيوڙ نا بجرت بي واقل ب                             | 10   | يت" فَلَاوَمَ بِالْكَالَا يُتُومِنُونَ "عمعلوم بون                      |
| 287  | تماز قصر کے بارے میں 4 مسائل                                           | 240  | السائل السائل                                                           |
| 289  | آيت ميں بيان كيا گيانمازخوف كاطريقه                                    | 243  | علبة كرام دَحِي اللهُ تعالى عَنْهُم كاشوتِ رفاقت                        |
| 291  | الله تعالى كي ذكر معلق عشرى مسائل                                      | 244  | مدق کے معنی اور اس کے مراتب                                             |
| 292  | سفریس دونمازوں کوجع کرنے کاشری تھم                                     | 247  | نگی تیاریوں سے متعلق مدایات                                             |
| 295  | حكام فيعله كرنے بين كوتا بى نذكريں                                     | 249  | ووغرض اورمفاد برئ كى ندمت                                               |
| 295  | تعسبكارد                                                               | 250  | عرت الس بن نفر دُضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ كَا جِدْبِ شَهادت           |
| 296  | خیانت کرنے والوں کا ساتھ دینے کی ندمت                                  |      | يت" وَمَالَكُمْ لِا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيْلِ اللهِ" _                  |
| 298  | تقوى وطهارت كى بنياد                                                   | 251  | علوم ہوتے والے سائل                                                     |
| 300  | شفاعت كافبوت                                                           | 258  | رآن مجيدين فور فكركرنا عبادت بيكن!                                      |
| -    | مناه جاريكا سبب بنے والے كوكناه كرنے والے                              | 260  | ندگی کی اصلاح کا ایک اہم اصول                                           |
| 301  | کے گناہ ہے بھی حصہ ملے گا                                              | 262  | ية الرسلين صَلَى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلْمَ كَانْتَجَاعَت |
| 302  | بِ گناه پرتهت لگانے کی تدمت                                            | 264  | ملام مے متعلق شرق مسائل                                                 |
| 303  | اسلام كااعلى اخلاقي اصول                                               | 265  | ر کان کذب کارو                                                          |
|      | نى اكرم صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْدِوَ اللهِ وَسَلَّمَ كَعَلَمَ عَيب | 270  | يت ودُول وتُلْفُرُون "عمطوم موف والحامكام                               |
| 304  | ے متعلق چند ضروری باتیں                                                | 276  | سلمان کوناحی قبل کرنے کی ندمت                                           |
| 306  | آيت" لاخْيْرَا كَيْدْرِقِن لَيْدُونِ الْمُولالة "ك چنديهاو             | 276  | سلمانون كاباجي تعلق كيسا مونا حاسبة؟                                    |
| 308  | مسلمانوں كا اجماع جمة اوردليل ہے                                       | 277  | سلمان وقل كرنا كيهاب؟                                                   |
|      | آيت إنَّ اللهَ لَا يَعْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ "عملوم                  | 280  | يت كى عظمت اور جهاد كا ثواب                                             |
| 309  | ہونے والے مسائل                                                        | 281  | نت میں مجاہدین کے درجات اور مجاہدین کی بخشش                             |
| 311  | لمجى اميدر كھنے كى ندمت                                                | 283  | ارت کب واجب ہے                                                          |

| عنوان                                               | صفحه | عنوان                                                                          | صفحه |
|-----------------------------------------------------|------|--------------------------------------------------------------------------------|------|
| لله تعالى كى بيداكى موكى چيزون من خلاف شرع تبديليان |      | ني كريم صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْدِوَ اللهِ وَسَلَّمَ كَ شَالَ كَابِيالَ  | 366  |
| كرنة كاشرى علم                                      | 312  | كلاله كى ورافت كاحكام                                                          | 370  |
| لله تعالى كے خليل وحبيب                             | 316  | سورة المائدة                                                                   | 371  |
| عليل اور حبيب كافرق                                 | 317  | سورهٔ ما نکده کا تعارف                                                         | 371  |
| عورتول اور كمز وراوكول كوان كحقوق دلا ناالله تعالى  |      | مقام نزول                                                                      | 371  |
| کاسنت ہے                                            | 320  | آيات اور حروف كى تعداد                                                         | 371  |
| ل لا الح کے پھندے میں کھنے ہوئے ہیں                 | 322  | "ماكدة"نام ركے جانے كا وجد                                                     | 371  |
| فورت اورمرد بالكل ايك دوسرك كعثاج فين               | 324  | سورة مائده كے قضائل                                                            | 371  |
| ق فيلے ي عقيم ترين مثال                             | 328  | مورة ما تده كے مضامين                                                          | 372  |
| رى صحبت كى ندمت                                     | 333  | سورهٔ نساء کے ساتھ مناسبت                                                      | 373  |
| لماز میں ستی کرنا منافقوں کی علامت ہے               | 335  | فیکی کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدوکرتے اور گناہ                                | 51   |
| مازين خشوع وخضوع بيداكرنے كا آسان نسخه              | 336  | کے کاموں میں مدونہ کرنے کا حکم                                                 | 378  |
| MEES                                                | 339  | وین کامیابی کے دن خوشی منانا جائز ہے                                           | 382  |
| يك دوسر بي كو كالى دين كى قدمت                      | 339  | آيت" وَمَ ضِيْتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا" _معلوم                            | Q.   |
| ہمان نوازی سے خوش نہ ہونے والوں کو نسیحت            | 340  | ہوتے والے احکام<br>میں کر سا معرب ہوجا                                         | 382  |
| للالم كظلم كوبيان كرناجا تزب                        | 341  | شکار کے دوسرے طریقے کا شرقی تھم<br>ساست میں میں جات کے مدین کا                 | 385  |
| بعاف <i>کرنے کے ف</i> ضائل                          | 342  | امل کتاب سے نکاح کے چندا ہم مسائل<br>وضو کے فرائف                              | 386  |
| قلوق خدار شفقت كفضائل                               | 343  |                                                                                | 388  |
| کبیره گناه کرنے والا کا قرمبیں                      | 345  | وضوکے چنداحکام<br>جنابت کے اسباب اوران کا شرع تھم                              | 389  |
| مورداورر شوت کی قدمت                                | 355  | جابت عاميب اوران وحرق م<br>آيت" وَاذْ كُرُو الْعُمَةُ اللهِ عَلَيْكُمْ" عمعلوم | 509  |
| ره زرو ری کار سے<br>اسخ فی انعلم کی تعریف           | 357  | ایت واد دروابعمه اللوطلیدم سے سوم م                                            | 390  |
| ہوں کہ ہاں ریب<br>میسائیوں کے فرقے اوران کے عقائد   | 363  | ہوے واسے میں ان<br>عدل وانصاف کے دواعلیٰ نمونے                                 | 391  |

| عنوان                                                       | صفحه | عنوان                                                    | صفحه |
|-------------------------------------------------------------|------|----------------------------------------------------------|------|
| يك اعمال كى ترغيب                                           | 393  | چوری کرنے کا شرعی حکم اوراس کی وعیدیں                    | 428  |
| كنا ہوں كى وجہ سے دل سخت ہوجاتے ہيں                         | 398  | چوری کی تعریف                                            | 429  |
| معرت عيسى عَلَيْهِ الصَّلَوةُ وَالسُّلام كَ الوسيت كَارُويد | 404  | چوری ہے متعلق 2 شرعی مسائل                               | 429  |
| و و کواعمال ہے مستعنی جاننا عیسائیوں کاعقبیدہ ہے            | 405  | رشوت كاشرى تحكم اوراس كى وعيدين                          | 434  |
| ماندفترت سے کیامرادے؟                                       | 406  | رشوت سے حاصل کئے ہوئے مال کا شرعی تھم                    | 436  |
| بيلاد منائے كافبوت                                          | 407  | ملى شريعتول كے بيان كئے مكاحكام مصفلق اجم مسئلہ          | 439  |
| فتدار طن پرالله تعالى كاشكراداكرت كابهترين طريق             | 408  | انجل رهل كرنے متعلق ايك اعتراض كاجواب                    | 443  |
| عمرانوں کے لئے تھیجت آموز 14حادیث                           | 408  | كفار سے دوئ وموالات كاشرى حكم                            | 448  |
| فتدارك بوجه الشكبار                                         | 409  | كافل مسلمان كانمونه                                      | 452  |
| كلبة كرام دَضِى اللهُ تعَالَى عَنهُم كَى انضليت             | 412  | آيت فرادًا كادينتُم إلى الصَّالْوَة "عمعادم مون          |      |
| يت" قَالَ مَبِ إِنِّي لَا آمُلِكُ" علوم موت                 |      | والےسائل                                                 | 456  |
| الےمنائل                                                    | 413  | وين چيزول كالماق الرائے والول كارو                       | 457  |
| بيل اورقا بيل كاواقعه                                       | 416  | يبوديون كى صفات اورمسلمانون كى حالت زار                  | 461  |
| نیل اور قابیل کے واقعہ سے حاصل ہونے والے اسباق              | 418  | علاء پربرائی ہے منع کرنا ضروری ہے                        | 462  |
| سد بقل اور حن پری کی مذمت                                   | 418  | آيت" وَلَيْزِيْدَنَّ كَيْنَيْرُ الْمِنْهُمْ "عمعلوم بونے |      |
| ل ناحق کی 2 وعیدیں                                          | 419  | والمصائل                                                 | 465  |
| ئن وسلامتى كاغد بب                                          | 420  | وين كى بإبتدى اور الله تعالى كى اطاعت وسعت رزق           |      |
| لل كى جائز صورتين                                           | 420  | كاذرىيب                                                  | 467  |
| اكوى سزاكى شرائط                                            | 422  | اولیاء کرام اوران کے مزارات کے حوالے سے غلو              | 477  |
| اكوكى 4سزائين                                               | 422  | گناه بروكناواجب اور منع كرنے سے بازر منا گناه ب          | 479  |
| سلامی سزاؤل کی تحکمت<br>ملامی سزاؤل کی تحکمت                | 423  | كفارے دوئ كادم بجرنے والے مسلمانوں كے لئے                |      |
| یک بندول کووسیله بنانا جائز ہے                              | 424  | تازيات عبرت                                              | 481  |
| بمان کی حفاظت کی فکر کرنا بہت ضروری ہے                      | 427  |                                                          |      |





# كَنْ تَنَالُواالْيِرِّحَتَّى تُتُنِفِقُوا مِبَّاتُحِبُّونَ ﴿ وَمَاتُتُفِقُوا مِنْ شَيْءِ فَإِنَّ لَنُ تَنَالُوا الْيِرِّحَتِّى الله عَلِيْدُمْ ﴿ وَمَا تُتُفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ الله عِلْمُ الله عِلْمُ الله عَلِيْدُمْ ﴿

ترجمة كنزالايمان: تم برگز بھلائى كوند بېنچو كے جب تكراہ خداميں اپنى پيارى چيز ندخرج كرواورتم جو بچھ خرچ كروالله كومعلوم ہے۔

ترجید کا کالعوفان: تم ہرگز بھلائی کونہیں پاسکو کے جب تک راہ خدامیں اپنی بیاری چیزخرج نہ کرواورتم جو کچھ خرج کرتے ہواللہ اسے جانتا ہے۔

﴿ لَنُ تَنَالُوا الْمِوْحَةُ عَنَّمَ مِنْ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ وَمِينَ بِإِسَاكُ عِبِهِ مِن الْمُ وَمَا الْم عمراد تقوی اور فرما نیر داری ہے اور خرج کرنے کے بارے یس حضرت عبداللّه بن عمر دَضِیَ الله تعَالیٰ عَنَهُمَا نے فرما یا کہ'' یہاں خرج کرنے میں واجب اور فلی تمام صدقات واخل ہیں۔ امام حسن بھری دَخمَهُ اللهِ فعَالیٰ عَلَیْدِنے فرمایا: جو مال مسلمانوں کو مجبوب ہوا ہے رضائے اللی کے لیے خرج کرتے والا اس آیت کی فضیلت میں واخل ہے خواہ وہ ایک مجبور ہی ہو۔ رحازن، ال عسران، تحت الآیة: ۹۲، ۲۷۲۱۱)

اس آیت میارکد بر عمل کے سلسلے میں ہمارے اُسلاف کے 5 واقعات ملاحظہ ہوں:

(1) ..... من بخارى اورسلم كى حديث ميں ہے كە "حضرت ايوطلحانسارى دَضِى اللهُ تَعَالَى عَنهُ مدينے ميں بڑے الدار تھے،
انہيں اپنے اموال ميں بَيْرُ حَاء ناى آبي باغ بہت پندتھا، جب بير آيت نازل ہو كى توانہوں نے بارگاہ رسالت صلى الله
تعالى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمُ مِينَ كَفَرْ ہے ہو كرع ض كى: مجھا ہے اموال ميں "بَيْرُ حَاء" باغ سب سے بيارا ہے، ميں اى كوراہ خدا
ميں صدقہ كرتا ہوں رحضورا قدس صلى اللهُ تعَالى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ نَے اس بِرسرت كا اظہار فرما يا اور پھر حضرت ابوطلحہ دُجِيَ

الله تعالى عَنهُ في سركاركا تنات صلى الله تعالى عَلَيْدِوَالِهِ وَسَلَمَ كَاشَارِك بِروهِ بِاغَ النّ وارول من القليم كرويا-(بخارى، كتاب الزكاة، باب الزكاة على الاقارب، ٩٣/١ ٤٠ الحديث: ١٤٦١، مسلم، كتاب الزكاة، باب فضل النفقة والصدقة على الاقربين... النخ، ص ٥٠٥، الحديث: ٤٦ (٩٩٨))

(2) ..... حضرت عمر فاروق دُحِنَى اللهُ تَعَالَى عَنْهُ فَ حضرت الومولُ أَشْعرَى دَحِنَى اللهُ فَعَالَى عَنْهُ كُولَكُها كَهُ "مير ب لِحَ أيك بالمرى خريد كريجيج دور جب ده آكى تو آپ دُحِنَى اللهُ تَعَالَى عَنْهُ كُوبِهِت پِسِند آكى اليكن پُيم آپ دُحِنَى اللهُ تَعَالَى عَنْهُ فَي بِهِ آيت يرُح كر الله عَزْوَجُلُ كے لئے اس كوآ (اوكروبار)

(3) ..... حضرت عبدالله بن عردَ جن الله تعالى عنه منافر ماتے بین: بیل نے اس آیت "كن تشالوااليو كئى تشفو اصلاً ل تعیری " کی حاوت کی تو بیس نے الله تعالی کی عطا کی ہوئی نعتوں بیں فور کیا ( کرکون کا قت مجھے ب نے یادہ بیاری ب جب فور کیا) تو بیس نے اپنی باعدی کو اپنے نزد کیک سب سے زیادہ بیارا پایا، اس پر بیس نے کہا کہ بیدالله تعالی کی رضا کے لئے آزاد ہاورا گریے بات نہ ہوتی کہ جس چیز کو بیس نے الله تعالی کے لئے کردیا، اس کی طرف نہ لوثوں گا تو میس اس با ندی سے نکاح کر لیتا ۔ (مستدرات، کتاب معرفة الصحابة رضی الله تعالی عنهم، ذکر عبد الله بن عمر ... النے، کان ابن عمر ازمد القوم واصوبه رأیا، ۲۲۸/۶ الحدیث: ۲۶۳۰)

(4) ...... حضرت مروین و بنار ذهبی الله تعالی عنه فرماتے ہیں جب بیآیت کن تک الواالیو علی بند فقو اصحالی و تو اور

الزل ہوئی تو صفرت زیدین حارث درجی الله تعالی عنه اپ و استدیده کور کو لے کربارگاہ رسمات میں حاضرہ وے اور

عرض کی بیار سول الله اصلی الله تعالی علیه و استه آپ اس گھوڑے کو صدق فرمادیں۔ تا جدار رسالت صلی الله تعالی عقیه

واله وَسَلْمَ نَے وہ گھوڑ اان کے بیغ محضرت اسامہ درجی الله تعالی عنه کوعطافر ما دیا تو محضرت زید درجی الله تعالی عنه نے عرض کی اور اور و صفرت زید درجی الله تعالی عنه نے عرض کی است میں نے اس گھوڑے کو مشل الله تعالی عاده میں ) صدقہ کرتے کا ادادہ کیا ہے! نہی کریم صلی الله تعالی علیہ و الله و الله منالی میں است و بعدہ زید بن حادثه بن شراحیل، ۱۳۷۷ میں فرمایا " نے حک تیم است و بدہ زید بن حادثه بن شراحیل، ۱۳۷۷ میں معدقہ کرتے تھے۔ ان سے کہا گیا: اس کی قیت صدقہ کو نہیں کردیے ؟ آپ و جی الله تعالی عنه نے فرمایا " محکوی و مرخوب ہے، میں چا ہتا ہوں کہ داو فداعز و جل میں اپنی بیاری چیز خرج کردی۔ میں میں بیاری چیز خرج کردی۔ میں این میں اپنی بیاری چیز خرج کردی۔ میں این میں این میں این میں اپنی بیاری چیز خرج کردی۔ است الآیہ: ۹۲ میں میں اپنی بیاری چیز خرج کردی۔ میں اپنی بیاری چیز خرج کردی۔ میں این میں این میں اپنی بیاری چیز خرج کردی۔ میں اپنی بیاری چیز خرج کردی۔ میں این میں اپنی بیاری چیز خرج کردی۔ میں اپنی بیاری چیز خرج کردی۔ میں اپنی بیاری چیز خرج کردی۔ میں اپنی بیاری چیز خرج کی کردی۔ میں اپنی بیاری چیز خرج کردی۔ میں اپنی بیاری چیز خرج کردی۔ میں اپنی بیاری چیز خرج کردی۔ میں دورو کی کردی۔ میں اپنی بیاری چیز خرج کردی۔ میں اپنی بیاری چیز خرج کردی۔ میں کردی۔ میں میں میں کورو کردی۔ میں اپنی بیاری پی پیاری چیز خرج کردی۔ میں میں میاری کردی۔ میں میں کردی۔ میں میں میں میں کردی۔ میں میں میں میں میں میں میں میں کردی۔ میں میں کردی۔ میں میان کردی۔ میں میں کردی۔ میں کردی۔ میں میں کردی۔ میں میں کردی۔ میں میں کردی۔ میں کرد

الله تعالى سب مسلما تول كوا ي محبوب اوريستديده چيزي را وخدا مين وييخ كي توفيق عطافر مائ امين (1)

• .....صدقات کے نشائل واحکام اور ان سے متعلق دیگر معلومات حاصل کرنے کے لئے کتاب ' ضیائے صدقات' (مطبوعہ مکتبۃ المدینہ) کا مطالعہ کرنافائدہ مندہے۔ ﴿ وَمَا تُنْهُ فِقُوا مِنْ مَنْيَ وَفِا نَا الله مِنْهِ عَلِيدُمْ ؛ اورتم جو پی فرج کرتے ہواللہ اے جانتا ہے۔ کہ یعنی اللہ تعالی جانتا ہے گرے مواللہ اے جانتا ہے۔ کہ یعنی اللہ تعالی جانتا ہے کہ تم اس کی راہ میں عمدہ نفیس اور اپنی پہند بیرہ چیز خرج کررہے ہو یاردی، ٹاکارہ اور اپنی ٹاپسند بیرہ چیز خرج کررہے ہو، او گرے جبوں چیزتم خرج کرو گے اس کے مطابق اللہ تعالی تہمیں جڑاعطاء فرمائےگا۔ (دوح الیان، ال عمران، نحت الآیة: ۹۳، ۱۳/۲)

كُلُّ الطَّعَامِ كَانَ حِلَّا لِبَنِي إِسُرَاءِ يُلَ إِلَّا مَاحَرَّمَ إِسُرَاءِ يُلُ عَلَى كُلُّ الطَّعَامِ كَانَ مِلْ الْبَيْنِ إِسُرَاءِ يُلُ عَلَى السَّوْلِ السَّوْلُ السَّوْلِ السَّوْلَ السَّوْلِ السَّولِ السَّوْلِ السَوْلِ السَّوْلِ السَاسِولِ السَّوْلِ السَّاسِ السَّوْلِ السَّوْلِ السَّاسَاسِ السَ

توجهة كنزالايمان: سبكمانے بن اسرائيل كوحلال تھے گروہ جو بيقوب نے اپنے اوپر حرام كرليا تھا توريت اترنے اے پہلے تم فرماؤ توریت لاكر پڑھوا گرہے ہو۔

توجهة كلؤالعِوفان: تمام كھائے بنی اسرائیل کے لئے علال تصوائے ان كھانوں کے جو يعقوب نے تورات نازل كئے جانے سے پہلے اپنے اوپر حرام كر لئے تھے تم فرماؤ ، تورات لاؤاوراسے پڑھوا گرتم ہے ہو۔

﴿ كُلُّ الطَّعَ الرِكَانَ عِلَا البَّهِ مِنَ السَّرَآءِ بِلَ المَا عَلَيْهِ وَاللَّهُ مَا عَلَى الرَاكِلُ الطَّعَ الرَكِينَ عَلَيْهِ وَاللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ وَا

آ فرمایا که تورات میں بیر مضمون موجود ہے، اگر تہمیں اس سے انگار ہے تو تورات لاؤاوراس میں سے نکال کردکھا دو کہ بیر چیزیں حضرت ابراہیم عَلَیْدِ الصّلوةُ وَالسّدُم پرحرام تھیں۔اس پریہودیوں کواپنی ذلت ورسوائی کا خوف ہوا اور وہ تورات شدلا سکے،ان کا جمونا ہونا ظاہر ہوگیا اور انہیں شرمندگی اٹھانی پڑی۔ (حازن، ال عسران، نحت الآیة: ۹۲، ۲۷۳/۱)

### فَمَنِ اقْتَرَى عَلَى اللهِ الْكَذِبَ مِنْ يَعُدِ ذَٰلِكَ فَالْوَلَيِّكَ هُمُ الظَّلِمُونَ ﴿ فَمَنِ اقْتَرَى عَلَى اللَّهِ النَّكَ اللَّهُ وَنَ ﴿ فَمَا الظَّلِمُونَ ﴿ وَهَا الْمُؤْنَ ﴿ وَهَا الْمُؤْنَ ﴿ وَهِمُ الظَّلِمُونَ ﴿ وَهِمُ الظَّلِمُونَ ﴿ وَهِمَ الْمُؤْنَ ﴿ وَهِمُ الظَّلِمُونَ ﴿ وَهِمُ الطَّلِمُونَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ الطَّلِّمُ وَنَ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ

و ترجمة كنزالايمان: تواس كے بعد جوالله پر جموث بائد صفر و دى ظالم بيں۔

﴿ ترجية كَلْوَالعِرفان: كِيراس كے بعد بھى جواللّٰه يرجموث بائد ھے تو وہى لوگ ظالم ہيں۔

﴿ فَكُنُونَ اقْتُولَى عَلَى اللّهِ الْكَانِ بَ عَلَيْهِ الطّلَوْ وَالسَّلَامِ فَيْ اللّهِ الْمُلَوْ وَالسَّلَام برجو يجه كها في حرام بين بيده خرت ابراتيم عَلَيْهِ الصّلَوْ وَالسَّلام في بين بلكه بعد بين حضرت يعقوب عَلَيْهِ الصّلَوْ وَالسّلام في الله بعد بين بلكه بعد بين حضرت يعقوب عَلَيْهِ الصّلوْ وَالسّلام في حرام كرفي من الله تعالى برجوث بائد عادر كم كو ملب الراجي بين اونول كرفت اوردوده الله تعالى في حرام كو تحظ وه طالم ب اس آيت سوي معلوم بواكه علم كو باوجود كناه كرنا زياده مخت بين طلال كوائي طرف سع بلادليل حرام كهنا الله تعالى برافتر اوكرنا ب المحمد علم كالمراجود كناه كرنا زياده مخت بين طلال كوائي طرف سع بلادليل حرام كهنا الله تعالى برافتر اوكرنا ب -

﴿ قُلْصَدَقَ اللَّهُ "فَاتَّبِعُوْامِلَّةَ إِبْرِهِيْمَ حَنِيْفًا وَمَا كَانَمِنَ الْمُشْرِكِيْنَ ﴿ قَلْصَدَ قَالُهُ مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ ﴿ قَلْ صَاكَانَ مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ ﴿ قَلْ اللَّهُ مِنَا لَهُ مُنْ إِلَّهُ مِنْ الْمُشْرِكِيْنَ ﴿ قَالَ مَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ ﴿ قَالَ مَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ ﴿ وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ ﴿ وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ ﴾

التحجمة كنزالايمان: تم فرما وَاللَّه سجاب توابرا بيم كروين پرچلوجو برباطل سے جدا تھے اورشرك والول ميں نہ تھے۔

توجهة كانؤالعِوفاك: المصحبوب! ثمّ فرما وُءاللّه نے سی فرمایالہٰ دائم ابراہیم کے دین پرچلوجو ہر باطل ہے جداتھاور وہ شرکوں میں سے ندیتھے۔

﴿ فَالتَّهِ عُوْا مِلْةَ إِبْرُوهِ يُمْ حَنِيُهُا : البندائم ابرائيم كوين پرچلوجو برياطل سے جدا تھے۔ ﴾ اس آيت بن دين ابرائيم كى بيروى كائكم ديا۔ اس سے مراد بيہ ك "دين محدى كى بيروى كرو، كيونكداس كى بيروى ملت ابرائيمى كى بيروى ہے، دين محدى اُس ملت كواسے اندر لئے ہوئے۔

# ٳڹۜٲٷۜۘڶڹؽڗٟٷٛۻۼٙڸڵؾۜٵڛۘڶڷۜڹؚؽؠؚڹۜڴڎٙڡؙڹٵ؆ؘڴٷۿؙڰؽڵؚڵۼڵۑؽڹ۞

توجعة كنزالايمان: بينك سب مين پېلاگر جولوگول كى عبادت كومقرر مواوه ہے جو مكه ميں ہے بركت والا اور سارے جہان كارا ہنما ـ

۔ توجیدہ کنڈالعوفان: بیٹک سب سے پہلا گھر جولوگوں کی عبادت کے لئے بنایا گیاوہ ہے جو مکہ میں ہے برکت والا ہے گیا اور سارے جہان والوں کے لئے ہدایت ہے۔

﴿ إِنَّ أَوَّلَ بَيْتِ وَقُضِعَ لِلنَّاسِ : بِينك سب سے بہلا كمر جولوكوں كى عبادت كے لئے بنايا كيا۔ كه يہوديوں نے كہا تھا كُهُ " مارا قبلہ يعنى بيث المقدى كعبہ سے افضل ہے كونكہ ير شته انبياء عليه الضاؤة والشلام كا قبلہ رہاہے، نيز بيخانه كعبہ سے برانا ہے۔ ان كرديس بيآ يت كريمارى (حازن، ال عدران، تحت الآية: ٩٦ ، ٢٧٤/١)

اور بتادیا گیا که روئے زمین پرعبادت کیلئے سب سے پہلے جو گھر تیار ہواوہ خانہ کعبہ ہے۔حدیث شریف میں ہے کہ'' کعبہ معظمہ بیٹ المقدی سے چالیس سال قبل بتایا گیا۔ (بعاری، کتاب احادیث الانبیاء، ۱۱- باب، ۲۷/۲، الحدیث: ۳۳۶۳) اور فرشتوں کا قبلہ بیٹ المعور ہے جوآسان میں ہے اور خانہ کعبہ کے بالکل اوپر ہے۔

(كنز العمال، كتاب الفضائل، ياب في فضائل الامكنة، ٤٩/٧ ، الجزء الرابع عشر، الحديث: ٨١ ، ٣٨)

اس آیت اوراس کے بعد والی آیت میں تعبہ معظمہ کی بہت ی خصوصیات بیان ہوئی ہیں۔

(1) ....سب سے بہلی عبادت گاہ ہے کہ حضرت آ دم عَلیْهِ الصّلوٰةُ وَ السّلام نے اس کی طرف تماز پر تھی۔

(2)..... تمام لوگوں کی عبادت کے لئے بنایا گیا جبکہ بیث المقدی مخصوص وقت میں خاص لوگوں کا قبلہ رہا۔

(3).....كمعظمين واقع بجهال ايك فيكى كاثواب ايك لا كهب

(4)....اس كانج فرض كيا كيا\_

(5).....ج بميشه صرف اى كابواء بيث المقدس قبله ضرور رباب كيكن بهي اس كاحج ند بوا\_

(6)....اےاس کامقام قراردیا۔

(7)....اس میں بہت ی نشانیاں رکھی گئیں جن میں ایک مقام ابراہیم ہے۔

فِيهِ التَّابَيِّنَ تَتَعَقَامُ إِبْرُهِيمَ فَوَمَنُ دَخَلَهُ كَانَ امِنَا لَوَيِنْهِ عَلَى التَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَى فَإِنَّ اللَّهَ عَنِيٌّ عَنِ الْعَلَمِيْنَ ٠

توجدة كنزالايدان: اس ميس كلى نشانيال بين ابرا بيم كے كھڑ ہے ہونے كى جگداور جواس ميں آئے امان ميں ہواور الله كے لئے لوگوں پراس كھركا نج كرنا ہے جواس تك چل سكے اور جومتكر ہوتو الله سارے جہان سے بے پرواہ ہے۔

ترجية كنزُالعِرفان:اس ميس كلي نشانيال بين،ايرابيم كي كفريهون كي جكه باورجواس مين واخل بواامن والا بوكيا اورالله كے لئے لوگوں يراس كمركا في كرنافرض بجواس تك ينجنے كى طافت ركھتا ہے اورجوا تكاركرے توالله سارے جہان ہے بے پرواہ ہے۔

﴿ فِيْهِ اللَّهُ بَيْدِنْتُ : اس مِن مَلَى نشانيال بين - ﴾ خانة كعبه كى عظمت وشان كابيان چل ريا ب، اى همن مين فرمايا كـ" خانة كعبه مين بهت ى فضيلتيں اورنشانياں ہيں جواس كى عزت وحرمت اورفضيلت پر دلالت كرتى ہيں۔ان نشانيوں ميں ے بعض میہ بین کہ پرندے کعبہ شریف کے او پرنہیں ہٹھتے اور اس کے او پرے پرواز نہیں کرتے بلکہ پرواز کرتے ہوئے

آتے ہیں توادھرادھرہ شاجاتے ہیں اور جو پرندے پیارہ وجاتے ہیں وہ اپناعلاج بہی کرتے ہیں کہ ہوائے کعبہ ہیں ہو کرگزرجا نمیں، ای سے انہیں شِفا ہوتی ہے اور دشی جانورایک دوسرے کوحرم کی صدود میں ایذ انہیں دیے ، خی کہ اس سرز مین میں کتے ہرن کے شکار کیلئے نہیں دوڑتے اور وہاں شکار تہیں کرتے نیز لوگوں کے دل کعبہ مظمری طرف تھنچے ہیں اور اس کی طرف نظر کرنے سے آنسوجاری ہوتے ہیں اور ہر شب جمعہ کو ارواح آولیاء اس کے اردگر وحاضر ہوتی ہیں اور جو کوئی اس کی بے حرمتی و بے اوبی کا ارادہ کرتا ہے ہر با دہوجا تا ہے۔ انہیں آیات میں سے مقام اہراہیم وغیرہ وہ چیزیں ہیں جن کا آیت میں بیان فرمایا گیا۔

(معازن، ال عسران، تحت الآية: ١٩٧، ٢٧٦/١ ، تفسيرات احمديد، ال عسران، تحت الآية: ١٩٠ ص ٢٠٠٠ ، ملتفطأ) والمؤهمة المراتيم عليه الطالوة والمحقاط المراتيم وه يقرب جس يرحضرت ابراتيم عليه الطالوة والشالة المحتوات المراتيم عليه الطالوة والشالة العدالة المحتوات المراتيم عليه الطالوة والمتحدد والمحتوات المحتوات المراتيم عليه الطالوة والسالة المحتوات المراتيم عليه الطالوة والسالة محتوات المرات المرات المرات المراتيم عليه الطالوة والسالة محتوات المرات المرات

يزركول منست كايركت

اس معلوم ہوا کہ جس پھر سے بیٹیبر کے قدم چھوجا کیں وہ مُتَرَّ کاور شَعَائِرُ الله اور آیا الله یعنی الله عنوز بل کی نشانی بن جاتا ہے۔الله تعالی فرماتا ہے:

ترجية كنزاليرفان بيكك صفااورمروه الله كى نشانيول يس عيل

إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرُوعَ فِينَ شَعَا يَرِاللَّهِ

(سوره بقره:۱۵۸)

ظاہر ہے کہ بیدونوں پہاڑ حضرت ہاجرہ دَجن اللهُ تعَالَى عَنْها کے قدم پڑجانے سے ضَعَائِرُ اللّه بن گئے۔
﴿ وَصَنْ دَخَلَهٔ گَانَ اُحِمَّا : اور جواس میں واقل ہواا من والا ہو گیا۔ ﴾ خانہ کعبہ کی وجہ سے اللّه اتحالی نے پورے ترم کی صدودکوا من والا بنادیا ، یہاں تک کداگرکوئی شخص قتل وجرم کرکے حدودِ ترم میں داقل ہوجائے تو وہاں نداس کوئل کیا جائے گا اور نداس پرحدقائم کی جائے گی ۔ حضرت عمر دَجنی اللهُ تعَالَى عَنْهُ نَے قرمایا کہ ' اگر میں اپنے والد خطاب کے قاتل کو بھی حرم شریف میں یا وَل تو اِل قواس کو آئل کو بھی حرم شریف میں یا وَل تو اِل قواس کوہا تھ ندلگاؤں یہاں تک کہ وہ وہاں سے باہر آئے۔ (مدارك ال عمران متحت الآیہ: ۹۷ ء ص ۱۷۷)

حم سے کیا مراد ہے؟

حرم ہے مراد خانہ کعبے اردگردئی کلومیٹر پھیلا ہوا علاقہ ہے جہاں ہا قاعدہ نشانات وغیرہ لگا کراہے ممتاز
کردیا گیا ہے۔ جولوگ نج وعمرہ کرنے جاتے ہیں انہیں عمومااس کی پہچان ہوجاتی ہے کیونکہ وہاں جاکر جب لوگوں کا
عمرہ کرنے کا ادادہ ہوتا ہے قوعمرہ کرنے کے لئے حدووجرم ہے باہر جاکر احرام باندھ کرآنا ہوتا ہے۔
﴿ وَ لِلْهِ عَلَى النّاسِ حِبْحُ الْمَبْيَةِ مِنَ اوراللّٰہ کے لئے لوگوں پراس کھرکان کی کرنافرض ہے۔ اس آیت میں نج کی فرضیت کا
بیان ہے اوراس کا کہ اِسِطاعت شرط ہے۔ حدیث شریف میں تاجدار رسالت صلی الله تعالی عقیدہ وَ اللہ نے اس کی
تقیر ''زاوراہ''اور' مواری' سے فرمائی ہے۔ (ترمذی، کتاب التفسیر، باب و من سورۃ ال عمران، ہ/ہ، الحدیث: ۲۰۰۹)

کھانے پینے کا انتظام اس قدر ہونا جا ہے کہ جا کروا پس آنے تک اس کے لئے کافی ہواور بیدوالیس کے وفتت تک اہل وعیال کے خربے کے علاوہ ہونا چاہئے۔ راستے کا امن بھی ضروری ہے کیونکہ اس کے بغیر حج کی اوا ٹیگی لازم نہیں ہوتی۔ مزید تفصیل فقہی کتابوں میں ملاحظ فرمائیں۔(1)

﴿ وَمَنْ كُفَى : اورجوم عمر ہو۔ ﴾ ارشا وفر مایا كـ ' ' تج كى فرضیت بیان كردى گئى ، اب جواس كامتكر ہوتو اللّه تعالى اس سے بلكہ سارے جہان سے بے نیاز ہے۔ اس سے اللّه تعالىٰ كى ناراضى ظاہر ہوتی ہے اور بیمسئلہ بھی ثابت ہوتا ہے كہ فرضِ قطعی كامتكر كا فر ہے۔

# ﴿ قُلْ يَا هُلَ الْكِتْبِ لِمَ تُلْفُرُونَ بِالنِّواللهِ وَاللهُ شَهِينًا عَلَى مَا تَعْمَلُونَ ۞

﴿ تَوجِه اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى مَا وَالْمُ كَابِيواللَّهُ كَي آيتِينَ كِيونَ نِيسِ مانة اورتمهار كام اللَّه كسامة بين \_

﴿ توجيه الكذالعِوفان: تم فرما وَ: الصابلِ كماب! تم الله كي آيول كا الكاركيول كرتے بوحالاتكد الله تمهار سے اعمال ير كواہ ہے؟

• .....آسان انداز میں فج کے مسائل سکھنے کے لئے امیرِ المسقت داعث بَزَ کُاتُهُمُّ الْعَالِيَّة کَاتُصْنِيف رفيق الحرمِين (مطبوعه مکتبة المدينه) كامطالعه بہت مفید ہے۔ ولَيْمَ تَكُفُّرُوْنَ بِاللِيتِ اللهِ عَمَّاللُهُ كَى آجُول كا انكار كيول كرتے ہو۔ كى يہال الله عَزْدَ خِذْكَ آيتوں سے مرادتوريت الله عَرْدُ خَذْكَ آيتوں سے مرادتوريت الله عَرْدُ خَذْكَ آيتوں سے مرادتوريت كى وہ آيات ہيں جن ميں سلطان دوجہال صَلَى اللهُ مَعَانيهُ وَاللهِ وَسَلَمَ كے اوصاف كابيان ہے اوروہ عقلى دلائل مراد ہيں جو حضور اقت ميں الله مَعَانيهُ وَاللهِ وَسُلْمَ كى صدافت بردلاات كرتے ہيں۔

### قُلْ يَا هُلَالْكِتْ لِمَ تَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللهِ مَنْ الْمَنَ تَبُغُونَهَا عِوَجًا وَانْتُمْ شُهَدَاءُ مُومَا اللهُ بِغَافِلِ عَمَّاتَعُمَلُونَ ۞

توجه فالنالايمان: تم فرما وَاے كتابيوكيوں الله كى راه بروكة مواسے جوابيان لائے اسے ميڑھا كيا جاہتے ہو اورتم خوداس پر گواه موادر الله تمهارے كوتكوں سے بے خرنبيس۔

توجهة كافالعوفان: تم فرماؤ: الدامل كماب! تم ايمان لانے والوں كوالله كرائے كيوں روكتے ہو؟ تم ان ميں يھى ميڑھاين جائے ہوحالانكرتم خوداس پرگواہ ہواور الله تمہارے اعمال سے بے خبر بيس۔

توجہہ کنزالایمان: اے ایمان والواگرتم کچھ کتابیوں کے کہے پر چلے تو وہ تمہارے ایمان کے بعد تمہیں کا فرکر چھوڑیں گ

توجیدة کنژالعِرفان: اےا بیمان والو!اگرتم اہلِ کتاب میں ہے کمی گروہ کی اطاعت کروتو وہ تہمیں تمہارے ایمان کے بعد کفر کی حالت میں لوٹا دیں گے۔

﴿ إِنْ تُعِلِينُهُ وَا : أَكُرُمُ اطاعت كرو- كه مرشاس بن قيس يبودي مسلمانول كي مجلس كرقريب سي كزراجس بين انصارك دونوں قبلےاوس اورخزرج نہایت محبت سے باتیں کررہے تھے،اسلام سے پہلےان کی آپس میں بہت جنگ تھی اس مہودی کوان کے اتفاق ہے بڑی تکلیف ہوئی چٹانچے اس نے ایک نوجوان یہودی ہے کہا کہتم اِن کی گزشتہ جنگیں یا دولا کر انہیں لڑا وہ۔اس نے ایبابی کیااور بچھ تھیدے پڑھے جن میں ان کی گزشتہ جنگوں کا ذکر تھا۔ان قصا کدکوین کرانصار کواپنی گزشتہ جنگیں باوآ تکئیں اوروہ آپس میں لڑیڑے۔قریب تھا کہ خون ریزی ہوجائے ،مدینے کے تا جدار صَلَى اللهُ مَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ فوراً موقع برتشريف لائے اور فرمايا كه كيا جا مليت كى حركتيں كرتے ہوحالا تكه ميں تمہارے درميان موجود ہوں۔ بيرن كر انہوں نے جھیار پھینک دیئے اور روتے ہوئے ایک دوسرے کے مطل لگ گئے۔اس پر بیآیت کر بماتری۔ (در منثور، ال عمران، تحت الآية: ١٠٠، ٢٧٨/٢-٢٧٩)

اس معلوم ہوا کہ بہال آیت میں كفرے مراد كافرول والے كام بیں بعنی این "اتا" كيلئے آيس ميں جنگ كرنا\_ دوسرى بات بيمعلوم ہوئى كەفتنەفسادېريا كرنااورمسلمانوں كوآپس ميں لژانا يېود يوں كا كام اورآپس ميں بيارمحبت بيداكر تااور سلح كروانا سرايا رَحمت، بحسم شفقت شفيع امت صلى الله فعَالى عَلَيْهِ وَاللهِ وَمَدَلَّمَ كَاسِنْت ب-

وَكَيْفَ تَكُفُّرُونَ وَانْتُمُ تُتُلَّى عَلَيْكُمُ البِثَ اللهِ وَفِيكُمْ مَاسُولُ تَعْتَصِمْ بِاللهِ فَقَدُهُ مِن اللهِ صَرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ ﴿

توجهة كنة الايمان: اورتم كيول كركفر كرو كيتم يرتو الله كي آيتي يزهي جاتى بين اورتم مين اس كارسول تشريف اورجس نےاللہ کا سہارالیا تو ضرور وہ سیدھی راہ دکھایا گیا۔

توجیدة کانوًالعِدفان: اور (ایمان والو!اب) تم کیول کفر کرو کے حالانکہ تمہارے سامنے اللّٰه کی آیئیں پڑھی جاتی ہیں اور تم میں اس کارسول تشریف فرما ہے اور جس نے اللّٰه کاسپارامضبوطی سے تھام لیا تواسے بقیناً سیدھاراستہ وکھا دیا گیا۔

﴿ وَكَدِينَ اللهُ مَعَالَى عَنَهُم كِيول كَفَرَكُووك ﴾ يهال ابتداء صحابه كرام دَضِعَ اللهُ مَعَالَى عَنَهُم ت خطاب بكرا على الله وَعَنَاللهُ مَعَاللهُ عَنَاللهُ عَنَالهُ عَنَاللهُ عَنَاللهُ عَنَاللهُ عَنَاللهُ عَنَاللهُ عَنَاللهُ عَنَاللهُ عَنَاللهُ عَنَاللهُ عَنَالهُ عَنَالهُ عَنَاللهُ عَنَاللهُ عَنَاللهُ عَنَالهُ عَنَالهُ عَنَاللهُ عَنَالهُ عَنَاللهُ عَنَاللهُ عَنَاللهُ عَنَالهُ عَنَاله

﴿ وَمَنْ يَعْتَصِمْ بِاللّهِ : اورجس فِ اللّه كاسبارا معنوطی سے تعام لیا۔ ﴾ جس فے اللّه عَزْدَ عَلَى كاسبارا تقامالیعنی اس کے رسول صَلْق اللّه عَدْدَ مَعَلَى اللّه عَدْدَ وَمَنْ وَمِعْ اللّه عَدْدَ وَمَنْ وَرَبِدا يَت بِاجائے گا۔

# إِيا يُهَا الَّذِينَ امَنُوااتَّقُوااللَّهَ حَقَّ تُقْتِهِ وَلاتَهُوْتُنَّ إِلَّا وَٱنْتُمُمُّ سُلِمُونَ ۞

و المعان المان والوالله و الوالله و الوالله و الوالله و المان الله و المراكزة من المرسلمان -

ترجیدة کانزالعرفان: اے ایمان والو! الله سے ڈروجیسا اس سے ڈرنے کاحق ہے اور ضرور تمہیں موت صرف اسلام کی حالت میں کی حالت میں آئے۔

﴿ إِنَّتُ الله عَدْرو ﴾ ارشادفر ما ياكه الله عَزُوجَلْ اليادُ روجيها وْرف كاحل باس مراديه بكه بقد رطافت الله تعالى عورواس كي تفيروه آيت بحس من فرما يا كيا:

فَالتَّقُوااللَّهَ مَااستَكَعُتُم (سورة تعابن: ١٦) ترجيد كالزَّاليوفان: توالله عروجة علاقت ركعة مو

نیز آیت کے آخری حصے میں فرمایا کہ اسلام پر ہی تہمہیں موت آئے۔ اس سے مرادیہ ہے کہ اپنی طرف سے زندگی کے ہر لیے میں اسلام پر ہی رہنے کی کوشش کروتا کہ جب تہمیں موت آئے تو حالت اسلام پر ہی آئے۔ وَاعْتَصِمُوابِحَبُلِ اللهِ جَمِينَعُاوَّلَا تَفَرَّقُوا "وَاذَكُرُوانِعُمَتَ اللهِ عَلَيْكُمُ وَاخْتُرُوانِعُمَتَ اللهِ عَلَيْكُمُ الْمُعْدَاءُ عَلَيْكُمُ وَالْمُعْدُولِكُمْ فَاصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهَ عَلَيْكُمُ وَاللّهُ مَا عُلَيْكُمُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللللللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ

توجه الانتهان: اور الله کی ری مضبوط تھام اوسب مل کراور آپس میں پھٹ نہ جانا (فرقوں میں نہ بٹ جانا) اور الله ا کا حسان اپنے او پر یاد کر وجب تم میں بیر تھا اس نے تمہارے دلوں میں ملاپ کر دیا تو اس کے فضل سے تم آپس میں بھائی ہو گئے اور تم ایک غار دوز نے کے کنارے پر تھے تو اس نے تمہیں اس سے بچادیا لله تم سے یوں ہی اپنی آپتیں بیان فرما تا ہے کہیں تم ہدایت یاؤ۔

توجهة كانُالعِوفان: اورتم سب ل كرالله كى رى كومضبوطى كے ساتھ قفام لواور آئيں ميں تَفَرُقَدُ مت ڈالواور الله كااحسان اپنے اوپریاد کروجب تم ایک دوسرے کے دشمن تھے تو اس نے تمہارے دلوں میں ملاپ پیدا کردیا پس اس کے فضل ہے تم آئیں میں بھائی بھائی بن گئے اورتم تو آگ کے گڑھے کے کنارے پر تھے تو اس نے تمہیں اس سے بچالیا۔اللّہ تم سے یوں بی اپنی آئیتیں بیان فرما تا ہے تا کہتم ہوایت یا جاؤ۔

﴿ وَاعْتَصِهُوا بِحَبِّلِ اللهِ جَبِينَعًا : اورتم سبل كرالله كارى ومضوطى كما تحققام لو- كاس آيت ين أن افعال وحركات كى ثما أفعت كى تى بجومسلمانوں كورميان تفريق كاسبب مول، چنانچدار شاوفر ماياك، "تم سبل كرالله عزوجل كردكات كى ثما أفعت كى تى بين عن المراكله عزوجل كاسبب مول، چنانچدار شاوفر ماياك، "تم سبل كرالله عزوجل كرك ومضوطى سے تقام لواور آئيس ميں فرقول ميں تقسيم ند ہوجاؤجيسے يہودونسارى نے فرقے بنا لئے۔

یادرے کداصل راستہ اور طریقہ مذہب اہل سنت ہے،اس کے سواکوئی راہ اختیار کرنادین میں تفریق کرنا ہے

اور بیمنوع ہے۔ بعض لوگ بیآیت لے کراہلسنت سمیت سب کوغلط قرار دیتے ہیں۔ بیسراسر غلط ہے کیونکہ تھم بیہ کہ جس طریقے پرسلمان چلتے آرہے ہیں، جوصحابہ دَطِئ لللهُ تَعَالَى عَنَهُ ہے جاری ہے اور سنت ہے تابت ہے اس سے نہ ہو۔ اہلی سنت و جماعت تو سنت رسول اور جماعت صحابہ کے طریقے پر چلتے آرہے ہیں تو سمجھایا تو ان لوگوں کو جائے گا جو اس سے ہٹے نہ کداصل طریقے پر چلنے والوں کو کہا جائے گئم اپنا طریقہ چھوڑ دو۔ بیتو ایسے تاب ہے جیسے ایک خاندان اتفاق واتحاد کے ساتھ سے جے نہ کداصل طریقے پر چلنے والوں کو کہا جائے گئم اپنا طریقہ چھوڑ دو۔ بیتو ایسے تاب ہے جیسے ایک خاندان اتفاق واتحاد کے ساتھ سے جے اس جو ایسے کا مند کر گرار رہا ہو ، ان میں سے ایک فروغلط راہ اختیار کرکے اہمنا شروع کر دیا جائے۔ بعثیم ہی ہونے والے کو سمجھایا جائے گا نہ کہ خاندان والوں کو بھی اتحاد شم کر کے غلط راہ چلنے کا کہنا شروع کر دیا جائے۔ بعثیم ہی مورت حال اہلسنت اور دوسرے فرقوں کی ہے۔ اصل حقیقت کو سمجھے بغیر سلم گؤئیت کی رہٹ لگانا اور سب کوا یک بی کا گئیت کی رہٹ لگانا اور سب کوا یک بی کا گھی سے ہا نکنا سراسر جہالت ہے۔

"حَبْلُ اللَّهِ " كَيْقَير

" خَبُلُ اللهِ" كَاتَفير مِين مفسرين كے چنداقوال بين ابعض كہتے بين كماس سے قرآن مراوب - چنانچه مسلم شريف ميں ہے كرآن پاك حَبُلُ الله ہے جس نے اس كى بيروى كى وہ ہدايت پر ہے اور جس نے أسے چھوڑاوہ مسلم شريف ميں ہے كرقرآن پاك حَبُلُ الله ہے جس نے اس كى بيروى كى وہ ہدايت پر ہے اور جس نے أسے چھوڑاوہ مراتى پر ہے۔ (مسلم، كتاب فضائل الصحابة رضى الله تعالى عنهم ، باب من فضائل على بن ابى طالب رضى الله عنه ، ص ١٣١٧، الحدیث: ٣٧ (٢٤٠٨))

حضرت عبدالله بن مسعود دَحِى اللهُ تَعَالَى عَنُهُ تَے قُرمایا کہ 'حَبُلُ اللّٰہے بھاعت مراوب (معدم الکبیر، ۲۱۲/۹ الحدیث: ۹۰۳۳)

اورفرماياكة وتم جماعت كولازم كرلوكدوه حَبْلُ الله بجس كومضبوط تفاضيح الحكم ديا كيا-

(معجم الكبير، ٩/٩)، الحديث: ٨٩٧٣)

جاعت کیامراد ہے؟

بدیاور ہے کہ جماعت سے مراد سلمانوں کی اکثریت ہے، نہیں کہ تین آوی لکر' جماعت السلمین' نام رکھ کیں اور بولیں کے قرآن نے جماری ٹولی میں داخل ہونے کا کہا ہے، اگرابیا ہی تھم ہے تو پیرکل کوئی اپنانام' رسول' رکھ کر بولے گاکہ قرآن نے جہاں بھی رسول کی اطاعت کا تھم دیا اس سے مرادمیری ذات ہے لہذا میری اطاعت کرو۔ آغو فہ باللہ مِنْ جَهْلِ الْجَاهِلِينَ. میں جاہلوں کی جہالت سے الله تعالی پنادمانگنا ہوں۔

﴿ وَاذْ كُرُوانِهُ مَتَ اللّهِ عَلَيْكُمْ : اور الله كااحسان است اوبريا وكرور كاس آيت يس فرماياك الله تعالى كانعتول کویاد کروجن میں سے ایک نعت ریجی ہے کہا ہے مسلمانو! یاد کرد کہ جب تم آپس میں ایک دوسرے کے دعمن تتے اور تمہارے ورمیان طویل عرصے کی جنگیں جاری تھیں تنی کداوی اور توزج میں ایک از ائی ایک سوہیں سال جاری رہی اوراس کے سبب رات دن قبل وغارت کی گرم بازاری رمین تھی لیکن اسلام کی بدولت عدادت دوشمنی دور ہوکر آپس میں دیجی محبت پیدا ہوئی اور ٹی کریم صلی اللهٔ فعالی علیه و سلم کے ذریعے الله تعالی نے تمہاری وشمتیاں مثادیں اور جنگ کی آگ شندی كردى اورجنكجوفيلول ميس القت ومحبت كے جذبات بيدا كردئي الاداررسالت صَلَى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ دُالِهِ وَسَلّمَ فَ الْهِيس ایک دوسرے کا بھائی بھائی بنادیا ورنہ بیاوگ اسے کفر کی وجہ سے جہنم کے گڑھے کے کنارے پر پہنچے ہوئے تھے اور اگرای حال يرمرجات تودوزخ من ينجيخ ليكن الله تعالى في أنهيل حضورا كرم صلى الله مُعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلّم كصدق دوات ايمان عطا کر کے اس تاہی ہے بحالیا۔

اس معلوم ہوا کرسرکار ووعالم صلی الله تعالی علیدوالد وسلم جمارے کئے دور خے بیجے کاسب سے برا وسيله بين، چنانچيه معترت جابر دَجيَ اللهُ تعَالَى عَنهُ فرمات بين كه يجه فرشة حضورا قدس صلى اللهُ مُعَالَى عَليْهِ وَسُلَّمَ كَي بارگاه ميں اس وقت حاضر ہوئے جب آپ صلّی الله تعالی عليّه وُالد وُسَلّم سور ہے تھے۔ان میں سے ایک نے کہا: بيتوسوئے ہوئے ہیں۔ دوسرے نے کہا: ان کی آ تکھ سوتی اور دل جا گنار ہتا ہے۔ فرضتوں نے کہا: آپ کے ان صاحب کی مثال ہے للبڈاوہ مثال بیان کرو۔ ایک نے کہا: وہ تو سوئے ہوئے ہیں۔ دوسرے نے کہا: ان کی آٹکھ سوتی اور دل بیدار رہتا ہے۔انہوں نے کہا کہان کی مثال اس آ دی جیسی ہے جس نے گھر بنایا،اس میں دسترخوان بچھایااور بلانے والے کو بھیجا توجس نے اس کی دعوت تبول کر لی وہ گھر میں داخل ہوااور دسترخوان سے کھانا کھایااور جس نے دعوت تبول نہ کی وہ نہ تھر میں داخل ہوااور نہ دستر خوان ہے کھا نا کھا سکا۔ فرشتوں میں ہے ایک نے کہا: اس کا مطلب بیان سیجئے تا کہ بات سمجھ میں آ جائے۔ان میں سے ایک نے کہا: پیتو سور ہے ہیں۔دوسرے نے کہا:ان کی آ تکھ سوتی اورول بیدار رہتا ہے۔ قرشتول نے کہا: گھرے مراد جنت ہاور بلانے والے سے مراد حضرت محمصطفیٰ صَلَى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ بِينَ تُوجِس نے محمصطفیٰ صُلّی اللّهُ مَعَالیٰ عَلَیْهِ وَسُلّمَ کی اطاعت کی اس نے اللّٰہ نتعالیٰ کی اطاعت کی اورجس نے ان کی ٹافر مانی کی اس نے اللّٰہ تعالیٰ کی نافر مانی کی محمصطفیٰ صَلّی اللهٔ تعالیٰ عَلیّہ وَاللّٰہ الصححاور برے لوگوں میں فرق کرنے والے ہیں۔ (بحاري، كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة، باب الاقتداء بسنن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ١٤٩٩٤؛ الحديث: ٧٢٨١)

حضرت ابوہریرہ ذھبی اللهٔ تعالی عَنهٔ ہے روایت ہے، نبی کریم صلی اللهٔ تعالیٰ علیٰہ وَاللهِ وَسَلَمْ نے ارشاد فرمایا "میری مثال اس فخص کی طرح ہے جس نے آگے جلائی اور جب اس آگ نے اروگرد کی جگہ کوروش کردیا تو اس میں پیٹنے اور حشرات الارش گرنے گئے وہ فخص ان کوآگ میں گرنے ہوں کہ جس اور وہ اس پر عالب آکرآگ میں وھڑادھ کررہے ہیں، پس بیہ میری مثال اور تمہاری مثال ہے، میں تمہاری کمریکو کرتمہیں جہنم میں جانے ہے روک رہا ہوں اور کبدرہا ہوں کہ جہنم کے یاس ہے چلے آواور تم لوگ میری بات نہ مان کر (پنگوں کے آگ میں گرنے کی طرح) جہنم میں گرے جارہے ہو۔

یاس سے چلے آواور تم لوگ میری بات نہ مان کر (پنگوں کے آگ میں گرنے کی طرح) جہنم میں گرے جارہے ہو۔

درسلم، کتاب الفضائل، باب شفقته صلی الله علیہ و سلم علی امنه ... الخ میں ۲۰۵ الحدیث: ۱۸ (۲۲۸٤))

استالانت

اور یہ جی معلوم ہوا کے حضورا قدس صلی الله فعالی علیہ وَالله وَسَلَمْ رَبِّ کریم عَوْوَ جَلْ کی سب سے اعلیٰ فعت ہیں۔ آیت کے شروع میں فرمایا کہ الله عَوْوَ جَلَّ کی فعت کو یا دکرو، اس سے معلوم ہوا کہ الله عَوْوَ جَلَّ کی فعتوں کو یا دکرنا اورا یک دوسرے کو یا دولانا بہت عمدہ عبادت ہے۔ البنداحضورا قدس صلی الله تعالیٰ عَلیٰوَ الله وَسُلَمْ کی یا دکیلئے جو محفل منعقد کی جائے خواہ وہ میلاد شریف کی ہویا معراج کی یا کوئی اور وہ سب بہت عمدہ ہیں اور حکم اللی پڑمل ہی کی صور تیں ہیں۔

#### وَلْتَكُنَّ مِّنْكُمُ أُمَّةً يَّدُعُونَ إِلَى الْخَيْرِوَيَ أُمُوُونَ بِالْمَعُرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ \* وَأُولِيِّكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ۞

ترجههٔ کنزالابیهان: اورتم میں ایک گروہ ایسا ہونا جا ہے کہ بھلائی کی طرف بلائیں اور اچھی بات کا علم دیں اور بری منع کریں اور یہی لوگ مراد کو پہنچے۔

توجیدہ کا نالعیدفان: اورتم میں سے ایک گروہ ایسا ہونا جا ہے جو بھلائی کی طرف بلائیں اوراچھی ہات کا تھم دیں اور بری ہات سے منع کریں اور بھی لوگ فلاح یانے والے ہیں۔

﴿ وَلَتَكُنُ مِّنْكُمُ أُمَّةٌ يَّذُعُونَ إِلَى الْحَيْرِ: اورتم مِن ساكِ كروه اليامونا جائي جو بعلائى كى طرف بلائي \_ ﴾ آيتِ مباركه مِن فرمايا كياكه چونكه بيرتومكن نبيس ب كهتمام كتمام مسلمان ايك بى كام مِن لگ جائين ليكن اتناضرور بونا جا کے مسلمانوں کا ایک گروہ ایسا ہوجولوگوں کو بھلائی کی طرف بلائے ، انہیں نیکی کی دعوت دے، اچھی بات کا علم کرے اور بری مات سے منع کرے۔

تيليغ دين كاعم

اس آیت ہے معلوم ہوا کہ مجموع طور پر تبلیخ وین قرض کفایہ ہے۔ اس کی بہت کی صورتیں ہیں جیسے مصنفین کا تصنیف کرنا ، مقررین کا تقریر کرنا ، سبغین کا بیان کرنا ، انفرادی طور پرلوگوں کو نیکی کی دعوت ویناوغیرہ ، بیسب کا مہلغ وین کے ذمرے میں آتے ہیں اور بقد را خلاص ہرا یک کواس کی فضیلت ملتی ہے۔ تبلغ قو کی بھی ہوتی ہے اور مملی بھی اور بسا اوقات محلی تبلغ قو تی تبلغ قو تی تبلغ قو تی تبلغ قوتی ہے اور ہو ہاں اس پر برائی سے معلی تبلغ قوتی تبلغ تو تی تبلغ قوتی ہے۔ یا دو موہ ہاں اس پر برائی سے موہ تا ہے۔ چنا نچ حضرت ایوسعید خدر کی ذخص کی برائی کورو کئے ہیں ، سرکار دو عالم صَلّی اللهُ تَعَالَی عَلَیْ وَسَلَمْ عَنْ فَرَاتَ ہِی ہوتی اس کے خوبرائی ویکھے تو اے ہاتھ ہے دور ک دے اگر اس کی طاقت نہ ہوتو زبان کے ذریعے والے وارید کر ایک اللہ ہے۔ ارشاوفر مایا: ''م میں سے جو برائی ویکھے تو اے ہاتھ ہے دور ک دے اگر اس کی طاقت نہ ہوتو زبان کے ذریعے دور کے اگر اس کی بھی قدرت نہ ہوتو ول میں برا جانے اور یہ کمز ورا نیمان والا ہے۔

(مسلم، كتاب الايمان، باب بيان كون النهي عن المنكر من الايمان... الخ، ص ٤٤: الحديث: ٧٨ (٤٩))

تبليخ دين سے متعلق 5 أحاديث

(1) ..... حضرت حذیف بن بمان دَضِی اللهٔ تعَالی عَنهٔ بروایت بو دسولُ الله صَلَی اللهٔ تعَالی عَنهُ وَالهِ وَسَلَمَ فَ ارشاد فرمایا "اس ذات کی فتم! جس کے دستِ قدرت میں میری جان ہے بتم یا توضرور نیکی کا تھم دو گے اور برائی ہے منع کرو گے یا قریب ہے کہ الله تعالی اپنی طرف ہے تم پرعذاب بھیج ، پھرتم اس سے دعا ما گلو کے گرتم ہاری دعا قبول ندہوگی۔ تربیب ہے کہ الله تعالی اپنی طرف ہے تم پرعذاب بھیج ، پھرتم اس سے دعا ما گلو کے گرتم ہاری دعا قبول ندہوگی۔ درمذی، کتاب الفنن ، باب ما جاء فی الامر بالمعروف والنهی عن العنکر ، ۱۹/۶ ، الحدیث: ۲۱۷۲)

(2) ..... حضرت ابو ہریرہ دَضِیَ اللهٔ نعَالٰی عَنهٔ ہے روایت ہے ، حضورِ اقدی صَلّی اللهٔ تعَالٰی عَلَیْہِ وَسُلَمْ نے ارشاد قرمایا "تم ضرور نیکی کا حکم دو گے اور برائی ہے منع کرو گے باالله تعالٰی تم پرتم ہی میں سے بر بے لوگوں کومُسَلَّط کردے گا، پھر تمہارے نیک لوگ دعا کریں گے تو وہ قبول نہیں کی جائے گی۔

(معجم الاوسط، باب الالف، من اسمه احمد، ٢٧٧/١ الحديث: ٢٢٧٩)

(3).....جعفرت عبدالله بمن عماس دَحِنَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُمَا سے روایت ہے ، سرکا ردوعالم صَلَى اللهُ مَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَمَ نَے ارشاد فرمایا" وچوتھ کسی مقام پر کھڑے ہوکری بات کہ سکتا ہے تو اس کیلئے ورست تبیس کری بات نہ کیے کیونکہ تن بات ۔ كبناس كى موت كومقدم كرسكتا ب نداس كے لكھے ہوئے رزق سے اسے محروم كرسكتا ہے۔

(شعب الايمان، الثاني والحمسون من شعب الايمان، ٩٢/٦ الحديث: ٧٥٧٩)

(4) ..... حضرت مُرس بن مُميره كندى دَصِى اللهُ تَعَالَى عَنهُ بسروايت بهروركا تنات صلى اللهُ تَعَالَى عَنهُ والدِ وَسَلَمُ فَ الرشاوفر ما يا: '' جب زيين بيس كناه كيا جائے توجود ہال موجود ہے مگراس براجات ہوداس كی مثل ہے جودہال نہيں ہے اورجودہال نہيں ہے اورجودہال نہيں ہے مگراس پرراضى ہے وہ اس كی مثل ہے جودہال حاضر ہے۔

(ابو داؤد، اول كتاب العلاحم، باب الامر والنهي، ١٦٦/٤ ، الحديث: ٥٤٣٤)

(5) .....حضرت على المرتضى تحرَّمُ الله تعالى وَجَهَهُ الْحَرِيْمِ فِي قَرِما بِلِ كَتَبَيُولِ كَاتِحَمَ كَرِنا اور برائيُول سے روكنا بمبترين جهادے۔ (مدارك، ال عسران، تحت الآبة: ١٠٤، ص١٧٨)

ہمارے معاشرے میں ٹیک کام کا تھم دینے اور برائی ہے تھے کرنے کے حوالے ہے ججو قی طور پرصورتِ حال انتہائی افسوں ناک ہے، حکام اپنی رعایا کے اعمال ہے تمر فی نظر کئے ہوئے ہیں۔ عدل وافعاف کرنے اور مجرموں کو سزا دینے کے منصب پرفائز حضرات عدل وافعاف کی دھجیاں اڑائے اور مجرموں کی پشت پناہی کرنے میں گئے ہوئے ہیں۔ والدین اپنی اولاد، آسا تذواہب شاگردوں اورافسراہ توکروں کے برے اعمال ہے چتم ہوئی کرتے نظر آ رہے ہیں، والدین اپنی اولاد، آسا تذواہب شاگردوں اورافسراہ توکروں کے برے اعمال ہے چتم ہوئی کرتے نظر آ رہے ہیں، ای طرح شوہرا پئی بیوی کو، بیوی اپنے شوہرکو، بھائی بہن اور عزیز رشتہ وارایک دوسرے کو ٹیک کاموں کی ترغیب ویتے ہیں نہ تقدرت کے باوجودانہیں برے افعال ہے روکتے ہیں اور سلمانوں کی ای روش کا نقیجہ ہے گئا تی مسلم قوم دنیا بھر ہیں، جس ذات ورسوائی کا شکار ہے اس سے پہلے بھی نہیں تھی اور اس وجہ سے رفتہ رفتہ یہ قوم جا بی کی طرف بردھتی جلی ہیں، جس ذات ورسوائی کا شکار ہے اس سے پہلے بھی نہیں تھی اور اسی وجہ سے رفتہ رفتہ یہ قوم جا بی کی طرف بردھتی جلی جارتی ہے۔ اس حقیقت کو درج قبل حدیث میں انتہائی احسن انداز کے ساتھ سمجھایا گیا ہے، چنا نچہ جا دی حقیقت کو درج قبل حدیث میں انتہائی احسن انداز کے ساتھ سمجھایا گیا ہے، چنا نچہ

حضرت تعمال بن بشير ذخن الله تعالی عنه بروايت ب بحضور پرتورصلی الله تعالی عليه واله وسلم في ارشاد فرما يا "الله تعالی کی حدود مين مرابعت کرنے والے ( يعنی خلاف شرع چزو کي کرفترت كے باوجود منے ذکرنے والے ) اور حدود الله مين واقع ہونے والے کی مثال ميہ ب كدا يك قوم نے جہاز كے بارے مين قرعد والا بعض او پر كے حصه مين رب بعض يتج كے حصه مين او پر كے حصه مين رب بعض يتج كے حصه مين ، يشج والے يانی لينے او پر جاتے اور پانی لے کران كے پاس سے گزرتے تو ان کو تكليف ہوتی را نہوں نے اس کی شام کر دیا۔ او پر والوں نے ديكھا تو پو جھا کر انہوں نے اس کی شام کر انون کے تا ہون قول کے کہا تو پو جھا کو پو جھا کہا ہوتی ہونے والے نے کلہا وی لينے جاتا ہون تو تم کو تكليف ہوتی ہے اور پانی لين جھے ضروری ہے۔ کیا بات ہے کہ تخت تو ور رہے ہو؟ اس نے کہا میں پانی لینے جاتا ہوں تو تم کو تكليف ہوتی ہے اور پانی لین جھے ضروری ہے۔

کی ہے کہ برے کام کا انجام برا ہے شکوہ ہے زمانے کا نہ تسمت سے گلا ہے بیڑا یہ جابی کے قریب آن لگا ہے و کیھے ہیں یہ دن اپنی ہی غفلت کی بدولت جو کھے بھی ہے سب اپنے ہی ہاتھوں کے ہیں کرتوت فریاد ہے اے کشتی امت کے تگہباں

# وَلِاتَكُونُواكَالَّذِينَ تَفَرَّقُواوَاخْتَكُفُوامِنَ بَعُرِمَاجَاءَهُمُ الْبَيِّنْتُ لَّـُ وَلَاتَكُونُوا كَالَوْمُ الْبَيِّنْتُ لَا الْمُؤْمُونَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمُونَ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّ

توجه الالاليهان: اوران جيسے نه ہونا جو آپس ميں بچھٹ گئے اوران ميں پھوٹ پڑگئی بعداس کے کدروشن نشانيال انہيں آپجی تھیں اوران کے لیے بڑاعذاب ہے۔

توجید کنڈالعوفان: اوران لوگوں کی طرح نہ ہونا جو آپس میں مُحَفِّر ق ہو گئے اورانہوں نے اپنے پاس روشن نشانیاں آجائے کے بعد (بھی) آپس میں اختلاف کیااوراُن کے لیے پڑاعذاب ہے۔

﴿ وَلَا تَكُونُوا كَالَّنِ بِنَى تَفَقَرُ قُوا: اوران لوگوں كى طرح نه جونا جوآئيں من متقرق جو مجے ۔ ﴾ ارشاوفر مايا كرآئيں ميں تُحَرُّ قَدُ بازى اورا ختلا فات ميں پڑ گئے اوران ميں ايك دوسرے تَحَرُّ قَدُ بازى اورا ختلا فات ميں پڑ گئے اوران ميں ايك دوسرے كے ساتھ عناد اور دشمنى رائع جو گئي آئيت كا يہ عنى ہے كرآئيں ميں اُس طرح اختلاف و إفتر اق ميں نه پڑجانا جيسے تم زمانه اسلام سے پہلے جا بليت كے وقت ميں مُتَقَرُّق تھے اور تمہارے درميان بغض و جناد تھا۔

استبلغ دین کی ضرورت دا بهیت اوراس متعلق مزید معلومات حاصل کرنے کے لئے امیرِ المسنّت دان بر تحقیم القالیة کی آصنیف " نیکی کی واحث" (مطبوعه مکتبة المدینه) کا مطالعه فرما کیں۔

#### انفاق كأعلم اورا ختلاف كے اسباب پيدا كرنے كى ممانعت

اس آیت بین سلمانوں کو آپس بین اتفاق واجھاع کا تھم دیا گیا اوراختلاف اوراس کے اسباب پیدا کرنے
کی ممانعت قرمائی گئی ہے۔ احادیث بین بھی اس کی بہت تاکیدیں وارد بین اور مسلمانوں کی جماعت سے جدا ہونے کی
سختی سے ممانعت قرمائی گئی ہے۔ حضرت عبداللّٰہ بن عمر ذہنی الله تعالیٰ عنه ما الله تعالیٰ عنه الله تعالیٰ عنه تاریخ میں میں اور مسلمانوں کی جماعت ہے ہواور
علیٰ وَسَلَمَ نَے فر مایا: اللّٰه تعالیٰ میری امت کو گرائی پرجمع تہ کرے گا اور اللّٰه تعالیٰ کا وست و حمت بہاور
جوجھاعت سے جدا ہواوہ ووز خیس گیا۔ (ترمذی، کتاب الفتن، باب ما جاء نی لزوم الحساعة، ۱۸۸۶ء الحدیث: ۲۱۷۳)
حضرت انس بن ما لک وَضِیَ الله تعالیٰ عنه سے روایت ہے، نبی اکرم صَلَی اللهُ تَعَالیٰ قائم وَسَلَمَ نَا اللهُ وَسَلَمَ نَے ارشاد
فرمایا "میری امت گرائی پر بھی جمع نہ ہوگی ، جب تم اختلاف و کھوتو ہوئی جماعت کولاڑم پکڑ لو۔
فرمایا "میری امت گرائی پر بھی جمع نہ ہوگی ، جب تم اختلاف و کھوتو ہوئی جماعت کولاڑم پکڑ لو۔

(ابن ماجه، كتاب الفتن، باب السواد الاعظم، ٢٢٧/٤، الحديث: ٢٩٥٠)

آج كل جوفرقد پيدا ہوتا ہے وہ اس علم كى خالفت كر كے ہى پيدا ہوتا ہے اور مسلمانوں بيس تفرقد اندازى كے جرم كا مُركب ہوتا ہے اور صديث كے مطابق وہ شيطان كا شكار ہے۔ (معدم الكير، باب ما جاہ نی لاوم الحساعة ... الغ، ١٨٦١، الحديث: ١٨٨) اللّه تعالى ہميں اس سے محفوظ فرمائے۔ خيال رہے كہ نا اتفاقی اور پھوٹ كا مجرم وہ محض ہوگا جومسلمانوں كا راستہ چھوڑ كرنی راہ تكالے، جواسلام كی راہ پر قائم ہے وہ مجرم نہيں۔

يَّوْمَ تَبْيَضُّ وُجُوْءٌ وَّتَسُودٌ وُجُوَةٌ ۚ قَامَّا الَّذِيْنَ السُودَّ تَوُجُوهُهُمُ ۖ اَ كَفَرْتُمُ بَعُدَ إِيْمَا نِكُمْ فَذُو قُوا الْعَنَ ابَيِمَا كُنْتُمُ تَكُفُرُونَ ۞

توجهه الالايعان: جس دن پچھ مندا ونجالے (روثن) ہوں گے اور پچھ مند کالے تو وہ جن کے مند کالے ہوئے کیاتم ایمان لاکر کافر ہوئے تواب عذاب چکھواپنے کفر کابدلہ۔

توجہ الکنالعِرفان: جس دن کئی چبرے روش ہول گے اور کئی چبرے سیاہ ہول گے تو وہ لوگ جن کے چبرے سیاہ ہوں گے (ان سے کہاجائے گاکہ) کیاتم ایمان لانے کے بعد کا فرہوئے تھے؟ تواب اپنے کفر کے بدلے میں عذاب کا مزہ چکھو۔

ان سے کہاجائے گا کہائے کفر کے بدلے اب عذاب کا مزہ چکھو۔

#### ﴿ وَاصَّاالَّ نِينَ ابْيَضَّتُ وُجُوهُهُمْ فَفِي مَ حَمَةِ اللهِ لَهُمْ فِيهَا خُلِدُونَ ۞

﴿ تعجمة كنزالايمان: اوروه جن كے منداونجا لے (روش) ہوئے وہ اللّه كى رحمت ميں جي وہ جميشداس ميں رہيں گے۔

ترجید کنزالعرفان: اوروہ لوگ جن کے چہرے سفید ہول کے دہ الله کی رحت میں ہول کے، وہ ہمیشداس میں رہیں گے۔

﴿ فَغِينَ مَا حُمَةِ اللهِ : تَوَاللُّه كَارِحت مِن مِول كم - كه يعنى الله تعالى كاطاعت كزار مؤى الله تعالى كارحت كى جكه

جنت میں ہول گے اور وہ ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ (عدازت، ال عدران، تحت الآیة: ٢٨٧/١،١٠٦)

الله تعالی این اطاعت گر ارابل ایمان کے بارے میں ایک اور مقام برارشادفرما تاہے:

۳.

لِكُنْ الْمُنْ الْحُسَنُوا الْحُسُنُوا الْحُسُنُوا الْحُسُنُوا الْحُسُنُوا الْحُسُنُوا الْحُسُنُوا الْحُسُنُوا وَلَيْلِكَ الْحَبُ وَجُوْهُمُ مَ تَكَرُّوْ لَا ذِلَّةً أُولِيلِكَ اَصُحْبُ الْجُنَّةِ وَهُمُ مِنْ مُعَالَمُ الْحُرْقُ وَ ﴿ وَالْمِنْ الْمُ الْحُنَّةِ وَهُمُ مِنْ مُعَالَمُ اللَّهُ وَنَ ﴿ وَالْمَنْ الْمُ اللَّهُ وَنَ ﴿ وَاللَّهُ اللَّهُ الللَّا الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا

وُجُوُهٌ يَّوْمَيِنٍ مُّسْفِرَةٌ ۞ ضَاحِكَةٌ مُسْتَبِشِرَةٌ ۞ (مِس: ٣٩٠٣٨)

ترجیدہ کنزُالعِرفان: بھلائی کرنے والوں کے لیے بھلائی ہے اوراس سے بھی زیادہ ہاوران کے منہ پرنہ سیائی چھائی ہوگی اور تہذلت ہیں جنت والے ہیں،وہ اس میں ہمیشہر ہیں گے۔

ترجید کنزالعوفان: بہت سے چہرے اس ون روش ہوں گے۔ بنتے ہوئے خوشیاں مناتے ہوں گے۔

#### قیامت کے دن روشن چیرے والے لوگ

روشن چېرے والوں سے مراوکون لوگ میں ، درج ذیل روایات کی روشنی میں ویکھیں۔

تغیر دُرمنوریس ہے، حضرت عبدالله بن عباس دُضِ الله تعالى عَنهُ عَاس آ سِ کريم " تَبَيَعُ وَجُوّةً وَ تَسُودٌ وُجُوّةً اَهُلِ الْبِدَعِ وَتَسُودٌ وُجُوّةً اَهُلِ الْبِدَعِ وَالْجَمَاعَةِ وَ تَسُودٌ وُجُوهُ اَهُلِ الْبِدَعِ وَالْجَمَاعَةِ وَ تَسُودٌ وُجُوهُ اَهُلِ الْبِدَعِ وَالْجَمَاعَةِ وَ تَسُودٌ وُجُوهُ اَهُلِ الْبِدَعِ وَالطَّلَالَةِ " لِيني قيامت ك دن المستّت كے چرے جيئے ہوں گاور بدئ و گراہوں كے چرے سياہ ہوں كے "اور الطَّلَالَةِ " لَيني قيامت ك دن المستّت كے چرے جيئے ہوں كاور بدئ و گراہوں كے چرے سياہ ہوں كے الله تعالى الله تعالى الله تعالى عَنهُ عَنهُ عَلَيدَ وَالله وَ حُولَةً وَ عُمُولًا الله عَنهُ الله تعالى الله تعالى عَنهُ عَنهُ عَلَيدَ وَالله وَ مُؤَلًا وَ عَنهُ وَ حُولًا وَ الله وَ مَن الله وَ مَنهُ وَ حُولًا وَ الله وَ مَنهُ وَ حُولًا وَ الله وَالله وَ مَنهُ وَ حُولًا وَ الْمِناقِ وَ وَاللّه وَ مَنْ وَ حُولًا اللّه الله وَاللّه وَا

اورایک دوسری روایت میں ہے جوکہ حضرت ابوسعید خدری دَضِی الله تعالیٰ عَنهٔ سے مردی ہے ،حضور سیدالمرسلین صلی الله تعالیٰ عَنهُ وَالله وَسَلَمَ نَے بِهِ آ مِتِ كريم " تَبَيّقُ وَجُوّةٌ وَتَسْتُودٌ وَجُوْقٌ" تلاوت فرمائی اور پُرفر مایا " تَبُیّضٌ وَجُوهٌ وَتَسْتُودٌ وَجُوهٌ الله عَنهِ وَالله هُوَاءِ " بِعِن قیامت کے دن المستّت و جماعت کے چرے سفید چکتے ہوں گے اور بری و گراہوں کے چرے سیاہ ہوں گے۔

(در منثور، ال عمران، تحت الآية: ١٠٧، ٢٩١/٢)

تِلْكَ النَّ اللَّهِ نَتُكُوْ هَاعَكَيْكَ بِالْحَقِّ وَمَا اللَّهُ يُرِيدُ ظُلْمًا لِّلْعُكِمِينَ ۞

# وَيِلْهِ مَا فِي السَّلُوتِ وَمَا فِي الْاَرْسُ فَ إِلَى اللهِ تُرْجَعُ الْأُمُوسُ فَ إِلَى اللهِ تُتُرْجَعُ الْأُمُوسُ فَ

توجهة كانزالايمان بيدالله كى آيتى بين كريم تُحيك تُحيك تم يريز سنة بين اور الله جهان والول يرظلم بين جا بتاراور الله بى كاب جو يجهة سانوں بين بهاور جو يجهز بين بين اور الله بى كى طرف سب كامول كى رجوع ب-

توجهة كالأالعوفان؛ بيدالله كى آيتن بين جوجم فق كساته تمهار سمامن يرجمة بين اور الله جهان والول يرظلم بين عابتا ـ اور الله بى كاب جو كيهم آسانون مين باورجو كيهة زمين مين ب، اورسب كام الله بى كاطرف لوثائ جاتے بين ـ

﴿ وَمَا اللّٰهُ يُومِينُهُ ظُلْمًا لِلْعُلَمِينَ : اورا للّٰه جہان والوں پڑھلم میں جاہتا۔ ﴾ یعنی لوگ جنم میں لے جانے والے اپنے اعمال کی وجہ سے جنم میں جائیں گے کیونکہ اللّٰہ تعالیٰ کسی پڑھلم میں کرتا اور کسی کو بے جرم عذا بنیس دیتا اور کسی کی نیکی کا تو اب کم نہیں کرتا۔

كُنْتُمْ خَيْراً مَّةِ الْخَرِجَةُ لِلنَّاسِ ثَامُرُونَ بِالْمَعُرُوفِ وَتَهُونَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُوَمِّنُونَ بِاللَّهِ \* وَلَوْا مَنَ الْمُلْ الْكِتْبِ لَكَانَ خَيْرًا عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُوَمِّنُونَ بِاللَّهِ \* وَلَوْا مَنَ الْمُلْ الْكِتْبِ لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمُ \* مِنْهُمُ الْمُؤْمِنُونَ وَاكْتُرُهُمُ الْفُسِقُونَ ﴿

لَهُمْ \* مِنْهُمُ الْمُؤْمِنُونَ وَاكْتُرُهُمُ الْفُسِقُونَ ﴿

توجهة كنزالايمان: تم بهتر موان سب امتول مين جولوگول مين ظاهر موئين بھلائى كائتكم ديتے مواور برائى ہے منع كرتے مواور اللّه پرائمان ركھتے مواوراً كركتا في ايمان لاتے توان كا بھلاتھاان ميں پچھ مسلمان بين اور زيادہ كا قر۔

توجیدة کنزُالعِدفان: (اے سلمانو!)تم بہترین امت ہوجولوگوں (کی ہدایت) کے لئے ظاہر کی گئی بتم بھلائی کا تھم دیتے چ ہوا در برائی ہے منع کرتے ہوا در اللّٰہ پرائیمان رکھتے ہوا دراگراہل کتاب (بھی) ایمان لے آتے تو ان کے لئے بہتر تھا ، ان میں بچھ سلمان ہیں اوران کی اکثریت نافر مان ہیں۔

﴿ كُنْتُمْ خَيْرُ أُمَّةٍ بَمْ بَهِ رِين امت بور ﴾ يهود يول ش عالك بن صيف اوروب بن يهودان صفرت عبدالله

بن مسعود وغیرہ صحابۂ کرام دَحِیٰ اللهٔ فعَالٰی عَنْهُم ہے کہا کہ'' ہم تم سے افضل ہیں اور ہمارا دین تمہارے دین سے بہتر ہے۔ اس برید آبیت تازل ہوئی

اورالله تعالی نے امت مجرِّر بیّد کوتمام امتوں ہے افضل قرار دیا۔ حضرت علی الرتضلی بحرُم الله تعالی وَجُهة الحدِیم ہے روایت ہے ، حضور پرنور صلّی الله وَمَالَم امتوں ہے ارشاد فرمایا" مجھے وہ بچھے عطاکیا گیا جو کسی اور نبی کوعطانیوں کیا گیا۔ ہم نے عرض کی بیاد سول الله اصلّی الله تعالی علیہ وَسَلَم ، وہ کیا ہے؟ ارشاد فرمایا" رُعب کے ساتھ میری مدد کی گئی ، مجھے زمین کی تجیال عطاکی گئیں ، میرانام احمد رکھا گیا ، میرے لئے مٹی کو پاکیزہ کرنے والی بناویا گیا اور میری امت کو بہترین امت کو بہترین امت بناویا گیا۔

(مسند امام احمد ، ومن مسند علی بن ابی طالب ، ۲۱۰۱۷ ، الحدیث : ۲۲۷)

ال امت كالتماد شرق دليل ہے ؟

چونکہ بیہ بہترین امت ہے، اس کئے اس امت کا اتفاق واتحاد بہت بودی دلیل شرعی ہے۔ جواس ہے ہث کر چلے وہ گمراہی کے رائے پر ہے چنانچے قرآن یاک میں ہے:

وَصَنُ يُنْشَا قِنِيَ الرَّسُولَ صِنْ يَعْنِ صَا تَرجه اللَّانَ لَدُ الْهُ لَاى وَ يَنْتَبِحُ غَيْرَسَبِيلِ واضح موجى رسول كى خالفت كرے اور مسلمانوں كے رائے ہوا الْمُوْمِنِيْنَ لُولِهِ مَا اَوْلَى وَنُصُلِهِ جَهَنَّمَ اللهِ عَهَنَّمَ اللهِ عَهَنَّمَ اللهِ عَهِمُونِ عَهِمُ وَ عَلَيْهِ وَ عَلَيْهُ وَسُلَمَ عَلَيْهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَلَيْهُ وَاللّٰهِ وَاللّٰهُ وَاللّٰهِ وَاللّٰهِ وَاللّٰهِ وَاللّٰهِ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهِ وَاللّٰهِ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهِ وَاللّٰهُ وَاللّٰمُ اللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰمُ وَاللّٰهُ وَاللّٰمُ اللّٰمِ اللّٰمُ وَاللّٰمُ وَالللّٰمُ وَاللّٰمِ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ

ترندی شریف مین حضرت عبدالله بن عمر دَجن الله تعالی عنه ماست دوایت به سرورکا تنات صلی الله تعالی علیه و الله و مند مند الله تعالی علیه و الله و مند مند مند الله تعالی میری امت کو مرابی پرجمع تدکرے کا اور الله تعالی کا دست رحمت جماعت پر بهاورجوجماعت سے جدا ہوا وہ دوز خ میں گیا۔ (ترمذی، کتاب الفتن، باب ما جاء فی لزوم الحماعة، ١٨/٤، الحدیث: ٢١٧٣)

# تخااسرائيل اوراسية تحديدكى اضليت محمافرق

اس آیت میں ہمارے آقاصلی اللہ تعالی علیہ وَ رَائم کی امت کوتمام امتوں سے افضل فرمایا گیااور بعض آیات میں بنی اسرائیل کوچھی عالمین یعنی تمام جہانوں سے افضل فرمایا گیاہے ،لیکن ان کا افضل ہونا ان کے زمانے کے وقت بی تفاج برحضور سیدُ المرسکین صَلَی اللہُ تَعَالَی عَلَیْهِ وَالِهِ وَسُلْمَ کی امت کا افضل ہونا دائی ہے۔

#### نیکی کی دعوت دیے کی ترغیب

یادر ہے کہ تیکی کی دعوت دینا وہ ظیم منصب اور عبدہ ہے جو اللّه تعالیٰ نے اپنے انبیاء کرام علیہم الضلوۃ وَالسَّلام کو عطافر مایا اور جب اللَّه تعالیٰ نے اپنے حبیب صَلَّی اللّه تعَالیٰ علیْدو الله وَسَلَم کو معوث فر ما کر نبوت کا دروازہ بمیشد کے لئے بند کر دیا تو اس نے اپنے حبیب صَلَّی اللّه تعَالیٰ عَلَیْدو الله وَسَلَم کی امت کو اس منصب سے سرفر از فر ما دیا اور اس عظیم خولی کی بند کر دیا تو اس نے اپنے حبیب صَلَّی اللّه تعالیٰ عَلَیْدو الله و سَلَم کی امت کو اس منصب سے سرفر از فر ما دیا اور اس عظیم خولی کی وجہ سے آبیس سے بہترین امت قر اردیا ، البندا ہر سلمان کو جا ہے کہ وہ بھندر تو فیق نیکی کی دعوت دیتا اور برائی ہے منع کرنے کے بشار فضائل بیان کئے گئے ہیں ، چنا تھاس سے منعلق کا حادیث ہیں نیکی کا تھم دینے اور برائی ہے منع کرنے کے بشار فضائل بیان کئے گئے ہیں ، چنا تھاس سے منعلق کا حادیث درج ذیل ہیں

(1) .....ا بیک حدیث میں ہے، خضور پر تور صلی اللہ فقالی عَلیْہِ وَاللہ وَسَلَمْ سے عَرْضَ کی گئی: لوگوں میں بہتر کون ہے؟ ارشاد قرمایا'' اپنے رب عَزْوْ جَلْ سے زیادہ ڈرنے والا، رشتہ داروں سے صلہ رحی زیادہ کرتے والا، سب سے زیادہ نیکی کا تھم دینے والا اور سب سے زیادہ برائی ہے منع کرتے والا (سب سے بہتر ہے)۔

(شعب الايمان، المنادس والخمسون من شعب الايمان... الخ، ٢٠ ، ٢٢ ، الحديث: ١٩٥٠)

(2) ...... حضرت انس بن ما لک دَحِیَ اللهٔ تعَالیٰ عَنهٔ ہے دوایت ہے بھر کا رووعالم صلّی اللهٔ نعَالیٰ عَلَیْهِ وَسلّم نے ارشاو فرمایا '' کیا بیس تہمیں ایسے لوگوں کے بارے بیس نیرزندوں جوندا نبیا عقلیْهِ مُ الصّلوٰهُ وَالسّدَام بیس ہے ہیں نہر تہماء بیس ہے، وہ کیکن قیامت کے دن انبیاع عَلیْهِ مُ الصّلوٰهُ وَالسّدَام اور تہماء اللّه تعالیٰ کی بارگاہ بیس ان کامقام دیجے کررشک کریں گے، وہ لوگ نور کے متبروں پر بھوں گے محابہ کرام دَحِیَ اللهٔ تعالیٰ عَنهُ مِنے عَرض کی: وہ کون لوگ ہیں؟ ارشاوفر مایا'' بیروہ لوگ ہیں جو اللّه تعالیٰ کے بندوں کو اللّه تعالیٰ کا بیارا بندہ بناویت ہیں اور اللّه تعالیٰ کو اس کے بندوں کا مجبوب بناویت ہیں اور اللّه تعالیٰ کو اس کے بندوں کا مجبوب بناویت ہیں اور اللّه تعالیٰ کو اس کے بندوں کا مجبوب بناویت ہیں اور اللّه تعالیٰ کو اس کے بندوں کا مجبوب بناویت ہیں۔ ہیں دو اللّه تعالیٰ کو اللّه تعالیٰ کے بندوں کا مجبوب بناویت ہیں۔ ہیں اور اللّه تعالیٰ کو اللّه تعالیٰ کے بندوں کا اللّه تعالیٰ کے بندوں کو اللّه تعالیٰ کو بیارا بندہ کیے بنا ہے ہیں؟ ارشاوفر مایا'' وہ لوگوں کو اللّه تعالیٰ کے پندیدہ کا موں سے منع کرتے ہیں اور اللّه تعالیٰ کے ناپندیدہ کا موں سے منع کرتے ہیں او جب لوگ ان کی ایک طاعت کرتے ہیں اواللّه تعالیٰ کے ناپندیدہ کا موں سے منع کرتے ہیں او جب لوگ ان کی اطاعت کرتے ہیں اواللّه تعالیٰ کے ناپندیدہ کا موں سے منع کرتے ہیں اور جب لوگ

(كنز العمال، كتاب الاخلاق، قسم الاقوال، الفصل الثاني، ٢٧٣/٢ ، الجزء الثالث، الحديث: ٥٥ ٨٤)

ال .... يكى كى دعوت دين اور يرائى من كل من كاجذبه وترغيب إلى اوراس كفضائل عاصل كرنے كا ايك بهت بردا در ايدا دعوت اسلائ

# النَيْ يَضُرُّوُكُمْ إِلَّا أَذًى ﴿ وَإِنْ يُتَعَاتِلُوكُمْ يُولُوكُمُ الْأَدْبَاءَ "ثُمُّلَا يُنْصَرُونَ ۞

توجهة كنزالايمان: وهتمهارا يجهنه بگاڑي گے مريبي ستانا اورا گرتم سے لڑي تو تمهار سے سامنے سے پیٹے بھيرجا ئيں گے گے پھران کی مدونه ہوگی۔

توجید کانزالعِدفان؛ یتمهیں ستانے کےعلادہ کوئی نقصان نہیں پہنچا سکیس گےاورا گرتم سے لڑیں گے تو تمہارے سامنے سے پینچہ پھیرجائیں گے پھران کی مدر نہیں کی جائے گی۔

﴿ لَنْ يَضُو وَكُمْ إِلَا آذًى : يَهِم مِيسَ مَنافِ كَعَلاوه كُولَى تقصال فين يَجْ الكِيل مجرد يول مِن عن يجولوگ اسلام لائ تقريب حضرت عبد الله بن سلام اور أن كساتقى دَجَى اللهُ تعَالى عَنهُم ، يبود يول كررواران كرشن ہوگئے تقد اورانيس تكليف بينجانے كي فكر مِن كرجے ،اس يربية بت نازل ہوئى۔

(تفسير قرطبي، ال عمران، تحت الآية: ١١١١، ٢٥/٢، الجزء الرابع)

اورالله تعالی نے ایمان لانے والوں کو مطمئن کردیا کہ ذبائی طعن تشنیج اور دھمکیوں کے علاوہ یہ اِن مسلمانوں کو کی تکلیف نہ پہنچا سکیں گے اورغلبہ مسلمانوں ہی کو حاصل ہوگا اور یہود یوں کا انجام ذلت ورسوائی ہوگا۔اورا گریہ اللی کتاب مسلمانوں کے مقابلہ کی تاب نہ لا سکیس گے۔ یہ اللی کتاب مسلمانوں کے مقابلہ کی تاب نہ لا سکیس گے۔ یہ فیجی خبریں ایسی ہی واقع ہوئیں۔ بعد میں صحابہ کرام دَحِی اللہ تعالیٰ عَنهُم نے شام ، روم وغیرہ تمام علاقوں میں فتح حاصل کی اور یوں بیٹے ہوئی ہوئی۔

ضُرِبَتُ عَلَيْهِمُ الدِّلَّةُ أَيْنَ مَا ثُقِفُو ٓ اللَّهِ حَبُلٍ مِّنَ اللهِ وَحَبُلٍ مِّنَ

# النَّاسِ وَبَآءُو بِغَضَبٍ مِّنَ اللهِ وَضُرِبَتُ عَلَيْهِمُ الْمَسُكَنَةُ لَا لِكَ النَّاسِ وَبَآءُو بِغَضَرٍ مِن اللهِ وَضُرِبَتُ عَلَيْهِمُ الْمَسُكَنَةُ لَا لِكَ اللهِ وَيَقْتُلُونَ الْاَنْمِيَاءَ بِغَيْرِ حَقِّى لَا لِكَ اللهِ وَيَقْتُلُونَ الْاَنْمِيَاءَ بِغَيْرِ حَقِّى لَا لِكَ اللهِ اللهِ وَيَقْتُلُونَ الْالاَنْمِيَّاءَ بِغَيْرِ حَقِّى لَا لَيْكَ اللهِ اللهِ وَيَقْتُلُونَ اللهُ اللهِ اللهِ وَيَقْتُلُونَ اللهِ وَيَقْتُلُونَ اللهِ وَيَقْتُلُونَ اللهِ وَيَقْتُلُونَ اللهِ وَيَقَلَّى اللهِ وَيَقْتُلُونَ اللهِ وَيَقَلَّى اللهِ وَيَقَلَّى اللهِ وَيَقَلَّى اللهِ وَيَقَلَّى اللهِ وَيَقَلَّى اللهِ وَيَقَلَّى اللهِ وَيَقْتُلُونَ اللهِ وَيَقَلَّى اللهِ وَيَقَلَّى اللهِ وَيَقَلَّى اللهِ وَيَقَلَّى اللهِ وَيَقَلَّى اللهِ وَيَقَلَّى اللهِ وَيَقَلِي اللهِ وَيَقَلَى اللهِ وَيَقَلَّى اللهِ وَيَقَلِي اللهِ وَيَقَلَّى اللهِ وَيَقَلَّى اللهِ وَيَقَلَّى اللهِ وَيَقَلَّى اللهِ وَيَقَلَى اللهُ وَيَعْمَلُوا وَيَعْلَى اللهُ وَيَعْمَلُوا وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ مَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الل

توجهه النظالايدان: ان پر جمادی گئی خواری جہاں ہوں امان نہ یا تیس مگر اللّٰه کی ڈوراور آ دمیوں کی ڈورے اور غضب الٰہی کے سزاوار ہوئے اور ان پر جمادی گئی مختاجی بیاس کئے کہ وہ اللّٰه کی آیتوں سے تفرکرتے اور پیغیبروں کو ناحق شہید بیاس کئے کہنا فرماں برداراور سرکش تھے۔

ترجید کافرالعیوفات: بیرجهال بھی پائے جا کمیں ان پر ذات مُسَلَّط کردی گئی سوائے اس کے کہ آئییں اللّٰه کی طرف سے
سہارا ال جائے یالوگوں کی طرف سے سہارا ال جائے۔ بیراللّٰہ کے فضب کے ستحق ہیں اوران پرمخا جی مسلط کردی گئی۔
بیراس وجہ سے کہ وہ اللّٰہ کی آیجوں کے ساتھ کفر کرتے تھے اور نبیوں کو ناحق شہید کرتے تھے، اور اس لیے کہ وہ
نافر مان اور سرکش تھے۔

﴿ فَهُوبِيَتُ عَلَيْهِ مُ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ

ً بااسلام کی صدافت کے خلاف نہیں بلکہ قرآن کریم کی صدافت کی بڑی صاف اور واضح دلیل ہے کہ بحسب اِستثناء ''وَ تَحبُلِ قِینَ التّامِیں''صدیوں سے ذلیل وخوار بہودیوں کی ایک جماعت کودنیاوی عزت ل گئی۔ (نادی نوریہ ۱۹۳۱۹ بملضا)

# لَيْسُواسَوَآءً مِنَ الْهُلِ الْكِتْبِ أُمَّةً قَالِمَةٌ تَتَكُوْنَ الْمِتِ اللَّهِ الْآءَ الَّيْلِ وَهُمُ يَسُجُدُونَ ﴿

توجه النزالايمان: سب ايك سے نبيس كتابيوں ميں يكھ وہ بيں كەخق پر قائم بيں الله كى آيتيں پڑھتے ہيں رات كى گھڑيوں ميں اور بحدہ كرتے ہيں۔

توجههٔ کنزالعِرفان: بیرسب ایک جیسے نہیں ،اہلِ کمآب میں کچھ وہ لوگ بھی ہیں جوحق پر قائم ہیں، وہ رات کے لمحات امیں اللّٰہ کی آیتوں کی تلاوت کرتے ہیں اور مجدہ کرتے ہیں۔

﴿ لَيْسُوْالسَوَآء بيسِ ايك جِيعَ بيس - ﴾ جب حضرت عبد الله بن سلام دَعِيَ اللهُ تَعَالَى عَنَهُ اوران كَسَاتُم ايمان السنة تَعَالَى عَنَهُ وَاللهُ عَنَهُ اللهُ عَنَهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَنْهُ اللهُ مَعَالَى عَنْهُ وَاللهُ وَمَلَمْ يَرِهُم مِن سے جوابيان لائے بين وہ برے لوگ بين اگر مير برے ندہوتے تواسيخ باب واوا كاوين ندچھوڑتے ۔ اس پر بية بيت نازل فرمائي گئي۔

(تفسير قرطبي، ال عمران، تحت الآية: ١١٠، ٢٦/٢، الجزء الرابع)

اور بتادیا گیا کہ تاجدار رسالت صلّی الله تعَانی وَاللهِ وَسَلّم کی غلامی میں آئے والے بی تو کام کے آدمی ہیں ا بقید کا حال تو انتہائی بدتر ہے۔ حضرت عطاء دخمة اللهِ تعالی عَلَيْه کا قول ہے کہ يہاں جن لوگوں کی تعریف کی گئی ہے اس سے علاقہ نجران کے 40 آدمی ، حبشہ کے 32 آدمی اور روم کے 8 آدمی مراد ہیں کہ جود ین عیسوی پر تھے، پھر حضور سيد المرسلين مسلّی الله تعالیٰ عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلّم بِرا يُمان لائے۔ (حازن، ال عدران، تحت الآیة: ۱۸۰، ۱۸، ۲۹۰، ۲۹۰ ۲۹۰)

#### آمت مبارك يتلون إيت اللها كالوالكوا الما الما الما الما الما الماحكام

اس آمت مبارکہ ہے معلوم ہوا کہ تماز تہجد بہت اعلیٰ عبادت ہے کہ یہاں رات کواٹھ کرعبادت کرنے والوں کی بطورِ خاص تعریف کی گئی ہے،اس ہے نمازِ عشاء و تہجد دونوں ہی مراد ہو سکتے ہیں اور یہ بھی معلوم ہوا کہ نماز کے ارکان کر م میں بجدہ بہت افضل ہے کہ بجدے کا بھی بطور خاص تذکرہ کیا گیا ہے۔ بیجی معلوم ہوا کہ رات کی عبادت، نماز اور تلاوت ون کی اِن عبادات سے افضل ہے کیونکہ جودل کی بیکسوئی رات میں مُنیئر ہوتی ہے، دن میں افعیب نہیں ہوتی۔ ہمارے بزرگانِ وین اپنی راتیں عبادت و تلاوت میں گزارا کرتے تھے، چنانچے حضرت حسین بن علی کراہیں ڈخنہ اللہ تعالیٰ عَلَیٰہ فرماتے ہیں: میں نے کئی یار حضرت امام شافعی دَضِیَ اللہُ تعالیٰ عند کے ساتھ رات گزاری اور میں نے دیکھا کہ آپ دَضِی اللہُ تعالیٰ عند ایک جب کی آرہ سے تماز پڑھتے اور پیچاس آیات سے زیادہ تلاوت نہ کرتے ، اگر بھی زیادہ پڑھتے تو بھی 100 مطنے کی دعا کرتے اور جب آریتِ عذاب پڑھتے تو اس سے پناہ طلب کرتے اور اسپنے لئے اور تمام موشین کے لئے رحمت اللہ تعالیٰ کی یارگاہ میں نجات کی دعا کرتے۔

(تاریخ بغداد، ذکر من اسمه محمد و اسم ایده ادریس، محمد بن ادریس بن العباس ابو عبد الله الشافعی، ۱۱/۲) حضرت فاطمه بنت عبدالملک دَخمة الله تعَالیٰ عَلَیْها فرماتی بین "بوسکتا که کوئی شخص حضرت عمر بن عبدالعزیز دَخِی الله تعَالیٰ عَنهُ سے زیاده تم از پڑھتا اور دوڑے رکھتا ہوگین میں نے لوگوں میں کوئی ایسا شخص بھی تیس دیکھا جو حضرت عمر بن عبدالعزیز دَخِی الله تعَالیٰ عَنهُ (دات کے وقت) جب گھر عمر بن عبدالعزیز دَخِی الله تعَالیٰ عَنهُ کی آنکھوں پرعالب تشریف لاتے تو سجد سے میں سرد کھ کردوتے اور دعا کرتے رہے یہاں تک کہ تیندا بوجی الله تعالیٰ عَنهُ کی آنکھوں پرعالب تریف لاتے تو سجد سے میں سرد کھ کردوتے اور دعا کرتے رہے یہاں تک کہ تیندا بوجی الله تعالیٰ عَنهُ کی آنکھوں پرعالب آجاتی اور دات میں برعاد بدید، ۱۹۶۵ کا دورہ ۱۹۷۷) (۱)

يُؤُمِنُونَ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْأَخِرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعُرُ وَفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِوَيُسَامِ عُوْنَ فِي الْحَيْرَتِ \* وَأُولَلِكَ مِنَ الصَّلِحِيْنَ ﴿ وَالْمِكَ مِنَ الصَّلِحِيْنَ ﴿

توجه النالايمان: الله اور يجيل ون برايمان لات بين اور بھلائى كائكم دية اور برائى ئے نظرتے بين اور نيك كاموں پردوڑتے بين اور بيلوگ لائق بين ۔

● .....عباوت كالكن وشوق بإن اوراس من يكسونى حاصل كرنے كے لئے امير المسنت داخت بَوَ كَاتُهُمْ العَالِيّة كَيْح ريكرده مدنى انعامات رعمل كرنا اورد عوت اسلامى كے مدنى قاطوں ميں سفركرنا انتهائى مفيد ہے۔ توجیدہ کنڈالعِرفان: بیداللّٰہ پراورآ خرت کے دن پرایمان رکھتے ہیں اور بھلائی کا تھم دیتے اور برائی ہے نع کرتے ہیں اور نیک کاموں میں جلدی کرتے ہیں اور بیلوگ (اللّٰہ کے ) خاص بندوں میں سے ہیں۔

و فرق من الله و الله و الله و الله و الله مراوراً خرت كون برا مان ركعة بيل م كارشة آيت اور إس آيت بيل محموق طور برايمان والول كه بيا وصاف بيان كرة ميل من الله و الله تعام كرنا، (2) نماز بره هنا، (3) رات كارت كوعبادت بيل قيام كرنا، (2) نماز بره هنا، (3) رات كارت كارت كارت كرنا، (5) الله تعالى اوراً خرت بركال ايمان ركهنا، (6) ينكى كاحكم وينا، (7) برائى منع كرنا، (8) نيكيول بيل سبقت ليجانا، (9) نيكى كاحتم وينا، (7) برائى منع كرنا، (8) نيكيول بيل سبقت ليجانا، (9) نيكى كواختيار كرنا - ايك كالل ايمان والله كريم يهى اوصاف مون و جائيس - الله تعالى بيس كالمين بيل داخل فرمائ -

# وَمَا يَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَكَنْ يُكْفَوُوهُ ﴿ وَاللَّهُ عَلِيْمٌ بِالْمُتَّقِينَ ۞

﴿ تَوجِيدُ كَتَوْاللَّهِمَانَ: اوروه جو بِعلانَى كرين ان كاحق شهارا جائے گااور اللَّه كومعلوم بين وُروالے\_

و ترجید کانوالعوفان: اوربیلوگ جونیک کام کرتے ہیں ہرگز اِن کی ناقدری نہیں کی جائے گی اور الله ور نے والوں کوجانتا ہے۔

﴿ فَكُنَّ يُكُفَّدُونَهُ: مِرَكَزَان كَى ناقدرى تَهِين كَى جائے گى۔ ﴾ يبود يوں نے حضرت عبدالله بن سلام دَضِى اللهُ تعالى عَنهُ اللهُ عَنهُ اللهُ عَنهُ اللهُ عَنهُ اللهُ عَنهُ اللهُ تعالى عَنهُ اللهُ اللهُ عَنْهُ وَمِن اللهُ عَنْهُ وَمُ اللهُ عَنْهُ وَمُن اللهُ عَنْهُ وَمُ اللهُ عَنْهُ وَمُنْهُ اللهُ عَنْهُ وَمُ اللهُ عَنْهُ وَاللهُ اللهُ عَنْهُ وَمُواللهُ اللهُ عَنْهُ وَاللهُ اللهُ عَنْهُ وَاللهُ اللهُ عَنْهُ وَاللهُ اللهُ عَنْهُ وَاللّهُ اللهُ عَنْهُ وَاللّهُ اللهُ عَنْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَنْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَنْهُ وَاللّهُ اللهُ عَنْهُ وَاللّهُ اللهُ عَنْهُ وَاللّهُ اللهُ اللهُ عَنْهُ وَاللّهُ اللهُ اللهُ

إِنَّ الَّذِينَ كَفَّهُ وَالنَّ تُغْنِى عَنْهُمُ آمُوالُهُمُ وَلاَ اَوْلادُهُمُ مِّنَ اللهِ إِنَّ اللهِ النَّامِ عَنْهُمُ آمُوالُهُمُ وَلاَ اَوْلادُهُمُ مِّنَ اللهِ النَّامِ عَمْ فِيهَا خَلِدُونَ ﴿ فَهُمُ فِيهَا خَلِدُونَ ﴿ فَهُمُ فِيهَا خَلِدُونَ ﴿ فَهُ اللَّهُ مِنْ فَيُهَا خَلِدُونَ ﴿ فَهُمُ فِيهَا خَلِدُونَ ﴿ فَهُ اللَّهُ مِنْ فَيُهَا خَلِدُونَ ﴿ فَاللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ اللّ

توجهة كنزالايمان: وه جوكا فرموئ ان كے مال اور اولا دان كوالله سے پھے نہ بچائيں گے اور وہ جہنمی ہیں ان كو بميشہ اس بيں رہنا۔ ترجیدہ کانڈالعِدفان: وہ لوگ جو کا فرہوئے ان کے مال اور ان کی اولادان کو اللّٰہ کے عذاب سے کیجھ بچانہ سیس گےاور ایکی لوگ جہنمی ہیں، یہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے۔

﴿ لَنَ تُتَغَنِى عَنْهُمُ اللّهِ مُولاً اللّهِ مُولاً اللّهِ مُعْنَ اللّهِ مَنْ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُو

آیک قول میہ ہے کہ بیآ یت مشرکین قریش کے بارے میں نازل ہوئی کیونکہ ابوجہل کوائی دولت پر برا افخر تھا،
اورا کیک قول میہ ہے کہ بیآ یت تمام کفار کے متعلق عام ہے۔ (نفسیر کبیر، ال عسران، نحت الآیة: ۲۲، ۲۳۵،۲۳، ۲۳۵)
اورا کیک قول میہ ہے کہ بیآ یک مال واولا دمیں سے کوئی بھی کام آنے والا اور عذاب اللی سے بچائے والانہیں مے رف
رسول اکرم صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَمْ کے دامن سے وابستہ ہونا ہی نجات کا ذراجہ ہے۔

مَثَلُمَايُنُفِقُونَ فِي هُنِوالْحَيْوةِ النَّانِيَاكَمَثَلِي يُحِفِيهَا صِرُّ أَصَابَتُ حَرُثَ قَوْمِ ظَلَمُوَا اَنْفُسَهُمْ فَاهَلَكُتُهُ وَمَاظَلَمُهُمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللهُ اللهُ

توجهة كنزالايمان: كهاوت اس كى جواس دنيا كى زندگى ميس خرج كرتے بيں اس بواكى ى ہے جس بيں پالا بووہ ايك اليكى قوم كى كينتى پر پڑى جواپنائى براكرتے تھے تواسے بالكل مارگئى اور اللّٰہ نے ان پرظلم ندكيا ہاں وہ خودا پئى جان پرظلم كرتے ہيں۔

توجیدة کانوالعوفان: اس دنیاوی زندگی میں جوخرج کرتے ہیں اس کی مثال اس ہواجیسی ہے جس میں شدید مختذ ہو، وہ

ہواکسی الیں قوم کی بھیتی کو جا پہنچے جنہوں نے اپنی جانوں برظلم کیا ہوتو وہ ہوااس بھیتی کو ہلاک کر دےاور اللّٰہ نے ان برظلم نہیں کیا بلکہ وہ خودا پٹی جانوں برظلم کرتے ہیں۔

﴿ مَثُلُ مَا اَيْدَوْقُوْنَ فِي هَلِي وَالْحَيْدِ وَالْدُنْ اللهِ وَيَاوَى زَمْكُ شَنْ حَرِجَ كُر نَهِ وَالوں كَ مِثَالَ هِ اس آيت مِس كَافَر عَلَى مَا اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ ال

کیونکہ اس کا خرج کرنایاد نیاوی نفع کے لئے ہوگایا آخرت کے نفع کے لئے۔ اگر صرف دنیاوی نفع کے لئے ہوتو آخرت میں اس سے کیافا کدہ اور دیا کارکوتو آخرت اور رضائے الہی مقسود ہی نہیں ہوتی بلکہ اس کاعمل تو وکھا وے اور نمائش کے لئے ہوتا ہے ایسے عمل کا آخرت میں کیا نفع ہوگا جبکہ کا فر کے تمام اعمال بریاد ہیں ، وہ اگر چہ آخرت کی نیت سے بھی خرج کرے تو نفع نہیں یاسکتا ، ان لوگوں کے لئے وہ مثال بالکل مطابق ہے جواس آیت میں ذکر قربائی جارہی ہے۔

يَا يُّهَاالَّذِينَامَنُوالاتَتَّخِذُوا بِطَانَةً مِّنُ دُونِكُمْ لايَالُوْنَكُمْ خَبَالًا ۖ ﴿ وَدُّوْا مَا عَنِتُمُ \* قَدُبَدَتِ الْبَغْضَاءُ مِنْ اَفُواهِمٍ \* وَمَا تُخْفِى ﴿ صُدُونُهُمُ مَا كُبُرُ \* قَدَبَيَنَّالَكُمُ الْآلِيتِ اِنْ كُنْتُمْ تَعْقِلُونَ ۞ صُدُونُهُمُ مَا كُبُرُ \* قَدَبَيَنَّالَكُمُ الْآلِيتِ اِنْ كُنْتُمْ تَعْقِلُونَ ۞

توجهة كانزالايمان: اساميان والوغيرول كواپناراز دارند بناؤوه تهارى برائى ميں گئي تيس كرتے ان كى آرزوہ جنتنی ايزانه بيں پنچ پئران كى باتوں سے جھلک اٹھااوروہ جوسينے ميں چھپائے ہيں اور بڑا ہے ہم نے نشانیاں تمہيں كھول كرسنادي اگر تنہيں عقل ہو۔ توجید کانٹالعوفان: اے ایمان والواغیروں کوراز وارشہ بناؤ، وہ تہماری برائی میں کی نہیں کریں گے۔ وہ توجا ہے ہیں ا کہ مشقت میں پڑجاؤ۔ بیشک (ان کا) بغض توان کے مندے ظاہر جو چکا ہے اور جوان کے دلوں میں چھپا ہواہے وہ اس سے بھی بڑھ کرتے ہو۔ اس سے بھی بڑھ کرہے۔ بیشک ہم نے تمہارے لئے کھول کرآ بیتیں بیان کردیں اگرتم عقل رکھتے ہو۔

﴿ لَا تَتَخَوْلُوْ الْمِطَالُةُ فِينَ دُونِكُمْ : غيرول كوراز دارنه بناؤ - ﴾ بعض مسلمان الني قرابت دارا وررشته داريبود يول وغيره سے قرابت باپروس كى بناپر دوئتي اور ميل جول ركھتے تھے۔ ان كے متعلق بيآ يہت كريمہ اترى۔ (صاوى: ال عمران وحت الآية: ١١٨ ١١٨ ١١٨)

#### کفارے تعلقات کے ہارے عمد اسلام کی تعلیمات

اس سے معلوم ہوا کہ گفار سے دوستانہ تعلقات، ولی محبت واخلاص حرام ہے اورائیس اپناراز واربنانا بھی ناجائز
ہوا کہ سلمان کھران کافروں اور مرتد ول کواہم ترین عہدوں پر نہ لگائے جس سے بیلوگ غداری کرنے کا موقعہ پائیس
ہوا کہ سلمان کھران کافروں اور مرتد ول کواہم ترین عہدوں پر نہ لگائے جس سے بیلوگ غداری کرنے کا موقعہ پائیس
کیونکہ بیلوگ تہماری برائی چاہنے میں کوئی کی ٹیس کریں گے،ان کی تو خواہش ہی ہیہ کہ سلمان تکلیف و مشقت میں پڑے
رہیں نیزان کی وشمنیاں ان کے القاظاور کردار سے ظاہر ہیں جو وقتا فو قتا سامنے آتا رہتا ہے۔ جب زبانی دشنی بھی
سامنے آتی رہتی ہوتی جو جو مشنی اور مسلمانوں سے بغض و عداوت ان کے دلوں میں ہوگی وہ کس قدر ہوگی؟ یقینا ان کے
دلوں میں موجود وشنی ظاہری وشنی سے بڑھ کر ہے۔ لہذا اے مسلمانو ایان سے دوتی ندکرو۔اللہ تعالیٰ تبہارے سامنے اپنی
مسلمان اور کا فرمما لک کے صالات کا جائزہ لیس کیا اللہ تعالیٰ نہیں فرمایا وہ تو ہو الات کر رہے ہیں
مسلمان اور کا فرمما لک کے صالات کا جائزہ لیس کیا اللہ تعالیٰ نہیں مقر آن کی ان آبیت کی صدافت پر دلالت کر رہے ہیں
کیکن افسوں کہ بھی بھی ہماری آئے تھیں خواب غلات میں ہیں ، ہمار سے لوگ ایمی بھی انہی کواپنا مشکل کشااور حاجت
کین افسوس کہ ہیں جنہیں اپنے راز بتائے سے بھی اللہ تعالیٰ ہمیں منع فرما رہا ہے۔

# هَانَتُهُ أُولاَءِ تُحِبُّونَهُمُ وَلا يُحِبُّونَكُمُ وَتُؤْمِنُوْنَ بِالْكِتْبِ كُلِّهِ ۚ وَإِذَا

# 

توجه الالالاليدان: سنتے ہور پر جوتم ہوتم تو انہیں جائے ہواور وہ تہمیں نہیں جائے اور حال یہ کہتم سب کتابوں پر ایمان الاتے ہوا دروہ جب تم سے ملتے ہیں کہتے ہیں ہم ایمان لائے اورا کیلے ہوں تو تم پراٹگلیاں چبا کیں غصہ سے تم فر مادو کہ مرجا وَا بِی گفتن (قلبی جلن) میں الملہ خوب جانتا ہے داوں کی بات۔

توجه فالنظاليوفان؛ خبردار تريتم على موجوانيس جائية مواورو تهيس پيندئيس كرتے حالاتك تم تمام كتابول يرايمان السي مواور جب وہ تم سے ملتے بين تو كہتے بين بم ايمان لا كيكے بين اور جب تنبائي بين بوتے بين تو غصے كے مارے تم السيان چباتے بين رائليان چباتے بين راوو، اپنے غصے بين مرجاؤر بيشك الله داون كى بات كونوب جانتا ہے۔

﴿ نَعْجُدُونَ لَهُمْ وَ لَا يُحِبُونَكُمْ مَنَمُ البین چاہے ہوا دروہ تہیں پیند ٹیس کرتے۔ ﴾ ارشاد فرمایا گیا کہ اے سلمانو! پیسرف تم ہو جورشتہ داری اور دوتی وغیرہ تعلقات کی بناء پران ہے جب کرتے ہو جبکہ وہ تہ ہیں پیند ٹیس کرتے اور دین مخالفت کی بنا پہلے ہے۔ کرتے ہو جبکہ وہ تہ ہیں پیند ٹیس کرتے اور دین مخالفت کی بنا پہلے سے دشمنی رکھتے ہیں حالانکہ تم قرآن پر بھی ایمان رکھتے ہوا دران کی کتابوں پر بھی لیکن وہ تبہاری کتاب پرایمان تبیس رکھتے تو جب وہ اپنے کفر میں اسٹے پہنے ہیں تو تم اپنے ایمان میں پہنے کیوں ٹیس ہوتے اوران میں ہے جو منافقین جی ایمان کا جات کا حال ہی ہے کہ جب وہ تم سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لا چکے ہیں اور جب تنہائی میں ہوتے ہیں تو غصب کی مارے تم پرائکھیاں چیاتے ہیں۔ جب ان کا میصال ہے تو اے سلمانوا تم ان سے بچو۔ان کے اس غیض وغضب پراے جب اضافی الله تعالیٰ عقب پرقائم رہوا ور اس جات کی تعمیر ہوگئی ہوئے ہیں کہ تم مرتے وہ تک اپنے غصبے پرقائم رہوا ور اس جات میں جاتے گا کیونکہ تمہاری تی تھی ہو جات کے پیغصہ عذاب کا باعث بین جائے گا کیونکہ تمہاری تی تھی ہی جات کے پیغصہ عذاب کا باعث بین جائے گا کیونکہ تمہاری تی تھی ہی جات ہے۔

# ٳڹٛؾؠؙڛۺڴۿڂڛڬٞڐٛؾۺؙٷ۫ۿۿؙٷٳڹٛؿؙڝؚڹڴؠٛڛێۣٮۧڐٛؾڣٛۯڂۉٳڽؚۿٵٷٳڹ ؾڞڽؚۯۉٳۅؘؾڐؿؙۏٳڒؽڞؙڗ۠ڴؠؙڴؽۮۿؠؙۺؽٵؖٵۣڹۜٵۺ۠ڮؠٵؽۼؠڬۏڹؘڡؙڿؽڟ۠۞

توجههٔ کنزالایمان: حمهبیں کوئی بھلائی پنچے تو آئیس برا لگے اورتم کو برائی پنچے تو اس پرخوش ہوں اورا گرتم صبراور پر ہیز گاری کیے رہوتو ان کا داؤں تہارا کچھ نہ بگاڑے گا بیشک ان کے سب کام خدا کے گھیرے میں ہیں۔

توجهة كافالعوفان: اگرهم ميں كوئى بھلائى پنچے توانہيں برالگتا ہے اورا گرتم ہيں كوئى برائى پنچے تواس پرخوش ہوتے ہيں اورا گرتم صبر كردادرتقوى اختيار كردتوان كا مكردفريب تنهارا كي خيس بگاڑ سكے گا۔ بيتك اللّٰدان كے تمام كاموں كوگھيرے اللّٰم ميں لئے ہوئے ہے۔

﴿ إِنَّ تَنْسَسُكُمْ حَسَنَةٌ ثَسَّتُوْهُمْ : الرَّمْهِينَ كُونَى بِعلانَى بِنِجِلُوانِينَ بِرالگناہے۔ ﴾ كفارى عموى حالت بيہے كما گر مسلمانوں كوكوئى بھلائى بِنِجِلُو انہيں برالگناہے اورا گرمسلمانوں كوكوئى تكليف بِنِجِلُو وہ خوش ہوتے ہیں لہذا مسلمانوں كو كافروں ہے مجت ودوى نہيں ركھنى جا ہے۔ ان كے مقالم بین مسلمان اگر مبراور تقوى كواپنا شعار بنالیں تو كافروں كا كوئى واؤسلمانوں برنہ چل سكے گا۔

# وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ اَهُلِكَ تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِيْنَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ لَوَاللَّهُ سَبِيعٌ عَلِيمٌ شَ

توجهة كانزالايمان: اوريادكروائ محبوب جب تم من كوائ وولت خاندے برآ مد جوئ مسلمانوں كواڑائى كے مورچوں پرقائم كرتے اور الله منزاجات ہے۔

ترجیدہ کافالعوفان: اور بادکرواے حبیب! جب صبح کے وقت تم اپنے دولت خانہ نے نکل کرمسلمانوں کولڑائی کے مورچوں پرمقرر کررہ ہے تھے اور اللّٰہ سننے والا جانے والا ہے۔

﴿ وَإِذْ غَكَ وَتَ مِنْ أَهْلِكَ : اور يادكروا عبيب إجب من كودت تم الني دولت خاند في يهال سے غزوة احد كابيان مور ہا ہے اوراس كے بعد غزوة بدركا تذكرہ ہے۔

جنك اعدكابيان

مشرکین دو تین دن سے اُصدیس پہنچ ہوئے تھے۔ سلطانِ عُرَب صلی الله تعالیٰ عَلیْه وَالله وَسَلَمْ جعدے دو زنمانِ جعدے بعد ایساری کی نمازِ جنازہ پڑھ کرروانہ ہوئے اور جدرہ شوال 3 جمری پروڑا تواراً حدیس پہنچ اور پہاڑ کا ایک درہ جو لشکر اسلام کے پیچھے تھا، اس طرف سے اندیشہ تھا کہ کسی وقت وشن پشت پرسے آ کر تملہ کرے، اس لئے نبی اکرم صلی الله نعائی عَلَیْه وَالله وَسُلَمْ الله وَسُلَمْ وَسُلَمْ الله وَسُلَمْ وَسُلَمْ الله وَسُلَمْ وَسُلُمْ وَسُلَمْ وَسُولُ وَسُلَمْ وَسُلَمْ وَسُلَمْ وَسُلَمْ وَسُلَمْ وَسُلَمْ وَسُلَمْ وَسُولُونَ وَسُلَمْ وَسُلَمْ وَسُلَمْ وَسُلَمْ وَسُنَمْ وَسُلَمْ وَسُلَمْ وَسُلَمْ وَسُلَمْ وَسُلَمْ وَسُلَمْ وَسُلَمْ وَسُلَمْ وَسُلَمْ مِنْ الله وَسُلَمْ وَسُلُمُ وَسُلَمْ وَسُلُمُ وَسُلَمْ وَسُلَمْ وَسُلَمْ وَسُلَمْ وَسُلُمُ وَسُلَمْ وَسُلَمْ وَسُلَمْ وَسُلُمُ وَسُلُمُ وَسُلَمُ وَسُلَمُ وَسُلَمُ وَسُلَمُ وَسُلَمُ وَسُلَمُ وَسُلُمُ وَالِمُ وَسُلُمُ وَالِمُ وَسُلَمُ وَالْمُوالِمُ وَالْمُوالِمُ وَالْمُوالِمُ وَالْمُو

اور تهمین دی کھے کراورلوگ بھی بھاگ تھلیں ۔ سلمانوں کے تشکری کل تعدادان منافقین سے ایک ہزارتھی اور مشرکین تین آ ہزار تھے۔ مقابلہ شروع ہوتے ہی عبداللہ بن أبی منافق اپنے تمن سومنافقوں کو لے کر بھاگ لکلا اور حضور سیدالرسلین صفی الله تعالیٰ علیٰود الله وَسَلَم کے ساتھ روگئے۔ صفی الله تعالیٰ علیٰود الله وَسَلَم کے ساتھ روگئے۔ الله تعالیٰ نے اُن کو ثابت قدم رکھا یہاں تک کے مشرکین کو فکست ہوئی ۔ مسلمان مشرکوں کے پیچھے بھاگے تو بہاڑی ور سے پر موجود صحابہ ذخصی الله تعالیٰ علیٰود الله وَسَلَم کے ساتھ روگئے۔ الله تعالیٰ علیٰود الله وَسَلَم کے ساتھ روگئے۔ اور تاجدار رسالت صلی الله عَدْووَ جَوْ اوراس کے بیچھے پڑھئے اور تاجدار رسالت صلی الله عَدْووَ جَوْ اوراس کے بیچھے پڑھئے اور تاجدار رسالت صلی الله عَدْووَ جَوْ اوراس کے رسول صلی الله تعالیٰ علیٰود الله تعالیٰوں کے حکم کی مخالفت کا متیجہ بیہ ہوا کہ الله تعالیٰ غائیہ واللہ تعالیٰ علیٰہ میں دورکردی اوروہ پلیٹ پڑے اور مسلمانوں کو تقصان المحانا پڑا۔ حَبَمْ تُن میں دھڑے الله تعالیٰ علیٰور کے متعالیٰ علیٰور کے متعالیٰ علیٰور کے متابلہ علیٰور کی ہے متابلہ عَدْ الله تعالیٰ عَدْ ہوئے الله تعالیٰ عَدْ ہوئے الله تعالیٰ عَدْ ہوئے ہوئے الله تعالیٰ عَدْ ہوئے الله تعالیٰ عَدْ ہوئے الله عَدْ الله تعالیٰ عَدْ ہوئے الله تعالیٰ عَدْ ہوئے الله عَدْ الله عَدْ الله تعالیٰ عَدْ ہوئے۔ دورکردی الا عدران، تحت الآیہ: ۱۲۱، ۲۵ ورک ۱۹۵۰ وردوم کی کورٹ سے رہے آئے۔ اس کے متعلق میا تعدر کر جسنازل ہوئی۔ دورکوں سے دورکردی ال عدران، تحت الآیہ: ۱۲۱، ۲۹۵ وردوں۔

# إِذْ هَبَّتُ طَّالٍ فَتْنِ مِنْكُمْ أَنُ تَغْشَلًا وَاللهُ وَلِيُّهُمَا لَا وَعَلَى اللهِ الْدُهُ وَلِيُّهُمَا لَا وَعَلَى اللهِ وَالدُّهُ وَلِيُّهُمَا لَا وَعَلَى اللهِ وَلِيُّهُمَا لَا وَعَلَى اللهِ وَاللهُ وَلِيُّهُمَا لَا وَعَلَى اللهِ وَاللهُ وَاللّهُ واللّهُ وَاللّهُ وَا الللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَال

تعجمهٔ کنژالایمان: جبتم میں کے دوگروہوں کا ارادہ ہوا کہ نامردی کرجائیں اور اللّٰہ ان کاسنجالنے والا ہے اور مسلمانوں کواللّٰہ بی پربھروسہ جائے۔

توجیدهٔ کنزالعِوفان: جبتم میں ہے دوگروہوں نے ارادہ کیا کہ بز دلی دکھا تیں اور اللّٰہ ان کوسنجا لئے والا تھا اور اللّٰہ ای پرمسلما نوں کوئیروسہ کرنا جاہئے۔

﴿ إِذْ هَنَّتُ ظَاآيِفَةُ فِي مِنْكُمْ أَنْ تَنَفَّشَلا : جبتم من ہے دوگروہوں نے ارادہ کیا کہ بزد کی دکھا کیں۔ ﴾ بیدونوں گردہ انصار میں سے تھے ایک قبیلہ بن سلمہ جس کاتعلق تَحْرَتْ سے تھااورا یک بنی حارثہ جس کاتعلق اُوس سے تھا۔ بیدونوں لشکر کے باز و تھے، جب عبداللّٰہ بن اُبی بن سلول منافق بھا گا توان قبیلوں نے بھی واپسی کا ارادہ کیالیکن اللّٰہ تعالیٰ نے کرم فرمایا اورانہیں اس سے محفوظ رکھا اور بیر حضور اقد س صلّی اللهٔ تقالی عَلَیْهِ وَاللهِ وَسُلّم کے ساتھ ثابت قدم رہے۔ یہاں اس نعمت واحسان کا ذکر فرمایا ہے۔ آبت کے آخریں آؤگل کی عظمت کو بھی بیان فرمایا۔ لوکل کا مفہوم بیہے کہ اینا کا م کس کے سیر دکر کے اس پراعتما دکرنا ، اللّه تعالیٰ پرلوکل کرنے کا مطلب بیہے کہ اللّه تعالیٰ کے حقیقی کا رساز ہونے کا یعین رکھتے ہوئے اینے کام اس کے میر دکرویتا۔ (احیاء العلوم، کتاب النوحید والتوکل، الشعلو الثانی، بیان حال التوکل، ۲۲۱/ء، ملحصة)

# ﴿ وَلَقَدُنَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْيٍ وَ انْتُمُ إِذِلَّةٌ ۖ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿

و توجهة كنزالايمان: اور بيتك الله في بدريس تمهارى مدوكى جب تم بالكل بروسامان تقاتوالله عدورو كركيس تم شكر كزار بو-

توجیدهٔ کنزالعیوفان: اور پیشک الله نے بدر میں تمہاری مدو کی جب تم بالکل بے سروسامان منصفوالله سے ڈرتے رہوتا کہ تم شکر گزار بن جاؤ۔

﴿ وَلَقَدُ نَصَرَكُمُ اللهُ يِبِدُي اور بيك الله في بدر بين تهارى مدوى - إلى يهال الله عزو خل الله عظيم احسان كوبيان فرمار بها ب كدغز وه بدر بين جب مسلمانول كي تعداد الإجمى كم تقى اوران كي باس تقييارول اور سوارول كي بحى كى تقى جبكه كفار تعداد اور جنگى قوت بين مسلمانول بي گاناه زياده تقے - اس حالت بين الله تعالى في مسلمانول كى مدوفر مائى اور كفار پر فخ وكامرانى عطافر مائى - جنگ بدر 17 رمضان 2 جمرى بين جمد كدن بهوئى مسلمان 313 تقى جبكه كفار تقريباً ايك بخرار - بدرايك كنوال ب جوايك محض بدر بن عامر في كلود اتهاء اس كه نام پراس علاقة كانام "بدر" بوگيا - (بيعلاقه كيكرماور مديد منوره كورميان ب) (صاوى ال عمران ، تحت الآية: ١٢٠ ١ ، ١٧٠) ٢٥)

#### الله تعالى كے تيك بندول كا مدوكر منا در حقيقت الملَّد نتعالى كا مدوكر منا ب

اس آیپ مبارکہ سے اہلسنت کا ایک عظیم عقیدہ واضح طور پر ثابت ہوتا ہے۔ وہ یہ کہ جنگ پدر پیل مسلمانوں کی مدد کیلئے فرشتے نازل ہوئے جیسا کہ اگلی آیتوں بیس موجود ہے، جنگ بیس فرشتے لڑے، انہوں نے مسلمانوں کی مدد کی لیکن ان کی مدد کو الله تعالیٰ فرمار ہاہے کہ بدر میں الله تعالیٰ نے تمہاری مدفر مائی۔ اس سے معلوم ہوا کہ الله عَوْوَجَلُ کے بیارے جب الله تعالیٰ کی اجازت سے مدفر ماتے ہیں تو وہ الله عَوْوَجَلُ بی کی مدد ہوتی ہے۔ البند انہیا عقائیم ہوا کہ الله عَوْوَجَلُ بی کی مدد ہوتی ہے۔ البند اانہیا عقائیم ہوا کہ الله عَوْوَجَلُ بی کی مدد ہوتی ہے۔ البند اانہیا عقائیم ہوا کہ الله عَوْوَجَلُ بی کی مدد ہوتی ہے۔ البند اانہیا عقائیم ہوا کہ الله عَوْوَجَلُ بی کی مدد ہوتی ہے۔ البند اانہیا عقائیم ہوا کہ الله عَوْوَجَلُ بی کی مدد قرار یائے گی اور اسے تفروشرک نہیں کہا جائے گا۔

إِذْ تَقُولُ لِلْمُؤْمِنِيُنَ اَلَّنَ يَّكُفِيكُمُ اَنَ يُسِدَّكُمُ مَ اَنَّكُمْ مِثَلَّا الْفِ قِنَ الْمَلَمِكَةِ مُنْ زَلِيْنَ أَنَ مَنْ إِنْ تَصْبِرُوْ اوَتَتَّقُوْ اوَيَأْتُوكُمُ مِّنَ قَوْمِ هِمُ لَهُ ذَا يُنْدِدُكُمُ مَ اللَّهُ مِخْمُسَةِ الْفِقِ مِنَ الْمَلَمِكَةِ مُسَوِّمِينَ ﴿ وَالْمَالِمِ

توجههٔ کنزالایمان: جباے محبوبتم مسلمانوں سے فرماتے تھے کیا تہمیں بیکا فی نہیں کرتمہارار بہمہاری مدد کرے انٹین ہزار فرشتے اتار کر۔ ہاں کیوں نہیں اگرتم صبر وتقویٰ کرواور کا فرای دم تم پر آپڑیں تو تمہارار بہمہاری مددکو پانچ ہزار فرشتے نشان والے بھیجے گا۔

توجهة كافالعوفان: يادكروا ب حبيب! جب تم مسلمانوں سے فرمار ہے تھے كياتمہيں بيكا في نہيں كہتمبارار ب تين التحري التحرير شخا تاركرتمهارى مددكر ب بال كيول نہيں، اگرتم صركرواورتقوى اختياركرواوركا فراسى وقت تمهار ساو پرحمله التحرير الت

﴿ إِذْ تَتَقُولُ لِلْمُوْمِنِيْنَ : جِبِتُم مسلمانوں سے فرمارہے تھے۔ ﴾ خَبَنْها و مدینہ صلی اللهٔ تعَالی عَلیْد الله وَسَلَم نے صحابہ کرام رَضِیَ اللهٔ تعَالیٰ عَنهٰم کوحوصلہ دیتے ہوئے اوران کی ہمت بڑھاتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ ' تم اپنی ہمت بلندر کھو، کیا تمہیں بیکانی نہیں ہے کہ اللّٰہ تعالیٰ تین بڑار فرشتے اتار کرتمہاری مدوفر مائے۔اس کے بعد فرمان ہے کہ تین بڑار فرشتوں کے ساتھ تی نہیں بلکہ اگرتم صبر وتقوی افتیار کرواوراس وقت وشمن تم پرصلہ ورہ وجا کیس تواللّٰہ تعالیٰ پانچ بڑار متاز فرشتوں کے ساتھ تمہاری مدوفر مائے گا۔ بیا یک فیبی فیرتی جو بعد میں پوری ہوئی اور سحابہ کرام دَضِیَ اللهُ تعَالیٰ عَنهٰم کے صبر وتقوی کی بدولت اللّٰہ تعالیٰ نے پانچ بڑار فرشتوں کو تازل فرمایا جنہوں نے میدانِ بدر میں مسلمانوں کی مددی۔ کی بدولت اللّٰہ تعالیٰ نے پانچ بڑار فرشتوں کو تازل فرمایا جنہوں نے میدانِ بدر میں مسلمانوں کی مددی۔

واقعة بدرت مطوم اوتے والے سائل

اس آیت اورواقعدے 3 باتیں معلوم ہو کیں:

(1) ..... بدريس شركت كرف والے تمام مهاجرين وانصارصا براور مقى بين كيونك الله تعالى في الى مدوا تار في كيلي

صبراورتقوی کی شرط رکھی تھی اور چونکہ فرشتے بعد میں نازل ہوئے تواس معلوم ہوا کہ شرط پائی گئے تھی ، یعنی صحابۂ کرام ذجی اللهٔ نقائی عَنهُم نے صبر وتقوی کا مظاہرہ کیا تھا، للہذا صحابۂ کرام دُجی اللهٔ نقائی عنهُم کے صبراورتقوی پرقر آن گواہ ہے۔ (2) ..... بدر میں تشریف لانے والے فرشتے دوسرے فرشتوں سے افضل ہیں کہ دب عَدْوَ جَلْ نے ان پر خاص نشان لگا دیئے تھے جن سے وہ دوسروں سے ممتاز ہوگئے اور احادیث میں اس کی صراحت بھی موجود ہے کہ بدر میں اتر نے والے فرشتے دوسرے فرشتوں سے افضل ہیں۔

وَمَاجَعَلَهُ اللهُ الل

توجهة كنزالايمان: اوربير فتح الله نے تدكی محرتمهاری خوشی كے لئے اورای لئے كداس سے تمہارے دلوں كوچين ملے اور مدونہيں محرالله غالب حكمت والے كے ياس ہے۔

توجید کنزالعِرفان: اور الله نے اس امداد کوصرف تمہاری خوشی کے لئے کیا اور اس لئے کداس سے تمہارے دلوں کو چین ا ملے اور مدرصرف الله کی طرف سے ہوتی ہے جوز بردست ہے حکمت والا ہے۔

# صحلب كرام وَجِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُم كَى عَظْمَت

اس آیت سے ریجی معلوم ہوا کہ صحابہ کرام دَضِی اللهٔ تَعَالیٰ عَنهُم کی خوشی الله تعالیٰ کومجوب ہے کہ ان کی خوشی کیلئے ان کی مدد کی گئی۔

# لِيَقُطَعُ طَرَفًا مِنَ الَّذِينَ كَفَرُ وَا أَوْ يَكْمِتُهُمْ فَيَنْقَلِبُوْ اخَآبِدِينَ ١٠٠

و توجهة كنزالايمان: اس لئے كه كافروں كا ايك حصه كاث دے يا انہيں ذليل كرے كه نامراد پھرجائيں۔

ﷺ توجهة كافالعِوفاك: الى لئے كه وه كافرول كا ايك حصد كاٹ دے يا نہيں ذكيل ورسوا كردے تو وه نامراد به وكرلوث جائيں۔ هوليئة تُظاع طَرَفًا قِينَ الَّذِي ثِنَ كُفَّى وُا: الى لئے كه وه كافرول كا ايك حصد كاٹ دے۔ كه الله تعالى نے مسلمانوں كى مدد الى لئے بھى فرمائى كه كافروں كے بڑے بردار مارے جائيں، گرفتار كئے جائيں اوراس كے ذريعے كافروں كى قوت فتم ہو، چنانچہ بدر میں ایسانی ہوا۔

كَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِهِ مَنْ إِلَا مُرِهِ مَنْ إِلَا مُرِهِ مَنْ إِلَا مُرِهِ مَنْ إِلَا مُرِهِ مُ إِلَا مُراتِكُمُ أَلَا مُنْ إِلَيْ مُنْ إِلَا مُراتِكُمُ مُنْ إِلَى اللّهُ مُنْ إِلَا مُنْ إِلَا مُراتِكُمُ مُنْ إِلَا مُراتِكُمُ مِنْ إِلَيْ مُنْ إِلْمُ مُنْ أَنْ مُنْ إِلَا مُنْ إِلَا مُنْ إِلَيْ مُنْ إِلَا مُنْ إِلَيْ مُنْ إِلَيْ مُنْ إِلَا مُنْ إِلَا مُنْ إِنْ أَمُ لِللّهُ مِنْ إِلَا مُنْ إِلَيْكُمُ إِلَا مُنْ إِلَا مُنْ إِلَا مُنْ إِلَا مُنْ إِلَا مُنْ إِلَيْ أَلْمُ مُنْ إِلَا مُنْ إِلَا مُنْ إِلَا مُنْ إِلَيْكُمُ مِنْ إِلَا مُنْ أَمُ مُنْ أَمُولُونِ مُنَا إِلَّا مُنْ إِلَا مُنْ إِلَيْ أَمِنْ إِلَا مُنْ إِلْ أَمِنْ إِلَا مُنْ إِلَنْ أَمِنْ إِلَا مُنْ إِلَا مُنْ إِلَنْ أَنْ إِلَا مُنْ إِلَا مُنْ إِلَنْ أَنْ إِلَا مُنْ إِلِنَا مِنْ إِلَا مُنْ إِلَنْ أَلِنْ أَلِنْ أَلِنِ مِنْ إِلَا مُنْ إِلَا مُنْ إِلَنْ أَلِقُلِقًا مِنْ إِلَا مُنْ إِلَا مُنْ إِلَا مُنْ إِلَا مُنْ إِلَنْ أَلِنْ أَلِنْ أَلِنِ مِنْ إِلَا مُنْ إِلِنَا مِنْ أَلِنِ مِنْ إِلَا مُنْ إِلَا مُنْ إِلَا مُنْ أَلِقًا مِنْ إِلَا مُنْ أَمِنْ أَمِنْ مِنْ أَنْ أَنْ أَلِنْ أَمِنْ أَمِنْ أَمِنْ أَلِقًا مِنْ أَمِنْ أَلِنْ أَمِنْ أَلِنْ أَمِنْ أَنْ أَلِنَا مِنْ أَنْ أَلِنْ مِنْ أَنْ أَلِنَا مِنْ أَنْ أَلِنَا مِنْ أَنْ أَلِنَا مِنْ أَنْ أَلِنْ أَنْ أَلِنْ أَمِنْ أَلِنْ أَلِنْ أَلِنَا مِنْ أَمِنْ أَلِنْ أَنْ أَمِنْ أَلِنَا مِنْ أَنْ أَلِنِ أَلِنْ أَلِنِ أَنْ أَلِنِ أَنْ أَلِكُ مِنْ أَلِنِ أَلِنْ أَنْ أَلِي أَلِنْ أَلِنِ أَنْ أَنْ أَلِنِ أَنْ أَلِنْ أَنْ أَلِي أَمِنْ أَنِلِكُ مِنْ أَلِنْ أَلِنْ أَنْ أَلِنِ أَلِنِ أَنْ أَلِنِ أَمِنْ ڟ۠ڸؠؙۅ۫ڹؘ۞ۅٙۑڷ۠ۼڡٙٵڣۣٳڶۺۜؠڶۅتؚومَافِٳڷٳؘ؆ؙڝٛ<sup>ڂ</sup>ؽۼ۫ڣؚۯڶؚؠؘڽٛؾؿۧ وَيُعَنِّيْ بُمُن يَّشَاءُ ﴿ وَاللَّهُ غَفُورٌ مَّ حِيْمٌ ﴿

توجهة كانزالايهان: بيه بات تههارے ہاتھ نہيں يا نہيں تو به كی تو نیق دے يا ان پرعذاب كرے كدوہ ظالم ہيں۔اور اللّه بى كا ہے جو كچھا ً سانوں ميں ہےاور جو كچھز مين ميں ہے جے چاہے بخشے اور جے چاہے عذاب كرے اور اللّه بخشنے والامهر بان ہے۔

ترجية كذالعرةان: احسب إآپ كاس معاملے كوئى تعلق بيس ،الله حاس تو نبيس توبكى توفيق ديدےاور ﷺ جا ہے تو انہیں عذاب میں ڈال دے کیونکہ بیرظالم ہیں۔اور اللّٰہ بی کا ہے جو پھھ آسانوں میں ہے اور جو پھے زمین میں ہے۔ ين حيا ٢ بخشاور جه حيا ٢ عذاب كر اور الله بخشف والامهريان ٢ -

ولينس لك مِن الأشريقيء :اعجب ! آب كاس معالم سيكوني تعلق نيس - كه جرت ك جوت سال صفر كے مبیتے ميں سركارِعالى وقار صلى الله تعالى عليه وَالله وَسُلَمَ تے سرقارى صحابة كرام دَحِيَّ الله تعالى عنهم كومكم اور عسقال كے درمیان ایک جگہ برمعونہ کی طرف بھیجا تا کہ وہاں لوگوں کوقر آن یاک اور دینی مسائل کی تعلیم ویں ، عامر بن طفیل نے وهو سے سے انہیں شہید کردیا ،ان کا فرول کے خلاف حضور سید المرسین صَلَى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَمْ فَي بريادي كي دعا كا ارا وه قرما يا توالله تعالى في آب صلى اللهُ مَنالى عَلَيُهِ وَاللهِ وَسُلَّمَ كُوروك دياء اس كِمتعلق بيرآ يب كريمها ترى ي اورفرهاديا كياكسآب صلى الله تعالى عَنهُ وابه وَسَلَمُ الله كيليّ كوئى وعانه كريس ال كامعامله الله تعالى يرجيوزوي، الله تعالى جاب توالبيس تويدكي توقيق د اورجاب توعذاب د ب يحضورا قدس صَلَّى الله تعالى عَلَيْهِ وَالله وَسَلَّم كي وه مبارك تربيت بجورب العالمين عَزْوَجَلٌ في خود فرمائى اور برجگدا بي حبيب صَلّى الله تَعَالَى عَلَيْدِوَالِهِ وَسَلّم كامل ربهما لَى افر مائى -

يَا يُنِهَا الَّذِينَ امَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبُوا اَضْعَافًا مُّضْعَفَةً "

# وَاتَّقُوا اللهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿

توجعة كنزالانيمان: اسائيان والوسود وونا دون نه كها وَاور الله سے ذرواس اميد پر كتهبيں فلاح ملے۔

ترجية كنزًالعِرفان: اسايمان والوار كناورو كناسودنه كهاواوراللهد ورواس اميد يركمهيس كاميالي البائد

﴿ لَا تَكُاكُلُواالرِّ بِهِواا ضَعَافًا مُضْعَفَةً : وُكُناوَروُ كناسودندكها وَ ﴾ اس آیت بین سود کھانے ہے نئے كیا گیااورات حرام قرار دیا گیا۔ زمانہ جا ہلیت بین سود کی ایک صورت ہے بھی رائج تھی کہ جب سود کی ادا نینگی کی مدت آتی ،اگراس وقت مقروض اواند کریا تا تو قرضخو اوسود کی مقدار میں اضافہ کر دیتا اور پیمل مسلسل کیا جا تار ہتا۔ اے وُگنا وَروُگنا کہا جار ہاہے۔



سود حرام قطعی ہے، اے حلال جانے والا کافر ہے۔ قرآن وحدیث میں اس کے متعلق بخت وعیدیں بیان مورد افراد کی جیسے ہوئی ہیں۔ سورہ یقرہ کی آیت 276،276،276 میں بھی سود کی حرمت کا بیان موجود ہے اور حدیث میں ہے۔
(1) ..... حضرت جابر بن عبد اللّٰه وَجنی الله تعالیٰ عنه ہے روایت ہے، حضور سیدُ المرسلین صَلَّی اللهُ فَعَالیٰ عَلَیْدِوَالِهِ وَسَلَّمَ نَے سود کھانے والے مود کھنے والے اور اس کی گواہی ویئے والے پرلعت فرمائی اور فرمایا کہ بیسب اس گناہ میں برابر ہیں۔ سام ۱۸۶۸ الحدیث: ۲۰۱ (۹۹۹۱) میں برابر ہیں۔ (مسلم، کتاب المساقاة والموارعة، باب لعن آکل الرباو مؤکلہ، ص ۸۶۲ الحدیث: ۲۰۱ (۹۹۹۱)) فرمایا: "سود کا گناہ کا مقالیٰ عَلَیْهِ وَالِدُ وَسَلَمَ نَے ارشاد فرمایا: "سود کا گناہ کا کہ درجے ہے، ان میں سب سے چھوٹا ہے کہ آوی اپنی مال سے زنا کرے۔

(مستدرك، كتاب البيوع، ال اربى الرباعرض الرحل المسلم، ٢٣٨/٢، الحديث: ٢٠٠٦)

(3) .....جعنرت انس بن ما لك رَضِى اللهُ تَعَالَى عَنْهُ بِروايت بِ سرورِكا نَنَات صَلَى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَمْ فَ ارشاد فرمايا: "مسودكا أيك درجم جوآ دى كوملتا باس كـ 36 بارز تاكر في سے زيادہ مُراہے۔

(شعب الايمان، الثامن والثلاثون من شعب الايمان، ١٥٥٥، الحديث: ٣٩٥٥)

(4).....جعشرت الوہريره دَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنهُ ت روايت ہے، رسولُ الله صَلَى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَمَ نَے ارشاد فرمايا "معانه كان الله مه اگن أك الني قدم معالم من كرين كرين كان معرب عثمان الدوم مدانس عثم جدا ما

''معراج کی رات میراگز را یک ایسی قوم پر ہواجن کے پیٹ گھروں کی ما تند بڑے تنے اوران میں سانپ تنے جو ہاہر

تے نظر آ رہے تھے، میں نے حضرت جرئیل علیٰہ الشادم سے ان لوگوں کے بارے میں دریافت فرمایا توانہوں نے عرض کی نیدوہ لوگ ہیں جو سود کھاتے تھے۔ (این ماجد، کتاب التحارات، باب التغلیظ فی الربا، ۱۸/۳، الحدیث: ۲۲۷۳)

اس آ بیت سے بیجی معلوم ہوا کہ گناہ کبیرہ کر لینے ہے آ دمی ایمان سے خارج نہیں ہوتا کیونکہ بہاں سود کی حرمت بیان کرتے ہوئے لوگوں ہے ''اے ایمان والو'' کہہ کرخطاب کیا گیا ہے۔(1)

# وَاتَّقُواالنَّامَالَّتِيَّ أُعِدَّتُ لِلْكُفِرِيْنَ ﴿

اوراس آگ سے بجوجو کا فرول کے لئے تیار کھی ہے۔

ترجمة كنزالايمان:

اوراس آگے سے بج جو کافروں کے لئے تیاری گئی ہے۔

ترجيه كانزاليرفان:

﴿ وَالتَّقُواالثَّالَ : اوراسَ آفس بِهِ - ﴾ حضرت عبدالله بن عياس دَخِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُمَا فَ فرمايا: اس آيت بيس ايما ندارون كوتهديد ( دسمكى ) ب كه مودوغيره جوچيزي الله عَزُوَجَلُ في حرام فرمائى بيس ان كوحلال شرجا نيس كيونكد جرام قطعى كوحلال جاننا كفر ب - - (عازن ال عمران تحت الآية: ١٣١١ ١١٠١)

#### وَا طِيعُواالله وَالرَّسُولَ لَعَكَّكُمْ تُرْحَمُونَ ﴿

اوراللهورسول كفرما نبردارر جواس اميديركة تم حم كيے جاؤ۔

ترجية كتزالايمان:

و ترجية كاز العِرفان:

اوراللهاوررسول كى فرما نبردارى كرتے ربوتا كرتم پررحم كياجائے۔

﴿ وَأَطِينُهُ وَاللّٰهُ وَالرَّسُولَ: اور اللّٰه اور رسول كي فرما نيروارى كرتے رجو - ﴿ فرما يا كيا كه اللّٰه عَزْوَجَلُ اوراس كے رسول صَلَى اللهُ عَنْدُوالِهِ وَسَلَمُ عَلَيْهِ وَاللّٰهُ عَنْدُوالِهِ وَسَلَمُ عَلَيْهِ وَاللّٰهِ عَنْدُوالِهِ وَسَلَمُ عَلَيْهِ وَاللّٰهِ عَنْدُوالِهِ وَسَلَمُ عَلَيْهِ وَاللّٰهِ عَنْدُوا وَربيهِ عَالَى عَلَيْهِ وَاللّٰهِ عَنْدُوالِهِ وَسَلَمُ عَلَيْهِ وَاللّٰهِ عَنْدُوالِهِ وَسَلَمُ عَلَيْهِ وَاللّٰهِ عَنْدُوا وَاللّٰهِ عَنْدُوالِهِ وَسَلَّمُ كَى نَا فرما في كرتے والله اللّه عَزْوَجَلُ كا فرما نيروارتيس بوسكما \_ كي اطاعت كوكيتے بين، رسول صَلَى اللهُ عَدَيْدِوالِهِ وَسَلَّمُ كَى نافر ما في كرتے والله اللّٰه عَزْوَجَلُ كا فرما نيروارتيس بوسكما \_

....سودے متعلق مزید معلومات حاصل کرنے کے لئے رسالہ "سودا دراس کاعلاج" (مطبوعہ مکتبۃ المدینہ) کامطالعہ فرما کیں۔

# وَسَامِعُوَّا إِلَى مَغُفِى ۚ وَمِنَ ۗ مَا يَكُمُ وَجَنَّةٍ عَرُضُهَا السَّلَواتُ وَالْاَرْمُ ثُلُّ أُعِثَّتُ لِلْمُثَنِّقِيْنَ ﴿

توجه فالنوالايمان: اوردوڑوا پنے رب کی بخشش اور ایسی جنت کی طرف جس کی چوڑ ان میں سب آسان وزمین آجا کیں پر ہیز گاروں کے لئے تیار رکھی ہے۔

توجید کانزالعوفان: اورایخ رب کی بخشش اوراس جنت کی طرف دوڑوجس کی وسعت آسانوں اورز بین کے برابر ہے۔ دہ پر ہیزگاروں کے لئے تیار کی گئی ہے۔

جنت نہایت عظیم الثان جگہ ہے، الله تعالی کی رضا اور اس کے دیدار کا مقام ہے۔ قرآن پاک میں جنت کی عظمت کو بکثرت بیان کیا گیا ہے، الله تعالی اپنے حبیب صلی الله نعالی علیٰ ویسلم کے صدیے ہمیں جنت الفردوس معظمت کو بکثرت بیان کیا گیا ہے، الله تعالی اپنے حبیب صلی الله نعالی علیٰ ویسلم الله ویس

# الَّذِينَ يُنْفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ وَالْكَظِيدِينَ الْغَيْظُ وَالْعَافِيْنَ عَنِ التَّاسِ عَوَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ ﴿ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ ﴾

توجهة كانزالايمان: وه جوالله كى راه ميس خرج كرتے بيں خوشى ميس اور رئے ميس اور خصه پينے والے اور لوگول سے درگزركرنے والے اور نيك لوگ الله كے مجبوب بيں۔

ترجید کافالعیوفان: وہ جوخوشحالی اور تنگدی میں الله کی راہ میں خرج کرتے ہیں اور غصہ پینے والے اور لوگوں سے ورگز رکرنے والے ہیں اور الله نیک لوگوں سے محبت فرما تا ہے۔

﴿ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ وَقَالُ السَّرَاءِ وَ الضَّرَاءِ : وه جونوشحالی اور تقدی میں اللّٰه کی راه میں خرج کرتے ہیں۔ کھا آبتِ مبارکہ میں متقین کے جارا وصاف بیان کئے گئے ہیں۔ (1) خوشحالی اور تنگدی دونوں حال میں اللّٰه تعالیٰ کی راه میں خرج کرنا، (2) غصہ بی جانا، (3) لوگوں کومعاف کردینا، (4) احسان کرنا۔

#### راوخدا می خرج کرنے کی ترخیب

راہ قدامی خرج کرنے کے بارے میں ایک اور مقام پراللّٰماتعالی ارشاوفر ماتاہے:

وَمَا النَّفَقَتُمُ مِّنَ مَنَ مَنَ مَنَ فَهُويُخُلِفُهُ وَهُوَ خَيْرُ الرُّزِقِيْنَ ﴿ (سانه ٣٩)

اورارشاوفرمایا:

إِنَّ الَّذِينَ يَسُّلُونَ كِشْبَ اللهِ وَ أَقَامُوا الصَّلُوةَ وَ اَنْفَقُوْا مِثَّامَ ذَقَتُهُمُ سِرَّا وَ عَلَانِيَةً يَرُجُونَ تِجَامَةً لَنْ تَبُورَى فَ لِيُولِيهُمُ اجُورَاهُمُ وَيَزِيدَهُمُ قِنْ فَضَلِهِ ﴿ إِلَّهُ اَجُورَاهُمُ وَيَزِيدَهُمُ قِنْ فَضَلِهِ ﴿ إِلَّهُ عَفُورًا هَكُورًا هِ ٢٠٠٢٩)

توجید کنزالعوقان: اورجو چیزتم الله کی راه میں خرج کرووه اس کے بدلے میں اوروے گااوروه سب سے بہتر رزق دینے والا ہے۔

قرحید کانڈالعوفان: بیشک وہ لوگ جواللّٰہ کی کتاب کی تلاوت کرتے میں اور نماز قائم رکھتے میں اور ہارے دیئے ہوئے رزق میں سے پوشیدہ اوراعلانیہ کچھ ہاری راہ میں خرج کرتے میں وہ ایس تجارت کے امیدوار میں جو ہرگز تیاہ نہیں ہوگی ۔ تا کہ اللّٰہ انہیں ان کے واب بھر پوردے اور

ا بي فضل سے اور زياده عطاكرے بينك وه بخشے والا، قدر فرمانے والا ب-

اور بخاری وسلم میں حضرت ابو ہریرہ ذہبی الله تعالی عند سے مروی ہے، سرکارووعالم صلی الله تعالی علیہ ذاہد وسُلم نے ارشاد فرمایا: الله تعالی فرماتا ہے "خرج کروتم پرخرج کیاجائے گا۔

(بخارى، كتاب التفسير، باب وكان عرشه على الماء، ٢٤٥/٣ ، الحديث: ٢٨٤ ، مسلم، كتاب الزكاة، باب الحث على النفقة و تبشير المنفق بالخلف، ص٩٩٨ ، الحديث: ٩٩٣))

يعنى تم خداعة وَجَلْ كى راه يس خرج كرويمهين الله عزوجانى رحت على الد

# فعے برقابو پانے کے جارفشائل

احادیث میں غصے پرقابویانے کے کثیر فضائل غدکور ہیں ان میں سے 4 فضائل درج ذیل ہیں۔

(1) .....حضرت ابوجرى ورضى الله تعالى عنه عدوايت ب، سركار دوعالم صلى الله تعالى عنيه والبه وسلم فرامايا:

و بہادر دہ نہیں جو پہلوان ہواور دوسرے کو بچھاڑ دے بلکہ بہادروہ ہے جوغصہ کے وقت خود کو قابو میں رکھے۔

(بحارى، كتاب الادب، باب الحدّر من الغضب، ١٣٠/٤، الحديث: ١١١٤)

(2) .....حضرت السبن ما لك رضي الله تعالى عنه عدوايت ب مضورا قدى صلى الله تعالى عليه والله وسلم في ارشاد فرمايا يوجون التي زبان كوم فوظ رك كاء السله عرو بخرى فرمايا والمحتود الله عنه والله و

(4) .....حضرت عبد الله بن عمرة ضِمَ الله فعالى عَنْهُمَ ب روايت ب، تاجدار مدينه صلى الله فعالى عليه وَالله وَسَلَمَ فَ الرَّمَا وَمُرايا: " الله تعالى كي خوشنووى كي لي بندے في عصركا هونث بيا ، اس بر هرا الله عَزْوَجُلُ كِ نزويكو وَ يكو وَ الرَّمَا وَمُ الله عَنْ وَجُلُ كَ نزويكو وَ يكو وَ المحديث ٢٠٠١) هونث نيل والعديث ٢٠٠١) معونث نيل - (1) (شعب الإيمان ، السابع والعدسون من شعب الإيمان ، فصل في ترك الغضب ... الخ ، ٢١٤ ٢٥ ، الحديث ٢٠٠١)

..... فصى عادت ختم كرنے كے لئے امير المستنت ذائث بَوْ كَانْهُمُ العَالِيَّة كارسال "فصي كاعلاج" " يزهنا بهت فاكده مند ب-

مغود درگز دیے فضال

علم وعفو كے دو تحقيم وا قعا

احادیث میں عفوودرگزر کے بھی کثیر فضائل بیان کئے گئے ہیں،ان میں سے دوفضائل درج ویل ہیں۔

(1) ..... حضرت ألى بن كعب دَضِى اللهُ تعَالَى عَنهُ ب روايت ہے، نجی اکرم صَلَى اللهُ تعَالَى عَلَيْدِ وَالِهِ وَسَلَمْ فَ ارشا وَفَر ما يا " فَصِيدِ بِهِ مِن اللهُ تعَالَى عَلَيْدِ وَالِهِ وَسَلَمْ فَ ارشا وَفر ما يا " في بيند ہو كداس كے لئے (جنت مِن الحل بنايا جائے اور اس كے ورجات بلند كئے جا كمي تواسے چاہئے كہ جواس بظلم كرے بيد بيند ہو كہ جواس بين الله جوڑے ۔ كرے بياس معاف كرے اور جواس سے قطع تعلق كرے بياس سے ناطر جوڑے ۔ كرے بياس معاف كرے اور جواس سے قطع تعلق كرے بياس سے ناطر جوڑے ۔ (٣٢١ م الحدیث: ٥ ٢١٣)

(2) ..... جعفرت انس دَجِیَ اللهٔ تعَالی عَنهٔ ہے دوایت ہے ، تا جدار رسالت صَلی اللهٔ تعَالی علیّہ وَالِهِ وَسَلَمْ نَے ارشاوفر مایا" جب لوگ حساب کے لئے تھہرے ہوں گے قواس وقت ایک مُنا دی پیاعلان کرے گا: جس کا اجرالله تعالی کے ذمہ کرم پر ہے وہ الشے اور جنت میں داخل ہوجائے۔ پھر دوسری باراعلان کرے گا کہ جس کا اجرالله تعالی کے ذمہ کرم پر ہے وہ الشے اور جنت میں داخل ہوجائے۔ پوچھا جائے گا کہ وہ کون ہے جس کا اجرالله تعالی کے ذمہ کرم پر ہے۔ منا دی کے گا: ان کا جو لوگوں (کی خطاق ) کومعاف کرنے والے ہیں۔ پھر تیسری بارمنا دی اعلان کرے گا: جس کا اجرالله تعالی کے ذمہ کرم پر ہے۔ وہ الشے اور جنت میں داخل ہوجائے۔ تو ہزاروں آ دمی کھڑے ہوں گا در بلاحیاب جنت میں داخل ہوجا کیں گے۔ وہ الحدیث : ۲/۱ میں الحدیث : ۲/۱ م

(1) ..... حضرت انس دَصِیَ اللهٔ تعَالیٰ عَنهُ فرماتے ہیں: میں نی کریم صَلّی اللهٔ تعَالیٰ عَلَیْهِ وَاللهِ وَسَلَمْ کے ہمراہ چل رہا تھا اور
آپ ایک نجرانی چا دراوڑھے ہوئے تھے جس کے کنارے موٹے اور کھر درے تھے، اچا تک ایک ویہاتی نے آپ کی چا در
مبادک کو پکڑ کرا تنے زیردست جھکے سے تھینچا کہ آپ کی مبادک گرون پر خراش آگی۔ وہ کہنے لگا: الله تعالیٰ کا جو مال آپ
کے پاس ہے آپ تھی فرما ہے کہ اس میں سے پچھے تھے ل جائے۔ حضور پر نورضلی الله تعالیٰ عَلَیْهِ وَاللهِ وَسَلّمُ اس کی طرف
متوجہ ہوئے اور سکرا دیئے، پھراسے کچھ مال عطاقر مانے کا تھی دیا۔ (بسماری، کتاب فرض المحسس، باب ما کان النہی صلی الله علیه وسله بعطی المولفة قلوبهم ... النح، ۲۱۹، ۲۵، المحدیث: ۲۱۹)

(2) .....امام زین العابدین علی بن حسین رَضِی اللهٔ تَعَالَی عَنهُ مَا کی لونڈی وضوکرواتے ہوئے ان پریانی ڈال رہی تھی کہ اچا تک اس کے ہاتھ سے پروزشی ہوگیا۔ آپ رَضِی اللهُ تَعَالَی عَنهُ کے چبرے پرگرگیا جس سے چبرہ زخی ہوگیا۔ آپ رَضِی اللهُ تَعَالَی عَنهُ

ناس كى طرف مراشا كرويكها تواس في عرض كى الله تعالى ارشاد فرما تا ب: وَالْكُوْلِيهِ فِينَ الْعَيْظَ "اور عصب بينے والے"
امام زين العابدين دُهِ عَالَيْهُ تَعَالَى عَنْهُ فَ فَر مايا : مِن فَر مايا : مِن فَر مايا : الله تعالى تخصم في لياب اس في پيم عرض كى : وَاللّهُ فِينَ تَعْنِ النّاس "اور لوگوں ب درگزركر في والے "ارشاد فر مايا : الله تعالى تخصم معاف كرے \_ پيم عرض گزار بوئى : وَاللّه في حِث النّه تحسينية في "اور الله احسان كرف والول كو پيند فر ما تا ہے "ارشاد فر مايا : جا اتو الله تعالى كى رضا كے لئے آزاد ہے۔
(ابن عساكو، ذكر من اسمه على، على بن الحسين بن على بن ابى طالب، ٢٨٧/٤١)

وَالَّنِيْنَ إِذَا فَعَكُوْا فَاحِشَةً اَوْظَلَمُوْا انْفُسَهُمُ ذَكُرُوا اللَّهَ فَالْسَعُفَرُوْا لِذُنُوبِهِمْ "وَمَنْ يَغَفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ "وَلَمْ يُصِرُّوْا عَلَى مَا فَعَكُوْا وَهُمْ يَعْلَمُونَ ﴿ وَالْمِلْ مَنْ اللَّهِ مُعْمَلًا مُعْفَورَةٌ مِنْ مَّ يِهِمُ وَجَنَّتُ تَجْرِئُ مِنْ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ﴿ وَلِيلَ جَزَآ وُهُمُ مَّغَفِرَةٌ مِنْ مَّ يِهِمُ وَجَنَّتُ تَجْرِئُ مِنْ تَعْتَهَا الْا نَهْرُ خُلِدِينَ فِيهَا لَا وَنِعْمَ الْجُرُالُعُولِينَ ﴿

توجدہ کنزالایدان: اوروہ کہ جب کوئی بے حیائی یا پئی جانوں برظلم کریں اللّٰہ کو یاوکر کے اپنے گنا ہوں کی معافی جاہیں اللّٰہ کو ان بخشے سوادللّٰہ کے اوراپنے کیے پر جان ہو جھ کراڑنہ جائیں۔ایسوں کا بدلدان کے رب کی بخشش اور جشتیں ہیں اللّٰہ کے اوراپنے کیے پر جان ہو جھ کراڑنہ جائیں۔ایسوں کا بدلدان کے رب کی بخشش اور جشتیں ہیں جن کے نیچ نہریں رواں ہمیشدان میں رہیں اور کا میوں (نیک لوگوں) کا کیا اچھانیک (انعام، حصہ) ہے۔

توجیدہ کا نظام کو اور وہ اوگ کہ جب کسی ہے حیائی کا اِرزِکا ب کرلیس بیا ہی جا توں پرظلم کرلیس تو اللّٰہ کو بیاد کرکے اسپنے گنا ہوں کی معافی مانگیس اور اللّٰہ کے علاوہ کون گنا ہوں کو معاف کرسکتا ہے اور بیلوگ جان ہو جھ کرا ہے ہرے اعمال پراصرار نہ کریں۔ بیوہ اوگ جین جن کا بدلدان کے دب کی طرف ہے بخشش ہے اور وہ جنتیں جین جن کے بینے تہریں جاری ہیں۔ (بیلوگ) ہمیشدان (جنتوں) میں رہیں گے اور تیک اعمال کرتے والوں کا کتنا اچھا بدلہ ہے۔

﴿ ذَكُو واللَّهَ فَاسْتَغُفَّرُ وَالِدُّ نُولِهِمُ : اللَّه كويادكرك إلى كامول كامعافى ماتكين - إير بيز كارول كاوصاف

کابیان جاری ہےاور یہاں ان کا مزیدا یک وصف بیان فرمایا، وہ بیرکہ اگراُن سے کوئی کبیرہ یاصغیرہ گناہ سرز دہوجائے تو وہ فوراً اللّٰہ ءَ ذُوَجَلُ کو یا دکر کے گنا ہوں سے تو پہ کرتے ہیں ،اپنے گناہ پرشرمندہ ہوتے ہیں اور اسے چھوڑ دیتے ہیں اور آسندہ کیلئے اس سے بازر بے کا پختہ عزم کر لیتے ہیں اورائے گناہ پر اصرار نہیں کرتے اور یہی مقبول تو بہ کی شرائط ہیں۔ اس آیت کا شان نزول میہ ہے کہ ' تیبان نامی ایک تھجور فروش کے پاس ایک حسین عورت تھجوریں خریدنے آئی۔ د کا ندار نے کہا کہ ریم مجودیں اچھی نہیں ہیں، بہترین تھجوریں گھر میں ہیں، یہ کہہ کراس عورت کو گھر لے گیاا در دہاں جا کراس کا بوسہ کے لیا اوراے اپنے ساتھ چمٹالیا۔اس عورت نے کہا:اللّٰہ عَزْوَجَلْ ہے ڈر۔ بیسنتے ہی تیہان نے اس عورت کوچھوڑ و یا اورشرمتده موكر حضور يرتور صلّى الله تعَالى عَلَيْهِ وَالله وَسُلّم كي خدمت مين ساراما جراعرض كيا ـ اس يربية بيت كريمه بازل موليّ \_ ایک روایت بیب کند و و خصول میں بڑا بیارتھا،ان میں سے ایک جہاد کے لئے گیااور اپنا گھریار دوسرے کے سپر دکر گیا۔ ایک روز اُس مجامد کی بیوی نے اُس انصاری سے گوشت منگایا، وہ آ دمی گوشت لے آیا، جب اُس مجامد کی بیوی نے گوشت لینے کیلئے ہاتھ آگے بڑھایا تواس نے ہاتھ چوم لیالیکن چوہتے ہی اسے بخت شرمندگی ہوئی اور وہ جنگل میں نکل گیااور منہ پر همانجے مار نااور مرپر خاک ڈالناشروع کردی۔جب وہ مجاہدائے گھروالیں آیا تواپنی بیوی سے اپنے اُس دوست کا حال پوچھا۔عورت بولی کہ اللّٰہ عَزُوْجَلَ ایسے دوست سے بچائے۔وہ مجاہداً س کوتلاش کرکے حضور سیدالمرسّلین صَلْی اللّٰهُ مَعَالیٰ عَنْيُهِ وَالِهِ وَسَلَّمْ كَى خدمت مِن لاياراس كحق مِن ميآيات الرين - (حازن، ال عمران، تحت الآية: ١٠٥١، ٢٠١١) ہوسکتاہے کہ بیددونوں واقعے اس آیت کاشان نزول ہوں۔

قَدُ خَلَتُ مِنْ قَبْلِكُمْ سُنَنُ فَسِيدُرُوا فِي الْاَثْمِ فَانْظُرُوا كَيْفَكَانَ عَاقِبَةُ الْنُكَدِّبِيْنَ ﴿

توجهة كالالايمان: تم سے پہلے كچھطر يقي برتاؤيش آ بچے بين توزين ميں چل كرد يكھوكيساانجام ہواجھلانے والوں كا۔

ترجهة كنزاليرفان: تم م يهلكي طريق كزر يكي بين توزيين بين چل پيركرد يكهو جينلان والون كاكيساانجام موا؟

58

و قد ن حکت میں مہلت دینے اور پھران کی گرفت کرنے کے حوالے ہے ہیں۔ پھائی ایت بھی فر مایا گیا کہ اے لوگوا کا فروں کو شروع بیں مہلت دینے اور پھران کی گرفت کرنے کے حوالے ہے تم سے پہلے بھی کئی طریقے گزر چکے ہیں۔ وہ لوگ جنہوں نے دیمیا کی حرص اور اس کی لڈ اس کی طلب بھی اخیاء ومرسکین علقہ الفطوۃ وَالشاہِ کی خالفت کی ایکن اللہ تعالی نے انہیں پھر بھی بہلتیں عطافر ما کیں۔ اس کے باوجود وہ داور است پر شآھے تو آئیں ان کے اعمال کے سبب مختلف عذا بوں کے ذریعے بلاک و برباد کر دیا۔ تو اے لوگوا ان زمینوں کی طرف سفر کروجہاں پہلے کفار آباد تھے جنہوں نے اپنے رسولوں کی فرریعے بلاک و برباد کر دیا۔ تو اے لوگوا ان زمینوں کی طرف سفر کروجہاں پہلے کفار آباد تھے جنہوں نے اپنے رسولوں کی خالفت کی ، جس کی وجہات پر عزاب اللہ آبیا اور وہ تاہ کردیئے گئے ۔ ان کی اجڑی بستیاں دیکھ کر عبرت کو اور سیڈ الرسلین خالفت کی ، جس کی وجہات ان کی اجڑی بستیاں دیکھ کر عبرت کو اور سیڈ الرسلین خالفت کی ، جس کی وجہات ان کی اجڑی بیت فوا کہ ایس نے نہوں ہو سے تاہ کو ایس کے معرف کو ایک میں میت فوا کہ ایس سے خالفت کی ، جس کی وجہات کی جگہ جا کر عبرت صاصل ہوتی ہے ایس ہوتی ہے ایس کی می میں میں کی سے عرف ان کے میں میات کی اور کی کو ایس کی کی می میں میں ہوتی ہے کہ اللہ تعالی اپنے بیاروں کی د نیا بی ایس کی بیسی عرف کی جست اور کی میں ان کی کہی عبت ڈال و بتا ہے اس لئے الی رحمت والی جگہوں پر بھی برکت وقعیت کیلئے جانا جیا ہیں ۔

# هٰنَابَيَانُ لِلنَّاسِوَهُ رَى وَهُ كَى وَمَوْعِظَةٌ لِلْمُتَّقِينَ ₪

بیلوگوں کو بتا نااور راہ دکھا نااور پر بیز گاروں کونفیحت ہے۔

ترجمة كنزالايمان:

ﷺ ترجیه کنزالعِرفان: بیلوگوں کے لئے ایک بیان اور رہنمائی ہاور پر بیز گاروں کیلئے فیعت ہے۔

﴿ لَهٰ ذَا اَبِيَانَ لِلنَّاسِ وَهُدَى : يِلُوكُول كَ لِحَالِك بِيان اور رہنما كَى ہے۔ ﴾ قرآن پاك واللَّفاقع الى نے ہمارى ہدايت اور نصيحت كيك نازل فرما يالهذا قرآن كاحق ہے كماس كى تلاوت كے وقت اس پہلوكو بھى سامنے ركھا جائے اوراس بيس فركور اللَّه تعالىٰ كے نبيوں اور رسولوں عَنْنِهِ فه الصّلوة وَالسّادم كى نافر مانى كرتے والى قو موں كا انجام، قيامت كى شختياں اور جہنم كے دردناك عذا بات وغيرہ كے بارے بيں بڑھ كرجرت اور نصيحت حاصل كرنے كى كوشش كى جائے۔

# وَلَاتَهِنُوْاوَلَاتَحُزَنُوْاوَانَتُمُ الْاَعْلَوْنَ إِنَّ كُنْتُمُ مُّوَمِنِيْنَ @

ترجية كنزالايمان: اورنه ستى كرواورنه فم كهاؤتهيس غالب آؤكا كرايمان ركهت مور

﴿ تُوجِيدُ كَانُوالِعِرِفَانِ: اورتم بهت نه بإرواورتم نه كهاؤ، اكرتم ايمان واليه بوتوتم بن غالب آؤكـ

﴿ وَلا تَنْهِنُوا : اورستی ندگرو۔ ﴾ غزوہ احدیمی نقصان اٹھانے کے بعد سلمان بہت غزدہ تنے اوراس کی وجہ ہے بعض کے ول ستی کی طرف مائل تھے۔ ان کی اصلاح کے لئے فرما یا کہ جنگ اُحدیمی جوتمہارے ساتھ ہی آیا ہے اس کی وجہ سے غم ندگرواورستی کا مظاہرہ ندگرو۔ جنگ بدر میں فکست کے باوجودان کا فروں نے ہمت نہ ہاری اورتم سے مقابلہ کرنے میں سستی اور کم ہمتی نہیں کرنی جا ہے لہذاتم ہمت جوال رکھو۔ اگرتم سے ایمان والے ہو اور الله تعالی پرکائل بھروسدر کھنے والے ہوتو بالاخرتم ہی کامیاب ہوگے۔ چنانچ مسلمانوں نے اس تھم پر عمل کرے دکھایا اور خلفائے راشدین کے زمانہ مبارکہ میں مسلمانوں کو ہرطرف فنے ونصرت حاصل ہوئی۔

اِنَيْسُسُكُمُ قَرُحُ فَقَدُمَسَ الْقَوْمَ قَرُحٌ مِّثُلُهُ وَتِلْكَ الْآيَّامُ أَنْ اوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ وَلِيَعُكَمَ اللَّهُ الَّذِيْنَ امْنُوْا وَيَتَّخِذَ مِنْكُمُ شُهَدَاءً وَاللَّهُ لا يُحِبُّ الظَّلِيدُينَ ﴾ شُهَدَاءً وَاللَّهُ لا يُحِبُّ الظَّلِيدُينَ ﴾

توجهة كنزالايدان: اگرتمهيں كوئى تكليف ينجى تو وہ لوگ بھى ولى بى تكليف پاچكے ہيں اور بيدن ہيں جن ہيں ہم نے لوگوں كے ليے اور اللہ كا اور كا اللہ يہان والوں كى اور تم ميں ہے كھاوگوں كوشهادت كا اللہ يہان والوں كى اور تم ميں ہے كھاوگوں كوشهادت كا مرتبددے اور الله دوست تبييں ركھتا ظالموں كو۔

توجید کا کالیوفان: اگر تهمیں کوئی تکلیف پنجی ہے تو وہ لوگ بھی ولی بی تکلیف پانچے ہیں اور بیدن ہیں جوہم لوگوں ﴿ کے درمیان پھیرتے رہتے ہیں اور بیاس لئے ہوتا ہے کہ اللہ ایمان والوں کی پیچان کرادے اورتم میں سے پھیلوگوں کو شہادت کا مرتبہ عطافر مادے اور اللہ مظالموں کو پیندنہیں کرتا۔ 11

﴿ إِنَّ يَنْسَسُكُمْ قَدَرَ عَنَا كُرَمْهِ مِن كُونَ لَكِيفَ يَخِي ہے۔ ﴾ اس آیت کا خلاصہ کچھ یوں ہے کہ اے مسلمانو! یا در کھوکہ اگر اس وقت میدانِ احدیث تہمیں کوئی تکلیف کی تی ہے ہو وہ لوگ بھی و لیں بی تکلیف اس سے پہلے میدانِ بدریش پا چکے بین اور بیدن ہیں جو ہم لوگوں کے درمیان پھیرتے رہتے ہیں کہ بھی ایک کی فتح ہوتی ہے تو بھی دوسرے کی۔ نیز یہ بھی یا در کھو کہ بھی بھار جو کا قروں کو فلہ ماصل ہوجا تا ہے تو وہ اس لئے ہوتا ہے کہ اللّٰہ تعالی ایمان والوں کی پہچان کروانا چاہتا ہے کہ اللّٰہ تعالی ایمان والوں کی پہچان کروانا چاہتا ہے کہ ان میں کون ہر حال میں عبر واستقامت کا پیکر رہتا ہے اور کون بر دل بنما ہے نیز کا فروں کی فتح کے ذریعے اللّٰہ تعالیٰ میں ہوتی ہیں ، لہٰذا ہر میں ہے کچھاوگوں کو شہادت کا مرتبہ عطافر مانا چاہتا ہے تو کا فروں کے غلبے میں بھی بہت ی تکسیس ہوتی ہیں ، لہٰذا ہر حال میں اللّٰہ عَوْدَ وَ قَلَ کی رضا پر راضی رہو۔ ورس: یہاں آیات مبار کہ میں مسلمانوں کو بار بار بلند ہمت ، باحوصلہ ، چست حال میں اللّٰہ عَوْدَ وَ قَلَ کی رضا پر راضی رہو۔ ورس: یہاں آیات مبار کہ میں مسلمانوں کو بار بار بلند ہمت ، باحوصلہ ، چست اور ہوشیار ہونے کا فرمایا ہے اور کم ہمتی ، سستی و کا بلی ہمانو کی مایا ہے۔

كفتاريس كرواريس اللهكى بربان

مر لحظ ہے مومن کی تی آن تی شان

### وَلِيُمَجِّصَ اللهُ الَّذِينَ امَنُواوَيَمُحَقَ الْكَفِرِينَ

اوراس کے کہ اللہ سلمانوں کا تکھار کردے اور کا فروں کومٹادے۔

ترجية كنزالايمان:

اوراس کئے کہ اللہ سلمانوں کو تکھاردے اور کا فروں کومٹادے۔

ترجية كنزالعرفان:

﴿ وَلِيهُ يَحِمَّ اللهُ : اوراس لِنَ كَمَ الله مُعارد ہے۔ ﴾ كافروں ہے جہاد كى ايك اور حكمت بيان كى جارہى ہے كہ كافروں ہے جہاد كى ايك اور حكمت بيان كى جارہى ہے كہ كافروں ہے جہاد كى ايك اور حكمت بيان كى جارہى ہے كہ كافروں ہے جہاد كى ايك اور ايد بنتى ہيں جبكہ مسلمان جن كفاركو ہے جو مسلمان جن كفاركو تارك ہے جو مسلمان جن كفاركو تارك ہے ہيں تو يہ كفاركى بربادى كافر ربعہ بنتا ہے۔

اَمُرحَسِبُتُمُ اَنْ تَكُخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَبَّا يَعُلَمِ اللهُ الَّذِينَ جَهَدُوْ امِنْكُمُ المُرحَسِبُتُمُ الثَّهُ النَّيْ الْمُحَدِّدِينَ ﴿ وَيَعُلَمُ الصَّيْرِينَ ﴿ وَيَعُلَمُ الصَّيْرِينَ ﴿ وَيَعُلَمُ الصَّيْرِينَ ﴾

ترجیدہ کنڈالعِرفان: کیاتم اس گمان میں ہوکہ تم جنت میں داخل ہوجا ؤ کے حالانکہ ابھی اللّٰہ نے تمہارے مجاہدوں کا امتحان آئیس لیا اور نہ (عن)صبر والوں کی آز مائش کی ہے۔

زباں پہ شکوہ رنج و اُلَم الا نہیں کرتے ہی کے نام لواغم سے گھرایا نہیں کرتے اس بین اُن لوگوں کوسرزنش (حمیہ) ہے جو اُحد کے دن کفار کے مقابلہ سے بھاگے تھے۔ نیزاس آیت کو سامنے رکھ کرجمیں اینے اعمال اوراپی حالت پر بھی غور کرنا چاہیے کہ اگر جمیں راہ خدا میں اپنامال یا وقت و بینا پڑے تو ہم اس میں کننا پورا انز تے ہیں؟ افسوس کہ ہماری حالت کچھا چھی نہیں ۔ فضولیات میں خرچ کرنے کیلئے بیسہ بھی ہے اور وقت بھی کینا اللہ عَذَوَ جَلُ کی راہ میں خرچ کرتے وقت نہ بیسہ باتی رہنا ہے اور نہ وقت ۔

معبيه: آيت ميس علم كالفظ ب، يهال اس مرادآ زمائش كرنا ب\_

﴿ وَلَقَدُ كُنْتُمُ تَمَنَّوْنَ الْمَوْتَ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَلْقَوْهُ ۖ فَقَدْمَ أَيْتُهُو هُوَ أَنْتُمُ تَنظُرُونَ ﴿

توجمة كتزالايمان: اورتم توموت كي تمناكياكرتے تھاس كے ملنے سے پہلے تواب وہمبيں نظر آئى آئكھوں كے سامنے۔

EUE O

62

ترجید کانوالعوفان: اورتم موت کاسامنا کرنے سے پہلے تواس کی تمنا کیا کرتے تھے، ابتم نے اسے آئھوں کے ا اسامنے دیکھ لیا۔

﴿ وَلَقَانُ كُنْتُمْ تَنَكُنُونَ الْمَوْتَ: اورتم موت كى تمناكياكرتے تھے۔ ﴾ جب بدرك شهداء كور جاور مرتب اور ان بول الله تعالى كانعام واحسان بيان فرمائے گئة وجومسلمان غزوه بدر ميں شريك ندجوئ تصافييں حسرت ہوئى اور انہوں في آرزوكى كه كاش كى جہاد ميں آئيس حاضرى ميسر آئ اور شہادت كور جات مليس، إنهى لوگوں نے حضور سيد الرسلين صلمی الله تعالى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَمَ سے اُحد برجائے كے لئے إصراركيا تھا اُن كے تن ميں بير آيت نازل جوئى، مسلمي الله تعالى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَمَ سے اُحد برجائے كے لئے إصراركيا تھا اُن كے تن ميں بير آيت نازل جوئى، الله عمران، تحت الآية: ١٤٢، ص ١٨٥)

کہ پہلے تو شہادت کی موت کی تمنا کرتے تھے مگر جب میدانِ جنگ میں پہنچے تو بھا گئے گئے، یہ کیا ہے؟ یہ گویا ان کی تفہیم ہے بعنی انہیں سمجھایا گیا ہے۔

وَمَامُحَمَّدُ إِلَّا مَسُولٌ قَدَّخَلَتُ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ الْمَانِيْ مَّاتَ ﴿ اَوْقُتِلَ انْقَلَبُتُمُ عَلَى اَعْقَالِكُمُ وَمَنْ يَنْقَلِبُ عَلَى عَقِبَيْهِ فَكَنْ يَّضُرَّا الله ﴾ ﴿ اَوْقُتِلَ انْقَلَبُتُمُ عَلَى اَعْقَالِكُمْ وَمَنْ يَنْقَلِبُ عَلَى عَقِبَيْهِ فَكَنْ يَضُرَّا الله ﴾ شَيْعًا وسَيَجْزِي اللهُ الشَّكِرِيْنَ ﴿

توجدة كالالايمان: اورمحرتوا يك رسول بين ان سے پہلے اور رسول ہو يكتو كيا اگروہ انقال فرمائين ياشهيد ہوں توتم النے يا وَل يُعرجا وَكَاور جوالنے يا وَل يُعرب گااللّٰه كا يجھ نقصان نه كرے گااور عنقريب اللّٰه شكروالوں كوصله وے گا۔

توجهة كانؤالعِرفان: اور محمدا يك رسول عن جين ،ان سے پہلے بھى كئى رسول گزر بچے جين تو كياا گروہ وصال كرجا كيں يا ﴿ أَنْهِين شهيد كرديا جائے تو تم النے پاؤں بليث جاؤ كے؟ اور جوالئے پاؤں پھرے گاوہ اللّٰه كا پچھ نہ بگاڑے گااور عقريب اللّٰه شكرا داكرنے والوں كوصلہ عطافر مائے گا۔ اللّٰه شكرا داكرنے والوں كوصلہ عطافر مائے گا۔ و و ما مُحدَّدً الله تعالى عليه و الدوم تواك رسول على يس - في شان نزول بنتك أحد ش جب كافرول في شوري إلى كرم مصطفى صلى الله تعالى عليه و الدوم تواك الدوم الله تعالى عنه مصطفى صلى الله تعالى عليه و الدوم الله تعالى عليه و الله تعالى عليه و الله تعالى عليه و الله تعالى عليه و الدوم الدوم الدوم الدوم الدوم الله تعالى عليه و الله عدال عدال عدال الله تعالى عليه و الله عدال عدال الله تعالى عليه و الله عدال عدال الله تعالى عليه و الله عدال عدال عدال الله تعالى الله تعالى الله تعالى على الله تعالى الله تعالى على الله تعالى على الله تعالى على الله تعالى على الله تعالى الله الله تعالى اله تعالى الله تعالى الله تعالى الله تعالى الله تعالى الله تعالى ال

وَمَا كَانَلِنَفُسِ اَنَ تَهُوْتَ إِلَّابِ اِذْنِ اللهِ كِلْبَامُّ وَجَدَّا اللهِ كِلْبَامُّ وَجَدَّا اللهِ كِلْبَامُّ وَجَدَيْ اللهِ كِلْبَامُّ وَمَنَ يُبُودُ ثَوَابَ الْاحِرَةِ نُوْتِهِ مِنْهَا \* وَمَنْ يُبُودُ ثَوَابَ الْاحِرَةِ نُوْتِهِ مِنْهَا \* وَمَنْ يُبُودُ ثَوَابَ الْاحِرَةِ نُوْتِهِ مِنْهَا \* اللهُ كِرِيْنَ ﴿ وَمَنْ يَبُودُ اللهُ كِرِيْنَ ﴿ وَمَنْ اللهُ كِرِيْنَ ﴿ وَمَنْ اللهُ كِرِيْنَ ﴿ وَمَنْ اللهُ كِرِيْنَ ﴾

توجهة كنزالايمان: اوركوئي جان بي علم خدام زميس سكتى سب كاوفت لكهار كها بهاور جود نيا كاانعام جاب بهم اس ميس سے اسے ديں اور جوآخرت كاانعام جاہے بم اس ميں سے اسے ديں اور قريب ہے كہ بم شكر والوں كوصلہ عطاكريں۔

توجیدہ کانڈالیووفان: اورکوئی جان اللّٰہ کے تھم کے بغیرتیں مرسکتی ،سب کا ونت کھھا ہوا ہے اور جوشخص دنیا کا انعام چاہتا چے ہم اے دنیا کا کچھانعام دیدیں گے اور جوآ خرت کا انعام چاہتا ہے ہم اسے آخرت کا انعام عطافر مائیں گے اور عنقریب ہم شکرا داکرنے والوں کوصلہ عطاکریں گے۔

﴿ کِنْہَا اُمْوَ جَلّا: سبکا وقت الکھا ہوا ہے۔ کہ اس آیت ہیں جہادی ترغیب ہادر سلمانوں کو فیمن کے مقابلہ پر بڑی بنایا جارہا ہے کہ کو فی خض بغیر حکم اللی کے مزہیں سکتا، جا ہے وہ کتی ہی بلاکت خیز لزائی ہیں شرکت کرے اور کتنے ہی جاہ کن میدانِ جنگ ہیں داخل ہوجائے، جبکہ اس کے برغس جب موت کا وقت آتا ہے تو کوئی قدیر زمیں بچا کئی خواہ وہ ہزاروں پہرے واراور دیافق مقرر کرلے اور قلعوں میں جا چھے کیونکہ ہرایک کی موت کا وقت تکھا ہوا ہے، وہ وقت آگے چھے نہیں ہوسکا۔ ﴿ وَمَنْ بَیْرِدُ فَیُوا بُ اللّٰهُ اِللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ ال

اللال كے لؤاب كادارىدارنىت پر ہے

اس معلوم ہوااعمال میں دارو مدارنیت پر ہے جیسا کہ بخاری شریف کی حدیث ہے "اِنسَفَ الْاعْسَمَالُ بالنِیَّاثُ"اعمال کا دارو مدار نیتوں پر ہے۔

(بعداری، کتاب بدء الوحی، باب کیف کان بدء الوحی الی رسول الله سلی الله علیه وسلم، ۱/۵، الحدیث: ۱) جیسے پہال جہاوکی بات چل رہی ہے تو جس کا مقصد جہاوے صرف شہرت، دولت اور مال تنبیمت ہوگا،

ہوسکتا ہے کہاسے میہ چیزیں مل جا کیں لیکن آخرت کا ثواب ہرگز نہیں ملے گا جبکہ اگر وہ آخرت کا طلبگار ہوتو آخرت کا ثواب تواسے ملے گا،اس کے ساتھ وہ عزت وشہرت اور مال غنیمت سے بھی محروم نہیں رہے گا۔

وَكَايِّنُ مِّنُ نَّبِيِّ فَتَلَ مَعَهُ مِ بِيَّنُونَ كَثِيرٌ عَمَاوَهَ نُوَالِمَا اَصَابَهُمْ فِيُ سَبِيلِ اللهِ وَمَاضَعُفُوا وَمَا السَّتَكَانُوا \* وَاللهُ يُحِبُّ الصَّبِرِيْنَ ۞

توجهة كنزالايمان: اوركتنے بى انبياء نے جہاد كياان كے ساتھ بہت خداوالے تھے تو ندست پڑے ان مصيبتوں سے جوالله كى راہ ميں انبيل پنچيں اور تد كمزور ہوئے اور ند بے اور عبروالے الله كو بوب ہيں۔

توجهة كالألعوفان: اوركتنے بى انبياء نے جہادكيا، ان كے ساتھ بہت سے الله والے تصفوانهوں نے الله كى راہ يس الله عليہ والى تكليفوں كى وجہ سے ندتو ہمت ہارى اور ند كمزورى دكھائى اور ند (دوسروں سے )د ہے اور الله صبر كرنے والوں سے محبت قرما تاہے۔

﴿ وَكَائِينَ قِنْ يَهِي فَيْتُ كَنَ : اور كُفَّة بَى الْبِياء في جهادكيا- ﴾ سلمانوں كاحوصله برحايا جار ہاہے اور البيل بتا ياجار ہاہے كه تم سے پہلے بہت سے البياء كرام عليه في الفلاة وَالسَلام في جهادكيا، ان كيماتھان كے حالية في بواكرتے تھے۔ انہوں نے جهاد كي تكالف كے باوجود ہمت نہ ہارى اور كمزورى نددكھائى اور كافروں كے ماسنے پَسپائى كامظاہرہ ندكيا بلك راہ فلا المؤوّد بنا بلك كراہ الله في وَحَلام وَالله وَمِهائيك وَمِهائيك وَمِردا شت كرتے رہا اور مرواستقامت كے پكر سے رہاتوں سے اور مرواستقامت كے پكر سے رہاتوں سے افضل ہوتو چاہيے سے رہاتوں سے افضل ہوتو چاہيے كي مردار بيں اور تم اُن تمام امتوں سے افضل ہوتو چاہيے كرتم ہارى بہاورى اور استقامت ان سے زیادہ ہو، تمہارى بہاورى اور استقامت ان سے زیادہ ہو، تمہارى بہاورى اور استقامت ان سے زیادہ ہو، تمہارى ہمت اور حوصله ان سے بڑھ كر ہو، تم بيں صبر كامادہ ان سے زیادہ ہو، لہذا تم بھى اپنے اندروہى اور استقامت ان سے زیادہ ہو، تمہارى ہمت اور حوصله ان سے بڑھ كر ہو، تم بيں عبر كامادہ ان سے زیادہ ہو، لہذا تم بھى اپنے اندروہى اور استقامت ان اسے زیادہ ہو، لہذا تم بھى اپنے اندروہى اور استقامت ان ہے الله الله فرالدہ ان ہمانے واللہ الله فرالدہ ان ہے ہمادكيا اور ان كے ماتھ رتبانى لوگ تھے۔ وونوں چيزوں كے بارے بھی تفصيل بيہ كر جہاد حضرت ابراہم عندی الشاؤة وَالسُادہ سے شروع ہوا، سب سے پہلے آپ علیہ الشاؤة وَالسُادہ نے جہاد قراباء آپ علیٰہ الفاؤة وَالسُادہ سے جہاد من الله فرالدہ الله فرالدہ واللہ الله فرالدہ الله الله فرالدہ الله الله فرالدہ الله فرالدہ الله الله فرالدہ ال

یہ کے بہارت کیا نے جہادتہ کیا تھا۔ البتہ آپ علیٰہ الصّلوٰۃ وَالسّلام کے بعد بہت سے پیغیروں کی شریعت میں جہادتھا جیسے حضرت کی بہائے کی بھرت سے پیغیروں کی شریعت میں جہادتھا جیسے حضرت مولی ، حضرت وا وَده حضرت ایوشع عَلَیْهِ مَ الصّلوٰۃ وَالسّلام وغیر ہااور ربانی لوگوں سے مرادعلاء، مشاکّے اور متقی لوگ ہیں جو اللّٰه عَاٰوْجَ فَلَ كوراضى كرتے كی كوشش میں گے رہیں۔

(بیضاوی، ال عسران، تحت الآیة: ٢١٠١/١٠١١)

#### آيت "وَكَالَيْنَ مِنْ لَيْنِي "عاصل وفي والاورى

اس آیت مبارک میں بہت ے درس ہیں ،ان میں ے 2 یہ ہیں:

- (1).....افضل کوافضل نیکیاں کرنی چاہئیں، وہ تمام ماتحقوں ہے عمل میں بڑھ کر ہونا چاہیے،للبذا سیدوں، عالموں اور پیروں کودوسروں سے زیادہ نیک ہونا چاہیے۔
- (2) .....ورمروں کے اعمال دکھا کر سنا کر کسی کو جوش ولانا سنت الہیہ ہے بلکہ تاریخی حالات کا جانتا اس نیت ہے بہت بہتر ہے۔ اس کئے مختلف محفلوں ،عرسوں ، بزرگان وین کے ایام میں ان کی عبادت وریاضت ، زہدوتقوی کے واقعات بیان کئے جاتے ہیں تا کیمل کا جذبہ پیدا ہو۔

## وَمَا كَانَ قُولَهُمُ إِلَّا أَنَ قَالُوْا مَ بَنَااغُفِرُ لِنَاذُنُو بَنَا وَ اِسْرَا فَنَافِيَ اَمْدِنَا وَثَبِّتُ اَقُدَا مَنَا وَانْصُرُ نَاعَلَى الْقَوْمِ الْكَفِرِيْنَ ۞

توجههٔ کنزالایدان: اوروه بچه بهمی نه کیتے تھے سوااس دعا کے کداے ہمارے رب بخش دے ہمارے گناه اور جوزیاد تیاں ہم نے اپنے کام میں کیس اور ہمارے قدم جمادے اور ہمیں ان کافرلوگوں پر مدودے۔

توجید کنزُالعِوفان: اوروہ اپنی اس دعا کے سوا کچھ بھی نہ کہتے تھے کہ اے ہمارے رب! ہمارے گنا ہوں کواور ہمارے معالمے میں جوہم سے زیاد تیاں ہوئیں انہیں بخش دے اور ہمیں ثابت قدی عطافر مااور کا فرقوم کے مقالمے میں ہماری مدفر ما۔

﴿ وَمَا كَانَ قَوْلَهُمْ إِلَّا أَنْ قَالُوْا مَ بَيْنَا: اوروه الى اس دعا كسوا كي بحديث ند كيتے تنے كدا بي مارے رب! - إلى يعنى رسولوں كے ساتھى تكاليف برب مبرى ندد كھاتے اور دين كى حمايت اور جنگ كے مقامات ميں اُن كى زبان بركوئى ايساكلمہ

ندآ تاجس پیس گھراہے، پریشانی اور تؤلؤل (ؤگرگانے) کا شائیہ بھی ہوتا بلکہ وہ ٹابت قدم رہنے اور مغفرت، ٹابت قدمی اور فقح ونفرت کی ڈیا تا جس پیس انہوں نے اپنے اور فقح ونفرت کی ڈیا کرتے ۔ انبیاء کرام علیہ ہم الصلوفہ وَالشادہ کے صحابہ کی جود عابیان کی گئی ہے اس پیس انہوں نے اپنے آپ کہ آپ کہ کہ کہ کہ ہے، بیرعا جزئی، اِنکساری اور بارگا والی عنو وَجُولُ کے آواب بیس سے ہے۔ لیکن لطف کی بات بیہ ہے کہ وہ خودکو کھنچگار کہدرہے ہیں اور ان کا پروردگار عَوْوَ جَلْ انہیں رَبّانی لیعنی اللّه والے فرما رہا ہے۔ اور حقیقت بیس لطف کی بات ہے ہیں ہے بندہ خودکو کئنچگار کہدرہے ہیں اور ان کا پروردگار عَوْوَ جَلْ اُنہیں رَبّانی لیعنی اللّه والے فرما رہا ہے۔ اور حقیقت میں لطف کی بات ہے بہتر ہے کہ اور اس کا رہ بعر وَجُولُ اُنہیں میں مقبول قرار یا وَں بیاس سے بہتر ہے کہ ساری و نیا مجھے مقبول کہے اور رہ کے اور اس کا برگاہ میں، میں مقبول قرار یا وَں بیاس سے بہتر ہے کہ ساری و نیا مجھے مقبول کہے اور رہ کے کہ اور گاہ میں، میں مردود قرار یا وَں بیاس سے بہتر ہے کہ ساری و نیا مجھے مقبول کہے اور رہ کے اور اس تغفار کرنا آپ واب و عامیں سے ہے۔ یہ معلوم ہوا کہ اللہ تعالی کی بارگاہ میں اپنی حاجت بیش کرنے سے بہتر ہے واستغفار کرنا آپ واب و عامیں سے ہے۔

## قَاتُهُمُ اللهُ ثَوَابَ النُّنْ الدُّنْ الْمُصَنَّ ثَوَابِ الْاَخِرَةِ وَاللهُ فَاللهُ مُاللهُ مُاللهُ مُواللهُ فَاللهُ مُوسِنِيْنَ ﴿

﴿ تعجدة كنزالايمان: توالله في أنبيس ونيا كاانعام ويااورآخرت كولواب كي خوبي اور نيكي والي الله كوبيار يس -

ترجید کنزالعوفان: توالله نے آئیں دنیا کا انعام (بھی)عطافر مایا اور آخرت کا اچھا تو اب بھی اور الله نیکی کرنے والول اسے محبت فرما تا ہے۔

﴿ وَاللّٰهُ مُهُ اللّٰهُ ثَنُوا بَاللّٰهُ مِنْ اللّٰهِ فَ الْهِيلِ وَبِهِ كَالْعَامِ ( بھی) عطافر مایا۔ کھا نبیاء کرام عَذَبِهِ ہُ الصّٰاؤ ۃُ وَالسَادِم کی مَعِیّت مِیں وینِ خداعز وَجَوْ کیلئے جدوجہد کرنے والوں کے بارے میں فرمایا کدان کی حسن نبیت اور حسن عمل کی وجہ سے اللّٰماتھ اللّٰ فی اللّٰه اللّٰمات کی کامیا بیاں عطافر ما تیں ، دنیا میں آنہیں فتح والعرت سے نواز اور دشمنوں پرغلبہ عطافر مایا جبکہ آخرت میں ان کیلئے مغفرت ، جنت اور رضائے الٰہی کا انعام رکھا۔ اس سے معلوم ہوا کہ آخرت کا تواب دنیا کے انعام سے کہیں زیادہ کے کوئلہ آخرت کا تواب دنیا کے انعام سے کہیں زیادہ ہے کیونلہ آخرت کے تواب پرلفظ " مُسْنَ" زیادہ فرمایا ہے اور یہ بھی معلوم ہوا کہ دین کی خدمت کرنے والے کو دنیا بھی ملتی ہے۔

# يَا يُهَاالَّ نِينَ امَنُوَ الِنَ تُطِيعُوا الَّذِينَ كَفَيُ وَايرُدُّو كُمْ عَلَى اللَّهِ اللَّذِينَ كَفَي وَايرُدُّو كُمْ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الْمُؤاخِيرِينَ ﴿ الْمُعَالَمُ مُعَتَنْقَلِبُوا خَيرِينَ ﴿ الْمُعَالِمُ مُعَتَنْقَلِبُوا خَيرِينَ ﴾

توجههٔ کنزالانیمان: اےابیمان والواگرتم کافروں کے کہے پر چلے تو وہ تنہیں الٹے پاؤں لوٹا دیں گے پھرٹو ٹا کھاکے ملیٹ جاؤگے۔

توجههٔ کهنژالعوفان: اے ایمان والو!اگرتم کا فروں کے کہنے پر چلے تو وہ تنہیں النے پاؤں پھیردیں گے پھرتم نقصان اٹھا کر پلٹو گے۔

ھران تیکی کے اگریم کافروں کے کہنے پر چلو گے یاان کے پیچھے چلو گےخواہ وہ یہودی ہوں یا عیسائی یا منافق یا مشرک، جس کے کہا گریم کافروں کے کہنے پر چلو گے یاان کے پیچھے چلو گےخواہ وہ یہودی ہوں یا عیسائی یا منافق یا مشرک، جس کے کہنے پر بھی چلو گے وہ تہمیں کفر، بے دین، بڑملی اور اللہ تعالیٰ کی نافرہانی کی طرف ہی لے کرجا کیں گاوراس کا بھیجہ یہ نظے گاکہ تم آخرت کے ساتھ ساتھ اپنی دنیا بھی تباہ کر پیٹھو گے ۔ کتنے واضح اور کھلے الفاظ میں فرما دیا کہ کافروں سے ہدایات لے کرچلو گے تو وہ تہماری دنیا وہ کروں سے ہدایات کے کرچلو گے تو وہ تہماری دنیا وہ کروں ہے کہ سے کہ اور آج تک کا ساری دنیا میں مشاہدہ بھی بہی ہے کین جرت ہے کہ ہم پھر بھی اپنانظام چلانے میں ، اپنے کردار میں ، اپنے کچرمیں ، اپنے گھر بلومعا ملات میں ، اپنے کاروبار میں ہر چگہ کا فروں کے کہنے پراوران کے طریقے پر ہی چل رہے ہیں ، جس سے ہمارار ت کریم عزوّ خراج ہمیں باربار منع فرمار ہا ہے۔

#### بَلِ اللهُ مَوْلِكُمْ وَهُوَخَيْرُ النَّصِرِينَ @

بكداللة تمهارامولا باوروه سب يبتر مددكار

ترجمة كنزالايمان:

بكدالله بى تنهارا مددگار باوروبى سب سى بېترىن مددگار ب-

ترجية كنز العرفاك:

﴿ بَكِ اللَّهُ مَوْلِكُمْ : بلكم الله بن تنبارا مددكار ٢- ٥ كافرول كى بات مانے سے روكے كے بعد فرما ياكم يا در كھوكديد

< v

کا فرتمہارے مددگارٹیس بلکہ اللّٰہ عَزُوْجَلُ بی تمہارا مددگارہاوروبی سب بہترین مددگارہے،البذاتم اس کی اطاعت کروکیونکہ ہرایک اپنے مولا کی اطاعت کرتا ہے توجب اللّٰہ عَزُوْجَلُ تمہارا مولا ہے تو تم اس کی اطاعت کرو۔

### سَنُلْقِيُ فِي قَالُوْ اللَّهِ مَا لَهُ مُنَاكُفَ مُواالرُّعُبَ بِمَا اَشُرَكُوْ ابِاللَّهِ مَالَمُ يُنَزِّلُ بِهِ سُلُطنًا وَمَا وْمُهُمُ الثَّامُ وَبِئْسَ مَثْوَى الظَّلِيدِينَ ﴿ وَبِئْسَ مَثُوَى الظَّلِيدِينَ ﴿ وَبِئُسَ مَثُوى الظَّلِيدِينَ ﴿

توجهة كنزالايمان: كوئى دم جاتا بكرتهم كافرول كے دلول بيس رعب ڈاليس كے كه انہوں نے اللّٰه كاشر يك تفہرايا جس پراس نے كوئى مجھ شداتارى اوران كاشھكانا دوزخ باوركيا براٹھكاٹا ناانسانوں كا۔

توجهة كانزًالعوفان: عنقريب بم كافرول كردلول ميں رعب ڈال ديں گے كيونكه انہوں نے اللّٰه كے ساتھ اليم چيز كوشر يك تفيرايا جس كى اللّٰه نے كوئى دليل نبيس اتارى اوران كاشكانا آگ ہاوروہ ظالموں كا كتنا براشكانہ ہے۔

﴿ سَنْدُوْقَ فِي قُلُوْكِ الَّذِي فِينَ كُفَرُ واالدُّعْبَ : عَقريب ہم كافروں كولوں من رعب دال ديں ہے۔ ﴾ اس آيت من غيب كى خبر ہے، جب ابوسفيان وغيرہ جنگ احد كے بعد واپس ہوئے تو راستہ ميں خيال كيا كہ كيوں اوت آئے، سب مسلمانوں كوختم كيوں نه كرديا حالا تكه بيا چھا موقعة تھا۔ جب واپس ہوئے پر آمادہ ہوئے تو قدرتى طور پران تمام كے دلوں ميں مسلمانوں كاابيارعب طارى ہواكہ وہ مكہ جلے گئے اور مينجر پورى ہوئى۔ (بيضاوى، ال عسران، تحت الآية: ١٥١/ ١٠٢٠)

وَلَقَدُهُ مَا لَا مُواللَّهُ وَعُدَةً إِذَ تَحُسُّونَهُمُ بِإِذُنِهِ ۚ حَتَّى إِذَا فَشِلْتُمُ وَلَكَ مُ الْأَعُونَ الْمَاكُمُ مَا الْمَاكُمُ مَّا الْحَبُّونَ الْمِنْكُمُ وَتَنَازَعُتُمُ فِي الْاَمُووَعَصَيْتُمُ مِّنْ بَعُومَا اللَّاحِرَةَ ۚ ثُمَّ مَّا الْحَبُونَ الْمَاكُمُ مَّا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَاللَّهُ مَا اللَّهُ مُا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مِن اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ مَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُوالِمُ اللْمُوالِمُ اللْمُوالِمُ اللْمُ اللْمُوالِمُ اللْمُوالِمُ اللَّهُ وَالْ

توجهة كنزالايدان: اور بيشك الله ن تنهيس مج كروكها يا ابناوعده جب كرتم اس كيم سكافروں كولل كرتے تھے يہاں تك كرجب تم في برولى كى اور هم ميں جھنزا ۋالا اور نافرمانى كى بعداس كے كدالله تمهيس دكھا چكاتم ہارى خوشى كى بات تم ميں كوكى و نيا جا بتنا تھا اور تم ميں كوئى آخرت جا بتنا تھا بھرتم ہارا مندان سے پھيرديا كرتم ہيں آزمائے اور بيشك اس نے تمہيں معاف كرديا اور الله مسلمانوں برفضل كرتا ہے۔

توجهة كافراليوفان: اور بيشك الله نے تهميں اپناوعدہ سچا كروكھا ياجب تم اس كے تلم سے كافروں كوفل كرد ہے تھے يہاں حك كہ جب تم نے بردولى وكھائى اور تھم ميں آئيں ميں اختلاف كيا اور تم نے اس كے بعد نافر مانى كى جب الله تهميں وہ كاميائي وكھا چكا تھا جو تهميں پيند تھى تم ميں كوئى دنيا كا طلبگار ہاور تم ميں كوئى آخرت كا طلبگار ہے۔ پھراس نے تمہارامنہ ان سے پھيرديا تا كة تمہيں آزمائے اور بيشك اس نے تمہيں معاف فرماديا ہے اور الله مسلمانوں پر بردافضل فرمانے والا ہے۔

﴿ وَلَقَدُهُ صَدَى وَكُمُ اللّهُ وَعَلَى اللّه عَرَوْ مِلْ اللّه عَرَيْهِ اللّه عَرَيْهِ الْمَاوِرِهِ عِلَى المَاوِرِهِ عِلَى اللّه عَرَوْ مِلْ اللّهُ عَرَوْ مِلْ اللّهُ عَرَوْ مِلْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَرَوْ مِلْ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَا عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّ

إِذْ تُصُعِدُونَ وَلَا تَكُونَ عَلَى اَحَدٍوَّ الرَّسُولُ يَدُعُوُكُمْ فِي اَخُرِلكُمْ اللَّهُ الْحُرِلكُمُ الْحُولِكُمُ الْحُولِكُمُ الْحُولِكُمُ الْحُولِكُمُ الْحُولِكُمُ اللَّهُ الْحَالَكُمُ عَمَّا اِحْمَا اللَّهُ الْحَالِكُمُ اللَّهُ اللَّ

توجهة كتزالايمان: جب تم مندا تفائے چلے جاتے تھے اور پیٹے پھركركى كوندد كيمنے اور دوسرى جماعت ميں جمارے پر رسول جہیں پکاررہے تھے تو تہیں نم كابدلہ م دیااور معافی اس لئے سائی كہ جو ہاتھ سے گیااور جوا فناد پڑی اس كارنج نه كرواور اللّه كوتمہارے كاموں كی تجرہے۔

توجه فاکنزالعرفان: جبتم مندا تھائے چلے جارہے تھے اور کسی کو چیچے مڑکر بھی ندد یکھتے تھے اور تمہارے پیچیے رہ جائے والی دوسری جماعت میں ہمارے رسول تمہیں پکاررہے تھے تواللّہ نے تمہیں تم کے بدلے تم دیا اور معافی اس لئے سنادی تاکہ جو تمہیں بینچی ہے اور اللّه تمہارے اعمال سے تبردارہے۔ جو تمہارے ہاتھ سے نکل گیانہ تو اس پڑم کرواور نہ ہی اس تکلیف پر جو تہمیں بینچی ہے اور اللّه تمہارے اعمال سے تبردارہے۔

﴿ فَأَنَّا لِكُمْ عَمَّا لِغَمَّةِ : تَوَاللّٰه فَيْ تَهِمِينَ فَم كَ بِدِ لِنَّمَ ويا- ﴾ جنگ احد من جب كفار يجھے ہے آپڑے توسلمان گھراكر بھاگ پڑے مُرمركارِدوعالم صَلَى اللهُ مَعَالَى عَلَيْدَوالِهِ وَسَلَمَ أور يجه صحابة كرام دَضِى اللهُ مَعَالَى عَنْهُما بِيَّى جُلدے نہ ہے اور ثابت قدم رہے۔ ثابت قدم رہنے والی جماعت ہے دوسری جماعت کوآ وازیں دی جارہی تھیں کہ اللّٰه عَزْدَ بَعَلْ کے بندو اادھرآؤ مگر گھبراہٹ اور شور میں بیاوگ ندین سکے۔اس آیت میں ای کا ذکر ہے اور ای کے حوالے سے فرمایا جارہا ہے کہا ہے مسلمانوا بإدكروجب تم افراتفري ميں مندا شائے چلے جارہے تھے اور كى كو پیچيے مؤكر بھی نے در يکھتے تھے اور تبہارے پیچھے ثابت قدم ره جانے والی دوسری جماعت میں ہمارے رسول جہیں بکاررہے تھے لیکن تم من بی ندرہے تھے تواللہ عَزْوَجَلْ نے جہیں غم وياس كن كمة في اس كي حبيب صلى الله مُعَالَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ كَى بات نه مان كرانبيس عُم بينجا يا تعاليكن اس كيساته ساتھ تہمیں معافی کی بشارت بھی شادی تا کہ راہِ خدا ہیں اخلاص کے ساتھ کوشش کرنے کے باوجود جو مال غنیمت تہبارے ہاتھ سے نکل گیاتم اس برغم نہ کرواور چونکہ تمہارے بہت ہے ساتھی اس جنگ میں شہید ہوئے اور تمہیں بھی بہت سے زخم آئے توالله تعالیٰ کےمعافی کا اعلان کردینے کی وجہ تہارے دلول برمرہم ہوجائے۔اس آیت مبارکہ سےمعلوم ہوا ك الله تعالى كوحضور برنور صلى الله تعالى عَلَيْدِ وَالهِ وَسَلَّمَ كَل رضااور خوشى كس قدر عزيز ب ك محابدكرام رَحِينَ اللهُ تعالى عنهم كي وجد يحضورا قدس صلى الله تعالى عَلَيْهِ وَالله وَسَلَّمَ كوصد مه واتوالله تعالى في أبيس يحى صد من بتلاكيا اور يحرص ابدكرام دَ جَى اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُم كَى جِال ثَارِي اوراخلاص كى يَعِي كُتَنِي قَدْرِفْرِ ما فَي كَه چِونك ان كى خطابرى نيت سے نتھى بلكه إجتبا وي طور یروہاں خطاکی تواللہ تعالی نے ان کی دلجوئی کیلئے ان کی معافی کا اعلان بھی فرمادیا۔

ثُمَّ اَنْزَلَ عَلَيْكُمُ مِّنَ بَعُنِ الْغَمِّ اَمَنَةً ثُعَاسًا يَعْشَى طَآبِفَةً مِّنْكُمُ لَا وَطَآبِفَةٌ قَنْ الْمُعَنَّ الْمُعْمُ الْفُرْ الْعُقِّرُ الْمُوْفَى الْمَالِيَةِ الْمُعَلَّمُ الْفُسُهُمُ الْفُسُهُمُ الْفُرْنُ وَنِ اللّهِ عَيْرَ الْحَقِّ طَنَّ الْمُحَلِيقِةِ اللّهُ الللّهُ اللّه

### عَلَيْهِ مُ الْقَتُلُ الْ مَضَاجِعِهِ مُ وَلِيَبْتَ لِيَاللَّهُ مَا فِي صُلُورِكُمُ وَلِيُمَدِّصَ مَا فِي قُلُورِكُمْ وَاللَّهُ عَلِيْمٌ بِنَاتِ الصَّدُورِ ۞

توجهة كانزالايدان: پيرغم كے بعدتم پرجين كى نيندا تارى كرتمهارى ايك جماعت كو كلير في اورايك كروه كواپئى جان كى پزى تخى الملله پرب جا كمان كرتے تھے جاہليت كے سے كمان كہتے اس كام بيں پكھ ہمارا بھى اختيار ہے؟ تم فرمادوكه في اختيار توسارا الله كا ہے اپنے داوں بيں چھياتے ہيں جوتم پر ظاہر تيں كرتے كہتے ہيں ہمارا كھي بس ہوتا تو ہم يہاں ندمار ب جاتے تم فرمادوكدا كرتم اپنے گھروں ميں ہوتے جب بھى جن كامارا جانا لكھا جا چكا تھا اپنى گل كون تك فكل كراتے اوراس لئے كد اللّه تمہارے سينوں كى بات آزمائے اور جو يكھ تمہارے داوں ميں ہے اسے كھول دے اور الله داوں كى بات جانتا ہے۔

توجہ فاکن العوفان: پھراس نے تم پڑم کے بعد چین کی نیندا تاری جوتم میں ہے ایک گروہ پر چھا گئ اور ایک گروہ وہ تھا جے اپنی جان کی گر پڑی ہوئی تھی وہ اللّٰہ پر تا تق گمان کرتے تھے، جاہلیت کے سے گمان ۔ وہ کہدر ہے تھے کہ کیا اس معالے
میں پھے ہمارا بھی اختیار ہے؟ تم فر مادو کہ اختیار تو سارا اللّٰہ ہی کا ہے۔ بیا ہے داوں میں وہ یا تیں چھپا کرد کھے ہیں جو آپ
پر ظاہر نہیں کرتے ۔ کہتے ہیں، اگر ہمیں بھی اس معالے میں پھے اختیار ہوتا تو ہم یہاں نہ مارے جاتے ۔ اے حبیب! تم
فرمادو کہ اگرتم اپنے گھروں میں بھی ہوتے جب بھی جن کا مارا جانا لکھا جاچکا تھا وہ اپنی آئی گا ہوں کی طرف نکل کر آب جاتے
اور اس لئے ہوا کہ اللّٰہ تہا رے داوں کی بات آڑمائے اور جو پھی تہمارے داوں میں پوشیدہ ہے اسے کھول کرد کھ دے اور
اللّٰہ داوں کی بات جانتا ہے۔

﴿ ثُنَّمَ اَنْوَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ يَعْدِاللَّهُ مِنَا الْغَيْمَ اَمَنَهُ فَعَالَمًا : پھراس نے تم پرغم کے بعد پین کی نیندا تاری۔ پھنز وہ احدیث تکالیف اٹھانے کے بعد اللّٰہ تعالیٰ کے طرف سے مخلص مومنوں پر خاص کرم نوازی ہوئی ، وہ بیکہ اللّٰہ تعالیٰ نے ان کی پریٹانی دورکرنے کے لئے ان پڑم کے بعد چین کی نیندا تاری جو صرف مخلص صحابہ کرام دَحِیٰ اللّٰهُ نَعَالیٰ عَنْهُم پر ہی امری ، اس کی برکت سے مسلمانوں کے دلوں میں جورعب اور ہیب طاری تھاوہ ختم ہوگیا اور مسلمان سکون واطمینان کی گئے تیت میں

74

آ گئے۔حضرت ابوطلحہ دَضِعَ للّٰهُ مَعَالَى عَنْهُ فرماتے ہیں کہ روزِ اُحد نبیندہم پر چھا گئی ہم میدان میں متھے تلوار میرے ہاتھ سے ميوث جاتى تقى چرا نفاتا تفا يحرجيوث جاتى تقى د (بحارى، كتاب النفسير، باب امنة نعاسة، ١٩٥/٣، الحديث: ٢٦٥١) ووسرى طرف منافقول كاكروه تفاجنهين صرف اين جان كى فكريزى بوئى تقى، وهالله تعالى يرمعاذ الله بدكمانيان كررب يتحكد الله تعالى حضودسيدا لرسلين صلى الله تعالى عَلَيْءَالِهِ وَسَلْمَ كَل مدونه فرمائے گايا بيك حضود صلى اللهُ تعالى عَلَيْءَالِهِ وَسَلْمَ كل مدونه فرمائے گايا بيك حضود صلى اللهُ تعالى عَلَيْءَالِهِ وَسَلْمَ شهيد جو كتالبدا إب آب صلى الله تعالى عليه وسلم كاوين باقى شدب كارصاوى، ال عمران، تحت الآية: ١٥١، ١٥٥١) بيصرف جابليت كے كمان تھے۔ پھرمنافقين كے بارے ميں فرمايا كه بياسينے دلوں ميں اپنا كفر، الله تعالى كے وعدول پر بھروسہ نہ ہونااور جہاد میں مسلمانوں کے ساتھ آتے پرافسوں کرناچھیائے ہوئے ہیں ،ان کے دلول میں یہ بات بیٹھی ہوئی ہے کہ حضورا قدس صَلَى اللهُ تعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَمْ كے وعدے معاذ اللّٰه سے نہيں ہیں لیکن پیرہا تیں مسلمانوں کے سامنے ظاہر نہیں کر سکتے ۔ یہ کہتے ہیں کہ اگر ہماری بھی کچھ چلتی ہوتی اور جنگ اُحد کے بارے میں ہمارامشورہ مان لیا جا تا تو م يهال ندمارے جاتے۔الله تعالى في ان كى بركمانيوں اور بركلاميوں كرديين فرماياكة اے حبيب! صلى الله تعالى عَليْه وَالِهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ فِرِما وَوَكُوا كُرُتُمُ النِّيخُ كُمرول مِن بَعِي بُوتْ جب بحي جن كامارا جانا تقدير من لكها جاجكا تقاوه الني قل كابول کی طرف نکل کرآ جاتے کیونکہ جیسے موت کا وقت مقرر ہے ایسے بی موت کی جگہ بھی تشخیرن ہے۔جس نے جہال، جیسے مرنا ہے، وہ وہاں دیسے ہی مرے گا۔ گھروں میں بیٹھر ہتا کچھ کا مہیں آتااور تقذیر کے سامنے ساری تدبیریں اور حیلے بے کار ہوجاتے ہیں۔اس آیت کے آخر میں اللہ تعالی نے غزوہ احد میں پیش آنے والے واقعات کی حکمت بیان فرمائی کہ غزوہ أحد میں جو پچھ ہواوہ اس لئے ہوا كہ اللّٰه غزوَ جَلَّ تمہارے دلوں كے اخلاص اور منافقت آ زمائے اور جو پچھ تمہارے داول میں بوشیدہ ہاے سب کے سامنے کھول کرد کھدے۔

#### آيت كُمُّمُ أَنَّوْلَ عَكَيْكُمُ فِي يَعْدِ الْغَيْمِ أَمَنَا أَنَّ الصَامِل مون والاورس

اس آیت میں ندکورواقعے میں بہت سے درس ہیں۔ (1).....آزمائش کے وقت ہی کھرے کھوٹے کی پیچان ہوتی ہے۔

(2)....مسلمان صا برجبكه منافق بيصبرا موتاب\_

(3) ....ملمان كوسب سے زیادہ فكردين كى ہوتى ہے جبكہ منافق كوصرف اپنى جان كى فكر ہوتى ہے۔

- (4) .....مومن ہرحال میں الله تعالی پر بھروسہ رکھتا ہے اور الله تعالی سے حسن ظن رکھتا ہے جبکہ منافق معمولی تکلیف پرالله تعالی کے بارے میں بدگمانیوں کا شکار ہوجا تا ہے۔
  - (5) .....الله تعالى كوعد يركال يقين ركهنا كالل ايمان كي نشاتي بــ
- (6).....موت سے کوئی شخص فرارتہیں ہوسکتا، جس کی موت جہاں کھی ہے وہاں آ کر بی رہے گی للبذا جہاد سے فرار مسلمان کی شان لائق نہیں۔
- (7)....غزودَ اُحدیمی منافقین کےعلاوہ جینے مسلمان تھے دہ سب اللّٰہ تعالیٰ کے پیارے تھے کہ اللّٰہ تعالیٰ نے ان پر خصوصی کرم نوازی فرمائی۔

إِنَّالَّ نِينَ تَوَلَّوُا مِنْكُمْ يَوْمَ الْتَقَى الْجَعْنِ لِالنَّمَا السَّتَزَلَّهُمُ الشَّيُطِنُ النَّالَ فَالْمُعْنِ النَّالَةُ عَنْهُمُ لَا إِنَّا اللهُ عَفُومٌ حَلِيْمٌ ﴿ إِنَّ اللهُ عَفُومٌ حَلِيمٌ ﴿ إِنَّ اللهُ عَنْهُمْ اللهُ عَلَيْمٌ ﴿ إِنَّ اللهُ عَنْهُمْ اللهُ اللهُ عَنْهُمْ اللهُ عَنْهُمْ اللهُ اللهُ عَنْهُمْ اللهُ اللهُ عَنْهُمْ اللهُ عَنْهُمْ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُمْ اللهُ اللهُ عَنْهُمْ اللهُ عَنْهُمْ اللهُ اللهُ عَنْهُمْ اللهُ اللهُ عَنْهُمْ اللهُ عَنْهُمُ اللهُ اللهُ عَنْهُمُ اللهُ عَنْهُمْ اللهُ اللهُ عَنْهُمْ اللهُ اللهُ عَنْهُمْ اللهُ عَنْهُمْ اللهُ اللهُ عَنْهُمْ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْهُمْ اللهُ عَنْهُمُ اللهُ اللهُهُ اللهُ اللهُلّمُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ

ترجدہ کنزالایدمان؛ بیشک وہ جوتم میں سے پھر گئے جس دن دونوں فوجیں ملی تھیں انہیں شیطان ہی نے لغزش دی ان کے بعض اعمال کے باعث اور بیشک اللّٰہ نے انہیں معاف فرما دیا بیشک اللّٰہ بخشنے والاحلم والا ہے۔

توجهة كانواليوفان؛ بيتك تم ميں سے وہ لوگ جواس دن بھاگ گئے جس دن دونوں فوجوں كامقابلہ ہوا، أنہيں شيطان جو ہى نے ان كے بعض اعمال كى وجہ سے لغوش ميں مبتلا كيا اور بيتك الله نے أنہيں معاف فرماديا ہے، بيتك الله يروا بخشنے والا، برواحلم والا ہے۔

﴿ إِنَّ الَّذِينَ تَوَكَّوُ امِنْكُمْ بِينِكُمْ مِن سے وہ لوگ جواس ون بھاگ گئے۔ ﴾ جنگ احد میں چودہ اصحاب ذہبی الله نقالی عنهٔ میں ہے وہ اوگ جواس ون بھاگ گئے۔ ﴾ جنگ احد میں چودہ اصحاب ذہبی الله نقالی عنهٔ میں حضور عنه میں مصرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر فاروق ، حضرت علی المرتفظی دَجی اللهُ تعَالیٰ عَنهُم بھی شامل ہیں جو حضور سیدُ المرسین حَلَی اللهُ تعَالیٰ عَنهُم کے قدم اکھڑ گئے تضاور خصوصاً وہ سیدُ المرسین حَلَی اللهُ تعَالیٰ عَنهُم کے قدم اکھڑ گئے تضاور خصوصاً وہ میدُ المرسین حَلَی اللهُ تعَالیٰ عَنهُم کے قدم اکھڑ گئے تضاور خصوصاً وہ میدُ المرسین حَلَی اللهُ تعَالیٰ عَنهُم کے قدم اکھڑ گئے تضاور خصوصاً وہ میدُ المرسین حَلَیٰ اللهُ تعَالیٰ عَنهُم کے قدم اکھڑ گئے تضاور خصوصاً وہ میں الله تعالیٰ عَنهُم کے قدم اکھڑ گئے تضاور خصوصاً وہ میں الله تعالیٰ عَنهُم کے قدم اکھڑ گئے تنہ اور خصوصاً وہ میں الله تعالیٰ عَنهُم کے قدم اکھڑ گئے تنہ اور خصوصاً وہ میں الله تعالیٰ عَنهُم کے قدم اکھڑ گئے تنہ اور خصوصاً وہ میں الله تعالیٰ عَنهُم کے قدم اکھڑ گئے تنہ اور خصوصاً وہ میں الله تعالیٰ عَنهُم کے قدم اکھڑ گئے تنہ الله تعالیٰ عَنهُم کے قدم اکھڑ گئے تنہ اور خصوصاً وہ تنہ المرسین حد الله تعنه کے قدم الله تعالیٰ عَنهُم کے قدم الله تعالیٰ عَنهُم کے قدم المرسین حد الله تعالیٰ عَنهُم کے قدم المرسین حدالم تعالیٰ علی تعالیٰ علی تعالیٰ علی تعالیٰ علی تعالیٰ عَنهُم کے قدم تعالیٰ عَنهُم کے تعالیٰ عَنْ عَنهُم کے تعالیٰ عَنهُم کے تعالیٰ عَنهُم کے تعالیٰ عَنهُم کے ت

حفرات جنہیں نبی کریم صلّی اللهٔ تعَالی عَلیْهِ وَالله وَسَلَمْ نَے بِہاڑی مورجے پرمقررکیا تھااور ہرحال میں وہیں ڈٹے رہے کا تھم دیا تھالیکن وہ قابت قدم ندرہ سکے بلکہ جب بہلے جلے ہی میں کفار کے قدم اکھڑ گئے اور مسلمان غالب آئے ، تب ان وَرّے والوں نے کہا کہ چلوہم بھی مالی غیرت جمع کریں۔ حضرت عبداللّه بن جبیر وَجِی اللهُ تعَالیٰ عَنهُ نَهِ مَعْ فَر مایا مگر کے والوں نے کہا کہ چلوہم بھی مالی غیرت جمع کریں۔ حضرت عبداللّه بن جبیر وَجِی اللهُ تعالیٰ عَنهُ نَهِ مُعْ فَر مایا مگر یہ کہا تھے کہ فتح ہوچکی ، اب تھہرنے کی کیا ضرورت ہے۔ وَرَّ ہ چھوڑ دیا ، بھا گئے ہوئے کھارنے درہ کو خالی دیکھا تو پلیٹ کردرہ کی راہ ہے مسلمانوں پر چیچے ہے تعلم کرویا جس ہے جنگ کا نقشہ بدل گیا ، یہاں اس کا ذکر ہے۔ ان حضرات سے بیغزش ضرور سرز دہوئی لیکن چونکہ ان کے ایمان کا الی شے اور وہ مخلص مومن اور حضورا قدس صلی اللهُ تعالیٰ عَلیْهِ وَاللهِ وَسُلَمْ بِیا بِی جا تیں قربان کرنے والے کے سیچ غلام شے اور آگے چیچے کئی مواقع پر یہی حضورا نورصلی الله تعالیٰ عَلیْهِ وَاللهِ وَسُلَمْ بِرَا بِی جا تیں قربان کرنے والے شیح ، اس لئے الله تعالیٰ نے قرآن میں ان کی معافی کا اعلان فرمادیا تا کہا گران کی لغزش سامنے آئے قورب کریم عَوْدُ وَجَلّی کیا راگاہ میں ان کی عظمت بھی سامنے دہے۔

توجه فالنزالايمان الدائمان والوان كافرول كى طرح ند بوناجنهول في البيئة بهائيول كى نسبت كهاجب وه سفريا جهادكو گئة كه بهارك پاس بوت توند مرتة اورندمارے جاتے اس لئے كه اللّه ان كے دلول بيس اس كافسوس د كھاور اللّه جلاتا (زعره ركھتا) اور مارتا ہے اور اللّه تهارے كام و كھير ہاہے۔

ترجية كالأالعوفان: اسايمان والواان كافرول كى طرح ته موناجنهول نے استے بھائيوں كے بارے ميں كہاجب وہ

سقر میں یا جہاد میں گئے کہ اگر میہ مارے پاس ہوتے تو ندمرتے اور نقل کئے جاتے۔ (ان کی طرح بیند کہو) تا کہ اللّٰان کے دلوں میں اس بات کا فسوس ڈال دے اور اللّٰہ ہی زندہ رکھتا اور مار تا ہے اور اللّٰہ تنہارے تمام اعمال کوخوب دیکھر ہاہے۔

و کا تنگونو آگان بیت گفت آواد کا فروس کی طرح ند ہوتا۔ که یہاں کا فروس سے مراداسلی کا فربھی بیان کئے گئے ہیں اور
منافق بھی۔ ہم منافقین والامعنی سامنے رکھ کرتفیر کرتے ہیں۔ چنا نچ فر مایا گیا کہ اے ایمان والواعبد الله بن آئی اور
ان جسے کا فروس منافقوں کی طرح نہ ہوتا جن کے نبی بھائی یا منافقت میں بھائی بندسفر میں گئے اور مرگئے یا جہاو میں گئے
اور مارے گئے تو یہ منافق کہتے ہیں کہ اگر یہ جانے والے ہمارے پاس دہتے اور سفر و جہاد میں نہ جاتے تو نہ مرتے اور نہ
مارے جاتے ۔ اس پر ایمان والوں سے فرمایا گیا کہ اے ایمان والوائم ان کا فروں کی طرح کی کوئی بات نہ کہتا تا کہ ان
کی بات اور ان کا بی عقیدہ کہ اگر سفر و جہاد میں نہ جاتے تو نہ مرتے ان کے دلوں میں باعث جسرت بن جائے ۔ حقیق مسلمان
تو بی عقیدہ رکھتا ہے کہ موت و حیات الله عَوْدُ جَلْ بی کے اختیار میں ہوجا ہوتو سافر اور غازی کو سلامت لے آئے اور
محفوظ گھر میں بیٹھے ہوئے کو موت و بدے ۔ کیا گھروں میں جیٹھار ہنا کی کوموت سے بچا سکتا ہے اور جہا و میں جانے
سے سب موت لازم ہے اور اگر آ وی جہاد میں مارا جائے تو وہ موت گھر کی موت سے بی در ہے بہتر ہے۔ لہذا منافقین
کا بی تول باطل اور فریب ہے اور ان کا مقصد مسلمانوں کو جہاد سے نفرت و لانا ہے جیسا کہائی آ بے میں ارشاد ہوتا ہے۔
کا بی تول باطل اور فریب ہے اور ان کا مقصد مسلمانوں کو جہاد سے نفرت و لانا ہے جیسا کہائی آ بے میں ارشاد ہوتا ہے۔

#### وَلَيِنَ قُتِلْتُمْ فِي سَبِيلِ اللهِ اَوْمُثُمُّ لَمَغُورَةٌ مِنَ اللهِ وَمَحْمَةٌ خَيْرٌمْتَ ايَجُمَعُونَ @

توجعة كنزالايمان: اوربيتك أكرتم الله كى راه من مارے جاؤيا مرجاؤتوالله كى بخشش اور رحت ان كے سارے دھن دولت سے بہتر ہے۔

توجدة كنزاليوفان: اوربيتك اگرتم الله كى راه يسشهيدكردي جاؤيا مرجاؤتوالله كى بخشش اوردهت اس دنيات بهتر ہے جوية جمع كرد ہے ہيں۔ ﴿ وَلَيْنَ قُولَيْنَ قُولِيَّنَ مِنْ اللهِ عَلَا اللهِ عَلَاللهِ عَلَا اللهِ عَزَوْجَلُ كَالهِ مِن اللهِ عَزَوْجَلُ كَالهِ مِن اللهِ عَزَوْجَلُ كَالهُ مِن اللهِ عَنْ وَجَلُ اللهُ عَزَوْجَلُ كَالهُ مِن اللهِ عَنْ وَجَلُ اللهُ عَزَوْجَلُ كَالهُ مِن اللهِ عَنْ وَجَلُ عَلَى اللهُ عَزَوْجَلُ كَالهُ مِن اللهِ عَنْ وَجُلُ اللهُ عَزُوْجَلُ كَالهُ مِن اللهُ عَنْ وَجُلُ كَلَا اللهُ عَنْ وَجُلُ كَلُ اللهُ عَنْ وَجُلُ كَلُ اللهُ عَنْ وَجُلُ كَلُ اللهُ عَنْ وَجُلُ كَلُهُ اللهُ عَنْ وَجُلُ كَلُ اللهُ عَنْ وَجُلُ كَلُولُ اللهُ عَنْ وَجُلُ كَلَ اللهُ عَنْ وَجُلُ كَلُولُولُ عَلَى اللهُ عَنْ وَجُلُ كَلُولُ اللهُ عَنْ وَجُلُ كَلُهُ عَنْ وَجُلُ كُلُولُ اللهُ عَنْ وَجُلُ كُلُ اللهُ عَنْ وَجُلُ كُلُولُ اللهُ عَنْ وَاللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَنْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى

#### وَلَيِنَ مُّ تُكُمُّ ا وَقُتِلْتُمُ لَا اللَّهِ اللَّهِ تُحْشُرُونَ ٢٠

والمرف المعناك المراكرة مرويامار عباد الله على طرف المعناب.

﴿ توجهة كنزالايمان: اوراكرتم مرجا ديامار عاد (بهرمال) تميس الله ك باركاه من في كياجات كار

﴿ وَلَهُ اللهِ مَعْلَمُ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ اللهُ

(خزاتن العرفان، ال عمران، تحت الآية: ٥٨ ١، ص ١٤١)

فَيِمَامَ حُمَةٍ قِنَ اللهِ لِنْتَ لَهُمْ ۚ وَلَوْكُنْتَ فَظَّاعَ لِيُظَالُقَلْبِ لَانْفَضُّوَامِنُ حَوْلِكَ ۖ فَاعُفُ عَنْهُمُ وَاسْتَغْفِرُ لَهُمْ وَشَاوِمُهُمْ

### فِ الْاَ مُوعَ فَإِذَا عَزَ مُتَ فَتَوَكَّلُ عَلَى اللهِ ﴿ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ ﴿

تیجه کنزالایدهان : توکیسی کچھ الله کی مهر بانی ہے کہ اے محبوب تم ان کے لئے زم دل ہوئے اور اگر تند مزاج سخت دل جو تے تو وہ ضرور تمہارے گرد سے پریشان ہوجاتے تو تم آئیس معاف فرما و اور ان کی شفاعت کرواور کا مول میں ان سے مشورہ لواور جو کسی بات کا ارادہ بچا کرلوتو الله مربیم وسر کرو میشک توکل والے الله کو بیارے ہیں۔

توجیۃ کافالعِوۃ آن: تواسے حبیب!الله کی کتنی بری مہر یا تی ہے کہ آب ان کے لئے زم دل ہیں اورا گرآب تُرش مزاج ، سخت دل ہوتے تو بہلوگ ضرور آپ کے پاس سے بھاگ جاتے تو آب ان کومعاف فرماتے رہواور ان کی معفرت کی دعا کرتے رہواور کا موں میں ان سے مشورہ لیتے رہو پھر جب کی بات کا پختہ اراوہ کرلوتو الله پر پھروسہ کروبیشک الله توکل کرنے والوں سے محیت فرما تا ہے۔

و في مائن من الله و الله كالتي بوى رحمت به اس آيت ش رسول اكرم صلى الله تعالى عَدَيْدوابه و سلم الله تعالى تعلى الله تعالى تعالى الله تعالى تعالى تعالى تعالى تعالى تعالى تعالى تعالى تع

#### تا جدا در سالت صلى الله فعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلْحُ كَاطَالْ الريمَدِ فَي اليك جَعَلَك

حضوراقدى صَلَى اللهُ مَعَالِهِ وَمَلَمُ كَاحَلاقِ كَرَيُهَا اللهُ عَزَوْجَلَ فَلَوْرات والجيل مى بهي بهي آپ صَلَى اللهُ مَعَالِهِ وَمَلَمُ كَاحَلاقِ عاليه كاذكر فرما يا تقان چنانچ حضرت عبدالله بن سلام ذهبى اللهُ مَعَالَمُ عَنهُ فرمات بين: جب الله تعالى في زيد بن سعنه كي مدايت كااراده فرما يا توزيد بن سعنه في كها؛ مين في جب حضورا قدس صَلّى

اللهُ تَعَالَى عَلَيْهُ وَالله وَسَلَمْ كروع الورك زيارت كي تواي وقت آب مين نبوت كي تمام علامات بيجيان ليس والبيته وعلامتين السي تحيين جن كي مجھے خبرت تھي (كدوه آپ حَلَى اللهُ مَعَالَيْءَ وَمَالَمْ عَلَيْهِ وَمَلَمْ مِن إِي يأتيس) ايك بيرك آپ حَلَى اللهُ مَعَالَيْهِ وَاللهِ وَمَلْمَ كاحكم آب صلى الله تعالى عندواله وسلم كعضب يرسيقت لي جاتاب اوردوسرى بيكرآب صلى الله تعالى عندواله وسلم كے ساتھ جنتاز یاوہ جہالت كابرتاؤ كياجائے آپ صلى اللهُ مُعَالىء مُنابِد وَسَلَمُ كاحلم التّابى برُحتا چلاجائے گا۔ ميں موقع كى تلاش مين رباتاكم وصلى اللهُ مَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كاللَّم وكي سكول - أيك ون تي اكرم صلى الله وعَالَى عَلَيْهِ وَاسْلَمَ السيخ حجرول سے باہرتشریف لائے اور حضرت علی الرتضى كرّمَ الله تعَالى وَجَهٰهُ الكُونِيمَ آبِ صَلَى اللّهُ تعَالَى عَلَيُوالِهِ وَسَلَّمَ كَمُ اللّهِ يتف كدويهاتي جيسا ايك مخص ايني سواري يرآب صلى الله مُعَالى عَنْيُوزايد وُسَلَمٌ كَى بارگاه مِن حاضر هوا اورعرض كى: فلال قبيل کی بہتی میں رہنے والے قبط اور خشک سالی کی مصیبت میں جتلا ہیں ، میں نے ان سے کہا کہ اگرتم لوگ اسلام قبول کر لوتو حمهيس كثيررزق ملے كارانهوں نے اسلام قبول كرليا بياد سول الله اصلى الله تغالى عَنْدُود إد وَسَلَمْ وَ يُحَدِد رب كريس طرح وه رزق ملنے کی امید پراسلام میں داخل ہوئے کہیں وہ رزق ند ملنے کی وجہ سے اسلام سے نکل ندجا کیں۔ اگر ممکن موتوان كى طرف كوئى الىي چيز بيجيج وين جس سان كى مدوموجائ حضور يرنور صلى اللهُ مَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَمَ فَ السَّحْصَ كى طرف ديكصا اورحصرت على الرتعنى تحزمَ الله تعَالى وَجَهَهُ التحريْم كودكها بإتواتهول نے عرض كى : ياد مسول الله اصلى اللهُ تعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ وَاللَّهِ وَسَلَّمَ وَاللَّهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَاللَّهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَاللَّهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَسَلَّمُ اللَّهُ وَاللَّالِي اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَالْ قریب ہوااور کہا:اے محمر! (علی اللهٔ تعالی عَلیْه وَاللهِ وَسَلَمْ ) کیا آپ ایک مقرره مدت تک فلال قبیلے کے باغ کی معین مقدار میں تھجوری مجھے جے سے ہیں؟ آپ صلی الله تعالى عليه وَسَلَم في ارشاد فرمايا" اے يہودي السينبيس، ميں ايك مقرره مدت تك اورمُعَيَّن مقدار من مجوري تهيس بيول كالكن كي ياغ كوخاص نبيل كرول كارزيد بن سعنه كتي بين: ميل في کہا تھیک ہے۔ چنا نچے میں نے ایک مقررہ مدت تک معین مقدار میں تھجوروں کے بدلے 80 مثقال سونا حضورا قدی صَلَى اللهُ ثَمَا لَى عَلَيْهِ وَاللَّهِ وَسَلَّمَ كُوو م ويا ورآب صَلَّى اللهُ ثَمَا لَى عَلَيْهِ وَاللّه صَلْحال عَن اللهُ عَمَا اللهِ عَلَيْهِ وَاللّه عَمَا اللّهُ عَمَا عَمَا اللّهُ عَمَا اللّهُ عَمَا اللّهُ عَمَا اللّهُ عَمَا عَمَا اللّهُ عَمَا اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَمَا اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَلَهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَا عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَلّهُ عَلَيْهُ وَلَهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَّا عَلَا عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عِلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَا عَلَا عَل ان لوگوں کے درمیان تقلیم کردواوراس کے ذریعے ان کی مدد کرو۔

زید بن سعند کہتے ہیں، جب وہ مدت پوری ہوئے میں دویا تین دن رہ گئے تو میں نے سجد میں آپ صلی اللهُ مَعَالیٰ عَلَيْهِ وَالِدِ وَسَلَمَ كَاوَامِنِ اقْدَى بِكِرْكُرتِيرْ ثَكَامِ سے دِيكھتے ہوئے يوں كہا: اے محدا ميراحق اواكرو۔اے عبدالمطلب كے خاندان والواجم سب كا بجي طريقت كم آوگ بميشد لوگوں كے حقوق اداكر في بين دير لگاياكر تے ہوا ور نال مثول كرنائم لوگوں كا عادت بن چكى ہے۔اس دوران ميں في حضرت عمر فاروق ذھبى الله تعالى عنه كي طرف ديكھا توان كى آئلھيں ان كے چبرے ير گھوم رہى تھيں ،انہوں في جلال تجرى نظروں ہو يكھتے ہوئے جھے فر مايا: اے دخمن خدا! كياتم دسول الله صلى الله على كريم على الله تعالى عليه والله وسلم كا لحاظ نه ہوتا تو يس ابھى الى تاوار سے تيرا مراز او يتا۔ رسول كريم على الله تعالى عليه والله وسلم برسكون الله از بين حضرت عمر فاروق دين الله تعالى عنه كى طرف و يكھنے كے اور اسے اجھے الدار ميں مطالبہ كرتے كواس كے علاوہ چيز كى ذيادہ ضرورت تھى كہ تم مجھا و تھے طريقے ہے ادائے كى كا كہتے اور اسے اجھے الدار ميں مطالبہ كرتے كواس كے علاوہ چيز كى ذيادہ ضرورت تھى كہ تم مجھا و تھے طريقے ہے ادائے كى كا كہتے اور اسے اجھے الدار ميں مطالبہ كرتے

زيد بن معند كہتے ہيں: (جب حضرت عمر قاروق رحنی اللهٔ تعالیٰ عَنهٔ نے جھے تریادہ مجوریں دیں) تو میں نے كہا: اے عمر! وْضِيَ للْهُ فَعَالَى عَنْهُ وَمِحِهِ وَي كيول وي جاري بي جعرت عمرفاروق وَضِي اللهُ فَعَالَى عَنْهُ فَ وَم مايان محصور سول الله صلى الله تعالى عليه وَالله وَمُلَم يَحْم ديا ب كه جويس تحميس واشاس كي بدل التي تجوري تهين زياده و دول -ميں ئے كہا: اے عمر إدَ جني اللهُ تعالى عَنْهُ وَآبِ جائے ہيں كه ميں كون ہول؟ آپ دَ جني اللهُ تعالىٰ عنهُ نے قرمايا " د نہيں۔ ميں نے كہا: ميں يہود يول كاعالم زيد بن سعند ہول آب وجى الله تعالى عنه نے قرمايا " كيرتم نے وسول الله صلى الله تعالى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسُلَمَ مُوجِوبًا تَيْس كَهِين اوراك كرساتهم جوحركت كي وه كيول كى؟ ميس في كها: ميس في حضور يراور صلى الله مُعَالى عَليْه رّاليه وسلم كے جروالوركى زيارت كرتے ہى آب يس نبوت كى تمام علامات بيجان كى تھيں، البتدان دوعلامتوں كود كھنا باتى تفاكمآب منلى اللهُ مُعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ كَاحِلُم آبِ صَلَّى اللهُ مُعَالَى عَلَيْهِ وَاسْلَمَ كَعَضْب يرسبقت لے جاتا ہے اور آب صلى اللهُ تعَالَى عَلَيْهِ وَاللّه كساته وتنازياه وجهالت كابرتا وَكياجائة آب صلى اللهُ تعَالَى عَلَيْهُ وَاللّه وَسَلّم كاللّه النّاس يوهتا جلاجائے كا\_بے شك يس في بيعلامتين بھى آب صلى الله تعالى عليه والله وسلم يس يالى إيس ، تواسع مراد جي الله تعانى عَنْدُ ءَآبِ كواه موجا تيس كريس اللَّه تعالى كرب موتے ءاسلام كرين موتے اور محمصطفى صلى الله تعالى عليه وَاله وَسَلْمَ کے ٹبی ہونے بررائتی ہوا۔ میں بہت مالدارہوں، آپ گواہ ہوجا کمیں کہ میں نے اپنا آ دھامال تاجداررسالت ضلی مللهٔ تعالی عَلَيْهِ وَاللّهِ وَسُلَّمَ كَي اصت يرصد قد كرويا - يُعرِحصرت زيد وجني اللهُ فعَالَى عَنْهُ سركار دوعالم صلّى اللهُ مَعَالَى عَلَيْهِ وَاللّهِ وَسُلْمَ كَي بإرگاه میں حاضر ہوئے اور کیا ''میں گواہی دیتا ہوں کہ اللّٰہ تعالیٰ کے سوااور کوئی معبود تبیں اور محمصطفیٰ صَلّی الله تعالیٰ عَلَیٰہ وَ الله

وسلم اس كے بندے اور رسول ہيں۔

(مستدرك، كتاب معرفة الصحابة رضى الله تعالى عنهم، ذكر اسلام زيد بن سعنة... الغ، ١٧٩٧٤ الحديث: ٢٦٠٦) مؤورات معرفة الصحابة رضى الله تعالى عنهم، ذكر اسلام زيد بن سعنة... الغ، ١٧٩٧٤ الحديث: ٢٦٠٦) مؤورات معرفة مي الن معرفة الوريق مي الن معرفة الوريق المرادي معرفة المردي ال

#### مشور وا در رَقَ كُل كے متى اور يَوْ كُل كى ترغيب

مشورہ کے معنی ہیں کسی معاطے میں دوسرے کی رائے دریا فت کرنا۔ مشورہ لینے کے ساتھ اللّٰہ تعالیٰ نے بیکی فرمادیا کہ''مشورے کے بعد جب آپ منٹی الله تعالیٰ عَذَنِهِ وَاللّٰهِ وَسَلَّمَ کَی چیز کا پیخت ارادہ کرلیں تواسی پیمل کریں اور اللّٰه عَذَوْ جَلْ پر توکل کے معنی ہیں اللّٰه تَبَارُکَ وَتَعَالیٰ پراعتا دکرنا اور کا موں کو اُس کے بیرد کردینا۔ مقصود بیہ کہ بندے کا اعتمادتمام کا موں میں اللّٰه عَذَوْ جَلْ پر ہونا جا ہے ، صرف اسباب پر نظر ندر کھے۔

حضرت عمران بن حسین دختی الله تعالی عنه سے دوایت ہے، حضور پرنور صلی الله تعالی عَلیْه وَ الله نے ارشاد فرمایان جوالله عزوج فر پر بھروسہ کرے تو ہر مشکل میں الله تعالی اسے کافی ہوگا اور اسے وہاں سے رزق دے گا جہاں اس کا گمان بھی نہ ہواور جوونیا پر بھروسہ کرے توالله تعالی اسے ونیا کے سپر دفر ما دیتا ہے۔

(معجم الاوسط، باب الجيم، من اسمه جعفر، ٢/٢ ، ٣ ، الحديث: ٣٥٩)

حضرت عمرفاروق دَضِمَاللَّهُ تَعَالَى عَنُهُ مِن روايت ہے، نبی اکرم صَلَى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَمَ فَ ارشَاوْرِ مَایا: "اگراللَّه عَزْوَجَلْ پرجیسا چاہیے ویسا تو کل کروتو تم کوایسے رزق دے جیسے پرندول کو دیتا ہے کہ وہ سے کو بھو کے جاتے ہیں اور شام کوشکم میرلو شے ہیں۔ اور شام کوشکم میرلو شے ہیں۔ (ترمذی، کتاب الزهد، باب نی التو کل علی الله، ٤/٤ ٥ ١، الحدیث: ٢٣٥١)

إِنْ يَنْصُرُكُمُ اللهُ فَلَا غَالِبَ لَكُمُ \* وَإِنْ يَخُفُلُكُمُ فَمَنُ ذَا الَّذِي كُ يَنْصُرُكُمُ مِنْ بَعْدِهِ \* وَعَلَى اللهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ ۞ توجهه الالاليمان: اگرالله تمهاری مدد کرے تو کوئی تم پرغالب بیس آسکتا اورا گروه تههیں چھوڑ دے تو ایسا کون ہے جو پھر تمہاری مدد کرے اور مسلمانوں کوالله ہی پر بھروسہ چاہئے۔

توجهة كلؤالعوفان: اگرالله تنهارى مدوكرے توكوئى تم برغالب نيس آسكا اورا گروه تهبيں چھوڑ دے تو پھراس كے بعد كون تنهارى مدوكرسكتا ہے؟ اورمسلمانوں كوالله عى پر بھروسەكرنا جائے۔

﴿ إِنْ يَنْضُونُكُمُ اللّٰهُ وَ الْكُولَةُ مَهِارَى مُدُومَى وَكُرے - ﴾ ارشاد فرمایا کہ ' اگر اللّٰه عَزْدَ جَلُ تہماری مدوکرے تو کوئی تم پر عالب شہری آسکا اور سے یا در کھو کہ اللّٰه تعالیٰ کی مدووی یا تا ہے جواپی توت وطاقت پر بحروسہ نہیں کرتا بلکہ اللّٰه تعالیٰ کی قدرت ورحمت کا امیدوار رہتا ہے اوراگر اللّٰه عَزْدَ جَلَ تہمیں چھوڑ دے تواس کے چھوڑ نے کے بعدکون تمہاری مدوکرسکتا ہے؟ بیقیناً کوئی نہیں نے وہ وہ بدرو کئی سے دونوں یا تیں واضح ہوجاتی ہیں نے وہ وہ بدر میں کفار کالشکر تعداد، اسلحداور جنگی طاقت کے اعتبارے مسلمانوں سے بڑھ کرتھا لیکن مسلمانوں کا پورا بھروسہ اللّٰه تعالیٰ کی ذات پرتھا جس کا تقیج مسلمانوں کی فتح وکا مرائی گوشکل میں نظاہر ہوا اور فرشتوں کی صورت میں اللّٰه تعالیٰ کی دونازل ہوئی جبکہ غروہ کئین میں بعض مسلمانوں نے اپی عدوی کی شرحت پرفخر کا اظہار کیا جس کے منتجے میں مسلمانوں کو سخت نقصان اشانا پڑا۔ پورا واقعہ سورہ تو برآیت کے میں فدکور ہے۔

وَمَا كَانَ لِنَوِيَّا أَنُ يَّغُلُّ وَمَنْ يَغُلُلُ يَاٰتِ بِمَاغَلُ يَوْمَ الْقِيْمَةِ ثَثُمَّ وَمَا كَانَ لِنَوْمَ الْقِيْمَةِ ثَثُمَّ اللَّهُ الْمُؤْنَ ﴿ وَمَنْ يَغُلُلُ اللَّهُ اللِّهُ اللَّهُ اللَ

توجهه کنزالایدان: اورکن نبی پریدگمان نبیس بوسکتا کدوه کچھ چھیار کھےاور جو چھیار کھےوہ قیامت کےون اپنی چھیائی چیز لےکرآئے گا پھر ہرجان کوان کی کمائی بھر پور دی جائے گی اوران پرظلم نہ ہوگا۔

ترجیدہ کنڈالعوفان: اور کسی نبی کا خیانت کرناممکن ہی نہیں اور جو خیانت کرے تو وہ قیامت کے دن اس چیز کو لے کرآئے گاجس میں اس نے خیانت کی ہوگی بھر ہر شخص کواس کے اعمال کا پورا بورا بدلہ دیا جائے گا اور ان برظلم نہیں کیا جائے گا۔ ﴿ وَهَا كَانَ لِنَهِي آنَ يَعْلَى : اوركمى في كاخيات كرناممكن بى فيس في عليه النه الم كاخيات كرناممكن فيس كونكه بيشان الإستار المنظمة والنه والمنظمة والنه والمنظمة الفلوة والنه والمنظمة الفلوة والنه والمنظمة الفلوة والنه والمنظمة الفلوة والنه والمنظمة المنظمة الفلوة والنه والمنظمة المنظمة الم

اس سے کی مسئلے معلوم ہوئے۔ آیک بید کو تنیمت کی تقسیم کے بغیرنا جائز طریقہ پر پچھ لینا سخت حرام ہے۔ دومرا بیکہ نبی عَلَیْہِ السُلام گنا ہول سے معصوم ہیں۔ گناہ اور نبوت میں وہی نسبت ہے جواند چرے اورا جائے میں ہے۔ تیسرا بیکہ نبی عَلَیْہِ السُلام پر بدگمانی منافقوں کا کام ہے اور کفرہے۔ چوتھا بیکہ نبی عَلَیْہِ السُلام رہ العالمین عَزْوَجَلَّ کے ایسے بیارے ہوتے ہیں کہ اللّٰہ تعالی ان پر سے لوگوں کی تہتیں دور فرما تا ہے۔

خانت کی ادمت

اس آیت میں خیانت کی قدمت بھی بیان فرمائی کہ جوکوئی خیانت کرے گاوہ کل قیامت میں اس خیانت والی چیز کے ساتھ پیش کیا جائے گا۔ احادیث میں بھی خیانت کی بہت فدمت بیان کی گئی ہے، چنانچے سرور کا کنات صَلّی الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلّمَ نَے جہنمیوں میں ایسے فض کو بھی شار فرمایا جس کی خواہش اور طبح آگر چیکم ہی ہو گروہ اے خیانت کا مرحک سروے۔ اور سلم اسلم، کتاب الحنة وصفة نصیمها واحلها، باب الصفات التی یعرف بھا فی الدنیا اعل الحنة واحل النار، ص ٢٥٦٠، الحدیث: ٢٥ (٢٨٦٥))

حضرت انس دَحِنی اللهٔ تعَالیٰ عَنْهٔ ہے روایت ہے ، سرکارِعالی وقار صَلی اللهٔ تعَالیٰ عَلیْهِ وَاللهِ وَسَلّم د جوامانی تدار نہیں اس کا کوئی ایمان نہیں اور جس میں عہد کی یا بندی نہیں اس کا کوئی وین نہیں۔

(مسند امام احمد، مسند المسكترين من الصحابة، مسند انس بن مالك بن النضر، ٢٧١/٤ المحديث: ١٢٣٨٦) حضرت اليوامامه دَضِيَّ اللَّهُ تَعَالَى عَنْفُ سِروايت ہے، رسولِ اکرم صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللَّهِ وَسَلَّمَ فِي ارشاد فرمايا: "مومن ہرعادت اپناسکتا ہے مگر جھوٹا اور خیانت کرنے والانہیں ہوسکتا۔

(مسند امام احمد، مسند الانصار، حديث ابي امامة الباهلي، ٢٧٦/٨، الحديث: ٢٢٢٣)

## ٱفۡمَنِاتَّبَعۡمِ مُوۡانَاتُهِ كَمَنُ بَاءَ بِسَخَطٍ مِّنَ اللهِ وَمَا وْمَهُ جَهَنَّامُ ا

### وَبِئُسَ الْمَصِيْرُ ﴿ هُمُ دَى الْمُعَنَّ عِنْدَاللهِ ﴿ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا يَعْمَلُونَ ﴿ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا يَعْمَلُونَ ﴿

توجه الاندان: تو كياجوالله كى مرضى يرجلاوه اس جيسا موكاجس في الله كاغضب اورها اوراس كالمحكاناج بم ب اوركيا برى جكد يلتن كى روه الله كى يهال درجه درجه بين اور الله ان ككام و يكتاب ـ

ترجید کافالعِرفان: کیاوہ محص جواللّٰه کی خوشنودی کے پیچھے چلاوہ اس محض کی طرح ہے جواللّٰه کے خضب کا مستحق ہوا اوراس کا ٹھکانہ جہنم ہو؟ اوروہ کیابی براٹھکا ناہے۔لوگوں کے اللّٰه کی بارگاہ ٹیں مختلف درجات ہیں اور اللّٰه ان کے تمام اعمال کود کھے رہاہے۔

﴿ اَفْمَنِ النَّبَعَ مِنْ مَعْوَانَ اللهِ : كياده فض جوالله كي خوشتودي كے يجھے جا۔ ﴾ الله تعالى كى رضا كا طالب اور الله تعالى كى نارافسكى كا مستحق دونوں برابز بيں ہوسكتے \_ كہاں وہ جوالله عَزُوجَلُ سے كي محبت كرنے والا ، اس كى خوشتودى كيلئے سب كچھ تربان كروينے والا ، چي صحابہ كرام دَحِيَ اللهُ تعالىٰ عَنَهُم اوران كے بعد كے صالحين دَحْمَةُ اللهِ تعَالَىٰ عَنَهُم اوران كے بعد كے صالحين دَحْمَةُ اللهِ تعَالَىٰ عَلَيْهِم اور كہاں الله تعالى كى نافر مائى كرنے والا ، اس كے احكام سے منہ موڑنے والا ، اس كى ناراضى كى پرواہ نہ كرنے والا اور اپنى خواہش كورب عَدُورَ جَلَ كى رضا پرتر جي وينے والا جيسے كفار ومنافقين اوران كے پيروكار نافر مان لوگ ، يدونوں برابر كيمے ہوسكتے ہيں؟ ان لوگوں كے الله عَدُورَ جَلَ كى بارگاہ مِن مُخلف درجات ہيں، ہرا يك كى منزليس اور مقامات يورونوں برابر كيمے ہوسكتے ہيں؟ ان لوگوں كے الله عَدُورَ جَلَ كى بارگاہ مِن مُخلف درجات ہيں، ہرا يك كى منزليس اور مقامات جدا گانہ ہيں۔ بروں كا لگ مقام اورا چيوں كا لگ جيسا كه اس سے اگلى آیت ميں فرمايا گيا ہے۔

لَقَدُمُنَّ اللهُ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ إِذْبَعَثَ فِيهِمُ مَسُولًا مِّنَ انْفُسِهِمْ يَتُكُوا عَلَى مَاللهُ عَلَى المُؤْمِنِينَ إِذْبَعَثَ فِيهِمُ مَاللهُ عَلَيْهِمُ اللهُ عَلَيْهِمُ اللهُ عَلَيْهِمُ الْكِتْبَ وَالْحِكْمَةَ عَو إِنْ كَانُوا مِنْ عَلَيْهِمُ اللهِ عَلَيْهِمُ اللهُ عَلَيْهُمُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُمُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُمُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُمُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُمُ اللهُ اللهُ

6

توجید کانالیوفان، بینک الله نے ایمان والوں پر بردااحسان فر مایاجب ان میں ایک رسول مُبعوث فر مایاجوا نہی میں ا ایک ہے۔ دوان کے سامنے الله کی آینتی طاوت فرما تا ہے اور آئیس پاک کرتا ہے اور آئیس کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے اگر چہ بیاوگ اس سے پہلے بقینا کھلی گراہی میں پڑے ہوئے تھے۔

﴿ لَقَانُهَ فَإِنَّاللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ : بِينك الله في ايمان والول يريزاا حسان فرمايا - إعربي مِن مِنت عظيم تعت كو كتِ میں۔مرادیدکہ الله تعالی نے عظیم احسان فرمایا کہ آئیس ابناسب سے عظیم رسول عطافر مایا۔ کیساعظیم رسول عطافر مایا کہ اپنی ولاوت مبارك سے لے كروصال مبارك تك اوراس كے بعد كتام زمان بي امت يرسلسل رحت وشفقت كوريا بهارب بين بلكه بهارا تووجود بهى حضور سيددوعالم صلى الله تغالى عَليْدوَالِهِ وَسُلَّمَ كَصِدَقَد ع ب كدا كرآب صلى اللهُ تغالى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلْمَ منهوت وَكَا مُنات اوراس من الني والع يعى وجود من ندآت بيدائش مباركد كوفت بى آب منله تعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ فِي مِهِ معتول كويا وفر ماياه شب معرات بهى رب العالمين عَزْوَجَلَ كى بارگاه بس يا دفر مايا ، وصال شريف كے بعد قبر انور ميں اتارتے ہوئے بھی و يکھا گيا تؤحضور برنور صنى اللهٔ تعَالىٰ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَمَ كےلب مائے ميار كه برامت کی نجات و پخشش کی دعا کیس تھیں۔ آ رام دہ راتوں میں جب ساراجہال نجواسترا خت ہوتاوہ بیارے آتا حبیب کبریاصلی الله تعالى عَلَيْدِوَالِدِ وَسَلْمَ ايتابسر مبارك چھوڑ كرالله عزوجال كى بارگاہ ميں ہم گنا ہگاروں كے لئے دعا كيس فرمايا كرتے ہيں۔ عمومی اورخصوصی دعائیں ہارہے تق میں فرماتے رہتے۔ قیامت کے دن سخت گرمی کے عالم میں شدید بیاس کے وقت رب قہار غزوجن کی بارگاہ میں ہمارے لئے سرجدہ میں رکھیں گے اور است کی بخشش کی درخواست کریں گے۔ کہیں امتیوں کے نیکیوں کے بلزے بھاری کریں گے، کہیں بل صراط سے سلامتی ہے گزاریں گے، کہیں دوش کوڑے سراب کریں گے، مجھی جہنم میں گرے ہوئے استوں کو تکال رہے ہوں گے کسی کے درجات بلندفر مارہے ہوں گے ،خودرو کس کے ہمیں بتسا کیں گے ،خود عملین ہوں گے ہمیں خوشیاں عطافر مائی گے ،اینے نورانی آنسووں سے امت کے گناہ دھوئیں گے اور دنیا بین ہمیں قر آن دیا، ایمان دیا، خدا کاعرفان دیااور ہزار ہاوہ چیزیں جن کے ہم قابل ندیتھا ہے سابید حست کے صدیقے ہمیں عطا

۔ فرما نمیں۔الغرض حضور سیددوعالم صَلّی اللهٔ فعَالی عَلَیْهِ وَسَلّمَ کے احسانات اس قدر کثیر دیں کہ آئییں شارکرنا انسانی تھا۔ طاقت سے باہر ہے۔اس آیہ مبارکہ کے الفاظ کی وضاحت کیلئے سورہ بقرہ آیت نمبر 129 کی تفییر دیکھیں۔

اَوَلَنَّا اَصَابَتُكُمُ مُّصِيْبَةٌ قَدْ اَصَبْتُمُ مِّشُكِيمَا لَّ قُلْتُمُ اَنَّهُ الْمُلَا مُّلَكُمُ الْمُؤ مِنْ عِنْ مِنْ عِنْ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءِ قَدِيدٌ ﴿ وَمَا اَصَابَكُمُ يَوْمَ اللَّهُ مَا الْتَقَى الْجُمُّ لِمِنْ فَإِذْنِ اللهِ وَلِيَعُلَمَ الْمُؤْمِنِينَ ﴿ اللّٰهِ وَلِيَعُلَمَ الْمُؤْمِنِينَ ﴿ اللّٰهِ وَلِيَعُلَمَ الْمُؤْمِنِينَ ﴿ اللّٰهِ وَلِيعُلَمَ الْمُؤْمِنِينَ ﴿ اللّٰهِ وَلِيعُلَمَ الْمُؤْمِنِينَ ﴾

توجدة كانزالايدان: كياجب تههين كوئى مصيبت ينتج كداس سددونى تم يهنجا حكية موتو كينه للوكديد كهال سنة أنى تم فرما ودكدوه تهارى بى طرف سنة كى بيتك الله سب يحدكر سكتاب اوروه مصيبت جوتم برة كى جس دن دونو ل فوجيس لمي تعين الله كور من الله كرام الله كر

توجیدہ کا نالعوفان: کیا جب تمہیں کوئی الی تکلیف پنجی جس ہے دگی تکلیف تم پہنچا بچکے تضافہ تم کہنے گئے کہ یہ کہاں ہے آگئ؟ اے حبیب! تم فرمادو کہ اے لوگو! یہ تہاری اپنی بی طرف ہے آئی ہے۔ بیشک اللّٰہ ہر شے پر قادر ہے۔ اور دوگر دہوں کے مقابلے کے دن تمہیں جو تکلیف پنجی تو وہ اللّٰہ کے تھم سے تھی اور اس لئے (پنجی) کہ اللّٰہ ایمان والوں ک پیچان کرادے۔

کے خلاف مدین طیب ہے باہر نکل کر جنگ کرنے پر اصرار کیا، پھر وہاں تئنچنے کے بعد تاجدار رسالت صَلَّی اللهُ نَعَالَی عَلَیْهِ وَالِهِ وَسَلَمْ کی شدید ممانعت کے باوجود غنیمت کے لئے مرکز کوچھوڑا۔ یہی بات تمہارے قبل اور نقصان کا سب بنی ہے۔ مزید اگلی آیت بیر فرمایا کہ میدان اُحدیث کا فروں اور مسلمانوں کے مقابلے کے دن تمہیں جو تکلیف پیچی تو وہ الله عَزُوَجَلْ کے حکم سے تھی اور اس لئے پیچی کہ اللّٰه عَزُوجُنْ ایمان والوں کی پیچان کراوے لہٰڈ االلّٰه عَزْوْجَنْ کے فیصلے پر داضی رہو۔

وَلِيَعُكُمُ الَّذِيْنَ نَافَقُوا الْمُوتِيُلُ لَهُمْ تَعَالُوا قَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللهِ اَ وَادُفَعُوا الْ الْ قَالُوا لَوْنَعُلَمُ قِتَالًا لَا التَّبَعُنْكُمُ الْهُمُ لِلْكُفُرِيومَ فِي الْوَاكُونَ فِي مَالِكُ لُوكِيكُ اللَّهُ الْمُؤْلِقِ اللهِ اللهُ اللهُ

توجهة كنزالايدان: اوراس كئے كه پېچان كراد بان كى جومنافق ہوئے اوران ہے كہا گيا كة وَاللّه كى راه بيس لا ويا و من كويٹا وَبولے اگر ہم لا انّى ہوتى جانے تو ضرورتها راساتھ ديے اوراس دن ظاہرى ايمان كى برنسبت كھلے كفرے زيادہ قريب ہيں اپ مندے كہتے ہيں جوان كے دل بين بيس اور اللّه كومعلوم ہے جو چھپارہے ہيں۔

توجهة كالأالعوفان: اوراس لئے ( كَيْجَى) كه الله منافقوں كى يجان كراد اور (جب)ان سے كہا كيا كرا والله كى راه ميں جهادكروياد شمنوں سے دفاع كروتو كہنے لگے: اگرہم التصطريقے سے لا ناجائے (يا كہنے لگے كداكرہم اس لا الى كوچ جھنے) تو ضرور تہارا ساتھ دیتے ، بدلوگ اس دن ظاہرى ایمان كى نسبت كھلے كفر كے زيادہ قريب تھے۔ اپنے منہ سے وہ ہاتيں كہتے ہیں جوان كے دلوں ميں نہيں ہیں اور الله بہتر جانتا ہے جو ہاتيں بدچھياد ہے ہیں۔

کے کہا گیا کہ کاللّٰه عَوْدَ خِلْ کی راہ میں جہاد کر ویا صرف ہمارے ساتھ مل کر ہماری تعداد بردھا کہ جس سے ایک قتم کا دفاع کی مضبوط ہوگا تو بیمنا فتل کہنے گئے کہ ''اگر ہم اس لڑائی کو صحیح سجھتے تو ضرور مضبوط ہوگا تو بیمنا فتل کہنے گئے کہ ''اگر ہم اس لڑائی کو صحیح سجھتے تو ضرور تمہارا ساتھ دیتے ۔ ان منافقین کے بارے میں فرمایا گیا کہ بیدور حقیقت اس دن اپنے ظاہری ایمان کی نسبت کھلے کفر کے زیادہ قریب تنے سیاست کھلے کا میں ہوان کے دلوں میں نہیں جی بینی بیرمندے تو بیہ کہتے ہیں ہم مسلمان جی لیکن ہم جنگ کرنا نہیں جانے لیکن دل میں بیہ کہتے ہیں کہ '' کفار کو اپنا دشمن ندینا کو مسلمانوں کو ان کے ہاتھوں جاہ ہوجائے دو۔

اَلَّذِينَ قَالُوُالِإِخُوانِهِمُ وَقَعَدُوالُوْا طَاعُوْنَامَاقُتِلُوا ۖ قُلُ فَادُمَاءُوا اللَّهِ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللّلَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللّ

توجه الانسان: وه جنبول في النبي بهائيول كى بار بين كهااوراً بين كدوه مارا كهنامات توندمارك جائة تم فرمادوتوا بى بى موت نال دواكر سيج بور

توجدة كانزاليوفان: وه جنهوں نے اپنے بھائيوں كے بارے بيس كہااورخود بيٹے رہے كدا گروہ ہمارى بات مان ليتے توندمارے جاتے۔اے حبيب! تم فرمادوا گرتم سچے ہوتوا پنے سے موت دوركر كے دكھادو۔

و آگین بین قالوالا خوانیوم: جنہوں نے اپنے بھائیوں کے متعلق کہا۔ کی منافقین نے اُحدیث شہیدہ ونے والوں کے بارے میں کہا کہا گریداؤگ الرخوانیوم : جنہوں نے بھائیوں کے متعلق کہا۔ کی منافقین نے اُحدیث شہیدہ ونے والوں کے بواب میں فرمایا گیا کہا گرا ہے ہوائے۔ ان کے جواب میں فرمایا گیا کہا گرتم سے ہوتو اپنے سے موت کو دور کر کے تو دکھا وَریقیتا موت تو بہرحال آگری رہے گی خواہ آ دی گھر میں سے پہلے ہوتو اپنے موت کو دور کر کے تو دکھا وَریقیتا موت تو بہرحال آگری رہے گی خواہ آ دی گھر میں سے پہلے ہونے ہوتا ہے ، تو یہ کہنا سراسر غلط ہے کہ 'آگر لوگ ہماری بات مان کر جہاد میں نہ جاتے تو نہ مارے جاتے ۔

وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللهِ اَمُوَاتًا لَا بَلُ اَحْيَاعُ عِنْدَ مَ يِهِمُ يُرُزَقُونَ ﴿

ترجهة كتزالايمان: اورجوالله كى راه بين مارے كئے برگر انبين مرده ندخيال كرنا بلكدوه اپندرب كے ياس زنده بين

روزی یاتے ہیں۔

توجہ کنزالعِرفان: اور جواللّٰہ کی راہ میں شہید کئے گئے ہرگز آئییں مردہ خیال نہ کرنا بلکہ وہ اپنے رب کے پاس زندہ ہیں،آئییں رزق دیاجا تا ہے۔

اس ہے تابت ہوا کہ اُرواح باتی ہیں جم کے فنا ہونے کے ساتھ فنانہیں ہوتیں۔ یہاں آیت ہیں شہداء کی گئ شاخیں بیان ہوئی ہیں: فرمایا کہ وہ کامل زندگی والے ہیں، وہ اللّٰه عَزُوَجَلُ کے پاس ہیں، اُنہیں رب کریم کی طرف سے روزی ملتی رہتی ہے، وہ بہت خوش باش ہیں۔ شہداء کرام زندوں کی طرح کھاتے پینے اور عیش کرتے ہیں۔ آیت مبارکہ اس پردلالت کرتی ہے کہ شہیدوں کے روح اور جسم دونوں زندہ ہیں۔ علماء نے فرمایا کہ شہداء کے جسم قبروں میں محفوظ رہتے ہیں، مٹی ان کونقصان نہیں پہنچاتی اور صحابہ دیسے ماللہ مُعَالَٰی عَلَیْم کے زمانے میں اور اس کے بعد اس بات کا بکشرت معائد ہواہے کرا گربھی شہداء کی قبریں کھل گئیں تو ان کے جسم تروتازہ ہائے گئے۔ (معازن، ال عسران، نحت الآیة: ۲۱، ۲۱ موری ۲۲۲)

فَرِحِيْنَ بِمَالَتْهُمُ اللهُ مِنْ فَضَلِم فَيَسَتَبْشِرُونَ بِالَّذِيْنَ لَمْ يَلْحَقُوا بِهِمْ مِنْ خَلْفِهِمُ لَا ظَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلاهُمْ يَحْزَنُونَ ۞ توجهه كنزالايمان: شاد بين اس پرجوالله نے انبين اين فضل سے ديا اورخوشياں منار ہے بين اپنے پچيلوں كى جوائيمى ان سے ندیلے كمان پرند پچھانديشہ ہے اور ند پچھٹم ۔

توجدة كانزالعوفان: (وه) اس پرخوش بین جوالله نے انہیں اپنے فضل سے دیا ہے اور اپنے بیجھے (ره جانے والے) اپنے بھائیوں پر بھی خوش بیں جوابھی ان سے نیس ملے كدان پر نہ كوئی خوف ہے اور نہ وہ ملین ہوں گے۔

﴿ فَوِحِيْنَ بِمَا اللهُ عُمِ اللهُ مِنْ فَضَلِهِ اللهِ يَعِلَ مِنْ اللهِ عَلَى الله عَلَى الله عَلَى اللهِ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

### يَسْتَبْشِرُونَ بِنِعُمَةٍ قِنَ اللهِ وَفَضْ لِ لاَ وَانَّ اللهَ لا يُضِيعُ اَجْرَالْمُؤْمِنِيْنَ ﴿

و توجهة كنزالايمان: خوشيال منات بين الله كي نعمت اورفضل كي اوريدكمه الله ضائع نبيس كرتا اجرمسلما نول كار

توجید کافزالعوفان: وه الله کی نعمت اور فضل پرخوشیال منار ہے ہیں اور اس بات پر که الله ایمان والوں کا اجر ضائع نہیں فرمائے گا۔

﴿ يَسْتَبَشِرُوْنَ بِنِعُمَةَ قِنَ اللّٰهِ وَفَصْلِ : وه الله كى العت اور فضل برخوشيال منارب بين \_ كه شهداء الله تعالى كفضل اور اس كى فعت برخوشيال مناتے بين اور ان كے ہرزخم كے بدلے الله تعالىٰ كى رحت كى بارشين ان برنازل ہوتی بين \_

EOR

ثہداءکے تجد فضائل

(1) ..... حضرت ابو ہر رہ و آجی الله تعالی عنه سے روایت ہے ، نی اکرم صلی الله نعالی علیّه و ابد و صلّه نے ارشاد فرمایا: ''جس کی کے راوضدا عزوج لی میں زخم لگاوہ روز قیامت ویسائی آئے گا جیسازخم کئنے کے وقت تھا ، اس کے فون میں فوشبو مشک کی ہوگی اور رنگ خون کا۔ (بعدری، کتاب الحدیث: ۲۸۰۳) کی ہوگی اور رنگ خون کا۔ (بعدری، کتاب الحدیث: ۲۸۰۳) من بحرح می سبیل الله عزوجل، ۲۰۱۲، الحدیث: ۲۸۰۳) (2) ..... حضرت ابو ہر رہ و جنی الله تعالی عنه سے روایت ہے ، مرکار دوعالم صلّی الله تعالی عَلَیْهِ وَابِهِ وَسَلَمَ فَر ما یا کہ الله تعالی عَلَیْهِ وَابِهِ وَسَلَمَ مَلَی وَابِهِ وَسَلَمَ مَلَی وَسَلَمَ مَلَی وَسَلَمَ مَلَی وَسَلَمَ مَلَا وَابِدَ مَلَی وَسَلَمَ مَلَی وَسِلَمَ وَسَلَمَ مَلَی وَسَلَمَ وَسَلَمَ وَسَلَمَ مَلَی وَسَلَمَ مَلَی وَسَلَمَ مَلَی وَسِلَمَ وَسَلَمَ وَسَلَمَ وَسَلَمَ مَلَی وَسَلَمَ مَلَی وَسَلَمَ وَسَلَمَ وَسَلَمَ وَسَلَمَ مَا مِلْی وَسَلَمَ مَلَی وَسَلَمَ وَسَلَمَ وَسَلَمَ مَلَی وَسَلَمَ وَسَلَمَ وَسَلَمَ وَسَلَمَ وَسَلَمَ وَسَلَمَ مَلَی وَسَلَمَ مَلَی وَسَلَمَ مَا مِنْ مَلَی وَسَلَمَ وَسَلَمَ وَسَلَمَ وَسَلَمَ وَسَلَمَ وَسَلَمَ وَسَلَمَ مَا مِنْ مَا مِنْ وَسَلَمَ وَسَلَمَ وَسَلَمَ وَالِک مِنْ مَلَی وَسَلَمَ وَسُلَمَ وَسَلَمَ وَا مِلْمُو وَسَلَمَ وَسَلَمَ وَسَلَمَ وَسَلَمَ وَسَلَمَ وَسَلَمَ و

(ترمذي، كتاب فضائل الحهاد، باب ما جاء في فضل المرابط، ٢٥٢/٣، الحديث: ١٦٧٤)

(3).....حضرت عبدالله بن عمرورَ ضِى اللهُ تَعَالَى عَنْهُمَا سے روایت ہے، حضورِ اقدی صَلَى اللهُ تَعَالَى عَلَيْوَ الِهِ وَسَلَمَ فَيُومَالِهِ: "مضہید کے تمام گناہ معاف کردیئے جاتے ہیں سوائے قرض کے۔

(مسلم ، كتاب الامارة، باب من قتل في سبيل الله كفرت عطاياه الا الدّين، ص٤٦، ١٠ الحديث: ١١٩ (١٨٨٦))

(4) .....حضرت انس بن ما لک رَضِى اللهُ تَعَالَى عَنْهُ عدوايت بِ جَضُور بِرَثُور صَلَى اللهُ تَعَالَى عَنْهُ وَاللهِ وَسَلَمَ فَ ارشاد فرمایا: جنت میں جائے کے بعد شہید بیتمنا کرے گا کہ بچھود بارہ و نیامیں بجیجے دیا جائے اور دس بار (الله کراسے میں) قبل کیا جا کال۔ (مسلم، کتاب الامارة، باب فضل الشهادة فی سیل الله تعالی، ص ١٠٤٣، الحدیث: ١٠١ (١٨٧٧)) (5) ....حضرت ابو ہر برہ دَجنی اللهُ تعالی عَنهُ سے روایت ہے، حضور سید الرسلین صلی الله تعالی عَلَیْدوَ ابِه وَسَلَمَ فَ ارشاد فرمایا: "اس ذات کی شم ایس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے: میری بیتمنا ہے کہ میں الله تعالی کے راسے میں جہاد

كرون، پھرشهيد كياجاؤن، پھرجہاوكرون، پھرشهيد كياجاؤن، پھرجہاوكرون پھرشهيد كياجاؤن۔

(مسلم، كتاب الامارة، باب فضل الحهاد والخروج في سبيل الله، ص٤٢ ، ١ ، الحديث: ٣ . ١ (١٨٧٦))

(6) .....حضرت أسلم دَحِنَ اللهُ تَعَالَى عَنُهُ فَرِماتِ بِينَ "حضرت عمرفاروق دَحِنَ اللهُ تَعَالَى عَنُهُ لَهِ اللّهُ مَّ ارْدُقَنِي شَهَا دَةً فِي سَبِيلِكَ ، وَاجْعَلُ مَوْتِي فِي بَلَدِ رَسُولِكَ "اساللّه عَزُوجَلْ، جَصَابِي راه بي شَهادت عطافر مااور مجصابيّ رسول صَلْى اللهُ تُعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَمَلَمَ كَيْمِرِين وفات نَعِيبِ فرما -

(بخارى، كتاب فضائل المدينة، ١٣- باب، ١٢٢/١، الحديث: ١٨٩٠)

ٱكَّذِيْنَ اسْتَجَابُوُ اللَّهِ وَالرَّسُولِ مِنْ بَعْدِمَا اَصَابَهُمُ الْقَرْحُ \* لِكَّذِيْنَ

#### ٱحْسَنُوامِنُهُمُ وَاتَّقَوْا آجُرُّ عَظِيْمٌ ﴿

توجهة كنزالايمان: وه جوالله ورسول كے بلانے پرحاضر ہوئے بعداس كے كدانہيں زخم بينتي چكا تھاان كے تلوكاروں اور پر ہيز گاروں كے لئے بردا تواب ہے۔

ترجید کنٹالعِرفان: وہ لوگ جو الله اوررسول کے بلانے پرزخی ہونے کے باوجود (فورا) حاضر ہو گئے ان نیک بندوں اور پر ہیزگاروں کے لئے بڑا تو اب ہے۔

﴿ اَلّذِينَ المُسَجَّا اَوْ اللّهِ وَالرّسُولِ : وولوگ جوالله اور رسول کے بلانے پر حاضر ہوگئے۔ کھٹان بزول بخیک احدے فارخ ہونے کے بعد جب ابوسفیان، اپنے ہمراہیوں کے ساتھ ' رُوحاء' نامی جگہ پہنچا تو آئیں افسوس ہوا کہ وہ والی کیوں آگئے ، مسلمانوں کا بالکل خاتمہ ہی کیوں نہ کر دیا۔ یہ خیال کر کے انہوں نے پھروا پس ہونے کا ارادہ کیا تو تاجدار رسالت حلی الله نمانی علیہ وَ الله وَ سَلْم وَ الله وَ الله وَ سَلْم وَ الله وَ الله

(مدارك، ال عمران، تحت الآية: ١٧٢، ص١٩٧)

اس آیت میں صحابۂ کرام ذخبی لیڈہ مُنالی عَنْهُمْ کی عظمت وہمت کا بیان بھی ہے کہ زخموں سے چُور چُور ہونے کے باوجود سرکا ردوعالم صَلَّی اللّٰہ تَعَالٰی عَلَیْدِوَ الِهِ وَسَلَّمَ کے حَکم پرفوراً حاضر ہوگئے۔

> یہ فازی یہ تیرے پُراسرار بندے جنہیں تو نے بختا ہے دوقِ خدائی دو نیم ان کی مخوکر سے دریا و صحوا سٹ کر پہاڑ ان کی بیبت سے رائی

ٱكْنِينَ قَالَ لَهُمُ النَّاسُ إِنَّ النَّاسَ قَدُ جَمَعُ وَالكُمْ فَاخْشُوهُمْ فَزَادَهُمْ

#### إِيْمَانًا ۚ وَعَالُوا حَسَبُنَا اللهُ وَنِعُمَ الْوَكِيلُ ۞ فَانْقَلَبُوْ ابِنِعُمَةٍ مِّنَ اللهِ وَ اِيْمَانًا ۚ وَعَالُوا حَسَبُنَا اللهُ وَنِعُمَ الْوَكِيلُ ۞ فَانْقَلَبُوْ ابِنِعُمَةٍ مِّنَ اللهِ وَاللهُ وَ فَضَلِ لَنْمَ يَمُسُمُهُمُ سُوَّةً \* وَالتَّبُعُوا مِنْ فَوَانَ اللهِ \* وَاللهُ ذُوْفَضُلِ عَظِيمٍ ۞

توجه الالابعان: وه جن سے لوگوں نے کہا کہ لوگوں نے تنہارے لئے جتھا جوڑا توان سے ڈروتوان کا ایمان اور ﴿ زائمہ موااور بولے اللّہ ہم کوبس ہے اور کیا اچھا کارساز۔ توبیٹے اللّه کے احسان اور فضل سے کہ انہیں کوئی برائی نہ پنجی اور اللّه کی خوشی پر چلے اور اللّه بڑے فضل والا ہے۔

ترجید کاؤالعرفان: میده اوگ بین جن سے لوگوں نے کہا کہ اوگوں نے تمہارے لئے (ایک لفکر) جمع کرلیا ہے سوان سے اور کو ان کے ایمان میں اور اضافہ ہوگیا اور کہنے گئے: ہمیں الله کانی ہے اور کیا ہی اچھا کارساز ہے۔ پھر یہ الله کے احسان اور فضل کے ساتھ واپس لوٹے ، آئیں کوئی تکلیف نہ پیٹی اور انہوں نے الله کی رضا کی بیروی کی اور الله بڑے فضل والا ہے۔

وَسَنَمْ سَرْصَابَ كَرَامِ دَضِى اللهُ مَعَالَى عَنَهُم كُوما تَصَلَى كُرُ وَ حَسَبُنَ اللّهُ وَنِعُمَ الْوَكِيلُ " بِرْحِتْ بوئ روانه بوئ اور برريس بنج، وہال آٹھون قيام كيا، مال تجارت ساتھ تھا اے فروخت كيا اور خوب نفع ہوا اور پھرسلامتی كے ساتھ مدينہ طيب واپس آئے اور جنگ نبيس ہوئى۔ چونك ابوسفيان اور ابل مك خوف ذوه ہوكر مكة مكر مدكووا پس ہوگئے تھاس واقعہ كے متعلق بيآ بت اور اس كے بعد والى آبت نازل ہوئى۔

(عازن، ال عدران، تحت الآبة: ١٧٧، ١٧٥ ٢٢٥ ٢٥٥)

ال واقعہ کو بدرِصفریٰ کا واقعہ کہتے ہیں۔ اِس واقعہ ہے بھی صحابہ کرام دَضِیٰ اللهُ تَعَالَی عَنَهُمْ کی عظمت واضح ہوتی ہے کہ جب انہیں کا فروں کے بڑے بڑے لئکروں سے ڈرایا جارہا ہے تو بجائے ڈرنے اور برد کی دکھانے کے ان کی ہمت اور جواثمُردی اور بردھ جاتی ہے، ان کے ایمان میں اضافہ ہوجا تا ہے۔ ان کی زبانوں پر ایک ہی وظیفہ جاری ہوتا ہے کہ ہمیں الله عَزْدُ جَلْ کا فی ہے اور وہی سب سے اچھا کا رساز ہے۔

كافر ب توشمشيري كرتا ب بعروس موس ب توبي ي بحى الرتا ب سياى

# إِنَّمَا ذِلِكُمُ الشَّيْطِنُ يُخَوِّفُ أَوْلِيَاءَةُ "فَلَاتَخَافُوهُ مُوَخَافُونِ إِنَّ الشَّيْطِنُ يُخَوِّفُ أَوْلِيَاءَةً "فَلَاتَخَافُوهُ مُوَنِيْنَ فَكَا الْمُعَافُونِ إِنَّ كَنْتُمُ مُّ فُومِنِيْنَ فَ فَعَافُونِ إِنَّ كَنْتُمُ مُّ فُومِنِيْنَ فَ

ترجدة كنزالايدان: وه توشيطان بى بكرائي دوستول مدوهمكا تاب توان سندورواور مجهد ورواكرايمان ركعة بور

توجیدهٔ کلزالعِدفان: بیشک وه توشیطان بی ہے جوابے دوستوں سے ڈرا تا ہے تو تم ان سے ندڈ رواور مجھ سے ڈرواگر تم ایمان والے ہو۔

﴿ إِنَّهَا أَ لِكُمُّ الشَّيْطُنُ: بِينك وہ توشيطان بی ہے۔ ﴾ يہاں پچھلے واقع بى كابيان ہے كہ وہ توشيطان ہے جوسلمانوں كوشركيين كى كثرت سے ڈراتا ہے جيسا كرفيم بن مسعود نے كيا كہ وہ اپنے دوستوں سے ڈراتا ہے كين الله تعالى تمہيں تقم ديتا ہے كہان منافقين اور شركيين كاخوف نه كر وجوشيطان كے دوست ہيں ، بلكہ صرف الله تعالى سے ڈروكيونكہ ايمان كا تقاضاتى بيہ كہ بندے كو بندے كو خدا غز وَ جَلْ بن كاخوف ہوا ورجب بيخوف بيدا ہوجاتا ہے تو چركى دوسرے كاخوف باتى نہيں رہتا ہائى آيہ مباركہ سے بيت چلاكہ مسلمانوں كو كافروں سے ڈراتا ہمسلمانوں كے حصلے بست كرنا ، ان كے سامنے كافروں و

کی طاقت کو ہڑھا چڑھا کر چیٹ کرنا تا کہ سلمان ہمت ہار پیٹھیں اور کفارے مقابلے کا نام تک نہ لیں بیسب حرکتیں کفار ومنافقین کی ہیں۔ایسے لوگوں کی ہمارے زمانے ہیں کمی نہیں جنہیں مسلمانوں کوتو ہمت وحوصلہ دینے کی تو فیق نہیں لیکن وہ کفار کی طاقت کو ایسا ہڑھا چڑھا کر پیٹ کریں گے کہ سلمان ان سے مقابلے کا نام لینے سے بھی گھبرا کیں۔اخبار وغیرہ کا مطالعہ کرنے والوں سے بیریات پوشیدہ نہیں۔

# وَلا يَخْزُنُكَ الَّذِيْنَ يُسَامِ عُونَ فِي الْكُفُرِ ۚ إِنَّهُمُ لَنَ يَضُرُّوا اللهَ شَيَّا اللهَ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ ﴿ وَلَا يَخُولُ اللهُ عَلَيْهُ ﴾ يُرِيدُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ ﴾ يُرِيدُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ ﴿ عَلَيْهُ اللهِ عَزَةٍ وَلَهُمْ عَذَا اللهُ عَظِيمٌ ﴿ فَي اللهِ عَزِيدٌ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ ﴿ فَاللَّهُ اللهُ عَلَيْهُ ﴿ وَلَا يُعْمَا اللَّهُ اللَّاللَّاللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّه

توجهة كنزالايمان: اورائ محبوب تم ان كاليجيم نه كروجوكفر پردواڑتے ہيں وہ الله كاليجھ نه بگاڑيں كے الله جا ہتا ہے كمآخرت بيں ان كاكوئى حصہ نه ركھ اوران كے لئے براعذاب ہے۔

توجیدہ کانوالعوفان: اوراے حبیب اہم ان کا یکھٹم نہ کروجو کفر میں دوڑے جاتے ہیں وہ اللّٰہ کا یکھٹیس بگاڑ سکیں گے۔ اللّٰہ بیجا ہتا ہے کہ ان کا آخرت میں کوئی حصہ نہ رکھے اور ان کے لئے بڑاعذاب ہے۔

## إِنَّا لَّذِينَ الشَّتَرَوُ اللُّفُرَ بِالْإِيْمَانِ لَنَ يَّغُرُّوا اللَّهَ شَيًّا وَلَهُمْ عَذَا كُ أَلِيمٌ

و وجنهول في المان كي بدا كفرمول ليا الله كا مجهد بكاري كا ورون ك الحدود الكاري كاوران ك لي وروناك عداب ب-

ترجید کنزالعرفان: بیشک وہ لوگ جنہوں نے ایمان کی بجائے کفراختیار کیاوہ ہرگزاللّٰہ کا پھینیں بگاڑ سکیں گے اور ان کے لئے دردناک عذاب ہے۔

﴿ إِنَّ الَّذِينَ الشَّتَوُوُ الْكُفْرَ بِالْإِنْهَانِ: بِ ثَلَ وہ جنہوں نے ایمان کے بدلے تفراطنیار کیا۔ کھارشادفر مایا کہ وہ منافقین جو کلمہ ایمان پڑھنے کے بعد کا فرجوئے یا وہ اوگ جوائیان پر قاور ہوئے کے باوجود کا فرجی رہے اورائیان نہلائے میاللہ تعالیٰ کا کچھ نہ دیگا رُسکیں کے بلکہ ان کے تفر کا وہال انہی کے سَر آئے گا۔

#### وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِي نَيْنَكَفَّ مُوَا النَّمَا نُمُلِى لَهُمْ خَيْرٌ لِا نَفْسِهِمْ ﴿ إِنَّمَا نُمُلِى لَهُمُ لِيَذُوا دُوَّا إِثْمَا \* وَلَهُمْ عَنَابٌ مُعْفِينٌ ۞ لَهُمُ لِيَذُوا دُوَّا إِثْمَا \* وَلَهُمْ عَنَابٌ مُعْفِينٌ ۞

توجه الالالمان: اور ہرگز کا فراس گمان میں ندر ہیں کہوہ جوہم انہیں وہیل دیتے ہیں کچھان کے لئے بھلاہے ہم تواس لئے انہیں وہیل دیتے ہیں کہاور گناہ میں برھیں اوران کے لئے ذات کاعذاب ہے۔

ہ توجہاہ کافزابعوفان: اور کا فرہر گزیدگان نہ رکھیں کہ ہم آنہیں جومہلت دے دے ہیں بیان کے لئے بہتر ہے، ہم تو عرف اس لئے آنہیں مہلت دے رہے ہیں کہان کے گناہ اور ڈیادہ ہوجائیں اوران کے لئے ذات کاعذاب ہے۔

﴿ وَلَا يَحْسَبُنَىٰ الَّنِي ثِينَ كُفَرُوا: اور كافر ہرگزیدگان شرکھیں۔ ﴾ الله تعالیٰ عموما فوری طور پر کسی گناہ پر گرفت نہیں فرما تا بلکہ مہلت و بتا ہے اور دنیاوی آسانسٹوں کا سلسلہ ای طرح چلنا رہتا ہے اس سے بہت ہے لوگ اس دھو کے بیس پڑے رہتے ہیں کہاں کا تفراوران کی حرکتیں کچھنقصان وہ نہیں ہیں ان کے بارے بیس فرمایا گیا کہ کا فروں کو لمبی عمر ملنا، انہیں فوری عقد اب شہونا اور انہیں مہلت دیا جانا ایسی چیز نہیں کہ جنے وہ اپنے تن میں بہتر جھیں بلکہ تو بہتہ کرنے کی صورت میں بہی مہلت ان کے گنا ہوں میں اضافے اوران کی تنابی و بربادی کا سبب بنے والی ہوتی ہے۔ لہذا اس مہلت کو اپنے حق میں ہرگز بہتر نہ جھیں۔ کے گنا ہوں میں اضافے اوران کی تنابی و بربادی کا سبب بنے والی ہوتی ہے۔ لہذا اس مہلت کو اپنے حق میں ہرگز بہتر نہ جھیں۔

لجئامر بإناكيباب

اور حضرت ابو ہر مرہ وَجِنَّ اللهُ تَعَالَىٰ عَدُهُ قُر ماتے ہیں ' قضاعہ قبیلے کے دوخش نبی اکرم صلی الله وَجَنَ اللهُ وَعَالَىٰ عَدُهُ مِرائِمان اللهِ مِن اللهِ وَحَنَّ اللهُ وَجَنَّ اللهُ وَمَنَا اللهُ وَجَنَّ اللهُ وَجَنَّ اللهُ وَجَنَّ اللهُ وَمَنَا اللهُ وَمَنَا اللهُ وَمَنَا اللهُ وَجَنَّ اللهُ وَمَنَا اللهُ وَمَنَا اللهُ وَمَنْ اللهُ وَمِنْ اللهُ وَمَنْ اللهُ وَمَنْ اللهُ وَمَنْ اللهُ وَمَنْ اللهُ وَمَنْ اللهُ وَمِنْ اللهُ وَاللهُ وَمِنْ اللهُ وَمِنْ اللهُ وَمِنْ اللهُ وَمِنْ اللهُ وَمُنْ اللهُ وَمِنْ اللهُ وَمِنْ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ اللهُهُ اللهُ ال

مَاكَانَ اللهُ لِيكَ مَاكُمُ وَمِنِينَ عَلَمَا اَنْتُمُ عَلَيْهِ عَتَى يَبِيُزَالْ فَيِنَ اللهُ يَخْتَبِي مَنَ الطَّيِّبِ وَمَاكَانَ اللهُ لِيُطْلِعَكُمُ عَلَى الْغَيْبِ وَلَكِنَّ اللهَ يَخْتَبِي مِنَ الطَّيِّبِ وَمَاكَانَ اللهُ لِيُطْلِعَكُمُ عَلَى الْغَيْبِ وَلَكِنَّ اللهَ يَخْتَبِي مِن الطَّيِّبِ وَلَكِنَّ اللهُ يَخْتُبِي مِن الطَّيِّبِ وَلَكِنَّ اللهُ يَعْلَمُ الْمُؤَابِ اللهِ وَمُن اللهُ عَلَى الْعُنْ اللهُ وَمُن اللهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَمُن اللهُ وَا مُن اللهُ وَمُن اللهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَمُن اللهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللللّهُ وَاللّهُ واللّهُ وَاللّهُ وَالللللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ و

توجهة كنزالايمان: الله مسلمانوں كواى حال برجيوزتے كانبيں جس برتم ہوجب تك جدانه كردے گذے كوستھرے سے اور الله كى شان ينبيں كداے عام لوگونهيں غيب كاعلم دے دے ہاں الله چن ليتا ہے اپنے رسولوں سے جے جاہو ايمان لا وَاللّٰه اوراس كے رسولوں براورا گرا يمان لا وَاور بر بيزگارى كروتو تمهارے لئے بردا تو اب ہے۔

توجهة كانزالعوفان: الله كل بيشان نبيس كه مسلمانول كواس حال پرچيوز يرس پر (ابحی) تم بهوجب تك وه ناپاك كو پاك سے جدانه كردے اور (اے عام لوگو!) الله تمهيس غيب پرمطلع نبيس كرتا البته الله اپنے رسولوں كوئمنخب فرماليتا ہے جنہيں پيند فرما تا ہے تو تم الله اور اس كے رسولوں پرائيمان لا وَاورا كرتم ايمان لا وَاور تقى بنوتو تمهارے لئے بہت برا اجرہ۔

﴿ مَا كَانَ اللَّهُ لِيهَ نَهَ المُوْمِنِينَ عَلَى مَا أَنْتُمُ عَلَيْهِ: الله كي يشان بين كمسلمانون كواس عال يرجيوز \_ جس ير (ابحى) تم ہو۔ ﴾ اس آیت کا خلاصہ بیہے کہا ہے سحا ہدا دہنے اللهٔ تعالی عقبہ ، بیرحال نہیں رہے گا کہ منافق ومومن ملے جلے رہیں بككة عقريب اللَّه عَزْوَجَلْ اسين رسول صَلَّى اللهُ تعَالَى عَلَيْ وَاللهِ وَسَلَّمَ كَوْرِيعِ مسلما نول اورمنا فقول كوجدا جدا كروت كار اس آیت مبارکه کاشان نزول یکهاس طرح ہے کہ تاجدار رسالت صلی اللهٔ تعالیٰ علیٰ وسلم نے قرمایا که "میری است کی پیدائش سے پہلے جب میری است مٹی کی شکل میں تقی اس وقت وہ میرے سامنے اپنی صورتوں میں پیش کی گئی جیسا کے حضرت آ دم عَنيْهِ الصّلوةُ وَالسّلام بريثينَ كَي كُلّ اور مجهم ويا كيا كه كون مجه يرايمان لائے گااوركون كفركرے گا۔ يينبرجب منافقين كو پنجي تو اتہوں نے استہزاء کےطور پر کہا کہ مصطفیٰ صلی اللہ تعالی عَلیْدوالد وَسَلَمَ كا گمان ہے كدوہ بدجائے ہیں كہ جولوگ انجى بيدا بھى خہیں ہوئے ان میں کون ان برایمان لائے گا اورکون کفر کرے گا ، جبکہ ہم ان کے ساتھ رہے ہیں اور وہ ہمیں پہچانے حبيس-اس يرحضورسيدالرسلين صلى اللهُ مَعَاليْ عَلَيْهِ وَاللّهُ مَسْرِير كَفْرْ ع موت اور الله تعالى كي حمدوثناك بعدفر مايا"ان لوگوں كاكيا حال ب جومير علم ميں طعن (اعتراض) كرتے ہيں ء آئے سے قيامت تك جو يجي وق والا ہاس ميں سےكوئى چیز الیی نہیں ہے جس کاتم جھے سوال کرواور میں جہیں اس کی خبر نہ وے دول مصرت عبد الله بن حذافہ ہمی رَحِتی الله تَعَالَى عَنْهُ نَهِ كُورِ مِهِ وَكُرِكِها إِياد مول الله إصلى الله اصلى الله وسُلَّة ومراياب كون ٢٤ ارشاد قر مايا: حدّاف مجر حصرت عمر وْضِى اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ فِي كَلُرْ عِي مِوكر عرض كَى إلا سول الله اصلى الله تعالى عَلَيْهِ وَالله وَسُلَّم ، جم اللَّه عَزُوْ عَلْ كَى رَبُو يَتَت يرراضى ہوئے ،اسلام کے دین ہونے برراضی ہوئے ،قرآن کے امام ویمیٹوا ہونے برراضی ہوئے ،آپ صلی الله تعالی علیدہ الله وَسلم كے نبی ہوئے پرراضی ہوئے ، ہم آپ صلى اللهُ فعالى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسُلَّمْ عِلْمَ عِلْ عِلْمَ عِيْنِ مِنْ اللهُ فعَالَى عَنْيُوالِهِ وَسُلَّمَ فِي لِلَّهِ مِيامَمُ بِارْ ٱ وَكَعْ كِيامَمُ بِارْ ٱ وَكَعْ بَهِرْمَبِرِ السَّارِ آ سَاسِ بِاللَّهُ تَعَالَىٰ فِي مِيا بِيتَ نازل فرماني \_ (خازن، ال عمران، تحت الآية; ١٧٩، ٢٢٨/١)

حضرت الومون الشعرى وَحِنَ اللهُ مَعَالِمُهُ مَعَالَى عَنْهُ قُرِماتِ إِلى ، نِي كُريم صلى اللهُ وَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَمْ سے اليے موالات كئے جونا ليند تے جب زيادہ كئے گئو آپ ناراض ہوگے ، پھرلوگوں سے قرما يا كہ جوچا ہو جھ سے يو چھلو۔ ايك فض عرض كرار ہوا : ميراباپ كون ہے؟ ارشاد قرمايا "استمهاراباپ عقد افسہ ب پھردوس آ وى كھڑا ہوكر عرض كرارہوا بياز سول الله اضلى الله الله عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَمْ مِيرابا بِكون ہے؟ ارشاد قرمايا "ممالم مولى شيبہ ہے۔ جب حضرت عمرفاروق دَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ فَ آ بِ عَلَى عَنْهُ فَ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَمْ عَنْهُ عَنْهُ فَ اللهُ عَنْهُ وَاللهِ وَسَلَمْ عَنْهُ وَاللهِ وَاللهُ وَسَلَمْ عَنْهُ وَاللهِ وَسَلَمْ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَمْ عَنْهُ وَاللهِ وَسَلَمْ عَلَيْهُ وَاللهِ وَسَلَمْ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَمْ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَمْ وَاللهِ وَسَلَمْ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَمْ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَسَلَمْ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَسَلَمْ وَاللهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَالل

100

ووسری روایت یول ب: حضرت انس بن ما لک وَجِی اللهٔ تعالیٰ عنه فرماتے ہیں کہ سورج وَ هطنے پر و سول الله علی اللهٔ تعالیٰ علیہ والد وَسَلَم با ہر تشریف لائے اور نماز ظہر پر هی ، پھر شریر کھڑے ہوکر قیامت کا فرکر کیا اور بتایا کہ اس ش میں ہوے یہ بوٹ یوٹ امور ہیں۔ پھر فرمایا" جو کی چیز کے بارے میں بھے یہ بوٹ یا ہوتو ہو چھ لے اور تم بھے کی چیز کے بارے میں بھی ہوئیں ہوچھو کے مگر میں تمہمیں ای جگہ بتا دول گا ، پس لوگ بہت زیادہ روئے اور آپ حَلَی اللهٔ تعالیٰ علیٰ وَسَلَم باربار فرمائے رہے کہ بھوے ہو چھاوے میں ای جگہ بیا دول گا ، پس لوگ بہت زیادہ روئے اور آپ حَلَم الله تعالیٰ علیٰ وَسَلَم باربار کو اس کے درہے کہ بھی ہے ہو چھاوے حضرت عبد الله بن حذا فہ ہی دَجِی اللهٔ تعالیٰ عَدُول ہو الله تعالیٰ عَدُول کے درہ ہوئے ، میراباپ حضرت عمر فاروق دَجی الله تعالیٰ عَدُول کے بل ہو کر عرض گزار ہوئے : ہم المله تعالیٰ کے رہ ہوئے ، اسلام کو بن موٹ اور گھر مصطفیٰ صلی الله تعالیٰ عَدُول ہو دَسَلَم عَلَم مُول ہو کے ایک جھی اور بری چیز ہیں دیکھی۔ ہوگے ، پھر فرمایا " ابھی بھی پر جنت اور جہنم اس و بوار کے گوشے ہیں چیش کی گئیں ، ہیں نے اسی جھی اور بری چیز ہیں دیکھی۔ ہوگے ، پھر فرمایا " ابھی بھی اور بری چیز ہیں دیکھی۔ ہوگے ، پھر فرمایا " ابھی بھی پر جنت اور جہنم اس و بوار کے گوشے ہیں چیش کی گئیں ، ہیں نے اسی جھی اور بری چیز ہیں دیکھی۔ ہوگے ، پھر فرمایا " ابھی بھی پر جنت اور جہنم اس و بوار کے گوشے ہیں چیش کی گئیں ، ہیں نے اسی جھی اور بری چیز ہیں دیکھی۔ ہوگے ، پھر فرمایا " ابھی بھی بیاں دول اس المسادہ ، باب و قت النظہر عند الزوال ، ۲۰۰۱ ، المسادہ ، ۱۹۰۷ ) المسادہ ، ۱۹۰۷ ) المسادہ ، ۱۹۰۷ )

ان آجادیت سے نابت ہوا کہ سرکا رعائی وقارصلی الله تعالی علیہ وسلم کو قیامت تک کی تمام چیز ول کاعلم عطافر مایا گیا ہے اور یہ معلوم ہوا کہ حضورا کرم صلی الله تعالی علیہ والد تعلیم غیب میں اعتراض کرنا منافقین کا طریقہ ہے۔ آیت میں فرمایا گیا کہ آسے عام لوگو! الله عزوج فرحل جمہیں غیب پر مطلح تہیں کرتا البت الله عذوج فرا سے رسولوں کو فتی فرمالیت ہے اور ان برگزیدہ رسولوں کو غیب کاعلم و بتا ہے اور سید الانہیا و معیب خداصلی الله تعالی علیہ والله موسولوں میں سے سے افسل اور اعلی ہیں ، آئیس سب سے برح کرغیب کاعلم عطافر مایا گیا ہے۔ اس آیت سے اور اس کے سوا بکترت سے افسل اور اعلیٰ ہیں ، آئیس سب سے برح کرغیب کاعلم عطافر مایا گیا ہے۔ اس آیت سے اور اس کے سوا بکترت آ یات واحادیث سے نابت ہے کہ الله تعالی نے سلطان و و جہاں صلی الله تعالی علیہ والے کو احمیس غیب کاعلم نہیں اور غیب ل کاعلم نہیں اور غیب ل کا گھر ہے۔ اس اس کی اس بات کی اتصادیق و باتا انہ تم ادا کا م یہ ہے کہ الله عدو تا ہوں کو اور اس کے رسول برائیمان لا و برجس میں بیات بھی واقل ہے کہ اس بات کی اتصادیق و بیاجاتا انہ تم ادا کی نام ہے کہ الله عدو تو بیل مطلع کیا ہے۔ کے الله تعالی نے اپنے برگزیدہ ورسولوں کو غیب برمطلع کیا ہے۔

## علم خيب متعلق 10 اماديث

(1) ..... حضرت معافر بن جبل دَجنى اللهٔ فعالى عَنهُ ب روايت ہے جضورِ اقدى صَلى اللهُ تَعَالىٰ عَنْ يَدَالِهِ وَسَلَمُ فِي ارشاد فرمايا: "ميں نے اپنے رب عَزُوَجَلُ کود يکھا ، اس نے اپنادستِ قدرت ميرے کندھوں کے درميان رکھا، ميرے سينے ميں اس کی شندک محسوس ہوئی، اسی وقت ہر چیز مجھ پرروش ہوگئی اور میں نے سب کچھ پہچان لیا۔

(منتى ترمذى، كتاب التقسير، باب ومن سورة ص، ١٠/٥، الحديث: ٣٢٤٦)

(حلية الاولياء، حدير بن كريب، ٧/٦ ، ١ ، الحديث: ٧٩٧٩)

(4) .....حضرت حد يفدين أسيد وضي الله تعالى عنه بروايت ب حضورسيد المرسين صلى الله تعالى عَلَيْهِ وَالله وَسَلَم في ارشاد فرمایا" گزشتدرات بھے پرمیری اُمکت اس تجرے کے ہاس میرے سامنے پیش کی گئی،بے شک میں ان کے برخض کواس سے زياده يجياتا بول جيساتم ين كوئي اين سائقي كو يجياتا ي- (معدم الكير، حليقه بن اسيد... الغ، ١٨١/٣، الحديث: ٢٠٥٤) (5) .....حضرت عمر فاروق دَضِي اللهُ مُعَالَى عَنْدُفر مات بين: أيك مرتبدرسول اكرم صَلّى اللهُ مَعَالِي عَلَيْهِ وَسَلّمَ بهم لوگول مين کھڑے تھے تو آ پ صلی اللہ تعَالٰی غلیمہ دایہ وَسُلُمَ نے جمعی مخلوق کی پیدائش ہے بتانا شروع کیا تھی کہ جنتی اینے منازل پر جنت میں داخل ہو گئے اور جبنی اینے ٹھکانے پر جبنم میں پہنچ گئے۔جس نے اس بیان کو یا در کھا اس نے یا در کھا جو بھول گیا سو بھول كيا- (بحارى، كتاب بدء الحلق، باب ما جاء في قول الله تعالى: وهو الذي يبدء الحلق... الخ، ٣٧٥/١ الحديث: ٣١٩٧) (6) ....مسلم شريف ميل حضرت عمروبن اخطب انصارى دَجِيَ اللهُ تَعَالَى عَنهُ بروايت بايك ون حضورا قد س مناله تعالى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَمَ فِي مُمَا لِهِ فِجر سے خروب أَ فَأَب تك خطبه ارشاد فرمايا ، في مين ظهر وعصر كي تمازوں كے علاوہ يجه كام نه كيا اس ميں وہ سب يجهم سے بيان فرياد ياجو يجھ قيامت تك مونے والاتھااور بم ميں زيادہ علم والاوہ بجے زيادہ ياور با-رمسلم، كتاب اللئن وأشراط الساعة، باب احبار النبي صلى الله عليه وسلم فيما يكون الى قيام الساعة، ص ٢٥٥١، الحديث: ٥٧ (٢٨ ٩٢ )) (7) .....حضرت الس دعيرة اللهُ وَعَالَى عَنْدُ قُر مات مِن كه تا جدار رسالت صَلَّى اللهُ مَعَالَى عَلَيْ وَالِهِ وَسَلَّمَ أَحد يها وُرتشريف لي كة اورة ب صلى الله منه الى عليه وسلم كساتها يوكروعمروعمان وجى الله فعالى عنه مى تهم، نا كاه يها وكرز في لكاتو آ پ صلی لله فعالی عَلیْدِ وَالله وَسَلَمْ نے اسے فر مایا: اسے احد اِلفہر جا کہ بچھ پر ایک نبی اور ایک صدیق اور دوشہید ہیں۔ (يحاري، كتاب قضائل اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: لو كنت متخذاً حليلًا، ٢٤/٣ ٥، الحديث: ٥ (8).....حضرت عمر فاروق دَضِيَ اللهُ مَعَالَىٰ عَنْدُقُرِماتِ عِنْ كَهُوْ وهُ يدرے ايك دل يملِّح نبي اكرم صلّى اللهُ مُعَالَىٰ عَلَيْهِ وَالِهِ وَسُلَّمَ نے ہمیں اہلِ بدر کے گرنے بینی مرنے کی جگہیں دکھا کیں اور فرمایا؛ کل فلال مخض کے گرنے بینی مرنے کی ہے جگہ ہے

حضرت عمردَ طِينَ اللهُ تَعَالَى عَنهُ قُرِ ماتے عِين اس ذات كَانتم جمل في حضور صَلَى اللهُ ثَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَم عَلِيهِ وَسَلَم عَنهُ وَمِن كَمَاتُهِ مِعْوثُ مَعْرَاتِ عَمْرِواللهِ وَسَلَم عَنهُ وَمِن عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَم فَي مِن الحنة وصفة في ما المحدود المعلى معد المعبت من الحنة او النار عليه ، . . النع مص ١٣٥٥ ، الحديث: ٢٧(٢٨٧٣))

(10) ..... حفرت عبدالله بن مسعود وضي الله تعالى عنه فرمات بين صلح عديديك واليسي برايك جگه حضورا قدس صلى الله تغالى عَلَيْه وَ الله وَ مَلْمُ الله بن مسعود وضي الله تعالى عنه فرمات بين الله عليه وَ مَلْمُ الله تعالى عَلَيْه وَ الله عَلَيْه وَ الله وَ الله عَلَيْه وَ الله و الله و

توجهة كنزالايمان؛ اورجو بحل كرتے بي اس چيز ميں جوالله نے انہيں اپنے فضل سے دى ہر گزاسے اپنے لئے اچھا ترجیحیں بلکہ وہ ان کے لئے براہے تقریب وہ جس میں بحل کیا قیامت کے دن ان کے ملے کا طوق ہوگا اور الله ہی وارث ہے آسانوں اور زمین کا اور الله تمہارے کا موں ہے خبر دارہے۔

توجه الألابوافان: اورجولوگ اس چیزین بخل كرتے ہیں جوالله نے آئیس اپنے فضل سے دى ہے وہ ہر گزاسے اپنے کتے اچھانہ مجھیں بلكہ بيكل ان كے لئے براہے عنقریب قیامت كدن ان كے كلوں میں اى مال كاطوق بنا كرؤالا جائے ا گاجس میں انہوں نے بخل کیا تھا اور اللہ ہی آ سانوں اور زمین کا دارث ہے اور اللہ تنہارے تمام کاموں سے خبر دارہے۔ ﴿ اَكَٰذِيْنَ يَدُونَ يَوْنَ مِنْ وَهِ جَو بُخل كرتے ہیں۔ ﴾ اس آیت میں اللہ تعالیٰ کی راہ میں مال خرج كرنے میں بخل كرنے والوں كے بارے میں شديد وعيد بيان کی گئے ہے اور اكثر مفسرين نے فرما يا كہ يہاں بخل سے ذكو ہ كاندوينا مرادہے۔

## وكلة اوانه كرنے كى وعيد

الله تعالى ارشا وقرما تاب:

وَ الْنِيْنَ يَكُنْ وَ اللّهِ عَلَيْهَا وَ الْفِضَةَ وَ لَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَيْلِ اللّهِ فَيَشِرُهُمُ بِعَدَابِ يَنْفِقُونَهَا فِي سَيْلِ اللّهِ فَيَشِرُهُمُ بِعَدَابِ اللّهِ فَيَفِقُونَهَا فِي نَامِ جَهَنَّمَ اللّهُ عَلَيْهَا فِي نَامِ جَهَنَّمَ اللّهُ عَلَيْهَا فِي نَامِ جَهَنَّمَ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهَا فِي نَامِ جَهَنَّمَ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ ا

توجید کاز العرفان: اور وہ لوگ جوسونا اور جا ندی جمع کرر کھتے ہیں اور اے اللّٰہ کی راہ میں خرج نہیں کرتے انہیں در دناک عذاب کی خوشخبری سناؤ۔ جس دن وہ مال جہنم کی آگ میں تیایا جائے گا پھراس کے ساتھ ان کی پیشانیوں اور ان کے پہلوؤں اور ان کی پیشوں کو واغا جائے گا (اور کہا جائے گا) ہے وہ مال ہے جوتم نے اپنے گئے جمع کررکھا جائے گا (اور کہا جائے گا) ہے وہ مال ہے جوتم نے اپنے گئے جمع کررکھا تھا تو اپنے جمع کر رکھا تھا تو اپنے جمع کر سے کا مزہ چھو۔

حضرت ابو ہریرہ دَ حِنی اللّٰهُ مَعَالَی عَنْهُ ہے روایت ہے، رسولِ اکرم صَلّی اللّٰهُ مَعَالَی عَلَیْہِ وَسَلّم که 'جس کواللّٰه عَدُّوْجَلٌ نے مال دیا اور اس نے زکو 18 ادا نہ کی، روز قیامت وہ مال سانپ بن کراس کوطوق کی طرح کیٹے گا اور بیا کہ کرڈستا جائے گا کہ بیس تیرا مال ہوں، بیس تیراخزا نہ ہوں۔

(بحارى، كتاب الزكاة، باب اثم مانع الزكاة، ٧٤/١ ، الحديث: ٣٠٤١)

يخل کی تعریف

بخل کی تعریف بیہ کہ جہاں شرعاً یاعرف وعادت کے اعتبارے خرچ کرنا واجب ہووہاں خرچ نہ کرنا بخل ہے۔ زکو قاصد قد قطروغیرہ میں خرچ کرنا شرعاً واجب ہے اور دوست احباب، عزیز رشتہ داروں پرخرچ کرنا عرف وعادت کے اعتبارے واجب ہے۔ (احیاء العلوم، کتاب ذم البحل وذم حب العال، بیان حدّ السحاء والبحل وحقیقتهما، ۲۲، ۲۲، ملحصاً)

قرآن مجيداوركيراحاديث من بخل ك شديد خدمت بيان كى كل ب، چنانچدالله تعالى ارشادفر ما تاب:

1.0

قوجهة كانواليوفان: بال بال بيرجوتم لوگ بهوتم بلائے جاتے ہو تاكيم الله كى راه ين خرج كرونو تم ين كوئى بخل كرتا ہاورجو بخل كرے وہ اپنى ہى جان ہے بخل كرتا ہا درالله هي نياز ہا ورتم سب مختاج ہوا درا گرتم منہ بھيرو كے تو وہ تمهارے سوا اورلوگ بدل دے كا پھروہ تم جيے نہ ہوں گے۔ هَا أَنْتُمُ هَوَ لَا مِ تُدُعُونَ لِتُنْفِقُوا فِي سَبِيلِ الله عَنْ لَكُمُ هُنُ يَبَّخُلُ قَوْمَنُ يَبَخُلُ فَا اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ الْفَقَ الْفَقَا الْفَقَا الْفَقَ اللهُ الْفَقَ اللهُ الْفَقَ اللهُ الْفَقَ اللهُ اللهُ

حضرت الوہر مروہ وَضِی اللهُ تَعَالَى عَنهٔ بروايت ہے، حضورا قدس صَلَى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَمْ فَ ارشاد فرمايا؛ "آوى كى دوعاوتيں برى بيں (1) بخيلى جورلائے والى ہے۔(2) برولى جوزليل كرنے والى ہے۔

(ابو داؤد، كتاب الحهاد، باب في الحرأة والحبن، ١٨/٢، الحديث: ١٥١١)

(ترمذي، كتاب البر والصلة، بأب ما جاء في السحاء، ٣٨٧/٣، الحديث: ١٩٩٨)

حضرت الوجريره دَحِقَ اللّهُ تَعَالَى عَنْهُ سے روايت ہے، حضور پرٽور صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَنْهُ وَاللهِ وَسَلَّمَ فَيُ ارشا وَفُر ما يا '' بَكُلَ چنم ميں ايک ورخت ہے، جو بخيل ہے اُس نے اس کی ٹبنی پکڑلی ہے، وہ بنی اُسے جبتم میں واقل کیے بغیر شرچھوڑے گی۔ (شعب الایسان، ۱۸۷۷) الحدیث: ۵۷۷ ۱)

بخل کا علاج یوں ممکن ہے کہ بخل کے اسباب پرغور کر کے انہیں دور کرنے کی کوشش کرے، جیسے بخل کا بہت بڑا سبب مال کی محبت ہے، مال ہے محبت نفسانی خواہش اور لمبی عمر تک زندہ رہنے کی امید کی وجہ ہے ہوتی ہے، اے قناعت اور صبر کے ذریعے اور بکٹر ت موت کی یا داور و نیا ہے جانے والوں کے حالات پرغور کرکے دور کرے۔ یونبی بخل کی ندمت اور سخاوت کی فضیلت، خبّ مال کی آفات پرمشمل اَ حاویث و روایات اور حکایات کا مطالعہ کر کے غور وفکر کرنا بھی اس مُہلِک مرض ہے نجات حاصل کرتے میں مُجِد و مُحاون ثابت ہوگا۔

(كيميائي سعادت، ركن سوم، اصل ششم، علاج بعل، ١٠، ٥٥-١٥، ملخصاً)

كَقَدُسَمِعَ اللهُ قَوْلَ الَّذِينَ قَالُوَ النَّاللهُ فَقِيدٌ وَنَحُنُ اغْفِيدًاءُ مُ لَقَدُسَمِعَ اللهُ قَوْدُو لَا اللهُ فَاللهُ اللهُ اللهُ

توجهة كانزالايدان: بيتك الله نے ساجنہوں نے كہا كہ الله مختاج ہا ورہم غنی ابہم لكھر تھيں گے ان كا كہاا ورانبياء الله كوان كا ناحق شہيد كرنا اور فرمائيں كے كہ چكھوآ گ كاعذاب بيدلا ہے اس كا چوتمہارے ہاتھوں نے آ كے بھيجا اور الله بندوں برظلم نہيں كرنا۔

توجههٔ کانزالعِرفان: بیشک اللّه نے ان کا قول بن لیا جنہوں نے کہا کہ اللّه مختاج ہے اور ہم مالدار ہیں۔اب ہم ان ﴿ کی کہی ہوئی بات اوران کا انبیاء کو ناحق شہید کرنا لکھ رکھیں گے اور کہیں گے: جلادینے والے عذاب کا مزہ چکھو۔ بیان اعمال کا بدلہ ہے جوتمہارے ہاتھوں نے آگے بیسے اور اللّه بتدوں برظلم نہیں کرتا۔

﴿ لَقَانَ سَيِهِ عَالَيْهُ اللّهِ اللّهِ عَن المار ﴾ اس آیت کاشان نزول بیت که جب بیآیت نازل ہوئی و مَن ذَالَانِ کَاش اللّه تَعَالَى اللّه تعالَی ہم سے قرض اللّه تَعَالَی ہم سے قرض اللّه تعالَی ہم سے قرض الله تعالَی ہم سے قرض الله عنواہ ہم فی ہوئے اور اللّه تعالی فقیر اس بربیآ ہت کر براتری و تعسیر کیور الله عنواہ بتحت الآبة : ١٨١، ١٨٥، ١٨٥ من الله عنواہ بالله عنواہ بالله عنواہ بالله عنواہ بالله تعالی ہے اور ہم مالداری سے اور فرمایا گیا کہ اللّه عنواہ بالله عنواہ بالله عنواہ بالله عنواہ بالله تعالی ہے اور ہم مالداری سے اس بیار کی الله عنواہ بالله عنواہ بالله عنواہ بالله عنواہ بالله عنواہ بالله بالله

#### انبياء كرام عليهنه الضافية وَالسُالِامِ كَي كُسَّاحْي اللَّهُ تَعَالَىٰ كَي كِسَّاخِي سِبِ

یہاں آیت میں اللّٰہ تعالیٰ کی گنتاخی اورا نبیاءِ کرام علیٰہ الضاؤہ وَالنَّادِم کُوْلِ کرنے کوساتھ ساتھ بیان کرکے عذاب کی ایک ہی وعید بیان کی ہے ،اس ہے معلوم ہوا کہ بیدونوں جرم بہت عظیم ترین ہیں اور قباحت میں برابر ہیں اور شانِ انبیا وعلیٰہ الصّاؤہ وَالسّادِم میں گنتاخی کرنے والاشانِ الٰہی عَدُّوْ جَلْ میں گنتاخی کرنے والے کی طرح جہنم کا مستحق ہے کیونکہ انبیاءِ عَلَیْهِمُ الصّاؤہ وَالسّادِم کی گنتاخی اللّٰہ تعالیٰ کی گنتاخی ہے۔

# اَلَّذِينَ قَالُوَالِنَّ اللَّهُ عَهِمَ اِلْيُنَّا اللَّانُوُمِنَ لِرَسُولِ مَثْنَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّ اِلْتُهْ بَانِ ثَاكُلُهُ النَّامُ \* قُلُ قَدْ جَاءَكُمُ مُسُلٌ مِّنْ قَبُلِي بِالْبَيِّنْتِ الْمَانِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ

توجهة كانالايمان: وه جو كوت بين الله نع بهم سے قرار كرليا ہے كه بهم كسى رسول برايمان ندلا ئيں جب تك اليمى قربانی كافتكم ندلائے جسے آگ كھائے تم فرمادو مجھ سے پہلے بہت رسول تنهارے پاس كھلى نشانياں اور يہ تكم لے كرآئے جوتم كہتے ہو پھرتم نے انہيں كيوں شہيد كيا اگر سے ہو۔

ترجید کانڈالعوفان: وہ لوگ جو کہتے ہیں (کہ)اللہ نے ہم سے وعدہ لیا تھا کہ ہم کسی رسول کی اس وقت تک تقدیق نہ کریں جب تک وہ ایسی قربانی چیش نہ کرے جے آگ کھا جائے۔اے جبیب! تم قربادو (کہ) بیٹک مجھے پہلے بہت سے رسول تمہارے پاس کھی نشانیاں اوروہی (معجزات) لے کرآئے جو تم نے کہے تھے پھرا گرتم سے ہوتو تم نے انہیں کیوں شہید کیا؟۔

﴿ اَلَّذِهُ مَنَ قَالُوْا : وه جو كَتِتِ بين - ﴾ ال آيت كاشانِ نزول بيب كديبود يول كى ايك بهاعت في سركار مدينه صلى الله نعالى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَاللهِ وَمَنْ اللهِ عَلَيْهِ وَاللهِ وَمَنْ اللهُ وَاللهِ وَمَاللهُ وَاللهِ وَمَنْ اللهُ وَاللهِ وَمَنْ اللهُ وَاللهِ وَمَنْ اللهُ وَاللهِ وَمَنْ اللهُ وَاللهِ وَاللهِ وَمَنْ اللهُ وَاللهِ وَمَنْ اللهُ وَاللهِ وَمَنْ اللهُ وَاللهِ وَمَنْ اللهُ وَاللهِ وَاللهِ وَمَنْ اللهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَاللّ

اوران کے اِس خالص جھوٹ اور بہتان کو باطل قرار دیا گیا کیونکہ اِس شرط کا توریت میں نام ونشان بھی تیں ہے اور خاہر ہے کہ نبی کی تصدیق کے لیے مجز ہ کائی ہے خواہ وہ کوئی بھی ہو، جب نبی نے کوئی مجز ہ دکھا دیا تو اس کے بچاہونے پر دلیل قائم ہوگی، اب اُس کی تصدیق کرنا اورائس کی نبوت کو ما نثالازم ہوگیا۔ نبوت کی صدافت ثابت ہوجانے کے بعد پھر کسی خاص مجز کا اصرار کرنا حقیقت میں نبی کی تصدیق کا اٹکار ہے۔ پھرید بات بھی بیان فر مادی کہ گرشتہ انبیاء علیٰ بھہ الضافی و الشادہ و الشادہ نوالشادہ کی اسلام اورائس کے باوجودتم نے آئیس تدمانا بلکہ بہت سے انبیاء علیٰ بھر الشادہ کو الشادم کے اوجودتم نے آئیس تدمانا بلکہ بہت سے انبیاء علیٰ بھر الشادہ کو شہید کے اوجودتم نے آئیس تدمانا بلکہ بہت سے انبیاء علیٰ بھر الشادہ کو الشادم کو شہید کردیا، اگر تم سے جے تھوان کو کیوں شہید کیا جم المراز میں اس کے باوجودتم نے آئیس تدمانا بلکہ بہت سے انبیاء علیٰ بھر الشادہ کو الشادم کو تا ہے کہ تبہارا مقصد صرف حیلے بہائے کے کردیا، اگر تم سے جے تھوان کو کیوں شہید کیا جم السادہ کو داراس بات کی گوائی ویتا ہے کہ تبہارا مقصد صرف حیلے بہائے کے کردیا، اگر تم سے جے تھوان کو کیوں شہید کا اسلام السادہ کرداراس بات کی گوائی ویتا ہے کہ تبہارا مقصد صرف حیلے بہائے

کرے اسلام قبول کرنے سے بچتاا وراپنے جاہلوں کو ورغلانا ہے ورنہ دلیل نام کی کوئی چیز تمہارے پاس نہیں۔



اوپر کی پوری گفتگوے ایک بہت مفید بات سائے آئی ہے کہ جب کوئی چیز کسی معقول دلیل سے ٹابت ہوجائے تواسے مان لیٹالازم ہے۔ دلیل سے ٹابت ہوجائے کے بعد خواہ مخفوص حتم کی دلیل کا مطالبہ کرتا یہود یوں کا کام ہے اور اس میں بھی ایسے لوگوں کا مقصد ماٹنائیس ہوتا بلکہ مفت کی بحث کرتا ہوتا ہے۔ جیسے سلمانوں میں رائج بہت سے معمولات ایسے ہیں جومعقول شرکی دلیل سے ٹابت ہیں لیکن بعض لوگوں کا خواہ مخواہ اصرار ہوتا ہے کہیں ، اسے حضور سیدالم سلین صلمی اللہ فقائی خائیہ وَالِهِ وَمُنْلَمْ کَرَمَائِے سے ٹابت کرو، اسے بخاری سے ٹابت کرو۔ بیطر زعمل سراسر جاہلانہ ہے اور ایسے لوگوں کو سمجھانا ہے قائمہ ہوتا ہے۔

# عَانَ كَذَّ بُوْكَ فَقَدُ كُنِّ بَ مُسُلِّقِنَ فَتَبُلِكَ جَاّءُ وَبِالْبَيِّنْتِ وَالزُّبُرِ وَالْكِتْبِ الْمُنِيْرِ

توجهة كنزالايمان: توائي محبوب الروه تمهارى تكذيب كرتے بين توتم سے الكے رسولوں كى بھى تكذيب كى تى ہے جوصاف اللہ نشانياں اور صحيفے اور جيمتى كماب لے كرآئے تھے۔

توجهة كانوالعرفان: تواے حبيب! اگروه تمهارى تكذيب كرتے بين توتم سے پہلے رسولوں كى بھى تكذيب كى تى ب جوصاف نشانيال اور صحيفے اور روش كماب لے كرائے تھے۔

﴿ وَانَ كُنَّ يُوكَ : تَوَاكُروه تهادى الله يبكرت إلى - كه يهال حضور برنور صلى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَمَ كُولِكُ وَ اللهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَمُ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَمُ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَمُ عَلَيْهُ وَاللهِ وَسَلَمُ عَلَيْهِ وَاللهُ وَعَلَمُ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَمُ عَلَيْهُ وَاللهِ وَسَلَمُ عَلَيْهُ وَاللهِ وَسَلَمُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَمُ عَلَيْهِ وَاللهُ وَاللّهُ وَاللّهُ

6464

كُلُّ نَفْسٍ ذَا بِقَةُ الْمَوْتِ وَإِنَّمَا تُوَقَّوُنَ الْجُوْمَ كُمُ يَوْمَ الْقِيلِمَةِ فَمَنَ الْكُنْفِي فَكُلُّ نَفْسٍ ذَا فَهُ الْمُنْفِقَ النَّانَ الْمَثَلَّةَ فَقَدْ فَازَ وَمَا الْحَلِوةُ النَّانَيَ الْمُثَاعُ الْعُرُومِ ﴿ وَمَا الْحَلِوةُ النَّانَيْلَ الْمُثَاعُ الْعُرُومِ ﴿ وَمَا الْحَلِوةُ النَّامُ الْعُرُومِ ﴿ وَمَا الْحَلِوةُ النَّامُ الْعُرُومِ ﴿ وَمَا الْحَلِوةُ النَّامُ الْعُرُومِ ﴿ وَالْمُتَاعُ الْعُرُومِ ﴿ وَالْمُتَاعُ الْعُرُومِ ﴿ وَالْمُتَاعُ الْعُرُومِ ﴿ وَالْمُتَاعُ الْعُرُومِ ﴿ وَمَا الْمُعَلِومُ اللَّهِ اللَّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّ

توجهة كنزالايمان: ہرجان كوموت چكھنى ہے اورتمہارے بدلے تو قیامت بن كو پورے ملیں گے جوآ گے ہے بچاكر جنت میں داخل كيا گياوہ مرادكو پنجيااور دنياكى زندگى تو يہى دھوكے كامال ہے۔

ترجه فالنزالعوفان: ہرجان موت کا مزہ چکھنے والی ہے اور قیامت کے دن تہیں تہارے اجر پورے پورے دیئے جا کیں گئے ہے گئو جے آگ ہے بچالیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا تو وہ کا میاب ہو گیا اور دنیا کی زندگی تو صرف دھو کے کا سامان ہے۔

﴿ كُلُّ نَفْسِ ذَا يَعِقَةُ الْمَوْتِ: ہرجان موت كامزہ تكھنے والى ہے۔ ﴾ يعنی انسان ہوں يا جن يا فرشتہ ،غرض بيكہ اللّٰه عَزْدَ جَلْ كے سواہر زندہ كوموت آنى ہے اور ہر چيز فانى ہے۔

#### موت کی یا دا دراس کے بعد کی تیاری کی ترغیب

اس آیت معلوم ہوا کہ الله تعالی نے ہرجائدار پرموت مقرر فرمادی ہواراس سے کی کوچھنکارا ملے گااور نہ
کوئی اس سے بھا گ کرکہیں جاسکے گا۔ موت روح کے جسم سے جدا ہونے کا نام ہاور بیجدائی انتہائی سخت تکلیف اور
اذیت کے ساتھ ہوگی اور اس کی تکلیف و نیایش بندے کو چینچنے والی تمام تکلیفوں سے بخت تر ہوگی۔ موت اور اس کی گئی
کے بارے بیں الله تعالی ارشا وفرما تاہے:

وَجَاءَتُ سَكُمَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ لَخُلِكَ مَا تُوجِيدُ كَانُوالِعِرفان: اورموت كَانُحَى حَسَاتِهَ آكَى، (اس وت كَانُحَ سَكُمَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ فَي اللهُ مَا عَلَا اللهُ وَاللهُ مَا عَلَا اللهُ وَاللهُ اللهُ ا

حضرت عمر قاروق دَضِى اللهُ مُعَالَى عَنهُ تے حصرت کعب احبار دَضِى اللهُ مَعَالَى عَنهُ سے قرما با" اے کعب اِدَضِى اللهُ مُعَالَى عَنهُ بِمِينِ مُوت کے بارے میں بتا ہے۔حضرت کعب دُضِى اللهُ مُعَالَى عَنهُ ، جمین موت کے بارے میں بتا ہے۔حضرت کعب دُضِى اللهُ مُعَالَى عَنهُ ،

موت ایک ایسی کانے دارٹینی کی طرح ہے جے کسی آ دی کے پیٹے میں داخل کیا جائے اوراس کا ہر کا نٹا ایک ایک رگ میں پیوست جوجائے ، پھڑکوئی طاقتو شخص اس نہنی کواپنی پوری قوت سے بھنچ تو اس نہنی کی زومیں آنے والی ہر چیز کٹ جائے اور جوزو ہیں ضرآئے وہ نئی جائے۔ (احداء العلوم، کتاب ذکر العوت و صابعدہ، الباب الثالث فی سکرات العوت و شدته ... البخ، ہار ۲۱۰) حضرت شداد بن اوس ذہبی الله نقالی غذہ فرماتے ہیں ''مومن پرونیا اور آخرت کا کوئی خوف موت سے بڑھ کر نہیں ، بیخوف آروں سے چیزنے ، تینچیوں سے کا شخصا اور ہانڈیوں میں ابالئے سے بھی ڈیا وہ بخت ہے۔ اگر کوئی میت قبرے نکل کر و نیا والوں کوموت کی بختیاں بتا و بے تو وہ نہ زندگی سے نفع اٹھا سکیس کے اور نہ غیند سے لذت حاصل کر کئیں گے۔

(احباء العلوم، كتاب ذكر العوت و ما بعده، الباب الثالث في سكرات العوت و شدة ... الخ، ٩/٥، ٣) مردى ہے كه جب حضرت ابراجيم عَلَيْهِ الصَّلَوٰةُ وُالسَّلَام كا دصال ہوا تواللَّه تعالى نے ان سے فرما يا اے مير فليل اعْلَيْهِ الصَّلَوٰةُ وَالسَّلَام بَمْ فِي مُوت كوكيما يا يا؟ آپ نے عرض كى: جس طرح كرم سخ كور روئى ميں ركھا جائے بھرا سے تھینچ لیا جائے۔اللَّه تعالی نے ارشاد فرما یا '' ہم نے آپ پرموت كوآسان كيا ہے۔

(احياء العلوم، كتاب ذكر الموت وما يعده، الباب الثالث في سكرات الموت وشدته... الخ، ٩/٥ ، ٢)

حضرت عا تشصد يقد وَجِي اللهُ وَعَنها فرماتي بين: ب شك وسول الله صَلَى اللهُ وَعَنها وَاللهِ وَسَلَمْ كَ مِلَا مَا لَكُو وَاللهِ وَسَلَمْ اللهُ وَاللهِ وَسَلَمْ اللهُ وَعَنها وَاللهِ وَسَلَمْ اللهُ وَمَا لَمُ عَنها وَاللهِ وَسَلَمْ اللهُ وَمَا لَمُ عَنها وَاللهِ وَسَلَمَ اللهُ وَمَا لَمُ عَنها وَاللهِ وَسَلَمَ اللهُ وَمَا لَمُ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَمَ اللهُ وَمَا لَمُ اللهُ وَمَا لَمُ اللهُ وَمَا لَمُ اللهُ وَمَا لَمُ عَنهُ وَاللهِ وَمَا لَمُ عَنه وَلَى اللهُ وَمَا لَكُو اللهِ وَمَا لَمُ اللهُ وَمَا لَمُ عَنهُ وَاللهِ وَمَا لَمُ عَن وَحَ فَعِلَ كُو اللهِ وَمَا لَمُ اللهُ وَمَا لَمُ اللهُ وَمَا لَمُ عَنهُ وَاللهِ وَمَا لَمُ عَلَى وَمَ وَعِلْ اللهِ وَمَا لَمُ اللهُ وَمُا لِمُ اللهُ وَمُا لِمُ اللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ واللهُ وَاللهُ وَلِمُ اللهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَا اللهُ وَاللّهُ وَالمُوا الللهُ وَاللّهُ وَاللّمُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ ا

(بحارى، كتاب الرقاق، باب سكرات الموت، ١٤٠٥، الحديث: ٢٥١٠)

حضرت عبد الله بن عمر دجی الله تعالی عنها سے روایت ب کر حضرت عاکشرصد ایقه دَجی الله تعالی عنها نے فرمایا دمیں نے حضور پر نو رصلی الله تعالی عقید دارہ و مسلم کے وصال کے وقت جو تی ویکھی اس کے بعد بھے کی کی آسمان موت پر رشک نیس ہے۔

موت پر رشک نیس ہے۔

(ترملی، کتاب الحنائز، باب ما حاء فی التشدید عند السوت، ۱۹۹۲، الحدیث، ۱۹۸۱ بجب حضرت عمرو بن عاص دَجی الله تعالی عنه کی وفات کا وقت قریب آیا تو ان کے بیٹے نے ان سے کہا! اے بہت حضرت عمرو بن عاص دَجی الله تعالی عنه کی وفات کا وقت قریب آیا تو ان کے بیٹے نے ان سے کہا! اے با با بان! آپ کہا کرتے سے کہ کوئی تقلندانسان مجھے دُوغ کے عالم میں ل جائے تو میں اس سے موت کے حالات وریافت کروں، تو آپ سے زیادہ عشل مندکون ہوگا، برائے مبریائی آپ بنی مجھے موت کے حالات بتاد یکئے ۔ آپ دَجی الله تعالی عنه نے فرمایا ''اے بیٹے! خدا کی شم ، ایسامعلوم ہوتا ہے کہ میر سے دونوں پیہلوا کی تخت پر ہیں اور میں سوئی کے گئے کے برابر سوراخ سے سانس لے دہا ہوں اورا کی کانٹے دارشاخ میر سے قدموں کی طرف سے سرکی جانب تھی تی جارتی ہے۔

(التذکرہ للقرطین، باب ما جاء ان المعوت سکرات . . . الخوص سے ۱۲ النا المعوت سکرات . . . الخوص سے ۱۲ النا المعوت سکرات . . . الخوص سے ۱۲

'' ہمیں غور کرنا جاہیے کہ ہم تو سرتا یا گناہوں میں ڈو بے ہوئے ہیں اور ہمارے اوپر موت کی تختیوں کے علاوہ 'نجانے اور کتنی میں بتیں آئیں گی اس لیے عظمندی کا تقاضا ہی ہے کہ موت کو بکثرت یاد کیا جائے اور دنیا ہیں رہ کرموت اور اس کے بعد کی تیاری کی جائے۔

حضرت شدادین اول دُجِیَ اللّهُ فَعَالَیْ عُنْهُ ہے روایت ہے جضورا قدس صَلَی اللّهُ فَعَالَیْ عَلَیْدِوَ اِبِهِ وَسَلّمَ لَے ارشاد فرمایا '' مقلندوہ ہے جوابیے نفس کواپنا تا بعدار بنا لے اورموت کے بعد کے لئے ممل کرے اور عاجز وہ مخص ہے جواپی خواہشات پرچلنا ہوا ور اللّه نغالی کی رحمت کی امید بھی کرتا ہو۔ پرچلنا ہوا ور اللّه نغالی کی رحمت کی امید بھی کرتا ہو۔

حضرت عبدالله بن عمر وحن الله فعالى عنفية افرمات مين على تركيم صلى الله تعالى عليه واله ومنلم كساتين اله السارى آب صلى الله تعالى عليه والله ومنلم كي هدمت مين حاضر جواء آب صلى الله تعالى عليه والله كوسلام كيااور عرض كي ياد سول الله اصلى الله تعالى عليه واله ومنلم بكون اموس الفضل هي؟ ارشا وفرمايا ديس كا طلاق عده بول الساح في الله اصلى الله اصلى الله تعالى عليه واله ومناه مي الموسول الله عليه الموسول الله عليه عليه والموسول الله والموسول الله الموسول الله عليه والموسول الله والموسول الله الموسول الله عليه عليه والله والموسول الله والموسول الله الموسول الله عليه الله عليه الله والموسول الله والموسول الله عليه الله عليه الله والموسول الله والموسول الله والموسول الموسول الم

فرمایا''وہ لوگ جوموت آنے سے پہلے اسے زیادہ یا وکرتے اوراس کے لئے زیادہ تیاری کرتے ہیں وہی تھکند ہیں،وہ دنیا کی شرافت اور آخرت کی برزرگی لے گئے۔ معجم الکبیر، ۲۱۸/۱۲، الحدیث: ۲۳۵۲)

صدرالشريد مفتی امجرعلی اعظمی دختهٔ اللهِ تعالى علیه موت کی باداوراس کے بعد کی تیاری کی ترغیب دیے ہوئے قرماتے ہیں 'جب اس دارفنا سے ایک ندایک دن کوج کرنا ہی ہے تو عقلندانسان کوچاہئے کے دہاں کی تیاری کرے جہاں ہمیشہ رہنا ہے۔ تا جدار رسالت منٹی اللهٔ تعالی علیو کہ و منٹہ نے حضرت عبدالله من عمر دَجِی اللهٔ تعالی عنفی سے فرما یا ، دنیا ش ایسے رہوجی مسافر بلک را و چلتا ہے (بعاری ، کتاب الرفاق ، عاب قول النبی صلی الله عله وسله: کن فی الدنیا کانگ غریب ... النج ، ۲۲۲۶ ، الحدیث: ۲۱۱۱)

توسافرجس طرح ایک اجنی مخص ہوتا ہے اور داہ گیردائے کے کھیل تماشوں بین نہیں لگنا کے منزل مقصود تک چینچے بین ناکای ہوگی ای طرح مسلمان کوچاہیے کہ و نیا اور اس کی رنگینیوں بین نہ پھنے اور نہ ایسے تعلقات پیدا کرے کے مقصوداصلی حاصل کرنے بین آڑے آئیں اور موت کو کٹرت سے یا دکرے کہ د نیا اور اس کی لذتوں میں مشغول ہونے سے دوکے، حدیث بین ہے: لذتوں کو تو ڈریے والی موت کو کٹرت سے یا دکرو۔

(ترمذي، كتاب الزهد، ياب ما جاء في ذكر الموت، ١٣٨/٤ الحديث: ٢٣١٤)

مرکسی مصیبت پرموت کی آرزونه کرے که حدیث میں اس کی ممانعت آئی ہے اور تاجار کرنی ہی پڑے تو یول کے مطابقات آئی ہے اور تاجار کرنی ہی پڑے تو یول کے مطابقات اللہ المجھے زیرہ رکھ جب تک میری زندگی میرے لئے بہتر ہو، اور موت دے جب میرے لئے بہتر ہو۔ (بحاری، کتاب الموضی، باب تعنی المدیض المون، ۱۳/۱، الحدیث: ۱۳۷۱)

یونمی مسلمان کوچا ہے کہ اللّٰہ تعالیٰ سے نیک گمان رکھے اوراس کی رحمت کا امیدوارر ہے۔ نی اکرم صلی الله نعالیٰ علیہ وابد ہونے اسلام الله اعلیٰ الله اعلیٰ الله اعلیٰ کہ وہ مرتے کے قریب تھا۔ ارشاوفر مایا: تو اپنے آپ کو کس حال میں پا تا ہے؟ عرض کی زیاد سول اللّٰه اعلیٰ الله نعالیٰ علیٰ والله تعالیٰ سے امید ہے اوراپنے گنا ہوں سے ور ارشاوفر مایا: ' یہ ووثوں خوف اورامیداس موقع پر جس بندے کے دل میں ہوں کے اللّٰه تعالیٰ اسے وہ وہ دے گا جس کی امیدر کھتا ہواوراس سے امن میں رکھے گا جس سے خوف کرتا ہے۔ (ترمذی، کتاب الحائز، ۱۱-باب، ۱۲،۲ ۲، الحدیث: ۹۸۰) میدر کھتا ہواوراس سے امن میں رکھے گا جس سے خوف کرتا ہے۔ (ترمذی، کتاب الحناز، ۱۱-باب، ۱۲،۲ ۲، الحدیث: ۹۸۰) یا در کھئے! رُوس قبض ہونے کا وقت بہت ہی تخت وقت ہے کہ ای پرسارے اعمال کا دارو مدارہ جا کہ ایکان کے انگر وی تنائج ای پرمُر حَب ہوں کے کہ اعتبار خاتمہ ہی کا ہے اور شیطان تعین ایمان لینے کی فکر میں ہے جس کو اللّٰہ تعالیٰ اسے کر وفریب سے بیجائے اور ایمان پر خاتمہ نصیب فرمائے وہ ہی مراوکو پہنچا۔

(بهارشريعت موت آنے كابيان ، حد جهارم ، الا ٥٠٠ ـ ٨ ، ملخسا)

الله تعالى عدعا م كدا بيت بيار عصبيب صلى الله تعالى عليه وسلم كطفيل بم سب كا خاتمه المجها فرمائد المراحة الرموت كى ختيال آسان فرمائد (1)

﴿ وَإِنْكَالُو فَوْنَ أَجُوْمَ كُمْ يَكُومَ الْقِلْمَةِ : اورقيامت كدن تهيمن تبهارے اجرپورے بورے ديئے جائيں گے۔ ﴾ ارشاد فرمایا كرتبهارے ایھے برے اعمال كی جزاقيامت كے دن تهيم پورى پورى دى جائے گی، تواس دن جے جہنم كى آگ ہے بچاليا گيا اور اس سے نجات دے كرجنت ميں واخل كرديا گيا اس نے حقیقى كاميا بی حاصل كى۔

(روح البيان، العمران، تحت الآية: ١٨٥، ١٣٨/٢)

یادرہے کہ برے اعمال کی وجہ دنیا میں جوعذاب آتا ہے یا مرنے کے بعد قبر میں جوعذاب ہوتا ہے، یونہی نیک اعمال پر قبر میں جوراحتیں نصیب ہوتی ہیں بیاعمال کی پوری جزائیس بلکہ آخرت میں ملنے والی جزا کا ایک نمونہ ہے جبکہ اعمال کی پوری جزاقیامت کے دن ہی ل گی۔



اس آیت سے معلوم ہوا کہ قیامت میں حقیقی کامیابی ہیے کہ بندے کوجہنم سے نجات دے کر جنت میں داخل

• ....ا ہے ول میں موت کی باوکومنبوط کرنے کے لئے رسالہ 'موت کا تصور'' (مطبوعه مکتبة المدینه ) کامطالعد کرنامفید ہے۔

کردیاجائے جبکدونیاش کامیابی فی نفسہ کامیابی تو ہے لیکن اگر میکا میابی آخرت میں نقصان پہنچانے والی ہے تو حقیقت میں میخسارہ ہے۔اورخصوصا وہ لوگ کدونیا کی کامیابی کے لئے سب چھرکریں اور آخرت کی کامیابی کیلئے چھ ندکریں وہ تو یقینا نقصان ہی میں جیں۔لپندا ہر سلمان کوچاہئے کہ وہ ایسے اعمال کی طرف زیادہ توجہ دے اوران کے لئے زیادہ کوشش کرے جن سے اسے حقیقی کامیابی کی راہ میں رکاوٹ بن سے تیں۔ جن سے اسے حقیقی کامیابی کی راہ میں رکاوٹ بن سے تیں۔
جن سے اسے حقیقی کامیابی نفیس ہوسکتی ہے اوران اعمال سے بچے جواس کی حقیقی کامیابی کی راہ میں رکاوٹ بن سے تیں۔
کی خواہشات اور رعنا کیاں صرف دھوے کا سامان ہے کیونکہ ان کا ظاہر تو بہت خوبصورت نظر آتا ہے لیکن ان کا باطن فسادے بھر یورہے۔

## د دیا کی زندگی دسوسے کا سامان ہے

اس آیت ہے معلوم ہوا کہ دنیا کی عیش وعشرت اور زیب وزینت اگر چرکتنی بی زیادہ ہو، یہ دھوکے کے سامان کے علاوہ پر پھیس، لہذا ہرانسان کو چاہئے کہ وہ دنیا کی رنگینیوں سے ہرگز دھوکہ ندکھائے ، ذکیل دنیا کو حاصل کرنے کے لئے اپنی چیمتی ترین آخرت کو ہرگز نتاہ نہ کرے ،ای کی ترغیب دیتے ہوئے اللّٰہ نتعالی ارشاد فرما تاہے

توجید کافزالعوفان: اے لوگوا اینے رب سے ڈرواوراس دن کاخوف کروجس میں کوئی یاب اپنی اولا دے کام ندآ سے گا اور نہ کوئی بچہ اپنے باپ کو پچھ تقع دینے والا ہوگا۔ پیشک الملّٰہ کا وعدہ سچا ہے تو دنیا کی زندگی ہرگز جمہیں دھوکا ندد سے اور ہرگز بردادھو کہ دیئے والا تمہیں اللّٰہ کے علم پردھو کے ہیں ندؤ الے۔ يَا يُهَاالنَّاسُ التَّقُوانَ بَكُمُ وَاخْشُوايَوْمُالَا يَجْرِي وَالِدَّعَنُ وَلَهِ \* وَلَامَوْلُودٌ هُوجَانِ عَنْ وَالدِهِ شَيْئًا لَا إِنَّ وَعُدَاللهِ حَقَّى فَلَا عَنْ وَالدِهِ شَيْئًا لَا إِنَّ وَعُدَاللهِ حَقَّى فَلَا تَعُوَّ كُمُ الْحَيْوةُ الدُّنْيَا "وَلا يَعُوَّ كُمُ إِللهِ الْعَرُونُ الْ الْعَيْوةُ الدُّنْيَا "وَلا يَعُوَّ كُمُ إِللهِ الْعَرُونُ الْ اللهِ اللهِ

اور حضرت ابوموک اشعری دَجِیَ اللهٔ فعَالیٰ عنهٔ ہے روایت ہے، سیدُ المرسلین صَلَی اللهُ تَعَالیٰ عَلَیْہِ وَسَلَمَ نے ارشاد فر مایا'' جو مخص اپنی و نیا ہے محبت کرتا ہے وہ اپنی آخرت کو نقصان پہنچالیتا ہے اور مخص اپنی آخرت ہے محبت کرتا ہے تو وہ اپنی و نیا کو نقصان پہنچا تا ہے ، لہذاتم فنا ہوجانے والی ( دنیا ) پر باتی رہنے والی ( آخرت ) کور جیح دو۔

(مسند امام احمد، مسند الكوفيين، حديث ابي موسى الاشعرى، ١٦٥/٧ ١ الحديث ١٩٧١٧)

امام محرغز الى دخمة الله تعالى عَدَيْه ايك برزرگ كے حوالے سے لكھتے ہیں كہ "اے لوگو اس فرصت كے وقت ميں منك المام محرغز الى دخمة الله تعالى عَدَيْه ايك برزرگ كے حوالے سے لكھتے ہیں كہ "اے لوگو اس فرصت كے وقت ميں منك منك كراوا ور اللّٰه تعالى سے ڈریتے رہو۔ امیدوں پر بچولے مت سا دَاورا بِني موت كوند بجولو۔ دنیا كی طرف مائل نه ہوجا وَ ، بِ فتك بيد هوكے باز ہے اور دھو كے ماتھ بن تھن كرتم بارے ماسنے آتى ہے اورا بِنی خواہشات كے ذريعے تمہيں

نتنے میں ڈال دیتی ہے، دنیاا پئی پیروی کرنے والول کے لیےاس طرح بھتی سنورتی ہے جیے دہن بھتی ہے۔ دنیانے اپنے کتنے ہی عاشقوں کو ہلاک کردیا اور جنہوں نے اس سے اطمیتان حاصل کرنا جا ہانہیں ذلیل ورسوا کر دیا، لہذا اسے حقیقت کی نگاہ ے دیکھو کیونکہ بیصیبتوں سے جر پورمقام ہے،اس کے خالق نے اس کی فدمت کی ،اس کا نیابرا تا ہوجا تا ہے اوراہے جائے والابھی مرجاتا ہے۔اللّٰہ تعالیٰتم پر رحم فرمائے ،غفلت ہے بیدار ہوجاؤاوراس سے پہلے نیندے آئھیں کھول لوکہ یوں اعلان كياجائ: فلال مخض يمار ب اوراس كى يمارى نے شدت اختيار كرلى ب، كياكوئى دوا ب؟ ياكسى ۋاكٹر تك جانے كى كوئى صورت ہے؟اب تہارے لیے عکیموں (اورڈاکٹروں) کو بلایاجا تا ہے،لیکن شفا کی امیدختم ہوجاتی ہے، پھرکہاجا تاہے: فلال نے وصب کی اوراینے مال کا حساب کیا ہے۔ پھر کہا جاتا ہے: اب اس کی زبان بھاری ہوگئی، اب وہ اپنے بھائیوں سے بات تبیں کرنا اور پر وسیوں کوئیں بہیانا، ابتمہاری پیٹانی پر بسیند آگیا،رونے کی آوازیں آنے لگیں اور تہریں موت کا یقین ہوگیا بتہاری پلکیں بند ہونے ہے موت کا گمان یفین میں بدل گیا، زیان تھرتھرار ہی ہے، تیرے بہن بھائی رورہے ہیں جمہیں كهاجا تا بكريتها را فلال بينا ب، يبقلال بهائى ب، ليكن تو كلام كرفے سے روك ديا كيا ہے، پس تو بول تبين سكتا بتهاري زبان پرمبرلگ گئی جس کی وجہ ہے آ واز تبین نکلتی ، پھر تہمیں موت آگئی اور تیری روح اعضاء سے یوری طرح نکل گئی ، پھر اے آسان کی طرف لے جایا گیا،اس وقت تمہارے بھائی جمع ہوتے ہیں، پھرتمہارا کفن لاتے ہیں اور تمہیں عسل دے کر کفن پہناتے ہیں۔ابتہاری عیادت کرنے والے خاموش ہوکر پیٹے جاتے ہیں اور تجھے سے حسد کرنے والے بھی آ رام پاتے ہیں،گھروالے تمہارے مال کی طرف متوجہ ہوجاتے اور تمہارے اعمال گروی ہوجاتے ہیں۔

(احياء العلوم، كتاب دُمَّ الدلياء بيان المواعظ في دُم الدنيا وصفتها، ٢٦٠/٣ ملتقطأ)

الله تعالیٰ حارے حال پررحم فر مائے اور جمیں دنیا کی حقیقت کو پیچائے ،اس کے دھو کے اور فریب کاری ہے بچنے کی تو نیق عطافر مائے ،امین ۔

توجههٔ کنزالایدان: بیشک ضرورتمهاری آزمائش هوگی تمهارے مال اورتمهاری جانوں میں اور بیشک ضرورتم اسکے کتاب اور اور اور مشرکوں سے بہت کچھ براسنو گے اوراگرتم صبر کرواور بچتے رہوتو سے بردی ہمت کا کام ہے۔

توجید کنڈالیوفان: میشک تمہارے مالوں اور تمہاری جانوں کے بارے میں جمہیں ضرور آ زمایا جائے گا اور تم ضروران اوگوں سے جنہیں تم سے پہلے تماب دی گئی اور مشرکوں سے بہت کی تکلیف دھ یا تیں سنو کے اور اگر تم مبرکرتے رہواور پر ہیزگار بنوتو بیر بن ہمت کے کاموں میں سے ہے۔

ہوکہ بناؤی بھے ضرورا زمائے جاؤے۔ کے مسلمانوں سے خطاب فرمایا گیا کہ تم پرفرائض مقررہوں کے جہیں حقوق کی اوا میگی کرنا پڑے گی ، زندگی میں کئی معاملات میں نقصان اٹھا تا پڑے گا ، جان و مال کے کئی معاملات میں تکلیفیس برواشت کرنا ہوں گی ، بھاریاں ، پریشانیاں اور بہت تھم کی مصیبتیں زندگی میں پیش آئیں گی ، بیسب تمہارے امتحان کیلئے ہوگا لہٰ دااس کیلئے تیار رہنا اور اللّٰہ کریم عزوج فی کی رضا اور اس کے تو اب پرنظر رکھ کران تمام امتحانات میں کا میاب ہوجانا کیونکہ ان امتحانات کے وربیع بی تو کھرے اور کھوٹے میں فرق کیا جاتا ہے ، سیچے اور جھوٹے میں امتیاز طاہر ہوتا ہے۔ دیتی معاملات میں مشرکوں ، میہود یوں اور میسائیوں سے جہیں بہت تکالیف پنچیں گی ۔ ان معاملات میں اور زندگی کے دیگر تمام معاملات میں اگر تم صرکر و ، اللّٰہ کے وربیا کیوں ہواور پر بہرگاری اختیار کئے رہوتو یہ تمہارے لئے تہا یت بہتر رہے گا کیونکہ میں بڑی ہوت کے کام ہیں ۔

وَإِذَا خَذَا لِلهُ مِنْ اللهُ مِنْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ مِنْ اللهُ مِنْ اللهُ اللهُ اللهُ مِنْ اللهُ ال

توجہ فائن الابھان: اور یاد کروجب اللّه نے عہد لیاان سے جنہیں کتاب عطام وئی کتم ضرورا سے لوگوں سے بیان کردیا اور ندچھپانا تو انہوں نے اسے اپنی پیٹے کے پیچھے بھینک دیااوراس کے بدلے ذکیل دام حاصل کیے تو کتنی بری خریداری ہے۔

توجیدہ کافالعوفان: اور باوکر وجب الله نے ان لوگوں ہے عہد لیاجنہیں کتاب دی گئی کہتم ضروراس کتاب کولوگوں سے بیان کرنااورا سے چھپانائیس تو انہوں نے اس عہد کوا بنی پیٹھ کے چیچے پھینک دیااوراس کے بدلے تھوڑی کی قیمت حاصل کرلی تو یہ کتنی بری خریداری ہے۔

﴿ وَإِذْ أَخَذَا لِلَّهُ مِينَتًا فَي: اور جب اللَّه في عهد ليا- ﴾ الله تعالى في توريت والجيل كي علماء يرواجب كيا تفاكدان دونول

کتابوں میں سرورکا نئات صلّی اللهٔ تعَالیٰ عَلیَدِوَ اللهِ وَسَلَمْ کی نبوت پردلالت کرنے والے جودلائل ہیں وہ لوگول کوخوب اچھی طرح واضح کر کے سمجھا ویں اور ہرگزنہ چھپا کمیں لیکن انہوں نے رشونیں لے کرآپ صَلَیٰ اللهٔ تعَالیٰ عَلَیْدِوَ الله اوصاف کو چھیایا جو توریت وانجیل ہیں فہ کورتھے۔

علم وين جميانا كثاه ب

اس آیت سے بیجی معلوم ہوا کہ علم دین کوچھپانا گناہ ہے۔حضرت ابوہر میرہ ذہبی اللهٔ نَعَالَیٰ عَنهٔ ہے روایت ہے، نجی اکرم صَلَی اللهٔ بَعَالَیٰ عَلَیْہِ وَاللّٰہِ وَسُلّمٰ نے ارشاد فر مایا '' جس شخص سے پچھدریافت کیا گیا جس کووہ جانتا ہے اور اس نے اس کوچھیا یار دنے قیامت اے آگ کی لگام ڈالی جائے گی۔

(ترمذی، کتاب العلم، باب ما حاء فی کتمان العلم، ۱۹۹۸ و الحدیث: ۲۹۵۸) علماء پرواجب ب کدای علم سے فائدہ پہنچا کیں اور حق ظاہر کریں اور کسی غرض فاسد کے لئے اس میں سے پیجھند چھپا کیں۔

لاتَحْسَبَنَّ الَّذِيْنَ يَفُرَحُونَ بِمَا آتَوُا وَيُحِبُّونَ اَنَ يُّحْمَدُوْا بِمَالَمُ يَفْعَلُوْا فَلَا تَحْسَبَنَّهُمْ بِمَفَازَةٍ قِنَ الْعَنَ الْعِنَ الْعِنَ الْعُمَاتِ وَلَهُمْ عَذَا الْمُالِيَّمُ

ترجههٔ کنزالایمان: ہرگزنہ بھے ناانہیں جوخوش ہوتے ہیں اپنے کیے پراور چاہتے ہیں کہ بے کیے ان کی تعریف ہوالیوں ک کوہرگز عذاب سے دورنہ جاننااوران کے لیے دروناک عذاب ہے۔

توجید کنڈالعوفان: ہرگز گمان نہ کروان لوگوں کوجوا پنے اعمال پرخوش ہوتے ہیں اور پسند کرتے ہیں کدان کی ایسے کاموں پرتعریف کی جائے جوانہوں نے کئے ہی نہیں ،انہیں ہر گز عذاب سے دور نہ مجھوا وران کے لیے در دناک عذاب ہے۔

﴿ لَا تَتَحْسَنَنَ الَّذِي بَنِي يَفُرَحُونَ بِمَا آتَوُ الْهِرُ مُمَان مَرُوان لُوكُول كُوجُوا بِ اعمال يرخوش موتے ہيں۔ ﴾ بيآيت ان يهوديوں كے بارے بين نازل مولى جولوگول كودهوكا دينے اور كمراه كرنے يرخوش موتے اور ناوان اور جابل مونے كے باوجوديد پيندكرتے كمائيس عالم كہا جائے۔ كے باوجوديد پيندكرتے كمائيس عالم كہا جائے۔ (حازن ال عسران، تحت الآبة: ١٨٨٠ ١٣٤/١)

خود پستدی اور حب جاه کی ندست

اس آیت می خود بسندی کرنے والوں کے لئے وعید ہاوران کے لئے جوجب جادیعن عزت بتعریف بشہرت

کے حصول کی تمنا میں میتلا ہیں۔ جب کسی خص کے دل میں بیآ رز و پیدا ہونے گئے کہ لوگ اس کے شیدائی ہوں ، ہرزبان اس کی تعریف میں تر ہوہ سب میرے کمال کے مُعزف ہوں ، جھے ہر جگہ عزت نے قواز اجائے ، عالم ہیں ہوں پھر بھی علامہ صاحب کہا جائے ، ملک وقوم کی کوئی خدمت نہیں کی پھر بھی معمارتو م کہا جائے ، نجات دَہدَدہ مجھا جائے ، نسن وقوم تر اردیا جائے ، میرا تعارف بہتر بن القابات کے ساتھ ہو، ملا قات پر تیا گ انداز میں کی جائے ، سلام جھک کر کیا جائے تو اس چاہئے دل پرغور کر لے کہ ہیں وہ حبّ جاہ کا شکارتو تہیں ہو چکا ، اگر ایسا ہوتو اس آیت سے بیتی صاصل کرتے ہوئے ورائے ورائے ورائے ورائے ورائے کہ ہوئے ہوئے کہ انہوں ہو تھا ہوئے اس میں ہیتا الحض الحروث ہوئے کہ والے سے محروق کا شکار ہوتا ہے اور دل میں منافقت کی زیادتی اور سے حروق ، وین کی خرابی میں ہیتا الحض الحروق اللہ ہوتا تا ہے نیز برائی دولت اظام سے محروق کی وقوت دینے سے محروق کا سامنا ، اخروی لڈت سے محروق اللہ بھر اللہ بھر اللہ کہ انہوں کی نہمت ، دولت اظام سے محروق جیسے نقصا نات کا سامنا کر سکتا ہے ، لہذا اسے چاہئے کہ دنیا کی ہیشت مطالعہ کرے تا کہ ان نہموم منصب و مرتبہ کے تعلق چندا حاد دین اور برزگان دین کے حالات داقوال کا بھڑت مطالعہ کرے تا کہ ان نہموم امراض سے نجات کی کئی صورت ہو۔ تغیب کے لئے ہم یہاں خود پشدی اور حب جاہ سے متعلق چندا حاد یہ اور برزگان دین کے حالات داقوال کا بھڑت مطالعہ کرے تا کہ ان نہموم دین کے احوال داقوال ذکر کرتے ہیں ، چنانچہ

حضرت جندب دَضِى اللهُ تَعَالَى عَندَ عدوايت من تي كريم صلى اللهُ تَعَالَى عَندَ في ارشادفر مايا" جو شهرت طلب كرے گا (قيامت كون) اس كے عيبوں كي تشيير بيوگي اور جو خض لوگوں كووكھانے كے لئے مل كرے گاالله تعالى استاس كابدلددے گا۔ اے اس كابدلددے گا۔ (يعادى ، كتاب الرقاق ، ياب الرياء والسعة ، ٢٤٧/٤ ، الحديث : ١٤٩٩)

حضرت کعب بن ما لک دَضِیَ اللهٔ تَعَالَیٰ عَنهٔ ہے روایت ہے، حضور پرنور صَلَی اللهُ نَعَالیٰ عَلَیْدوالِهِ وَسَلَمَ نَے ارشاد فرمایا '' ووجھو کے بھیڑ ہے بھر یول کے رپوڑ میں چھوڑ دیئے جا کیں تو وہ اتنا نقصان نیس کرتے جتنا مال اور مرتبے کی حرص کرنے والا اپنے وین کے لئے نقصان وہ ہے۔ (ترمدی، کتاب الزهد، ١٣-باب، ١٦/١، الحدیث: ٢٣٨٣)

ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ دُضِیَ اللهٔ تعَالٰی عُنیه ہے روایت ہے جضورِ اقدی صَلْی اللهٔ تعالٰی عَلَیْهِ وَاللّٰهُ نے ارشاد فرمایا'' اگرخود پسندی انسانی شکل میں ہوتی تو وہ سب سے بدصورت انسان ہوتی۔

(الفردوس بماثور الخطاب، باب اللام، ١٩٣/٢، الحديث: ١٤٠٥)

حضرت حسن بن علی دَضِی اللهٔ وَمَالِی عَنْهُمَا ہے مروی ہے ، نی اکرم صلی اللهٔ وَمَالِی عَلَیْهِ وَالِهِ وَسَلَم \* وخود پسندی70 سال کے ممل کو ہر بادکرویتی ہے۔

(كتر العمال، كتاب الاخلاق، قسم الاقوال، حرف العين، ٢/٥٠٢، الحزء الثالث، الحديث: ٢٦٦٦)

حضرت الوبكرصد لق ديني الله معالى عندخود يستدى سيبت زياده ورت تضاور جب لوك آب كي تعريف كرت تو آپ دعاما تکتے بیااللّٰہ اغزّ ؤجل ، مجھے اس سے بہتر بنادے جو کچھ سے کہتے ہیں اور جو کچھ سنہیں جانتے میراو ممل بخش دے۔ اى طرح جب لوگ حضرت عمر فاروق رَحِيَ اللهُ مَعَالَى عَنْهُ كَي تعريف كرتے تو وہ دعاما تكتے : يااللّٰه! عَزُوجُلُ ، ميں اس چیز کے شرسے تیری بناہ جا ہتا ہوں جو کچھ یہ کہتے ہیں اور تھھ سے اس عمل کی بخشش جا ہتا ہوں جس کا نہیں علم نہیں۔ (تنيه المغترين، الياب الرابع في حملة احرى من الاحلاق، ومن احلاقهم عدم العحب ... الخ، ص ٢٤٧-٢٤١) حضرت عمر بن عبد العزيز ذهبي الله معالى عنه جب منبرير خطيد وية توخود بستدي عدارت موسة كفتكوچيور كراس عمل كى طرف بمنقل ہوجاتے جس ميں خود پسندى نه ہواور بعض اوقات ايسا ہوتا كہ خط لکھتے وقت خود پسندى كے خوف ے میار دیتے اور کہتے : یاالله! غزوجا ، میں نفس کے شرے تیری پناہ حابتا ہوں۔

(تنبيه المغترين؛ الباب الرابع في جملة احرى من الاخلاق، ومن اخلاقهم عدم العحب ... الخ، ص٢٣٩-٢٤٠) حضرت بشرعا فی دَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ قرمات بين "مين في ايسامتص تبين ديكها جوشېرت كاطالب مواوراس كاوين برياو تديموا بواوراس كے حصے ميں رسوائي شرآئي بور (كيميائي سعادت، ركن سوم ، اصل هفتم، اندر علاج دوستى حاد وحشمت، ٦٠٦/٦) حضرت محمد بن واسع ذخمة الله تعالى عُليْهِ اسينه زمانے كے عبادت كر ارول سے فرماتے تھے بتم يرافسول ہے، تہارے اعمال کم ہونے کے باوجودان میں خود پسندی داخل ہوگئ اورتم سے پہلے لوگ اسے اعمال کی کثرت کے باوجودان يرتكيرنين كرتے تھے۔الله كاتم إيبليلوگول كى عبادت كوديكھا جائے تو (اس كے مقابلے ميں) تم محض كھيلنے والے ہو۔ (تنبيه المغترين، الباب الرابع في حملة احرى من الاخلاق، ومن احلاقهم عدم العجب ... البخ، ص ٢٤٧)

## وَيِتْهِ مُلَكُ السَّلُوٰتِ وَالْاَثْمِ ضِ ۖ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءَ قَدِيرٌ شَ

و توجه فالتوالايمان: اورالله من كے لئے باسانوں اور تين كى بادشاى اور الله برچ يرتاور ب

ا ترجیه کنوالیوفان: اور الله بی کے لئے آ سانوں اور زمین کی بادشابی ہورالله برچز پر قادر ہے۔

﴿ وَيِلْهِ مُلْكُ السَّلَوْتِ وَالْا تُمْضِ : اورالله ى كے لئے آسانوں اورز من كى بادشاى ہے۔ كاس آيت يسان گتاخوں کارد کیا گیاہے جنہوں نے کہاتھا کہ اللّٰہ عَزْوَجَلُ فقیرہے۔ان کےردیش قرمایا گیا کہ جوز بین وآسان کے وائرے میں آنے والی ہر چیز کاما لک ہاس کی طرف فقر کی نسبت کس طرح کی جاستی ہے۔

(خازن، ال عمران، تحت الآية: ١٨٩ ، ١/٥٣٥)

الله تعالیٰ کی شان

یہاں ہم اللّٰہ تعالیٰ کی عظمت وشان سے متعلق ایک حدیث قدی ذکر کرتے ہیں جس سے ان گستاخوں کی جہالت اور اللّٰہ تعالیٰ کی شان مزید ظاہر ہوتی ہے، چنانچیہ

حضرت ابوؤر رَحِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ بِروايت ہے، تي كريم صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلّم فَ قرمايا: اللّه تعالى ارشاوفرما تاہے"اے میرے بندو! میں نے اپنے اوپرظلم کوحرام کیا ہے اور میں تے تمہارے درمیان بھی ظلم کوحرام کرویا للغائم ایک دوسرے برظلم نہ کرو۔اے میرے بندو! جے میں ہدایت دوں اس کے علاوہ تم سب گمراہ ہو،اس لئے تم مجھ ے ہدایت طلب کرو میں تہمیں ہدایت دول گا۔اے میرے بندوا جے میں کھلاؤں اس کے سواتم سب بھو کے ہو، تو تم مجھ ہے کھانا طلب کرو میں تنہیں کھلا وَں گا۔اے میرے بندو! جے میں لباس پہنا وَں اس کےعلاوہ تم سب بےلہاس ہولبذائم جھے الیاس مانگویس جہیں لباس پہناؤں گا۔اے میرے بندوائم سبرات دن گناہ کرتے ہواور میں گناہ بخشا ہوں بتم مجھ سے بخشش طلب کرو میں تنہیں بخش دوں گا۔اے میرے بندو! تم کسی نقصان کے مالک نہیں ہوکہ مجھے تقصان پہنچا سکواورتم کسی نفع کے مالک نہیں ہو کہ مجھے نفع پہنچا سکو۔اے میرے بندو! تنہارے پہلے اورآخری بتہارے انسان ادرجن تم میں ہے۔ بیادہ متع محض کی طرح ہوجا ئیں تو میرے ملک میں کوئی اشا فرنیس کر سکتے اور اگر تہارے پہلے اور آخری جہارے انسان اور جن تم میں ہے سب سے زیادہ بدکا مخص کی طرح ہوجا کیں تو میرے ملک ے کوئی چیز کم نہیں کر سکتے اوراے میرے بندو! تمہارے پہلے اورآ خری بتھارے انسان اور جن کی ایک جگہ کھڑے ہو كر جھے ہے سوال كريں اور بيس ہرانسان كا سوال يورا كردول تو جو يھے ميرے ياس ہے اس سے صرف اتنا كم ہوگا جس طرح سوئی کوسمندر میں ڈال کر ( نکالئے ہے ) اس میں کی ہوتی ہے۔اے میرے بندو! پیتمہارے اعمال ہیں جنہیں میں تمہارے لئے جمع کررہا ہوں، پھر میں حمہیں ان کی پوری پوری جزاء دوں گا تو جو محض خیر کو یائے وہ الله کی حد کرے اور جس کوخیر کے سواکوئی چیز (جیسے آفت یا مصیبت) پہنچے وہ اسپے نکس کے سوااور کسی کوملامت نہ کرے۔

(مسلم، كتاب البر والصلة والآداب، باب تحريم الظلم، ص١٣٩٣، الحديث: ٥٥(٧٧٥))

إِنَّ فِيُ خَلْقِ السَّلُوْتِ وَالْاَثُهُ فِي وَاخْتِلَافِ النَّيْلِ وَالنَّهَامِ الثَّهَامِ النَّهَامِ الْآلْبَابِ أَهُ الْآلْبَابِ أَهُ الْآلْبَابِ أَهُ

ترجمة كنزالايمان: بيشك أساتول اورزيين كى يبدأتش اوررات اوردن كى بالهم بدليون مين نشانيال بيئ تقلندول كے لئے۔

ترجید کانوالعدفان: بینک آسانوں اورزمین کی بیدائش اور دات اور دن کی باہم تبدیلی میں عقلندوں کے لئے نشانیاں ہیں۔

سائنى المدم ماسل كرناكب باعب اتواب ہے

اس آیت ہے معلوم ہوا کہ علم جغرافیہ اور سائنس حاصل کرتا بھی تو اب ہے جبکہ اچھی نیت ہو چیے اسلام اور مسلمانوں کی خدمت یااللّٰہ تعالیٰ کی عظمت کاعلم حاصل کرنے کیلئے جیکن پیشرط ہے کہ اسلامی عقا کہ کے خلاف نہ ہو۔
اس آیت مبارکہ بیں آسان وز بین کی خلیق میں قدرت اللّٰہی کی نشانیوں کا فرمایا گیا ہے لہٰذا ای کے پیشِ نظر اِس تَقلُّر کی ایک جھاک آ ب کے سامنے چیش کرتے ہیں: امام غزالی دَحَمَهُ اللهِ تعَالَیٰ فِرماتے ہیں 'قدرت اللّٰہی کی چھٹی نشانی آسانوں ،
ایک جھاک آ ب کے سامنے چیش کرتے ہیں: امام غزالی دَحَمَهُ اللهِ تعَالَیٰ فرماتے ہیں 'قدرت اللّٰہی کی چھٹی نشانی آسانوں ،
ستاروں کی مملکت اوران کے بچائب میں ہے ، کیونکہ جو کچھ زمین کے اندراور دوئے زمین پر ہے وہ سب پچھاس کے مقابلے ستاروں کی مملکت اوران کے بچائی میں ہے ، کیونکہ جو کچھ زمین کے اندراور دوئے زمین برے وہ سب پچھاس کے مقابلے میں کم ہے۔ آسان اور ستاروں کے بچائب میں تفکر کرنے کے لئے قرآن پاک میں تندیذر مائی گئی ہے ، چنانچیارشا وفرمایا:

ترجید کنزالعِرفان: اور ہم نے آسان کوایک محفوظ حیبت بنایا اور وہ لوگ اس کی نشانیوں سے متد چیرے ہوئے ہیں۔ وَجَعَلْنَاالسَّمَاءَ سَقَفًا مَّخُونَكا الْمُمْعَنُ الْمِيْهَا مُعْرِضُونَ ﴿ (الباء: ٢٢)

دوسری جگهارشادفرمایا:

ترجید کانزالعوفان: بیشک آسانون اورزمین کی پیدائش آدمیون کی بیدائش سے بہت بری بے لیکن بہت اوگ نہیں جائے۔

لَخَتْقُ السَّلُوٰتِ وَالْاَئْمِ فِي أَكْبَرُ مِنْ خَلْقِ التَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ التَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ﴿ (موس ٥٠)

تو تہمیں تھم دیا گیاہے کہ زمین وآسان کی تخلیق میں غور دفکر کرو۔آسان کی نیلا ہث اور ستاروں کی ٹمٹماہٹ کود کھیے لیمناغور تبیس کہ بیرتو جا توریھی کر لیتے ہیں بلکہ مقام افسوس توبیہ ہے کہ تواہیے عجائب اورا پنی ذات کوجو تیرے پاس ہیں اور وہ

زمين وآسان كے عائب كى بەنسىت أيك ذرويجى نہيں جس كونة بيجان سكتا تو پھرز مين وآسان كے عائب كوكيے بيجان سكے گا۔ تجھے بندرت معرفت کے درجات پرترتی کرنی جائے۔ تھے پہلے اپنی ذات کو پہچاننا جائے، پھرز مین اوراس کی تمام اُشیاء کاعرفان حاصل کرنا جاہتے ، پھر ہوا ، ہاول وغیرہ کے تجائب کی پہچان کرنی جاہئے ، پھرآ سان اورستاروں کی معرفت حاصل كرنى چاہئے، پيركرى اور عرش كو پيجانتا جاہئے، پيرعالم أجسام فكل كرعالم ارواح كى سيركرنى جاہئے، پيرفرشتوں، جنوں اورشیطاتوں کو جاننا جاہے، پھرفرشتوں کے درجات اور مقابات کاعرفان حاصل کرنا جاہے، آسان اورستاروں کی گردش، ان کی حرکت اوران کے منشارق ومنغارب کود مجھنا جاہے کدان کی حقیقت کیا ہے۔ستاروں کی کثرت برغور وفکر کرنا جاہتے۔ انہیں کوئی بھی شارنہیں کرسکتاءان میں ہرستارے کا رنگ مختلف ہے، پچھ چھوٹے ہیں اور پچھ بڑے ہیں۔ پھران میں سے ہرایک کی شکل مختلف ہے مثلاً کچھ بیل کی شکل کے ہیں اور کچھ بچھو کی شکل کے۔ پھرانسان ان کی مختلف حرکات برغور کرے، کٹی ایک ماہ میں سارے آسان کو مطے کرجاتے ہیں۔ پچھسال بھرنگاتے ہیں ،کٹی انہیں ملے کرتے ہیں پارہ سال لگاتے ہیں، تی ستارے تیں سالوں میں سارے آسانوں کی گروش پوری کرتے ہیں ، اکثر ستارے 30,000 سال میں سارے آ سانوں کی مساحت مطے کرتے ہیں۔ جب تونے زمین کے پچھ بجائبات کوجان لیا تو پیجی سمجھ لے کہ بجائبات کا فرق ہر ایک چیز کی شکل کے اختلاف کے مطابق ہوتا ہے، کیونکہ زین اگرچہ اتنی وسیع ہے کہ کوئی اس کی حد کوئیں چھوسکتا مگرسورج زمین سے براہے۔اس سے معلوم ہوجانا جاہے کہ آفاب کتنا دور ہے جواتنا چھوٹانظر آتا ہے۔ ریسی معلوم ہوا کہ وہ کتنی تیزی ہے ترکت کرتا ہے کہ آ دھی ساعت میں آفتا ہے کا تمام مجیراز مین سے لکاتا ہے۔۔۔۔ یونمی آسان پرایک ستارہ ہے جوزمین سے سو گنا برا ہے۔وہ بلندی کی وجہ سے چھوٹا نظر آتا ہے والیک ستارہ اگرا تنابرا ہے تو سارے آسان کا اندازہ لگا تیں کہ وہ کتنا بڑا ہوگا۔ان سب کی عظمت و ہزرگی کے باوجود تیری نگا ہوں میں جھوٹا کردیا گیا تا کہ تواس ہے مالک حقیقی كى عظمت وفضيلت سے آگابى حاصل كر سكے۔ (كيميائي سعادت، وكن جهارم، اصل هفتم، ١٧/٢ ٩١٨-٩١٩)

توجه قائن الابیمان: جوالله کی یاد کرتے ہیں کھڑے اور بیٹھے اور کروٹ پر لیٹے اور آسانوں اور زمین کی پیدائش میں غور کرتے ہیں اے رب ہمارے تونے میہ بیکار نہ بنایا پا کی ہے تجھے تو ہمیں دوزخ کے عذاب سے بچالے۔

توجهة كافالعوفان: جو كھڑے اور بیٹھے اور پہلؤوں كے بل ليٹے ہوئ الله كويادكرتے بيں اور آسانوں اور زمين كى پيدائش ميں غوركرتے ہيں۔ اے ہمارے دب! توتے بيسب بركارنيس بنايا۔ تو پاک ہے، تو جميں دوزخ كے عذاب سے بچالے۔

﴿ اللَّذِينَ مَنَاكُمُونَ اللَّهَ وَهِ جِواللَّهِ كُويادَكُرِتِ مِينَ ﴾ يهال عظمندلوگول كابيان ہے كدوہ بين كون؟ اوران كے چند اہم كام بيان فرمائے گئے ہيں۔

# مقنداد کول کے اہم کام

- (1)..... عقلندلوگ کھڑے، بیٹھے اور بستر وں پر لیٹے ہر حال میں اللّٰہ تعالیٰ کا ذکرکرتے ہیں۔ مولیٰ کریم کی بیاد ہروفت ان کے دلوں پر چھائی رہتی ہے۔
- (2).....عظمندلوگ کا مُنات میں غور وفکر کرتے ہیں ، آسانوں اور زمین کی پیدائش اور کا مُنات کے دیگر بجا سُبات میں غور کرتے ہیں اوران کا مقصد اللّٰہ تعالیٰ کی عظمت وقد رت کا زیادہ سے زیادہ علم حاصل کرتا ہے۔
- (3).....کا نُنات میںغور وَفکر کے بعد اللّٰہ تعالیٰ کی عظمت ان پرآشکار ہوتی ہے اور ان کے دل اللّٰہ ءَ زُوَجَلَ کی عظمت کے سامنے جھک جاتے ہیں اور ان کی زبانیں اللّٰہ عَزُوَجَلَ کی عظمت کے ترانے پڑھتی ہیں۔
  - (4) .....الله تعالى كى بارگاه مين دوزخ كے عذاب سے بناه ما تكتے ہيں۔

مذكوره بالاتمام چيزين كامل الايمان اوگوں كاوصاف بين،ان كوحاصل كرنے كى كوشش كرنى جاہے۔ہارے اسلاف الله عزوج لكى ياديس بہت رخبت ركھتے تھے، چنانچ حضرت سرى تقطى دَخفة لله تفالى عَلَيْه فرماتے بين: بين نے حضرت جرجانى دَخفة لله تفالى عَلَيْه كے پاس ستود كھے جس سے وہ بھوك مناليتے تھے۔ بين نے كہا: آپ كھانا اور دوسرى اشياء كيون نيس كھائے؟ آپ دُخفة الله تعالى عَلَيْه نے فرمايا: بين نے چبانے اور بيستو كھاكر كرزارہ كرنے بين نوے تبيحات كا فرق بايا ہے، للبذا جاليس سال سے بين نے روثی نيس چبائى تاكدان تسبيحات كا وقت ضائع ند ہو۔

حضرت جنید بغدادی دُخمَهُ اللهِ تعَالى عَلَيْهِ كامعمول بيقاكم آب بازارجات اورا بي دكان كھول كراس كرآ كے

پردہ ڈال دیتے اور جارسور کعت تقل اواکر کے دکان بند کرکے گھروالیس آ جاتے۔

(مكاشقة القلوب، الباب الحادي عشر في طاعة الله ومحبة رسوله صلى الله عليه وسلم، ص٣٨)

# كا كات على تقلُّر كَي صَرورت

جس طرح کمی کی عظمت، قدرت ، حکمت اور علم کی معرفت حاصل کرنے کا ایک اہم ذریعاس کی بنائی ہوئی چیز ہوتی ہے کہ اس بین خوروفکر کرنے سے بیسب چیزیں آشکار ہوجاتی ہیں اس طرح الله تعالیٰ کی عظمت، قدرت ، حکمت، وصدانیت اور اس کے علم کی بیجان حاصل کرنے کا بہت بڑا ذریعاس کی بیدا کی ہوئی بیکا گنات ہے، اس بیس موجود تمام چیزیں اچران کی وصدانیت پر دلالت کرنے والی اور اس کے جلال و کیریا کی کی منظیر ہیں اور ان بیس تفگر اور تک ٹرکر نے سے خالتی کی وصدانیت پر دلالت کرنے والی اور اس کے جلال و کیریا کی کی منظیر ہیں اور ان بیس تفگر اور تک ٹرکر نے سے خالتی کا معرفت حاصل ہوتی ہے بہی وجہ ہے کہ قرآن مجید بیس بکٹر ت مقامات پر اس کا کنات بیس موجود مختلف چیزوں جیسے انسانوں کی تخلیق ، زبین و آسمان کی بناوٹ ، زبین کی بیدا وار بہوا اور بارش ، سندر ہیں کشتیوں کی روانی ، زبانوں اور رگوں کا اختلاف و نیر و بے شار آشیا و بیس خور و فکر کرنے کی دعوت اور ترغیب دی گئی تا کہ انسان ان بیس خور و فکر کرنے کی دعوت اور ترغیب دی گئی تا کہ انسان ان بیس خور و فکر کرنے کی دعوت اور ترغیب دی گئی تا کہ انسان ان بیس خور و فکر کرنے کی دعوت اور ترغیب دی گئی تا کہ انسان ان بیس خور و فکر کرنے کی دعوت اور ترغیب دی گئی تا کہ انسان ان بیس خور و فکر کرنے کی دعوت اور ترغیب دی گئی تا کہ انسان ان بیس خور و فکر کرنے کی دعوت اور ترغیب دی گئی تا کہ انسان ان بیس خور و فکر کرنے کی دعوت اور ترغیب دی گئی تا کہ انسان ان بیس خور و فکر کرنے کی دعوت اور ترغیب دی گئی تا کہ انسان ان بیس خور و فکر کرنے کی دعوت اور ترغیب دی گئی تا کہ انسان ان میں خور و فکر کرنے کی دعوت اور ترغیب دی گئی تا کہ انسان ان بیس خور و فکر کرنے کی دعوت اور ترغیب دی گئی تا کہ انسان ان بیس خور و فکر کرنے کی دعوت اور ترغیب دی گئی تا کہ انسان میں خور و فکر کرنے کی دعوت اور ترغیب دی گئی میں کرنے کی دعوت اور ترغیب دی گئی تا کہ انسان کی میں کرنے کے دعوت کی دیوت کی دور کرنے کی دور کی گئی تا کہ کہ کی کرنے کی دور کرنے کی دور کی گئی تا کہ کی دور کی گئی تا کہ کی دور کر کرنے کی دور کی گئی تا کہ کی دور کی گئی تا کہ کی دور کی گئی تا کہ کر کرنے کی دور کی گئی تا کہ کی دور کی گئی تا کہ کی دور کر کرنے کی دور کی کر کرنے کی دور کی گئی تا کہ کر کی دور کر کرنے کی دور کی کرنے کر کی دور کی کی دور کی کرنے کی دور کی کر کرنے کی دور کر کرنے کی دور

امام محمور الی دخت الله تعالی عذیه قرباتے ہیں اس ایسے ستاروں ، مورج ، جا ہم، ان کی حرکت اور طلوع وغروب میں ان کی گردش کے ساتھ و یکھا جاتا ہے۔ زمین کا مشاہد واس کے پہاڑ وں ، نہروں ، دریا وی ، جیوا تا ت ، نبا تا ت اور ان چیز وں کے ساتھ ہوتا ہے اور جو آسان اور زمین کے درمیان ہیں جیسے یادل ، بارش ، برف ، گرج چیک ، ٹوشنے والے ستارے اور تیز ہوا کمیں۔ بیدہ وہ آجناس ہیں جو آسانوں ، نمینوں اور ان کے درمیان دیکھی جاتی ہیں، پھران ہیں ہے ہرجنس ستارے اور تیز ہوا کمیں۔ بیدہ وہ آجناس ہیں جو آسانوں ، نمینوں اور ان کے درمیان دیکھی جاتی ہیں، پیران ہیں ہے ہرجنس کی گئی اُنواع ہیں، ہر تو علی کئی اقسام ہیں، ہرتم کی گئی شاخیں ہیں اور صفات ، بیدے اور ظاہری و باطنی محافی کے اختلاف کی وجد ہاں کی تقسیم کا سلسلہ کہیں رکتا تہیں ۔ زمین وآسان کے جمادات ، نباتات ، حیوا ثاب ، فلک اور ستاروں ہیں سے کی وجد سے اس کی تقسیم کا سلسلہ کہیں رکتا تہیں کرسکتا اور ان کی حرکت میں ایک حکمت ہویا وہ ، دس ہوں یا ہزار ، ایک فررت میں ایک حکمت ہویا وہ ، دس ہوں یا ہزار ، بیرب الله تعالی کی وحدا نیت کی گوائی و بی ہیں اور اس کے حرکت میں اندھ کرتی ہیں اور یکی الله تعالی کی وحدا نیت کی وہ دائیت کرتی ہیں اور کی الله تعالی کی وحدا نیت کی وہ دائیت کرنے والی نشانیاں اور علامات ہیں۔ دراحیاء العلوم ، کتاب النف کر، بیان کیفیة التف کر نی حلق الله تعالی کی زمان کی ترائی ہوئی اس کا نتات ہیں غور وفکر کرنے اور اس کے ذریعے اسے رہ تعالی کی ترائی میں ان کیفیة انتف کر نی حدال ان کرنے دیاں کی ترائے اسے درائیت کرنے وہ اس کو ذریعے اسے درائی کی تو کی اس کی کرنے درائی کی درائیں کی درائی کی درائی

کمال و جمال اورجلال کی معرفت حاصل کرنے اوراس کے احکام کی بجا آوری کرنے سے انتہائی غفلت کا شکار ہیں اور کمال و جمال ان کے علم کی حدصرف بیرہ گئی ہے جب بھوک گئی تو کھانا کھالیا، جب بیاس گلی تو پانی پی لیا، جب کام کاج سے تھک گئے تو موکر آ رام کرلیا، جب شہوت نے بے تاب کیا تو حلال یا حرام ذریعے سے اس کی بے تابی کودورکرلیا اور جب کسی پر خصد آ یا تو اس سے جھڑ اکر کے غصے کو شنڈ اکرلیا الغرض ہرکوئی اسے تن کی آ سائی ہیں مست نظر آ رہا ہے۔

امام غزالی ذخه خُداللهِ مَعَالِی عَلَیْهِ فرماتے ہیں 'اندھاوہ ہی ہے جواللہ تعالیٰ کی تمام صُعتوں کو و کھے لیکن انہیں پیدا کرنے والے خالق کی عظمت سے مدہوش نہ ہواوراس کے جلال و جمال پرعاشق نہ ہو۔ ایسا ہے عقل انسان حیوالوں کی طرح ہے جوفطرت کے عجائبات اورا ہے جسم میں غوروفکرنہ کرے الله تعالیٰ کی عطا کردہ عقل جوتمام نعتوں ہے ہوئے کر ہے اسے ضائع کردے اوراس سے زیادہ علم ندر کھے کہ جب بھوک گئے تو کھانا کھالیا ،کسی پرغصرا ہے تو جھڑا کرلیا۔ ہما سے ضائع کردے اوراس سے زیادہ علم ندر کھے کہ جب بھوک گئے تو کھانا کھالیا ،کسی پرغصرا ہے تو جھڑا کرلیا۔ (کیسیائے سعادت، رکن جہارہ، اصل عفتہ، پیدا کردن تفکر در عحایب حلق عدای تعالیٰ ، ۱۲ ، ۹۱ ) الله تعالیٰ سلمانوں کو ہدایت عطاقر مائے۔ آئین ۔

رَبَّنَا إِنَّكَ مَنُ ثُدُخِلِ التَّارَفَقَدُ اَخُزَيْتَهُ وَمَالِلطُّلِيدُنَ مِنُ انْصَابِ ﴿ رَبِّكُمُ فَامَنَا أَنَ الْمِنُوا بِرَبِّكُمُ فَامَنَا أَنَ الْمِنُوا بِرَبِّكُمُ فَامَنَا أَنَ الْمِنْ الْمُنْ الْمُنَا وَيُالِينَا وَيُولِ يُمَانِ الْمُؤالِ بِرَبِّكُمُ فَامَنَا أَنَا اللَّهُ اللَّلِي اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا الللَّالِمُ ال

توجهة كنزالايمان: اے دب ہمارے بينك جينو دوزخ بيس لے جائے اے ضرورتونے رسوائی دی اور ظالموں كاكوئی مددگارتيس اے دب ہمارے ہينگ جينو دوزخ بيس لے جائے اے ضرورتونے رسوائی دی اور جا كہان الدي تو ہم ايمان الدي اسے دب ہمارے تو ہم ايمان الدي اسے الدي اسے دب ہمارے تو ہماری مناوی کو ساتھ کر اسے الدی اسے دب ہمارے تو ہمارے گناہ بخش دے اور ہماری برائياں محوفر مادے اور ہماری موت اچھوں كے ساتھ كر اسے دب ہمارے اور ہميں و بيرہ من اتونے ہم سے دعدہ كيا ہے اپنے رسولوں كی معرفت اور ہميں قيامت كے دان رسواند كر بوشك تو وعدہ خلاف نہيں كرتا۔

124

توجید کافرالعرفان: اے ہمارے رب! بیشک جے تو دوز خیس داخل کرے گا اے تو فیضر در رسوا کر دیا اور ظالموں
کا کوئی مددگا رہیں ہے۔ اے ہمارے رب! بیشک ہم نے ایک نداد سے والے کوابیان کی ندا (یوں) دیے ہوئے سنا کہ
اسپے رب پرایمان لاؤ تو ہم ایمان لے آئے ہیں اے ہمارے رب! تو ہمارے گناہ پخش دے اور ہم ہے ہماری پرائیاں
مٹادے اور ہمیں نیک لوگوں کے گروہ میں موت عطافر ما۔ اے ہمارے رب! اور ہمیں وہ سب عطافر ما جس کا تونے اپنے
دسولوں کے ذریعے ہم سے وعدہ فرمایا ہے اور ہمیں قیامت کے دن رسوانہ کرنا۔ جینک تو وعدہ ظافی نہیں کرنا۔

﴿ مَهِنَا: اے مارے رب ۔ ﴾ مَهِنَامَا خَكَفَتَ لَهُ فَا اِلْكِلَاتِ لَيْ رَائَكَ لَا تُخْلِفُ الْمِيْعَادَ تك بهت بيارى وعا ب-اے اين معمولات ميں شامل كرلينا جاہے۔

﴿ مَنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ

## تلسادكون كالمحبت اختياد كرنے كار غيب

يادرب كه نيك لوگول كى صحبت بهت عظيم چيز ہے۔ ربُّ العالَمين عَزُوَجَلَّ نے فرمايا: عُمُو ثُمُوْا صَعَ الصّدِ قِلْيْنَ ﴿ ﴿ وَهِ ١٩٠١) ﴿ تَوْجِهِ الْمُكْوَالِعِرْفَانِ: جَوْلِ كَسَاتِهِ مِوجِا وَ۔

اور صحابہ کرام دَضِیَ اللّٰهُ فَعَالَیْ عَنْهُم کُوحِیت نے ہی عظیم ترین مرتبے پر فائز کیا۔ زندگی میں نیک لوگوں کا ساتھ تو نعت ہے ہی ، مرنے کے بعد بھی نیکوں کا ساتھ اللّٰہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعت ہے چنانچہ پہندیدہ بندے کوموت کے وقت فرمایا جا تا ہے:

ويكصين ، فوت مونے والى روح سے كہاجاتا ہے كەميرے خاص بندول ميں داخل موجار البدا ہرمسلمان كوجا ہے

وہی گلاب کے پھول۔

کدوہ اپنی زندگی میں تیک لوگوں کے ساتھ رہے اور انہی کے گروہ میں موت ملنے کی وعا کرے تاکہ ان کے صدقے جنت کی اعلیٰ ترین تعتوں سے فیضیاب ہواور موت کے بعد تیک لوگوں کے قرب میں فرن ہونے کی وصیت کرے۔ حضرت الوہریرہ ذخص الله تعالیٰء غذے سے دوایت ہے، نی اکرم صلّی الله تعالیٰء غذہ وَ ارشاو قرمایا'' اپنے مردول کوئیک لوگوں کے درمیان فرن کروکیونکہ میت برے بروی سے ای طرح آؤیٹ پاتی ہے جس طرح زندہ انسان برے بروی سے اقرال کے درمیان فرن کروکیونکہ میت برے بروی سے ای طرح آؤیٹ پاتی ہے جس طرح زندہ انسان برے بروی سے اقرال کے درمیان فرن کروکیونکہ میت برے بروی سے ای طرح آؤیٹ پاتی ہے جس طرح زندہ انسان برے بروی سے اقرال المناس میں المنون منسر المناسوس میں المنون المناس میں المنون میں المنون المناسوس عشر المندین المنون ا

فَاسْتَجَابَ لَهُمْ مَ لِنَّهُمُ اَنِّ لِآ اُضِيعُ عَمَلَ عَامِلٍ مِّنْكُمْ مِّنُ ذَكَرٍ اَوَانُهُنَّ بَعْضُكُمْ مِّنْ بَعْضِ فَالَّذِيْنَ هَاجَرُوْ اوَاخْرِجُوْ امِنْ دِيَا مِ هِمُ وَاوُدُوْ افِي سَيِيلِ وَ فَتَكُوْ ا وَقُتِلُوْ ا لا كُفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّا تِهِمُ وَ لا دُخِلَنَّهُمْ جَنَّتٍ السَّيِيلِ وَ فَتَكُوْ ا وَقُتِلُوْ ا لا كُفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّا تِهِمُ وَ لا دُخِلَنَّهُمْ جَنَّتٍ اللهِ مَنْ اللهُ عَنْهُمُ مَنْ اللهِ مَنْ الله عَنْ اللهُ المَنْ الله عَنْ الله عَنْ اللهُ ال

( لمفوكات اعلى حفرت ، حصددم من ١٧٠)

توجہ کنزالایمان: توان کی دعائن لی ان کے رب نے کہ میں تم میں کام والے کی محنت اَ کارت نہیں کرتا مرد ہو یا عورت تم آپس میں ایک ہوتو وہ جنہوں نے ہجرت کی اور اپنے گھروں سے نکالے گئے اور میری راہ میں ستائے گئے اور لڑے اور مارے گئے میں ضروران کے سب گناہ اتارووں گا اور ضرور انہیں باغوں میں لے جاؤں گا جن کے بینچ نہریں رواں اللّٰہ کے پاس کا ثواب اور اللّٰہ تی کے پاس احجما ثواب ہے۔

توجیط کنڈالعوفان: توان کے رب نے ان کی دعا قبول فر مالی کہ میں تم میں ہے ممل کرنے والوں کے ممل کوضا کتے نہیں کروں گا وہ مرد ہویا عورت تم آپس میں ایک ہی ہو، پس جنہوں نے ہجرت کی اور اپنے گھروں سے ذکالے گئے اور میری راہ میں آئیس ستایا گیا اور انہوں نے جہاد کیا اور تل کردیے گئے تو میں ضرور ان کے سب گناہ ان سے منادوں گا اور ضرور آئیس ایسے باعات میں داخل کروں گاجن کے بیچے نہریں جاری ہیں (یہ) اللّٰہ کی بارگاہ سے اجرب اور اللّٰہ ہی کے پاس اچھا تواب ہے۔

﴿ فَاسْتَجَابَ لَهُمْ مَنَيْهُمْ : توان كرب نے ان كى دعا تبول قرمالى - كارشاد فرمايا كه الله تعالى نے ان كى دعا قبول فرمالى اور انہيں وہ عطا كرويا جوانہوں نے ما نگا اور ان سے قرمايا كه اسے ايمان والوں ! مين تم ميں سے كسى مرديا عورت كے مل كوضا تع نہيں كروں گا بلكه اس ممل كا نواب عطافر ما ؤں گا۔ (حازن، ال عمران، تحت الآية : ٥٩ ١ ، ١٩٥١)

## دما قبول ہونے کے لئے ایک عمل

یہاں فرمایا گیا ہے کہ اللہ تعالی نے ان کی دعا قبول فرمالی۔ اس کے بارے میں علماء کرام نے فرمایا ہے کہ یہاں وعامیں پارٹی بارڈ زُبْنًا'' آیا ہے اور اس کے بعد دعا کی قبولیت کی بات ہور ہی ہے، تواگر دعامیں پارٹی مرتبہ 'یکا دَبُنَا'' کہہ ویا جائے تو قبولیت دعاکی امید ہے۔

﴿ يَعْضُكُمْ شِنْ يَعْضُ اللهُ مَا يَهِ مِن اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ الل

﴿ فَالَّذِهِ ثِنَىٰ هَا جُوُوا : لِي جِنهوں نے جیرت کی۔ ﴾ ارشاد فرمایا کہ وہ لوگ جنہوں نے میرے حبیب صَلَى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ كَى خدمت كے لئے اپنے وطنول سے ججرت كى اور وہ شركول كى طرف سے يَجْجِنے والى أَذِيْعُول كے سبب اپنے ان گھروں سے نگلنے پرمجبورہ و گئے جہاں وہ پلے بڑھے تھے اور مجھ پرایمان لانے اور میری وحدانیت کا اقرار کرنے کی وجہ
سے آنہیں مشرکوں کی طرف سے ستایا گیاا ورانہوں نے میری راہ میں کا فروں کے ساتھ جہاد کیاا ورشہید کردیے گئے تو میں
ضروران کے سب گناہ ان سے مٹادوں گا اور ضرور انہیں ایسے باغات میں واغل کروں گا جن کے بینچ نہریں جاری ہیں۔
یہ اللّٰہ تعالیٰ کی بارگاہ سے ان کے لئے اجر ہے اور اللّٰہ تعالیٰ بی کے پاس اچھا تو اب ہے۔

(روح البيان، ال عمران، تحت الآية: ١٩٥، ١٩٥٠)

#### اجرت اورجهاوت متعلق احاديث

اس آیت میں بھرت اور جہاد کے تواب کا بیان ہوا اس مناسبت سے ہم یہاں بھرت اور جہاد سے متعلق 3 احادیث ذکر کرتے ہیں، چنانچہ

حضرت عمر فاروق دَضِى اللهُ تَعَالَى عَنهُ عدوايت بِ مَتاجدار رسالت صَلَى اللهُ تَعَالَى عَنهُ وَاللهِ وَسَلَمْ فَ ارشاد فرمايا" اعمال كادار ومدار فيتوں بر بادر برخض كے لئے وہ اس بحرت الله تعالى اور اس كى دسول صَلَى اللهُ تعالى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَمْ كَا طَرف بولواس كى ججرت الله تعالى اوراس كى دسول صَلَى اللهُ تعَالى عَلَيْهِ وَالله وَسَلَمْ كَا طَرف بولواس كى ججرت الله تعالى اوراس كى دسول صَلَى اللهُ تعَالى عَلَيْهِ وَالله وَسَلَمْ كَا طَرف بولواس كى ججرت الله تعالى اوراس كى دسول صَلَى اللهُ تعَالى عَلَيْهِ وَالله وَسَلَمْ كَا طَرف بي جاور جس كى ججرت د نيا عاصل كرنے ياكى عورت بي قاح كرنے كے لئے بولواس چيزى طرف ب وَسَلَمْ كى طرف بى جاور جس كى ججرت د نيا عاصل كرنے ياكى عورت بي قاح كرنے كے لئے بولواس چيزى طرف ب جس كى جانب اس نے بجرت كى ۔ (بعدون ، كتاب الابسان ، باب ما حاء ان الاعدال بالنبة والجسبة ... الخ ، ۱۹۶۸ الحديث: ٤٥) حضرت الو جريره دَجْسَ اللهُ تَعَالى عَنهُ عن دوايت ب ، نبى كريم صَلَى اللهُ تَعَالَى عَنْهُ وَاللهِ وَسَلَمْ فَ ارشاوقر مايا "

مسرت بو برری و بری و در این می است کون اس طرح آئ کا کداس کوخم سے سرخ رنگ کاخون بهدر با بوگا کی اور اور کا در ای کا کداس کوخم سے سرخ رنگ کاخون بهدر با بوگا اور اس کی خوشبوم میک جیسی بوگی۔ (بعدری، کتاب الذبائع و الصید... الغ، باب المسك، ۱۶/۳ م، الحدیث: ۵۳۳ م)

حاصل ہوئے تو آپ صَلَى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَمَلَّمَ فِي النَّ قيديوں كُونِسيم فرماديا اوراس اعرابي كاحصه تكال كرصحابة كرام رَحِي اللهُ تَعَالَى عَنْهُم كَيْرِ وكرويا \_ وه اعرائي صحالي رَحِي اللهُ تَعَالَى عَنْدُ ال كَيْجِيج يهره وياكرت يخف تاكروش الهاك حليندكروس) - جب وه (پهرے كى جكسے) آياتو صحابة كرام دَضِى اللهُ مَعَالى عَنهُم في اس كا حصدات ديا۔اس في عرض كى: يدكيا ٢٠ صحابة كرام دوسى الله تعالى عنهم في فرمايان يتمها راحصر بي جوتى كريم صلى الله تعالى عليه واله وسلم في عطافرمايا ب-وهاعراني ايخ صفكو لكروسول الله مقلى الله تعالى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ كَى باركاه من ماضر موت اورعرض كُن يارسول الله اصلى الله تعالى عَلَيْهِ وَالهِ وَسَلَمْ ، بيكيا ٢٠ آب صَلَى اللهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَالهِ وَسُلْمَ اللهُ مَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَالهِ وَسُلْمَ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسُلْمَ اللهُ وَسُلْمَ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسُلْمَ اللهُ وَاللهِ وَسُلْمَ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسُلْمَ اللهُ وَاللهِ وَسُلْمَ اللهُ وَاللهُ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَسُلْمَ اللهُ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَسُلْمَ اللهُ وَاللهِ وَاللّهِ وَاللّهِ وَاللّهِ وَاللّهِ وَاللّهِ وَاللّهُ الللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهِ وَاللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللل بيتهارا حصرتكالا ب-اس تعرض كي يارسول الله إصلى الله تعالى عَنيواله وَسَنْمَ مِن في مال كحصول ك ليّ آ ب صَلَى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللَّهِ وَسَلَّمَ كَى بيروى تَبِين كَى بلك مين في الله عَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَى بيروى كى بتاكد مجه يهال كل يرتير ككاوريس شهيد موكر جنت بس واغل موجاؤل حضور يرتور صلى الله فعالى عَلَيْهِ وَالد وَسَلْمَ نے ارشا دفر مایا'' اگرتم (اپنی بات بیں مخلص اور) سیچے ہوتو الله تعالیٰ تمہاری پیخواہش ضرور پوری فرمائے گا۔اس کے بعد لوگ کچھ دیر کے لئے تقبرے دے ، پھروشن کے ساتھ جہاد کے لئے اٹھے تو (جہاد کے دوران) پچھ آ دی اُس اعرانی کو اِس حال میں سیدالرسلین صلی الله فقالی علیدواله وسلم كى بارگاه میں لائے كياا سے وہیں تيرنگا مواتھا جہال تير لكنے كاس فے اشارة كيا تفاحضور برنور صلى الله تعَالى عَليْهِ وَالله وسلم في ارشاد فرمايا وكي بيابيه والمخض بي عرض كيا كيان آب آب متلى اللهُ مَعَالى عَلَيْهِ وَاللَّمَ فَ قَرِما يا" بياين بات من مخلص تقانوا لله تعالى فياس كي خوابش يوري فرمادي حضورا قدس صلى اللهُ وَعَالَى عَلَيْهِ وَاللَّهِ فَ سَلَّمَ فَ (بركت كے لئے) اے اپنے جبر مبارك بيس كفن دياء كيرا سے اپنے سامنے ركھا اوراس كا جنازه يزهايا اس كى نماز جنازه ميں جودعا آپ صلى اللهُ مُعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ فَيْ وَمِيكَى

"اَللَّهُمُّ هَذَاعَبُدُكَ خَوَجَ مُهَاجِوًا فِي سَبِيلِكَ فَقُتِلَ شَهِيدُ الْنَاشَهِيدُ عَلَى ذَلِك" احالله إعَزَوَجُلَّ، يرتيراوتل بنده م حس في تيرى راه بن جرت كى اورشبيد موكيا اورش اس چيز كا گواه بول -

(نسائي، كتاب الجنائز، الصلاة على الشهداء، ص ٢٣٠، الحديث: ١٩٥٠)

## لايغُرَّنَّكَ تَقَلُّبُ الَّذِينَ كَفَمُ وَافِ الْبِلَادِ ﴿ مَتَاعٌ قَلِيُلُ " ثُمَّاً لَا يَغُرُّلُ اللَّهُمَ مَا وْمُهُمَ جَهَنَّهُ \* وَبِلْسَ الْبِهَادُ ۞

توجههٔ کنزالعِدفان: اے نخاطب! کا فرول کا شہروں میں چلنا پھرنا ہرگز تخفے دھوکا ندوے۔(یہ تو زندگی گزارنے کا) تھوڑا ساسامان ہے پھران کا ٹھکانا جہنم ہوگا اوروہ کیا ہی براٹھکا نہہے۔

﴿ لَا يَغُوَّدُ اللّٰهِ عَرْدُوهُوكُه نه وے ۔ ﴾ شان نزول: مسلمانوں كى ايك جماعت نے كہا كه كفارومشركين الله عوْدَ جَلْ كه دشن بين كيكن ميةوعيش وآرام بيس بين اور جم تنگى اور مشقت بين بيتلا بين \_اس پر ميآيت نازل جو كى (بيضادى، ال عبد ان، نحت الآية: ٩٦ ١٠١/٥١)

اورانہیں بتایا گیا کفارکا پیمیش وآ رام دینوی زندگی کاتھوڑ اساسامان ہے جبکدان کاانجام بہت براہے۔اس کو کو سیسے جبکدان کاانجام بہت براہے۔اس کو کو سیسے جبکدان کاانجام بہت براہے۔اس کو استحصیل کہ کی کہا جائے بھائی آپ دس منٹ دھوپ میں کھڑے ہوجا کیں ،اس کے بعد بمیشہ کیلئے نئیج ہوئے صحرا میں بنگلہ دیدیا جائے اوردوسرے شخص کو دس منٹ سائے واردرخت کے بنچے بٹھانے کے بعد بمیشہ کیلئے بنتیج ہوئے صحرا میں رکھا جائے تو دونوں میں فائدے میں کون رہا؟ یقینا پہلے والا مسلمان کی حالت پہلے شخص کی طرح بلکہ اس سے بھی بہتر ہے۔ ہے اور کا فروں کی حالت دوسرے شخص سے بھی بدتر ہے۔

لَكِنِ الَّذِينَ التَّقَوُ المَ بَهُمُ لَهُمْ جَنَّتُ تَجْرِي مِنْ تَعْتِهَا الْاَ نَهْرُ لَلِهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ الل

توجدة كتزالايدان: ليكن وہ جوائي رب سے ڈرتے ہيں ان كے لئے جنتیں ہيں جن كے نيچ نہريں بہيں ہميشان ميں رہيں الله كى طرف كى مہمانى اور جوالله كے پاس ہوہ نيكوں كے لئے سب سے بھلا۔

توجیدہ کنڈالعوفان: کیکن وہ لوگ جواپنے رب ہے ڈرتے ہیں ان کے لئے جنتیں ہیں جن کے بنیجے نہریں بہدری اس ، ہمیشدان میں رہیں گے (یہ )اللّٰہ کی طرف ہے مہمان ٹوازی کا سامان ہے اور جواللّٰہ کے پاس ہے وہ نیکوں کے لئے بہترین چیز ہے۔

41

﴿ لَهُمْ جَدُّتُ ؛ ان كيلي جنتي بي - ﴾ كافرول كى ونياوى، عارضى اورفانى راحت وآرام كـ ذكر كـ بعد مسلمانول كـ أ آخرت كـ واكى، أبدى راحت وآرام يعنى جنت كابيان بور ہاہے۔

### ونیا کی را حتی اور جنت کی ابدی فعتیں کس کے لئے ہیں؟

سیحی بخاری اور سی مسلم کی حدیث میں ہے کہ حضرت عمر دُھنی اللهٔ تعالی عَنْهُ نِی کریم صلی اللهٔ تعالی علیه وَالدِ وَسُلَمُ مَلَمُ اللهُ تعالی عَلَیْهِ وَالدِ وَسُلَمُ ایک اور یے برآ رام فرما رہے ہیں ، سر اقدس کے یتیج چیزے کا تکریہ ہی مارک پر بوریے کے نشانات تعش ہوگئے ہیں۔ بیجال و کھے کرسیدنا فاروق اعظم وَضِی اللهُ تعَالی عَنْهُ روبِی سے سرورکا سَات صَلّی اللهُ تعَالی عَنْهُ روبِی سے سرورکا سَات صَلّی اللهُ تعَالی عَنْهُ روبِی سے مرورکا سَات صَلّی اللهُ تعالی عَلَیْهِ وَالدِ وَسُلَمُ اللهُ تعالی عَلَیْهِ وَالدِ وَسُلَمُ اللهُ تَعَالی عَلَیْهِ وَالدِ وَسُلَمُ اللهُ تَعَالی عَلَیْهِ وَالدِ وَسُلَمُ اللهُ تَعَالی عَلَیْهِ وَالدِ وَسُلَمُ سَلَمُ وَاللّمَ عَلَیْهِ وَالدِ وَسُلَمُ اللهُ تَعَالی عَلَیْهِ وَالدِ وَسُلَمُ اللهُ تَعَالی عَلَیْهِ وَالدِ وَسُلَمُ اللهُ تَعَالی عَلَیْهِ وَالدِ وَسُلَمُ سَلَمُ وَا رَامُ مِن مُول اوراً ہِ اللّه عَوْدَ جَلَّ کے رسول ہوکراس حالت میں۔ تبی رحمت صَلَی اللهُ تَعَالی عَلَیْهِ وَالِهِ وَسُلَمَ نَعَالَی عَلَیْهِ وَالدِ وَسَلَمُ مَا وَرَابُ وَسُلُمُ مَا وَالدَیْ مِنْ اللهُ عَمْ اللهُ عَمَالَی عَنْهُ مِنْ اللهُ عَنْهُ وَاللّهُ عَمْ اللّهُ عَمْ اللّهُ عَنْهُ وَمَالَمُ عَنْهُ وَمَالَمُ عَنْهُ وَمَالَمُ عَنْهُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَالَمُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَالْمُ عَمْلِ اللّهُ عَنْهُ وَمِنْ اللّهُ اللّهُ عَنْهِ وَاللّهُ عَنْهُ وَمَالًا وَاللّهُ عَنْهُ وَالّٰ اللّهُ اللّهُ عَنْهُ وَلَا عَنْهُ وَاللّهُ عَنْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَنْهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَنْهُ وَاللّهُ عَنْهُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَنْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَنْهُ وَاللّهُ عَنْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَنْهُ وَاللّهُ اللّهُ الل

(بحارى، كتاب التفسير، باب تبتغي مرضاة ازواجك... الخ، ٩/٣ ٥٣، الحديث: ٣١٩ ٤٩)

معزرت جابر بن عبد الله وَحِيَ اللهُ تَعَالَى عَنهُ قَرَماتِ جِين الميك ون سركا رِعالَى وقارصَلَى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهُ وَحَيْلُهُ وَمَاللهُ وَعَلَيْهُ وَاللهِ وَسَلَمُ اللهُ تَعَاللَهُ عَنها اوْتُ كَ بِالول سے بنامونا لباس بینے چکی جس آٹا چین رہی تھیں ، جب بی ل کے سلطان صلّی اللهُ تعالیٰ عَنها وَمُنهُ کی ان پر نظر پرائی تو آتھوں سے لباس بینے چکی جس آٹا چین رہی تھیں ، جب بی و سلطان صلّی الله تعالیٰ عَنیدو الله وَسَلَمُ کی ان پر نظر پرائی تو آتھوں سے سلی اشک روال ہوگیا ، رحمت عالم عَلَی اللهُ تعَالیٰ عَنیدو الله وَسَلَمَ فَ ارشاد قرمایا: ''و نیا کی تحقی کوئی کا گھوٹ فی اوتا کہ جنت کی البدی تعمین صاصل ہوں۔ راحیاء العلوم، کتاب الفقر والزهد، بیان تفضیل الزهد فیسا هو من ضروریات الحیاة، ۲۸۷/٤) حضرت ثابت وَحِیُ اللهُ تَعَالیٰ عَنهُ فرماتے جی :حضرت عمر فاروق دَحِیَ اللهُ تَعَالیٰ عَنهُ نے ایک مرتبہ یائی طلب حضرت ثابت وَحِیُ اللهُ تَعَالیٰ عَنهُ فرماتے جی :حضرت عمر فاروق دَحِیَ اللهُ تَعَالیٰ عَنهُ نے ایک مرتبہ یائی طلب

حضرت ابت ذہبی الله تعالی عَنه فرمائے ہیں جضرت عمر فاروں دَضِی الله تعالی عنه نے ایک مرتبہ پالی طلب فرمایا تو آپ دَضِی الله تعالیٰ عنه نے ایک مرتبہ پالی طلب فرمایا تو آپ دَضِی الله تعالیٰ عنه نے اس پیالے واپنے ہاتھ پرد کھ کرفر مایا اس کے بول اس کی مشاس چلی جائے گی کیمن اس کا حساب (میرے ذے ) ہاتی رہے گا۔ آپ ذہبی الله تعالیٰ عنه نے تین مرتبہ یہ بات ارشاد فرمائی ، پھروہ پیالہ ایک مش کودے دیااور اس نے وہ شہدی لیا۔

(اصد الغايه، باب الغين والميم، عمر بن الحطاب، ١٦٧/٤)

حصرت ابن الي مليك دَصِى اللهُ تعَالَى عَنْدُ قرمات بين "حضرت عمر فاروق دَصِى اللهُ تعَالَى عَنْدُ في اليين سائ

کھانارکھا ہوا تھا، اس دوران ایک غلام نے آکر عرض کی: حضرت عتبہ بن الی فرقد دَجی اللهٔ تعالیٰ عنه دروال یہ برکھڑے

ہیں۔ آپ دَجی الله تعالیٰ عنه نے انہیں اعراآ نے کی اجازت دی۔ جب حضرت عتبہ دَجی الله تعالیٰ عنه آئے تو حضرت عرفار دوق دَجی الله تعالیٰ عنه نے اس کھانے ہیں سے پچھانہیں دیا۔ حضرت عتبہ دَجی الله تعالیٰ عنه نے اس کھانا تو وہ ایسا پر عرف تھا کہ آپ دَجی الله تعالیٰ عنه نے عرض کی: اے امیرالمؤمنین اوجی الله تعالیٰ عنه ، کیا آپ کوجواری نامی کھانے میں رغبت ہے (تاکہ آپ کی بارگاہ میں وہ کھانا چیش کیا جائے )۔ حضرت عرفار دوق دَجی الله تعالیٰ عنه نے فرمایا (میکن کے علی عنه نے عرض کی: فدا کی شم انہیں۔ حضرت عتبہ دَجی الله تعالیٰ عنه نے عرض کی: فدا کی شم انہیں۔ حضرت عتبہ دَجی الله تعالیٰ عنه نے عرض کی: فدا کی شم انہیں۔ حضرت عتبہ دَجی الله تعالیٰ عنه نے عرض کی: فدا کی شم انہیں۔ حضرت عتبہ انہم الدوق دَجی الله تعالیٰ عنه نے تو کہ میں وہ کی دَندگی میں مزیدار کھانا کھاؤں اور آسودگی کے ساتھ دُندگی گڑاروں۔

کھاؤں اور آسودگی کے ساتھ دُندگی گڑاروں۔

داسد الغابہ، باب الدین والسیم، عصر بن الحطاب، ۱۳۸۷ ک

حضرت ابوہریرہ دَحِیَ اللّٰهُ تَعَالَیْ عَنْهُ ہے روایت ہے، نی اکرم صَلّی اللّٰهُ تَعَالَیْ عَلَیْهِ وَاللّٰهِ مَایا''اللّٰه تَعَالَیٰ ارشاد فرما تا ہے میں نے اپنے تیک بندول کے لئے وہ تعتیں تیار کررکھی ہیں کہ جنہیں نہ کسی آنکھ نے ویکھا، نہ کسی کان نے سٹا اور نہ کسی آ دی کے دل بران کا خطرہ گزرا۔

(بحاري، كتاب بدء الحلق، باب ما جاء في صفة الحنة وانَّها محلوقة، ٢٩١/٢، الحديث: ٢٢٤٤)

حضرت بهل بن سعد ساعدی دَجِی اللهٔ تعَالی عَنْهُ ہے روایت ہے، حضور پُر تور صَلی اللهُ تعَالی عَلَیْهِ وَسُلَمْ خ ارشاد فرمایا: '' جنت کی اتنی جگہ جس میں گوڑار کھ کیس و نیااور جو پچھاس میں ہےسب سے بہتر ہے۔

(بحاري، كتاب بدء الحلق، باب ما حاء في صفة الحنة وانَّها مخلوقة، ٣٩٢/٢ الحديث: ٣٢٥٠)

وَإِنَّ مِنَ الْمُلِ الْكِتْبِ لِمَنَ يُّؤُمِنُ بِاللهِ وَمَا أُنْذِلَ إِلَيْكُمْ وَمَا أُنْذِلَ اللهِ وَمَا أُنْذِلَ اللهِ وَمَا أُنْذِلَ اللهِ مَا أُنْدُلُ اللهِ مَا اللهُ اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ اللهُ اللهُ مَا اللهُ اللهُ مَا اللهُ الله

توجهة كنزالايدان: اوربيشك بجه كتابي ايسے بين كه الله پرايمان لاتے بين اوراس پرجوتمهارى طرف اتر ااورجوان كى طرف اتر اان كورل الله كے حضور بينكے ہوئے الله كى آئيوں كے بدلے ذليل دام بيس ليتے بيدوہ بين جن كا ثواب ان كرب كے پاس ہے اور الله جلد حماب كرتے والاہے۔ توجیدہ کنڈالیوفان: اور بیشک کی اہلی کتاب ایسے ہیں جواللہ پراور جوتہ ہاری طرف نازل کیا گیا اُس پراور جوان کی طرف نازل کیا گیا اُس پراس حال میں ایمان لاتے ہیں کدان کے دل الله کے حضور جھکے ہوئے ہیں وہ الله کی آیتوں کے بدلے ذلیل قیمت نہیں لیتے رہی وہ لوگ ہیں جن کا ثواب ان کے رب کے پاس ہے اور الله جلد حساب کرنے والا ہے۔

﴿ وَانْ مِنْ اللهُ عَالَيْهُ مِنَ اللهُ مَعَالَى عَلَيْهِ اللهِ مَعَالَى مَعَالَى وَالْمَا مَعْلَى وَالْمَا مَعْلَى وَالْمَا مَعْلَى وَالْمَا مَعْلَى وَالْمَا مَعْلَى وَالْمَا مِعْلَى وَالْمَا مِعْلَى وَالْمَا مِعْلَى وَالْمَا مِعْلَى وَالْمَا مِعْلَى وَالْمَا مَعْلَى وَالْمَا مِعْلَى وَالْمَا مِعْلَى وَالْمَا مِعْلَى وَالْمَا مِعْلَى وَالْمَا مِعْلَى وَالْمَا مَعْلَى وَالْمَا مَعْلَى وَالْمَا مَعْلَى وَالْمَا مَعْلَى وَالْمَا مَعْلَى وَالْمَا مَعْلَى وَالْمَا مُعْلَى وَالْمَا مَعْلَى وَالْمَا مُعْلَى وَالْمَا مُعْلَى وَالْمَا مَعْلَى وَالْمَا مُعْلَى وَالْمَالِمُ وَالْمَالِمُ وَالْمَالِمُ وَالْمَالِمُ وَالْمَالِمُ وَالْمُلِمِ وَالْمَالِمُ وَالْمَالِمُ وَالْمَالِمُ وَالْمَالِمُ وَالْمَالِمُ وَالْمَالِمُ وَالْمِلِ وَالْمُلْمُ وَالْمَالِمُ وَالْمِلِمُ وَالْمَالِمُ وَالْمَالِمُ وَالْمَالِمُ وَالْمَالِمُ وَالْمُ وَالْمَالِمُ وَالْمَالِمُ وَالْمَالِمُ وَالْمَالِمُ وَالْمَالِمُ وَالْمَالِمُ وَالْمُ وَالْمَالِمُ وَالْمَلِمُ وَالْمَالِمُ وَالْمَ

الآيْهَا الَّذِيْنَ امَنُوااصُورُوَاوَصَابِرُوَا وَمَا بِطُوَا وَاللَّهُ اللَّهَ لَعَكَّمُ تُقَلِحُونَ عَ

تواضع واخلاس كے ساتھ اللّٰہ عَرُوجَلُ كے حضور چھكے ہوئے ہيں اور يہودي سرداروں كى طرح وہ اللّٰه عَرْوَجَلْ كى آيتيں ج

كرة كيل قيت نبيس ليتے بلكہ سے دل سے ايمان ركھتے ہيں۔ توان لوگوں كيلئے اللّٰه تعالیٰ كی بارگاہ ميں اجروثواب كاخز انہے۔

توجه النالايمان: اسايمان والوصركرواور صريف وشمتول سة كرجواور سرحديرا سلامى ملك كى تكبهانى كرواور الله سة درئة رجوال اميديركه كامياب مور توجه النظال وال اسائمان والواصر كرواور صبر من وشمنول سے آگے رہواور اسلامی سرحد كی تكہبانی كرواور الله سے درتے رہواس اميد يركم تم كامياب ہوجاؤ۔

﴿ اِصْبِدُوْا وَصَابِرُوْا: حَرِكُرواور مِعِينَ وَثَمَنول عَنَا مَعُروه ﴾ صبر کامعنی ہے نفس کواس چیز سے روکنا جوشر ایعت اور عقل کے تقاضوں کے مطابق نہ ہو۔ اور مُصَابَرہ کامعنی ہے دوسروں کی ایذار سانیوں پر صبر کرنا۔ صبر کے تحت اس کی تمام اقسام داخل ہیں جیسے تو حید ، عدل ، نبوت اور حشر و تُشر کی معرفت حاصل کرنے میں نظر واستدلال کی مشقت برداشت کرنے پر مبر کرنا۔ واجبات اور مُستَّجات کی اوائیگی کی مشقت پر صبر کرنا۔ مہنوعات سے نیچنے کی مشقت پر صبر کرنا۔ و نیا کی مصیبتوں اور آفتوں جیسے بیاری ، چی جی کی کا اور شیخ اور خوف وغیرہ پر صبر کرنا اور مُصَابِرہ میں گھر والوں ، پڑوسیوں اور دشتہ داروں کی بداخلاتی برداشت کرنا اور براسلوک کرنے والوں سے بدلدنہ لینا واضل ہے ، ای طرح نیکی کا حکم دینا ، برائی سے منع کرنا اور کھا رہ ساتھ جہا دکرنا بھی مُصَابِرہ میں واضل ہے۔

(خازن، ال عمران، تحت الآية: ٢٠٠، ١/٠٤٠، تفسير كبير، ال عمران، تحت الآية: ٢٠٠، ٢٧٣/٣ ملتقطأ)

﴿ وَمَمَا يِطُوّا: اوراسلام سرحد كي تكہائي كرو ﴾ اس كرو معنى ہو كتے ہيں (1) سرحد يراپ جسموں اور گھوڑوں كوكفار سے جہاد كے لئے تيار ركھو۔ (2) اللّه تعالى كى اطاعت ير كمريسة رہو۔ (بيضاوى، ال عمران، تحت الآية: ٢٠٠، ١٣٧/٢)

## اسلای مرحد کی تلہانی کرنے کے فضائل

اسلام ملک کی سرحد کی حفاظت کے لئے وہاں رکنے کی بہت فضیلت ہے، چنانچہ

حضرت بہل بن سعد ساعدی دَجنی اللهُ مُعَالیٰ عَنهُ ہے روایت ہے، سرکا رِدوعالم صَلّی اللهُ ثَعَا لیٰ عَلَیْهِ وَالِهِ وَسَلّمَ نے ارشاوفر مایا '' راوضدا بیں ایک ون سرحد کی تکہباتی کرنا د نیاو ماقیہا ہے بہتر ہے

(بحارى، كتاب الحهاد والسير، باب فضل رباط يوم في سبيل الله، ٢٧٩/٢ الحديث: ٢٨٩٢)

حضرت سلمان دَضِی اللهٔ تعَالیٰ عَنهٔ ہے روایت ہے، تا جدار رسالت صلی اللهٔ مَعَالیٰ عَنیْدِ وَالِهِ وَسَلَمَ نے ارشاد فرمایا:
"ایک دن اور ایک رات سرحد کی حفاظت کرنا ایک مہینے کے روز وں اور قیام ہے بہتر ہے، حفاظت کرنے والا اگر مرگیا
تواس کے اِس مُمَل کا اجرجاری رہے گا اور وہ فتنهٔ قبرے محفوظ رہے گا۔

(مسلم، كتاب الامارة، باب فضل الرباط في سبيل الله عزوجل، ص ١٠٥٩، الحديث: ١٩١٣)١٦٣ (١٩١٣))



### سُرُورَ فِي النِّينَاءُ سُرُورَة نياء كانتارف سورة نياء كانتارف



(خازن، النساء، ١/٠٤٦)

سورهٔ نساء مدینهٔ منوره میں نازل ہوئی ہے۔



اس ميس 24 ركوع، 176 آيتي ، 3045 كلي اور 16030 حروف ييل - (خازن، النساء، ٢٤٠/١)

# "نساء"نام رکھے جانے کی وجہ

عربی میں عورتوں کو''نساء'' کہتے ہیں اوراس سورت میں بہ کثرت وہ احکام بیان کئے گئے ہیں جن کا تعلق عورتوں کے ساتھ ہے اس لئے اسے''سورۂ نساء'' کہتے ہیں۔

# مورهٔ نساء کے فضائل

(1) ..... مورة نساء كى أيك آيت مباركه كے بارے من حضرت عبد الله بن مسعود دَحِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ فرماتے بين، ني كريم صَلَى اللهُ تَعَالَى عَنْهُ وَاللهِ وَسَلَمَ فَي مُحَصَّار الله اللهُ عَلَى اللهُ وَسَلَمَ مَ مِحَصَّار الله الله الله الله الله الله الله تعالى عَلَيْهِ وَالله وَسَلَمَ ، مِن آپ و بر حكر سناول حالانكه بيتو آپ برنازل فرمايا گيا ہے! ارشاد فرمايا" بال (تم بر حكر سناو) \_ چنا ني مين في مين آپ و بر حكر سناول حالانكه بيتو آپ بينازل فرمايا گيا ہے! ارشاد فرمايا" بال (تم بر حكر سناو) \_ چنا ني مين في مين مين مين كه جب مين اس آيت بر پہنچا

فَكَيْفَ إِذَا جِمُنَا مِنْ كُلِّ أُصَّتَمْ بِشَهِيْ إِنَّ جِمُنَا بِكَ ترجه الكنالعِرفان: توكيها حال موكاجب بم برامت ميں سے على هَوْ لَا يَشْ بِينَدًا ﴿ وَهِ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مَا اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مِنْ اللهِ مَنْ اللهِ مِنْ اللهِ مَنْ اللهِ مِنْ اللهِ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مَنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ اللهِ مَنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ اللهِ مِنْ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ الل

مگہان بنا کرلائیں گے۔

تو آپ صلّى اللهُ تعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ فَ ارشاد فرمايا" بس كرو، ابتمبارے لئے يمى كافى ب\_من حضور برنور صلّى اللهُ تعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ كَى طرف مُتَوَجَّهِ بواتو و يكها كه آپ كى ميارك آتكهول سے آفسوروال بيل۔ (بحارى، كتاب فضائل القرآن، باب فول المقرى، للقارى، حسبك، ١٦/٣ ، الحديث: ٥٠٥٠)

(2) ..... حضرت عمرفاروق دَضِى اللهُ تَعَالَى عَنْهُ فرمات بيل "سورهُ بقره ،سورهُ شاء ،سورهُ ما مكره ،سورهُ فا ورسورهُ لورسيكھوكيونكه ان سورتوں ميں فرض علوم بيان كئے گئے بيں۔ (مستدرك، كتاب التفسير، تفسير سورة النور، ١٥٨٣ ، الحديث: ٥٤٥) (3) ..... حضرت عبدالله بن عباس دَضِى اللهُ تَعَالَى عَنْهُمُ فرماتے بين "جس نے سورهُ نساء پرهى تو وہ جان لے گاكه وراشت ميں كون كس سے محروم ہوتا ہے اوركون كس سے محروم بين ہوتا۔

(مصنف ابن ابي شيبه، كتاب القرائض، ما قالوا في تعليم الفرائض، ٣٧٤/٧، الحديث: ٥)

(4).....حضرت عمر فاروق دَحِنَى للْهُ تَعَالَىٰ عَنْهُ فرماتے ہیں''جس نے سور ہُ بقرہ ،سور ہُ آل عمران اورسور ہُ نساء پڑھی تووہ اللّٰہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حکمت والے لوگوں میں سے لکھا جائے گا۔

(شعب الايمان، التاسع عشر من شعب الايمان، فصل في فضائل السور والآيات، ٩٨/٢ ٤ ، الحديث: ٢٤٢٤)

سورؤنساء کےمضامین

اس سورت کامرکزی مضمون ہیہ ہے کہ اس میں پہتم بچوں اور خوراق کے حقق ق اوران سے متعلق احکام بیان کئے جیں جیسے پہتم بچوں کے مال کواپنے مال میں ملا کر کھا جانے کو بڑا گناہ قرار دیا گیا۔ نا بچھ پہتم بچوں کا مال ان کے حوالے کرنے ہیں جیسے پہتم بچوں کے مال کواپنے مال میں ملا کر کھا جانے کو بڑا گنا۔ کرنے ہے منع کیا گیا اور جب وہ شاوی کے قابل اور بچھدار ہوجا کمیں تو ان کا مال ان کے میروکر دینے کا حکم دیا گیا۔ تیموں کے مال ناحق کھا جانے پروعید بیان کی گئی۔ ای طرح خورتوں کا مہر انہیں دینے کا حکم دیا گیا اور مہر سے متعلق چند اور مسائل بیان کئے گئے۔ میراث کے مال میں خورتوں کے با قاعدہ حصر مقرر کئے گئے۔ ان خورتوں کا ذکر کیا گیا جن سے مارشی طور پر تکان حرام ہے اور جن خورتوں سے کمی سبب کی وجہ سے میں شدے مارشی کا طربی تھ تا ور مشامر سے کی وجہ سے ہمیشہ کے لئے نکاح حرام ہے اور جن خورتوں سے کمی سبب کی وجہ سے کہا تھ شاوی کرنے کے احکام بیان کئے گئے اور نافر مان خورت کی اصلاح کی طور پر تکان حرام ہے۔ ایک سے دیا وہ خورتوں کے ساتھ شاوی کہا نہ ہوئے ہیں۔ کا طربی تھ ذکر کیا گیا۔ اس کے علاوہ سور کو نساء میں یہ مضامین بیان ہوئے ہیں۔

(1) .....والدین، رشته دارول، پیمول، مسکینول، قریبی اور دور کے پڑوسیول، مسافر دل اور لونڈی غلامول کے ساتھ مسن حسن سلوک اور بھلائی کرنے کا تھم دیا گیا۔

- (2)....مراث كاحكام تفعيل كرماته بيان ك كئد
- (3) ..... كن لوگوں كى توبيم عنول ہے اوركن كى توبة قبول نبيس كى جائے گى۔
- (4) .... شوہر، بیوی کے ایک دوسرے پرحقوق اور از دواجی زندگی کے رہنمااصول بیان کئے ہیں۔
  - (5)..... مال اورخون میں مسلمانوں کے اجتماعی معاملات کے احکام بیان کئے گئے۔
- (6) ..... كبيره گنامول سے بچنے كى فضيلت بيان كى گئى، حسد سے بچنے كاظم ديا گيا نيز تكبر، بخل اور ريا كارى كى فدمت بھى بيان كى گئى۔
  - (7) ..... جہاد کے بارے میں احکامات بیان کے گئے۔
  - (8) ..... قاتل كے بارے ميں احكام، جرت كے بارے ميں احكام اور تماز خوف كاطريقة بيان كيا كيا ہے۔
    - (9) ..... نیک اعمال کرنے اور گناموں سے توبہ کرنے کی تلقین کی گئی ہے
    - (10) ..... اخلاقی اور مککی معاملات کے اصول اور جنگ کے بین۔
    - (11) .....منافقوں، عیسائیوں اور بطور خاص بہودیوں کے خطرات سے مسلمانوں کو آگاہ کیا گیا ہے۔
- (12) ....اس سورت ك أخريس حضرت عيسى عَلَيْهِ الصّلوة وَالسَّادم ك بارے ميس عيسائيول كى ممرابيوں كا ذكركيا كيا ہے۔

# سورة آل عمران كے ساتھ مناسب

سورة نساء كى اسينے ماقبل سورت "آلي عمران" كے ساتھ كى طرح مناسبت ہے، جيسے سورة آلي عمران كة خريس مسلمانوں كوتقو كى اور پر بيزگارى افتيار كرنے كا حكم ديا گيا تھا اور سورة نساء كے ابتداء بيس تمام لوگوں كواس چيز كا حكم ديا گيا تھا اور اس سورت كى آيت نمبر 88 كا حكم ديا گيا ہے افواد اس سورت كى آيت نمبر 88 بيل جي غزوة احد كا ذاقعة تفصيل كے ساتھ بيان كيا گيا تھا اور اس سورت كى آيت نمبر 88 بيل جى غزوة احد كا ذكر ہے۔ سورة آلي عمران بيس غزوة احد كے بعد ہونے والے غزوه ، حمراء الاسد كاذكر ہے اور اس سورت كى آيت نمبر 104 بيل جي كا اس غزوے كى طرف اشاره كيا گيا ہے۔ دونوں سورتوں بيس يہوديوں اور عيسائيوں كے حضرت كى آيت نمبر 104 بيل جي يارے بيل باطل نظريات كاردكيا گيا ہے۔

(تناسق الدرد، سورة النساء، ص ٧٠-٧٧)

#### بسماللهالرَّحْلن الرَّحِيْم

الله كنام عشروع جوبهت مهريان رحم والا-

ترجية كنزالايمان:

الله كمام عشروع جونهايت مهريان، رحمت والاي-

ترجية كنزالعرفان:

لَيَا يُنْهَا النَّاسُ الثَّقُوٰ الْمَالِكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمُ مِّنَ نَّفُسٍ وَّاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا مِجَالًا كَثِيْرًا قَنِسَا عُوَاتَّقُوا اللهَ الَّذِي مَنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَ مِنْهُمَا مِجَالًا كَثِيْرًا قَنِسَا عُوْدَا اللهَ الَّذِي مَا مَا يَا مُنْ مَا مَا مُنْ اللهُ كَانَ عَلَيْكُمُ مَ وَيُبَالَ

توجهة كنزالايمان: العالوكوائ رب فروجس في تهمين ايك جان سے پيدا كيا اورائ ميں سے اس كا جوڑا بنايا اوران دونوں سے بہت مردوعورت كھيلا ديئے اور الله سے ڈروجس كے نام پر مائكتے ہوا وررشتوں كالحاظ ركھو بيك الله ہروقت تمہين و كھور ہاہے۔

توجهة كانزاليوفان: الياوران ميں سے اس فروجس نے تنهيں ايك جان سے پيدا كيااوراى ميں سے اس كاجوڑا پيدا كيااوران دونوں سے كثرت سے مردوعورت كھيلا ديئے اور اللّه سے ڈروجس كے نام پرايك دوسرے سے مانكتے ہواور في استوں (كوتو شرنے نے سے اللّه تم پرتگہان ہے۔ رشتوں (كوتو ڑنے ہے ہے۔) بيتك اللّه تم پرتگہان ہے۔

﴿ لِيَا أَيُّهَا الثَّالُ : الصافور - إلى اس آيت مباركه مين تمام بني آدم كوخطاب كيا گيا ہے اورسب كوتقوى كا حكم ديا ہے ـ كافروں كيلئے تقوى بير ہے كہ ايمان لائيں اورا عمالِ صالحہ كريں اور سلمانوں كيلئے تقوى بيرہ كدا يمان پر ثابت قدم رہيں اور اعمالِ صالحہ بيال على اور اعمالِ صالحہ بيال على بيان فرمائيں : اعمالِ صالحہ بجالائيں - ہرايك كواس كے مطابق تقوى كا حكم ہوگا۔ اس كے بعد يہاں چند چيزيں بيان فرمائيں :

- (1) ..... الله تعالى في تمام السانول كوايك جان يعنى حضرت آدم عَلَيْهِ الصَّلَوْةُ وَالسُّلام سے بيدا كيا۔
- (2) ..... حضرت آوم عَلَيْهِ الصَّلَوْةُ وَالسَّكَام كوجود النَّكاجورُ العِنى حضرت حوا رَضِيَ اللَّهُ مَعَالَى عَنْها كوبيدا كيا-
  - (3) ..... انبی دونول حضرات سے زمین میں نسل درنسل کثرت سے مردد کورت کاسلسلہ جاری ہوا۔
- (4) ..... چونکرنسلِ انسانی کے چھینے سے باہم ظلم اور حق تکفی کا سلسلہ بھی شروع ہوالبندا خوف خدا کا تھم دیا گیا تا کہ ظلم سے بچیں اور چونکہ ظلم کی ایک صورت اور بدتر صورت رہتے داروں سے قطع تُعلَّقی ہے لبندااس سے بچنے کا تھم دیا۔

#### انسالوں کی ابتداء کسے ہوئی ؟

مسلمانون كاعقيده بكرانسانون كى ابتداء حضرت آدم عَلَيْهِ الصَّلَوة وَالسُّلام سے موفى اوراى لئے آپ عَلَيْهِ الضلوة والشلام كوابوالبشر يعنى اتسانول كاباب كهاجا تاب اورحضرت آوم عَلَيْهِ الصَّلَوة والشَّلام سانسانيت كى ابتداء ہونا بردی قوی دلیل سے ثابت ہے مثلاً ونیا کی مردم شاری سے بیتہ چلتا ہے کہ آئ سے سوسال پہلے و نیامیں انسانوں کی تعداد آج ہے بہت کم تھی اوراس ہے سو برس پہلے اور بھی کم تواس طرح ماضی کی طرف چلتے چلتے اس کمی کی انتہاءا یک ذات قرار پائے گی اوروہ ذات حضرت آ دم علیّہ الضلوۃ وَالسُّلام ہیں یابوں کہتے کے قبیلوں کی کثیر تعدادا کی شخص پرجا کرختم ہوجاتی بیں مثلاً سیّد دنیا میں کروڑوں یائے جا تیں گے مگران کی انتہار سول اکرم صَلَی اللهٔ مَعَالَی عَلَیْدۂ الله وَسَلْمَ کی ایک ذات بر ہوگی ، يونبي بني اسرائيل كتفيهمي كثير بهول مكراس تمام كثرت كااختقام حضرت ليعقوب عليه الضلوة وَالشَّادِم كَي ايك ذات بر بهوگا\_ اب ای طرح اوراو پرکوچلنا شروع کریں توانسان کے تمام کنبوں ، قبیلوں کی انتہا ایک ذات پر ہوگی جس کا نام تمام آسانی كمابول مين آدم عَلَيْهِ الصَّلَوْةُ وَالسُّكُوم بِ اوربية وممكن تبين ب كروه الكشخص بيدائش كے موجود طريقے سے بيدا ہوا ہو لیعنی ماں باپ سے پیدا ہوا ہو کیونکہ اگر اس کے لئے باپ فرض بھی کیا جائے تو مال کہاں ہے آئے اور پھر جے باپ ماناوہ خود کہاں ہے آیا؟ البقراضروری ہے کہاس کی پیدائش بغیر ماں باپ کے ہواور جب بغیر ماں باپ کے پیدا ہوا تو بالیقین وہ إس طريقے سے بث كربيدا ہوااور وہ طريقة قرآن نے بتايا كہ الله تعالى نے اسے منى سے بيدا كيا جوانسان كى رہائش يعنى ونیا کا بنیادی جزے۔ پھر یہ بھی ظاہر ہے کہ جب ایک انسان یوں وجود میں آگیا تو دوسراا بیا وجود جا ہے جس نے سلِ انسانی چل سکے تو دوسرے کوبھی پیدا کیا گیالیکن دوسرے کو پہلے کی طرح مٹی سے بغیرمال باپ کے پیدا کرنے کی بجائے

جوا کے شخص انسانی موجود تھاای کے وجود سے پیدافر مادیا کیونکہ ایک شخص کے پیدا ہوئے سے نوع موجود ہوچکی تھی چنانچہ
دومراد جود پہلے وجود سے بچھکم تر اور عام انسانی وجود سے بلند تر طریقے سے پیدا کیا گیا یعنی حضرت آدم علیہ الصلوف وَ السّائدم
کی ایک با کمیں پیلی ان کے آرام کے دوران نکالی اوران سے اُن کی بیوی حضرت حوّا دَجنی اللهٰ تعَالیٰ عَنها کو بیدا کیا گیا۔
چوکلہ حضرت حوّا دَجنی اللهٰ تعَالیٰ عَنها مردوعورت والے با جمی ملاپ سے پیدائیس ہو کمیں اس لئے وہ اولا وٹیس ہو کمیں۔
خواب سے بیدار ہوکر حضرت آدم علیہ المصلوف وَ والسّادم نے اپنی سرحضرت حوّا دُجنی اللهٰ تعالیٰ عَنها کود یکھا تو ہم جنس کی
محبت ول بیس پیدا ہوئی مخاطب کر کے حضرت حوا دُجنی اللهٰ تعالیٰ عَنها کود یکھا تو ہم جنس کی
محبت ول بیس پیدا ہوئی مخاطب کر کے حضرت حوا دُجنی اللهٰ تعالیٰ عَنها سے فرمایا تم کون ہو؟ انہوں نے عرض کیا : تو بعقیٰ الصّافوف وَ السّائدم کی تسکیس کی ضاطرہ چیا ٹیج حضرت آدم عَلیْہ الصّلوف وَ السّائدم کی تسکیس کی ضاطرہ چیا ٹیج حضرت آدم عَلیْہ الصّلوف وَ السّائدم کی تسکیس کی ضاطرہ چیا ٹیج حضرت آدم عَلیْہ الصّلوف وَ السّائدم کی تسکیس کی ضاطرہ چیا ٹیج حضرت آدم عَلیْہ الصّلوف وَ السّائدم کی تسکیس کی ضاطرہ چیا ٹیج حضرت آدم عَلیْہ الصّلوف وَ السّائدم کی تسکیس کی ضاطرہ چیا ٹیج حضرت آدم عَلیْہ الصّلوف وَ السّائدم کی تسکیس کی ضاطرہ چیا ٹیج حضرت آدم عَلیْہ الصّلوف وَ السّائدم کی تسکیس کی ضاطرہ چیا ٹیج حضرت آدم عَلیْہ الصّلوف وَ السّائدم کی تسکیس کی ضاطرہ چیا ٹیج حضرت آدم عَلیْہ الصّلوف وَ السّائدم کی تسکیس کی ضاحت الآبات الم ۲۰ سانوں ہوگئے۔
سے ما ٹوس ہوگئے۔

یہ وہ معقول اور بچھ میں آنے والا طریقہ ہے جس نے سل انسانی کی ابتداء کا پید چاہ ہے۔ بقیدوہ جو پچھ
اوگوں نے بندروں والا طریقہ نکالا ہے کہ انسان بندر سے بنا ہے تو یہ پر لے درج کی نامعقول بات ہے۔ یہاں ہم
خیدگی کے ساتھ چندسوالات ساسنے رکھتے ہیں۔ آپ پران پڑفور کرلیں، حقیقت آپ کے ساسنے آجائے گی۔ سوال
یہ ہے کہ اگر انسان بندرہ ہی ہے بنا ہے تو کئی ہزاد سالوں ہے کوئی جدید بندر انسان کیوں نہ بن سکا اور آن ساری دنیا
یوری کوشش کرکے کی بندرکوانسان کیوں نہ بنا کی ؟ نیز بندروں سے انسان بغنے کا سلسلہ کب شروع ہوا تھا؟ کس نے یہ
بغ دیکھا تھا؟ کون اس کا داوی ہے؟ کس پرائی گئا ہے ہوا کہ ساسلہ کہ شروع ہوا تھا؟ کس نے یہ
مین دیکھا تھا؟ کون اس کا داوی ہے؟ کس پرائی کتاب سے یہ بات مطالعہ میں آئی ہے؟ نیز پہلسلہ شروع کہ ہوالوں
کب سے بندروں پر پابندی لگ گئی کہ جناب! آئندہ آپ میں کوئی انسان بغنے کی جزائت نہ کرے۔ نیز بندر سے
میر حال جو پچھ بھی ہوا ، کیا انسان بغنے بی کہ م جرائی تھی یا پچھ عرصے بعد کائی گئی یا گھٹ گھٹ کرختم ہوگئی اور
ببر حال جو پچھ بھی ہوا ، کیا انسان بنے بی کہ وہ والے انسان پائے جاتے تھے۔ الغرض بندروں والی ہات بندر
می کرسکتا ہے۔ جرت ہے کہ و نیا بحر میں جس بات کا شور کھایا ہوا ہے اس کی کوئی گل سیدھی ٹییں ، اس کی کوئی تاریخ نہیں۔ بس خیالی مفروضے قائم کر کیا چھے بھے انسان کو بندر سے جا ملایا۔
می کرسکتا ہے۔ جرت ہے کہ و نیا بحر میں جس جات کا شور کھایا ہوا ہے اس کی کوئی گل سیدھی ٹییں ، اس کی کوئی تاریخ نہیں۔ بس خیالی مفروضے قائم کر کیا چھے بھے انسان کو بندر سے جا ملایا۔
موڈ الٹھ والڈ کے الْم نیا تو کوئی تاریخ نہیں۔ بس خیالی مفروضے قائم کر کیا چھے بھے انسان کو بندر سے جا ملایا۔
موڈ الٹھ والڈ کے اللہ کے انسان کوئی تاریخ نہیں۔ بس خیالی مفروضے قائم کر کیا چھے بھے انسان کوئی تاریخ نہیں۔

ارشادفرمایا کهاس الله عَوْدَ جَلْ سے ڈروجس کے نام سے ایک دوسرے سے مانگتے ہوئینی کہتے ہوکہ الله کے واسطے مجھے م میددہ وہ دو۔ نیز رشتے داری توڑنے کے معاطے میں الله عَوْدَ جَلْ سے ڈرو۔

رشخة داري تؤزنے كى غرمت

قرآنِ مجیداوراحادیثِ مبارکہ میں رشتہ داری توڑنے کی شدید ندمت بیان کی گئے ہے، چنانچہ الله تعالی ارشاد

فرماتا ي:

ترجید کنزالعرفان: اوروہ جو الله کاعبدا سے پختہ کرنے کے بعد تو دیتے ہیں اور جے جوڑنے کا الله نے علم فرمایا ہا ا بعد تو ڈویتے ہیں اور جے جوڑنے کا الله نے علم فرمایا ہا اے کا کہتے ہیں اور زمین میں فساد کھیلاتے ہیں ان کیلئے لعنت ہی ہے اور اُن کیلئے برا گھرہے۔ وَالَّذِي يُنَكِيدُ فَكُونَ عَهُدَاللهِ مِنْ بَعُدِمِ يُثَاقِهِ وَ يَقْطَعُونَ مَا اَصَرَاللهُ بِهَ اَنُ يُّوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي الْاَثْرِضُ أُولِيِّكَ لَهُمُ اللَّعُنَةُ وَيُفْسِدُونَ فِي الْاَثْرِضِ أُولِيِّكَ لَهُمُ اللَّعُنَةُ وَلَهُمْ سُوْءُ الدَّامِ ۞ (رعد: ٢٥)

حضرت عبد الله بن الى اوفى دَضِى اللهُ تَعَالَى عَنهُ من روايت ب، دسول الله صَلَى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَمَ في ارشاد فرمايا "جس قوم بين رشته وارى تو رق والا موتا باس پر رحت جبين اترتى \_

(شعب الايمان، السادس والخمسون من شعب الايمان، ٢٢٣/٦، الحديث: ٢٩٦٦)

اورحضرت الویکره دَضِی اللهٔ تعَالی عَنهٔ سے روایت ہے، حضورِ اقدی صَلی اللهٔ تَعَالی عَلَیْهِ وَاللهِ وَسَلَمَ فَ ارشادِ قَر مایا

د جس گناه کی سزاد نیا میں بھی جلد ہی دیدی جائے اور اس کے لئے آخرت میں بھی عذاب رہے وہ بعاوت اور قطع رحی

د جس گناه کی سزاد نیا میں بھی جلد ہی دیدی جائے اور اس کے لئے آخرت میں بھی عذاب رہے وہ بعاوت اور قطع رحی

در مذی کتاب صفة القیامة، ٥٧ - باب، ٢٢٩/٤، الحدیث: ٩٥ ١٩)

لہذا ہرمسلمان کو چاہیے کہ وہ رشتے داری توڑنے سے بچے اور رشتہ داروں سے تعلقات جوڑ کرر کھنے کی بھر پورکوشش کرے۔

توجهه کنزالایمان: اور پیموں کوان کے مال دواور سخرے کے بدلے گندانہ لواوران کے مال اپنے مالوں میں ملا کرنہ کھاجا وَ بیٹک یہ بڑا گناہ ہے۔

توجهة كانزًالعِدفان: اور يتيموں كوان كے مال ديدواور پاكيزه مال كے بدلے گندامال ندلواوران كے مالوں كواپنے مالوں ميں ملاكر ندكھا جا وَبينتك بيد برا گناہ ہے۔

﴿ وَانْوَا الْبِيكُنِي مَوَالَهُمُ : اور يَبِيمون كوان كامال دور ﴾ اس آيت كاشان زول بيب كدا يك فحض كي ترانى ميس أس كي يتيم بيتيم بالغ موااوراس نے ابنامال طلب كيا تو چپانے دينے سے انكار كرديا إس بيتيم بيتيم كامال أس كے حوالے كرديا اوركها كهم الله تعالى اورأس كے دسول بيتيم كامال أس كے حوالے كرديا اوركها كهم الله تعالى اورأس كے دسول صلى الله تعالى اورأس كے دسول ملى الله تعالى اور أس كے دسول ملى الله تعالى الله تعال

آیت کامفہوم بیہے کہ جب پیٹیم اپنامال طلب کریں توان کا مال ان کے حوالے کر دوجب کہ دیگر شرعی تقاضوں کو پورا کرلیا ہے اورائیے حلال مال کے بدلے بیٹیم کا مال نہ لوجو تمہارے لئے حرام ہے۔ جس کی صورت بیہے کہ اپنا گھٹیا مال بیٹیم کو دے کراس کا عمدہ مال لے لو۔ بیٹیم کا مال نہ ہارے لئے عمدہ ہے کیونکہ بیٹیم کا مال ہے اور بیٹیم کا مال بیٹیم کو دے کراس کا عمدہ مال لے لو۔ بیٹیم کا مال اپنے مال عمدہ مال تمہارے لئے گھٹیا اور خبیث ہے کیونکہ وہ تمہارے لئے حرام ہے۔ بیٹی معلوم ہوا کہ جب بیٹیم کا مال اپنے مال سے ملاکر کھانا حرام ہوا بیٹی گھٹیا معاوضہ دے کرکھانا بھی حرام ہے تو بغیر معاوضہ کے کھالیتا تو بطریق آولی حرام ہوا۔ ہال شریعت نے جہال ان کا مال ملاکر استعمال کی اجازت دی وہ جداہے جس کا بیان سور و بقرہ آئیت 220 میں ہے۔

# تيموں معلق چندا تم مسائل

یتیم اس نابالغ لڑکے یالڑکی کو کہتے ہیں جس کا باپ فوت ہوجائے۔ آبتِ مبارکہ کوسا منے رکھتے ہوئے یہاں بیبوں سے متعلق چندا ہم مسائل بیان کئے جاتے ہیں:

(1) .... ينتم كوتخدد عسكة بين كراس كاتخد النيس سكة \_

(2).....کوئی شخص فوت ہواوراس کے ورثاء میں بیٹیم ہیچ بھی ہوں تو اس ترکے سے تیجہ، جالیسواں، نیاز، فاتحہ اور ج خیرات کرناسب حرام ہےاورلوگوں کا بیٹیموں کے مال والی اُس نیاز، فاتحہ کے کھائے کو کھانا بھی حرام ہے۔ بیمسئلہ بہت زیادہ پیش آنے والا ہے کیکن افسوس کہ لوگ بے دھڑک بیٹیموں کا مال کھاجاتے ہیں۔

(3) .....ا ہے موقع پر جائز نیاز کا طریقہ بیہ کہ بالغ ورثاء خاص اپنے مال سے نیاز دلائیں۔ بیکھی یا در ہے کہ یہاں وہ دعوت مرادنہیں ہے جو تدفین کے بعد یا سوئم کے دن کی پکائی جاتی ہے کیونکہ وہ دعوت او بہر صورت ناجائز ہے خواہ اپنے مال سے کریں۔ مسئلہ: تیجہ، فاتحہ کا ایصال او اب جائز ہے کین رشتے داروں اور ابلی محلّہ کی جودعوت کی جاتی ہے بیا ناجائز ہے، وہ کھانا صرف فقراء کو کھلانے کی اجازت ہے۔ اس کے بارے میں مزید تفصیل جانے کے لئے قاوی ناجائز ہے، وہ کھانا صرف فقراء کو کھلانے کی اجازت ہے۔ اس کے بارے میں مزید تفصیل جانے کے لئے قاوی رضویہ کی 9 ویں جلد سے ان دور سائل کا مطالعہ فرمائیں (1) آلٹ حکے قائد الفائی حدہ لیطینی التّعین و الفائی حدہ دون تعین کرنے کی کرنے اور مروجہ فاتحہ سوئم وغیر وکا جوت (دن تعین کرنے کی کہوت پر دعوت کرنے کی کہاؤٹ کے اللّہ مواقع کے اللّہ مواقع کے اللّہ کو آء المام مواقع ہوں)

وَ إِنْ خِفْتُمُ اللَّ تُقْسِطُوا فِ الْبَكُمُ فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمُ مِنَ النِّسَاءِ ﴿ مَثْنَى وَثُلَثَ وَمُائِعَ \* فَإِنْ خِفْتُمُ اللَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً اوْمَا مَلَكَتُ ﴿ مَثْنَى وَثُلَثَ وَمُائِعَ \* فَإِنْ خِفْتُمُ اللَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً اوْمَا مَلَكَتُ اَيْبَانُكُمُ \* ذَٰلِكَ اَدُنْ اللَّاتَ عُولُوا أَنْ

توجهه مین الایدهان: اوراگرخههیں اندیشه ہوکہ بیتم لڑکیوں میں انصاف نہ کردگے تو نکاح میں لاؤجو عورتیں تہمیں خوش آئیں دودواور تین تین اور چار چار گھراگرڈروکہ دو بیبیوں کو برابر ندر کھ سکو گے توایک ہی کرویا کنیزیں جن کے تم مالک میں دوریاس سے زیادہ قریب ہے کہتم ہے تلم ندہو۔

توجههٔ کانوالعوفان: اوراگرتههیں اندیشه وکہ پتیم از کیوں میں انصاف نه کرسکو گے توان عور تول سے نکاح کروجوتم ہیں پند ہوں ، دودواور تین تین اور چارچار پھراگرتہ ہیں اس بات کا ڈر ہوکہ تم انصاف نہیں کرسکو گے تو صرف ایک (سے نکاح

#### كرو) يالونڈيول (پرگزاراكرد) جن كے تم مالك ہو۔ بياس سے زيادہ قريب ہے كہ تم سے ظلم نہ ہو۔

﴿ وَإِنْ خِفْتُهُ : اورا كرحمين ورمو- ﴾ إس آيت كمعني من چنداقوال بي-

(1) .....امام حسن بصری دَ خدنهٔ اللهِ مَعَالِم عَلَيْهِ كا قول ہے کہ پہلے زمانہ میں مدینہ کے لوگ اپنی زیر مریزی پیٹیم او کیوں ہے۔ اُن کے مال کی وجہ سے نکاح کر لیتے حالا تکہ اُن کی طرف آئیس کوئی رغبت نہ ہوتی تھی ، پھراُن پیٹیم او کیوں کے حقوق پورے شہرتے اور ان کے ساتھ اچھا سلوک نہ کرتے اور اُن کے مال کے وارث بننے کے لئے اُن کی موت کے منتظر رہتے ، اِس آیت میں اُنہیں اِس حرکت ہے روکا گیا۔ اِس آیت میں اُنہیں اِس حرکت ہے روکا گیا۔

(2) .....دوسراقول بیہ کہ کوگ بیموں کی سرپری کرنے سے تو ناانصافی ہوجانے کے ڈرسے تھبراتے تھے کیکن زناکی پرواہ نہ کرتے تھے ، انہیں بتایا گیا کہ اگرتم ناانصافی کے اندیشہ بیموں کی سرپری سے گریز کرتے ہوتو زنا ہے بھی خوف کرواوراً میں سے بچنے کے لئے جو تورتیں تہارے لئے حلال ہیں اُن سے نکاح کرواور ترام کے قریب مت جاؤ۔

کرواوراً میں سے بچنے کے لئے جو تورتیں تہارے لئے حلال ہیں اُن سے نکاح کرواور ترام کے قریب مت جاؤ۔

(تفسیر کیبر، النساء، نحت الآیة: ۲، ۱۸۵۲)

(3) ..... تیسرا قول یہ ہے کہ لوگ تیموں کی سر پرئی میں تو ناانصافی کرنے ہے ڈرتے تھے لیکن بہت ہے تکاح کرنے میں پھی کھے خطرہ محسوں نہیں کرتے تھے ، اُنہیں بتایا گیا کہ جب زیادہ عورتیں نکاح میں ہوں تو اُن کے حق میں ناانصافی سے بھی ڈرقے ہواوراً تی ہی عورتوں سے نکاح کروجن کے حقوق ادا کرسکو۔ بھی ڈرقے ہواوراً تی ہی عورتوں سے نکاح کروجن کے حقوق ادا کرسکو۔ (مدارك، النساء، نحت الآیة: ۲، ص ۲۰ ۲)

اس آیت میں فرمایا گیا کہ اپنی مالی پوزیشن دیکھ لواور جارے زیادہ نہ کروتا کہ نہیں بیموں کا مال فرج کرنے کی حاجت پیش نہ آئے۔

## نَكَانَ مَسْتَعَلَقِ 2شرقَ مسألُ

(1) ..... إلى آيت معلوم جواكم آزادمردك لئے ايك وقت ميں جارعورتوں تك سے تكاح جائز ہے۔

(2) .....تام اتت كا إهماع بكرايك وقت من جار ورتول سن زياده تكان من ركهناكس كے لئے جائز نبين سوائے رسول

کریم صلی اللهٔ تعالی عائیدہ الله وَسَلَم کے اور بدیات آپ صلی اللهٔ تعالی عائیدہ وَسَلَم کی خصوصیات میں ہے۔ ایوداؤدکی صدیف میں ہے کہ ایک خص نے اسلام قبول کیا اس کی آئے ہے یو یال تھیں، نبی کریم صلی اللهٔ تعالی عائید وَالِه وَسَلَم نے قرمایا :

ان میں ہے صرف چارر کھنا۔ (ابو داؤد، کتاب الطلاق، باب نبی من اسلم وعندہ نساء۔۔۔ النے، ۲۹۲۷، الحدیث: ۲۶۱۱)

و قبان خفاتہ اگر تعکید گوا: مجرا گرخمیس عدل نہ کر سے کا ڈرہو۔ کی آیت میں چارتک شادیاں کرنے کی اجازت دی گئی ہے لیکن اس کے ساتھ بی فرمایا کہ اگر تمہیں اس بات کا ڈرہو کہ ایک سے تیادہ شادیاں کرنے کی صورت میں سب کے درمیان عدل نہیں کرسکو گئو صرف ایک سے شادی کرو۔ اس سے بیمعلوم ہوا کہ اگر کوئی چار میں عدل نہیں کرسکا لیکن تین میں کرسکتا ہے تو تین شادیاں کرسکتا ہے تو وہ کی اجازت ہے۔ بیجی معلوم موا کہ بیر کرسکتا ہے تو وہ کی اجازت ہے۔ بیجی معلوم ہوا کہ اگر کوئی چار میں عدل نہیں کرسکتا ہے تو دو کی اجازت ہے۔ بیجی معلوم ہوا کہ بیر کرسکتا ہے تو دو کی اجازت ہے۔ بیجی معلوم ہوا کہ بیوں کے درمیان عدل کرنا فرض ہے، اس میں تی ، پرائی ، کنواری یا دوسرے کی مُنظَفَقہ ، بیوہ سب برابر ہیں۔ بیدمل ابیاس میں ، کھانے پینے میں، رہنے کی جگہ میں اور دات کو ساتھ کے ساتھ کو ساتھ کے ساتھ

## وَاتُواالنِّسَاءَصَدُ فَتِونَّ نِحُلَةً الْوَانُ طِلْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءً مِنْ أَنْ فَسُا فَكُلُونُهُ هَنِيْكًا صَرِيْكًا

توجهة كنزالايمان: اورغورتول كوان كے مبرخوتی دو پھرا گروہ اپنے دل كى خوتی سے مبر میں سے تنہيں كھے دے دیں تواسے كھا دُر چتا بيختا۔

ترجید کا کنوالعوفان: اورعورتوں کوان کے مہرخوش ہے دو پھراگروہ خوش دلی ہے مہر میں سے تہمیں کیجھ دے دیں تواہے یا کیزہ ،خوشگوار (سمجھ کر) کھاؤ۔



اس آیت ہے تی چیزیں معلوم ہو کیں:

- (1).....مبرکی مستحق عورتیں ہیں نہ کہان کے سر پرست ،البذاا گر سر پرستوں نے مبروصول کرلیا ہوتو انہیں لازم ہے کہ وہ مبر اس کی مستحق عورت کو پہنچادیں۔
- (2).....مبر بوجھ بھے کرنبیں دینا جاہیے بلکہ ورت کا شرعی حق سمجھ کر اللّٰہ تعالیٰ کے علم پڑل کرنے کی نیت سے خوشی خوشی دینا جاہیے۔
  - (3)....مبردینے کے بعدز بردی یا انہیں تنگ کر کے واپس لینے کی اجازت نہیں۔
- (4) .....اگرعورتیں خوش سے پورایا کچھ مہرتمہیں دیدیں تو وہ حلال ہے اسے لے سکتے ہیں۔ ہمارے زمانے ہیں لوگ عورتوں کو مہر واپس دینے یا معاف کرنے پر ہا قاعدہ تو مجبور نہیں کرتے لیکن کچھاپئی چرب زبانی سے اور کچھاپنے رویئے کو بگاڑ کر اور موڈ آف کرکے اور میل برتاؤ ہیں انداز تبدیل کرکے مہرکی معافی یا واپسی پرعورت کو مجبور کرتے ہیں۔ یہ سب صورتیں ممنوع ہیں بلکہ بعض اعتبار سے اِس میں زیادہ خیافت اور کمینگی ہے۔ ایسے لوگ مہر معاف بھی کر والیتے ہیں اور اینے فض کو ایس کے ہوں سامجبور کیا ہے؟ اِنہیں اللّٰہ تعالیٰ ہی ہدایت دے۔

# وَلَاثُونُواالسُّفَهَاءَا مُوَالَكُمُ الَّيِّ جَعَلَ اللَّهُ لَكُمُ قِيلِمَا قَالَ الْمُعَلِّمُ قِيلُمَا قَالُمُ الْمُعَلِّمُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللْمُ الللْمُ اللَّهُ الللْمُ الللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُ اللْمُ الللْمُلِمُ الللْمُ اللَّهُ الللْمُ اللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ اللل

ترجعة كنزالايمان: اوربيعقلول كوان كے مال ندووجوتنهارے پاس ہیں جن كواللّه نے تنهارى بسراوقات كيا ہے اور انہیں اس میں سے کھلا وَاور پہنا وَاوران سے اچھی ہات كہو۔

توجید کنڈالعوفان: اور کم عقلوں کوان کے وہ مال نہ دوجے اللّٰہ نے تمہارے لئے گز ربسر کا ذریعہ بنایا ہے اور انہیں اس مال میں سے کھلا وَاور پہنا وَاوران سے انجھی بات کہو۔

﴿ وَلَا تُتُو تُواالسَّفَهَا عَا مُوالكُمْ : اور كم عقلوں كوان كے مال ندو - كاس آيت بيس چندا حكام بيان فرمائے جن كا فلاصد بيہ كد جن بچوں كى پرورش تمهارے ذمہ ہاوران كامال تمہارے ہاس ہاوروہ ہے اتى بحق بيس ركھتے كہمال كام عرف بي پيا تيس بلكہ وہ اے بحل خرج كرتے ہيں اورا كران كامال أن پر چيوڑ و يا جائے تو وہ جلد شاك كوري گے حالا نكہمال كى بہت اہميت ہے كہائى كے ساتھ زندگى كى بقا ہے لہذا جب تك مال كى اچھى طرح بجھ ہو جھائيس حاصل نہ ہوجائے تب تك ال كى اچھى طرح بجھ ہو جھائيس حاصل نہ ہوجائے تب تك ال كى اچھى طرح بجھ ہو جھائيس حاصل نہ ہوجائے تب تك ال كى الحب الله كے مال ال كے حوالے نہ كرو بلكه ال كى ضرور بات جيسے كھانے پينے اور بينے كے اخراجات وغيرہ الن كے مال سے پورے كرتے رہو البتدان سے اچھى بات كہتے رہوجس سے إلى كول كول كول كول كور على رہے اور وہ پر بيثان نہ ہوں مثلاً ان سے كہوكہ بھائى ! مال تمہارا ہى ہاور جب تم ہوشيار ، جھدار ہوجاؤ گے تو يہ تہمارے حوالے كرديا جائے گا۔ موں مثلاً ان سے كہوكہ بھائى ! مال تمہارا ہى ہاور جب تم ہوشيار ، جھدار ہوجاؤ گے تو يہ تہمارے حوالے كرديا جائے گا۔

اچھی بات کہنے کامعنی یہال مفسرین نے وہ لیا ہے جواو پر بیان ہواالیت مطلقاً انچھی بات ہیں بہت ی چیزیں وافل ہیں ، بیجھی اس میں وافل ہے کہ ان کوآ واپ زندگی سکھاؤ، کھانے پینے ، اشختے بیٹنے، بات چیت کرنے سب کاموں میں ان کی تربیت کرو۔

توجعة كنزالايبان: اورتيبيوں كوآ زماتے رہويہاں تك كہ جب وہ نكاح كے قابل ہوں تواگرتم ان كى سمجھ تھيك ديكھو توان كے مال انہيں سپر دكر دواورانہيں نہ كھاؤ حدے بڑھ كراوراس جلدى ميں كہ كہيں بڑے نہ ہوجا كيں اور جے حاجت نہ ہودہ پچتار ہے اور جوحاجت مند ہووہ بقدر مناسب كھائے بھر جب تم ان كے مال انہيں سپر دكروتو ان پرگواہ كرلواور اللّٰه كافی ہے حساب لينے كو۔ توجهة كافالعوفاك؛ اوريتيموں (كى بمحدارى) كوآ زماتے رہو يہاں تك كدجب وہ نكاح كے قابل ہوں تواگرتم ان كى سمجھدارى ديكھوتوان كے مال ان كے حوالے كردواوران كے مال فضول خريتی سے اور (اس ڈرسے) جلدى جلدى نہ كھا ؤ كدوہ بڑے ہوجا كيں گے اور جے حاجت نہ ہوتو وہ بچے اور جوحاجت مند ہودہ بقدر مناسب كھاسكتا ہے پھر جب تم ان كے مال ان كے حوالے كروتوان برگواہ كرلواور حساب لينے كے لئے اللہ كافی ہے۔

آیت کے خریس مزید پہلے والے تھم کے بارے میں فرمایا کہ جب تم بیموں کے مال اُن کے حوالے کرنے لگوتو اس بات پر گواہ بنالوتا کہ بعد میں کوئی جھڑانہ ہو۔ رچھم ستحب ہے۔

لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّاتَرَكَ الْوَالِلْنِ وَالْاَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَآءِنَصِيبٌ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّاتَرَكَ الْوَالِلْنِ وَالْاَقْرَبُونَ مِمَّاقَلُ مِنْهُ أَوْكَثُرُ لَمْ يَعِيبًامَّفُرُوضًا قَلَّ مِنْهُ أَوْكَثُرُ لَنَصِيبًامَّفُرُوضًا قَلَ مِنْهُ أَوْكَثُرُ لَنَصِيبًامَّفُرُوضًا ۞

ترجمة كنزالايمان: مردول كے لئے حصہ ہے اس ميں سے جوچھوڑ كئے مال باب اور قرابت والے اور عور تول كے لئے حصب اس میں سے جوچھوڑ گئے ماں باپ اور قرابت والے ترکہ تھوڑ اہو یا بہت حصہ ہے انداز ہ با ندھا ہوا۔

ترجيدة كنزًالعِرفان: مردول كے لئے اس (مال) ميں سے (وراشت كا)حصدہ جومال باب اوررشتے وارجھوڑ كئے اور عورتوں کے لئے اس میں سے حصہ ہے جو مال باب اوررشتے دارچھوڑ گئے ، مال وراثت تھوڑا ہو بازیادہ۔(اللہ نے یہ) مقررحصه (بنایاب-)

﴿ وَلِلنِّسَاءَ نَصِيبً : اور ورتول كابحى ورافت من حصر ٥٠ زمانه جابليت من عورتول اور بجول كودرافت عصد ندویتے تنے، اِس آیت میں اُس رسم کو باطل کیا گیا۔ اِس سے میجی معلوم ہوا کہ بیٹے کومیراث دینااور بیٹی کوند دیناصر ت ظلم اورقر آن کےخلاف ہے دونوں میراث کے حقدار ہیں اوراس سے اسلام میں عورتوں کے حقوق کی اہمیت کا بھی پہتہ چلا۔

وَ إِذَا حَضَمَ الْقِسْمَةَ أُولُوا الْقُرُفِي وَالْيَتْلَى وَالْمَسْكِينُ فَالْمَازُقُوهُمُ مِّنَهُ وَقُوْلُوالَهُمْ قَوْلًا مَّعُرُوفًا ۞

توجهة كنزالايمان: پھريا نفتے وقت اگررشته داراوريتيم اور سکين آجائيں تواس ميں سے انہيں بھی کچھ دواوران سے الچي بات کهو۔

ترجيدة كاذُالعِرفان؛ اورجب تقتيم كرتے وقت رشته داراوريتيم اور سكين آجا كين تواس مال ميں سے أنبين بھي كچھ ديدو اوران سے اچھی بات کبو۔

﴿ وَإِذَا حَضَهَ الْقِيسَةَ أُولُواالْقُرْنِي: اورجب تقييم كرتے وقت رشتہ دارا ٓ جائيں۔ ﴾ جن افراد كاوراثت ميں حصہ ہے ان کا بیان تو تفصیل کے ساتھ بعد کی آیتوں میں فدکور ہے ان کے علاوہ دیگر رشتے داروں اور محتاج افراد کے بارے میں فرمایا کہ انہیں بھی وراثت تقسیم کرنے ہے پہلے مال میں ہے کچھ دیدیا کرواوران ہے اچھی بات کہوجیے ہیہ كه بيرمال تو درحقيقت وارثول كاحصه به كيكن تهمين ويسے بى تھوڑ اساد يا گيا ہے، يونہى ان كيلئے دعا كردى جائے۔

#### ورافت تقيم كرنے سے پہلے فيروارلوں كوريتا

اس آیت میں غیروارٹوں کو درافت کے مال میں سے پچھ دینے کا جو تھم دیا گیاہے، بید دینامتحب ہے۔امام محد بن سیرین دَخمَهُ اللهِ تعَالیٰ عَلَیْهِ سے مروی ہے تصرت عبیدہ سلمانی دَخمَهُ اللهِ تعَالیٰ عَلَیْهِ نے میراث تقسیم کی توای آیت پھل کرتے ہوئے ایک بکری ذرج کروا کر کھانا پکوایا پھر بتیموں میں تقسیم کردیا اور کہا اگریہ آیت شہوتی تو میں بیسب فرچ اینے مال سے کرتا۔

تفسیر قرطبی میں یوں ہے کہ'' میں عبیدہ سلمانی اورامام محد بن سیرین دَحْمَةُ اللّٰهِ تَعَالٰیءَ لَیُهمادونوں نے کیا۔ (قرطبی، النساء، تحت الآیة: ۸، ۳۶/۳، الحزء المحامس)

ور منٹور میں ایک روایت بیہ کہ "حضرت عبدالرحن بن ابو کر دھی الله تعالیٰ غذہ نے جب اپنے والد کی میراث تقدیم کی تو اُس مال سے ایک بحری و خ کروا کر کھا نا پکوایا، جب بیہ بات حضرت عائشہ صدیقہ دَھِی الله تعالیٰ غذہ کی بارگاہ میں عرض کی گئی تو انہوں نے فرمایا: عبدالرحل وَ جنی الله تعالیٰ عنه کی بارگاہ اس مستحب بھم پر یوں بھی عمل ہوسکتا ہے کہ بعض او قات کوئی بیٹا بیتم بچے چھوٹر کرفوت ہوجا تا ہے اور اس کے بعد باپ کا انتقال ہوتا ہے تو وہ بیتم بچے چوککہ پوتے بنے بیں اور پچا یعنی فوت ہونے والے کا دوسرا بیٹا موجود ہونے کی بعد باپ کا انتقال ہوتا ہے تو وہ بیتم بچے چوککہ پوتے بنے بیں تو داوا کوچا ہے کہ ایسے پوتوں کو وصیت کرے مال کا مستحق بناوے وہ بیت سے بی ہوتے والے کا دوسرا بیٹا موجود ہوئے کہ اور الے کہ اور الے کہ اور والے کھم پڑھل کرتے ہوئے اپنے حصہ بیس سے اس کے کھو دے ویں۔ اس تھم پڑھل کرتے ہوئے اپنے جھہ بیں ہوتا۔ البت بیہ یا در ہے کہ ایسے اس تھم پڑھل کرتے ہوئے البت بیہ یا در ہے کہ ویں۔ اس تھم پڑھل کرتے بوئے البت بیہ یا در ہے کہ اور خرم ہوجود وارث کے حصہ بیس ہوتا۔ البت بیہ یا در ہو ہو دوارث کے حصہ بیس سے دینے کی اجازت نہیں۔

وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْتَوَكُوْ امِنَ خَلْفِهِمْ ذُرِّيتَةً ضِعْفًا خَافُوْ اعَلَيْهِمْ " فَلْيَتَّقُوا اللهَ وَلْيَقُوْلُوْ اقَوْلًا سَدِيدًا ۞

ترجمة كنزالانيمان: اورڈريں وه لوگ اگراپنے بعد ناتوان اولا دچيوڙت توان كاكيسانييں خطره بوتا توجائے كه الله

ترجهة كنزالعوقان: اوروه لوگ دري جواكرات يتي كم وراولاد چور توان كيار يش كيانديشول كاشكار ہوتے۔ تو انہیں جاہیے کہ الله سے ڈریں اور درست بات کہیں۔

﴿ وَلَيْحُشُ : اورجابي كروري - ﴾ يتيمول كسريرستول كوفر مايا جار ہاہے كدوہ يتيمول كے بارے ميں اللّٰه تعالىٰ سے ڈریں اوراُن کی ہیں بھے کر پرورش کریں کہا گر ہارے بیے بیٹیم رہ جائیں اورکوئی دوسراان کی پرورش کرے تو وہ کیسی پرورش جاہتے ہیں، توالی بی پرورش وہ دوسرے کے تیموں کی کریں۔ بیآ یت کریمداخلاق کی بہترین تعلیم ہے۔ بمیشددوسرے كے ساتھ وہ معاملہ كرنا جا ہيے جواہنے ساتھ پسند ہاور جواہنے لئے پسند شہووہ دوسروں كے لئے بھى پسندنہيں ہونا جاہيے۔ حدیث مبارک میں بھی فرمایا گیا کہتم میں کوئی مخص اس وقت تک کامل مومن نہیں ہوسکتا جب تک اپنے بھائی کیلئے وہ پسند نه كر يوايخ لئ يستدكرتاب (بخارى، كتاب الإيمان، باب من الإيمان ان يحبّ لاخيه... الْخ، ١٦/١، الحديث: ١٣) لہٰذا بتیموں کے سریرستوں کو جاہیے کہ وہ بتیموں کے بارے میں اللّٰہ تعالیٰ ہے ڈریں اوران ہے اچھی اور سیجے بات كہيں مثلاً بيكتم فكرندكروم بھى تمہارے باپ جيسے ہيں جمہيں پريشاني تہيں آنے ديں گے۔

إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ آمُوَا لَ الْيَتْلَى ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُولِهِمْ ذَ وَسَيَصْلُونَ سَعِيْرًا ﴿

توجهة كنزالايمان: وه جويتيمول كامال ناحق كهات بين وه تواين پيك يس زى آگ جرت بين اوركوئي وم جاتا ب كه بحركة وهر ع (آتش كدع) مين جائيس ك-

توجههٔ کنؤالعِرفان: بیشک وه لوگ جوظم کرتے ہوئے تیبموں کا مال کھاتے ہیں وہ اپنے پیپٹے میں بالکل آگ کج ہیں اور عنقریب بیلوگ بھڑ کتی ہوئی آگ میں جائیں گے۔

تیموں اندال ناق کماتے کی وعیریں کا است کے دعیریں کا است کا دعیریں بیان کی گئی ہیں ،ان میں سے 3وعیدیں احاد میم مبارکہ میں بھی تیموں کا مال نافق کھانے پر کشروعیدیں بیان کی گئی ہیں ،ان میں سے 3وعیدیں

درية ذيل بين-

(1) ..... حضرت بریده وَضِیّ اللهٔ تعَالَی عَنهٔ عدوایت ہے، حضور اقدس صلّی الله تعالیٰ عَلَیْدوَالِهِ وَسَلَمْ فَ ارشاد فرمایا

"قیامت کون ایک قوم اپنی قبروں سے اس طرح اٹھائی جائے گی کدان کے مونبوں سے آگ نگل رہی ہوگی عرض
کی ٹی بیاد سول الله اصلّی الله تعالیٰ عَلَیْوَالِهِ وَسَلَمْ، وه کون لوگ ہوں گے؟ ارشاد فرمایا "کیاتم نے الله تعالیٰ کے اس فرمان
کوئیس دیکھا" اِن الله اصلّی الله تعالیٰ عَلَیْوَالَ البَیْسُنی ظُلْلُه اِلنّیایاً گُلُونَ فِی بُعِطُو لِمِیْمِ لَا الله تعالیٰ کے اس فرمان

مینک وه لوگ جوظم کرتے ہوئے تیمیوں کا مال کھاتے ہیں وہ اپنے بیٹ میں بالکل آگ جرتے ہیں اور عقریب بیلوگ
بھوئی آگ میں جائیں گے۔ (کنز العمال، کتاب البیوع، قسم الاقوال، ۱۹/۲، المحزء الوابع، الحدیث: ۱۹۷۹)

"مین نے معراج کی رات الی قوم دیمی جن کے ہوئے اونوں کے ہوئوں کی طرح تھاوران پرا سے لوگ مقرر سے جو اس ان کے ہوئوں کی کیرتے پھران کے مونہوں میں آگ کے پھر ڈالے جوان کے پیچے سے لگل جاتے ہیں اور تھے ورت ان کے مونہوں کی ان کے مونہوں کی ان جوان کے پیچے سے لگل جاتے ہیں کے وجھا:

ان کے ہوئوں کو پکڑتے پھران کے مونہوں میں آگ کے پھر ڈالے جوان کے پیچے سے لگل جاتے ہیں الکار، المان بالمان بن عباس، السفر الاول، ذکر من روی عن النبی صلی الله عید وسلم ان در آی، ۲ /۲ ۲ ء الحدیث: ۲۷۷)
مصند عبد الله بن عباس، السفر الاول، ذکر من روی عن النبی صلی الله عید وسلم ان در آی، ۲ /۲ ۲ ء الحدیث: ۲۷۷)

(3)....جعترت ابو بريره دَحِيَ اللهُ تعَالَى عَنْهُ بروايت ب، نِي كريم صَلَى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَمَنْهُمَ فَ ارشاوفر مايا: "حيار

" شخص ایسے ہیں جنہیں جنت میں داخل نہ کرنا اور اس کی تعتیں نہ پھھا نا اللّٰہ تعالیٰ پرحق ہے۔(1) شراب کا عاوی۔(2) سود کھانے والا۔(3) ناحق بیتیم کا مال کھانے والا۔(4) والدین کا نافر مان۔

(مستدرك، كتاب البيوع، أنّ اربي الرباعرض الرجل المسلم، ٣٣٨/٢، الحديث: ٢٣٠٧)

يتيم كامال اكمانے سے كميا مراوب كا

یتیم کامال ناخق کھانا کہیرہ گناہ اور سخت حرام ہے۔ قرآن پاک میں نہایت شدت کے ساتھ اس کے حرام ہونے
کابیان کیا گیا ہے۔ افسوں کہ لوگ اس میں بھی پرواہ نہیں کرتے۔ عموماً بیتیم بچے اپنے تایا، پچاوغیرہ کے ظلم وسم کاشکار
ہوتے ہیں، آئیس اِس حوالے سے غور کرنا چا ہے۔ یہاں ایک اور اہم مسئلے کی طرف توجہ کرنا ضروری ہے وہ یہ کہ پتیم کامال
کھانے کا یہ مطلب نہیں کہ آ دی یا قاعدہ کی بری نیت سے کھائے تو بی حرام ہے بلکہ کی صور تیں الی ہیں کہ آ دی کو حرام
کاعلم بھی نہیں ہوتا اور وہ تیبیوں کا مال کھانے کے حرام فعل میں مُلَوّت ہوجا تا ہے جیسے جب میت کے ورثا وہیں کوئی بیتیم
ہوتا ہی کہ مال سے بااس کے مال سمیت مشترک مال سے فاتحہ تیجہ وغیرہ کا کھانا حرام ہے کہ اس میں پیتیم کاحق شامل
ہے، لہذا یہ کھانے صرف فقراء کیلئے بنائے جا کیں اور صرف بالغ موجود ورثاء کے مال سے تیار کئے جا کیں ورنہ جو بھی
جانے ہوئے بیتیم کامال کھائے گا وہ دو فرخ کی آگ کھائے گا اور قیامت میں اس کے منہ سے دھواں نگلے گا۔

يتيم گاا گھي پرورڻ ڪونشائل

جس کے زیرِ سابیکوئی بیٹیم ہوتو اے جاہئے کہ وہ اس بیٹیم کی اچھی پر درش کرے ، اَحادیث میں بیٹیم کی اچھی پر درش کرنے کے بہت فضائل بیان کئے گئے ہیں ،ان میں ہے 4 فضائل درئے ذیل ہیں۔

(2) ..... حضرت عبد الله بن عباس دجى الله تعالى عَنهُ مَا عدوايت ب، امامُ الانبياء صَلَى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَمَ فَى اللهُ عَنْهِ وَاللهِ وَسَلَمَ فَى اللهُ عَنْهُ وَاللهِ عَنْهُ وَاللهِ وَسَلَمَ اللهُ عَنْهُ وَ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَمَ اللهُ عَنْهُ وَجَلُ أَت جنت مِي واخل فرماتُ الشّادة رَمَا اللهُ عَنْهُ وَجَلُ أَت جنت مِي واخل فرماتُ كامريه كه وه اليها كناه كرب جس كى معافى ندمو۔

(ترمذي، كتاب البر والصلة، باب ما جاء في رحمة اليتيم، وكفالته، ٣٦٨/٣، الحديث: ١٩٢٤)

(3) ..... حضرت الوجري ورضي الله تقالى عنه سروايت من مروكا تنات صلى الله تعالى عليه واله وَسَلَم في ارشا وقر مايا: "
مسلمانوں كے گھرول جين سب سے اچھا گھروہ ہے جس جین جین جی سے اچھا سلوک كيا جائے اور مسلمانوں كے گھرول جين سلمانوں كے گھرول جين سے برا گھروہ ہے جس جین المباد ہوں باب حق البنيم، ١٩٣/٤، الحديث: ١٩٢٩) عن برا گھروہ ہے جس جین باب حق البنيم، ١٩٣/٤، الحديث: ١٩٢٩) ..... حضرت الوا مامد رضي الله تفالى عنه تعالى تعالى

ؽۅ۫ڝؽڴؙؠؙٳ۩۠ؽؙڣٛٙٲۅٛڒٳۮؚڴؠ۫<sup>ڽ</sup>ڸڵۜڰڔڡؚؿڷؙػڟؚٳڵڒؙڹٛؿٙؽڹ<sup>ٛ</sup>ٷٳڽؙڴڹۧۑڛٙٵۧٷۊؙ اثُنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَامَاتَوكَ ۚ وَإِنْ كَانَتُ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ ۗ وَلِا بَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَاالشُّ نُسُمِمَّاتَ رَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَكُ ۚ فَإِنْ لَمُ يَكُنُ لَـهُ وَلَكُ وَوَيِ ثُنَّةَ اَبُواهُ فَلِأُمِّ إِللَّهُ لُثُ فَإِنْ كَانَ كَانَ لَهَ إِخُودٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ مِنَ بَعْدِوصِيَّةٍ يُومِي بِهَا ٱوُدَيْنِ الْهَا وُكُمْ وَٱبْنَا وُكُمْ لَا تَدُرُهُونَ ٱيُّهُمُ ٱقْرَبُ لَكُمُ نَفْعًا ۖ فَرِيْضَةً مِّنَ اللهِ ۚ إِنَّ اللهَ كَانَ عَلِيْمًا حَكِيْمًا ۞ وَلَكُمْ نِصْفُ مَاتَوَكَ أَزُواجُكُمْ إِنْ لَهُ يَكُنُ لَهُنَّ وَلَدٌّ قَانَ كَانَ لَهُنَّ وَلَكُ فَلَكُمُ الرُّبُعُمِمَّاتَرَكُنَ مِنَّ بَعُهِ وَصِيَّة يُرُومِ يَنَ بِهَا اَوْدَيْنٍ لَوَ كَهُنَّ الرُّبُحُمِمَّاتَرَكْتُمُ إِنَّ لَمْ يَكُنُ لَكُمْ وَلَدٌ ۚ فَإِنَّ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ

فَلَهُنَّ الثَّمُنُ مِمَّاتَ رَكَتُمُ مِنْ بَعُدِو صِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا اَوْدَيْنِ وَإِنَّ كَانَ مَ جُلُّ يُومَ كَلَلَةً اوالْمُ رَاقَةً لَا أَخُ اَوْ اُخْتُ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ كَانَ مَ جُلُّ يُومَ كَلَلَةً اوالْمُ رَاقَةً لَا أَخُ اَوْ اُخْتُ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْ بَعُدِو صِيَّةً يُولُى فَا أَوْدَيْنِ فَيْرَمُ ضَايِّ وَصِيَّةً مِنَ اللهِ لَمُ مَنْ بَعُدِو صِيَّةً يُولُى بِهَا اَوْدَيْنِ فَيْرَمُ ضَايِّ وَصِيَّةً مِنَ اللهِ لَمُ عَيْرَمُ ضَايِّ وَصِيَّةً مِنَ اللهِ لَمُ عَيْرَمُ ضَايِّ وَصِيَّةً مِنَ اللهِ لَمُ عَلَيْهُ عَلِيهُ عَلِيهُ عَلَيْهُ وَاللهُ عَلِيهُ عَلِيهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلِيهُ عَلِيهُ عَلِيهُ عَلِيهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللهُ عَلِيهُ عَلِيهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلِيهُ عَلِيهُ عَلِيهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلِيهُ عَلَيْهُ عَلِيهُ عَلِيهُ عَلَيْهُ عَلِيهُ عَلَيْهُ عَلِيهُ عَلَيْهُ عَلِيهُ عَلَيْهُ عَلِيهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ

توجید کنڈالیوفان: اللّٰہ حمہیں تمہاری اولا و کے بارے میں حکم دیتا ہے، بیٹے کا حصد دو بیٹیوں کے برابر ہے پھراگر صرف لڑکیاں ہوں اگرچہ دوے اوپر توان کے لئے تر کے کا دونہائی حصہ ہوگا اور اگر ایک لڑکی ہوتو اس کے لئے آ وھا حدب اورا گرمیت کی اولاد ہوتو میت کے مال باپ میں سے ہرایک کے لئے ترکے سے چھٹا حصہ ہوگا پھرا گرمیت کی اولا دند ہواور ماں باپ چھوڑے تو مال کے لئے تہائی حصہ ہے پھراگراس (میت) کے تقی بہن بھائی ہوں تو مال کا چیٹا حصہ ہوگا ا (بیرب ادکام) اس وصیت ( کو پیرا کرنے) کے بعد ( ہوں گے ) جو دہ ( فوت ہونے والا ) کر گیا اور قرض (كى ادائيگى) كے بعد (ہوں ہے۔)تمهارے باپ اورتمهارے بيئے تمہيں معلوم نبيں كدان ميں كون تمہيں زیادہ گفع دے گا، (یہ)اللّٰہ کی طرف ہے مقرر کردہ حصہ ہے۔ بیشک اللّٰہ بڑے علم والا بحکمت والا ہے۔ اورتہماری بیویاں جو(مال) چھوڑ جائیں اگران کی اولا دنیہ دوتو اس میں ہے تہمارے لئے آ دھا حصہ ہے، بھراگران کی اولا د ہوتوان کے ترک میں ہے تمہارے لئے چوتھائی حصہ ہے۔ (پیھے) اس وصیت کے بعد (ہوں کے) جوانہوں نے کی ہواور قرض (کیادائیگ) کے بعد (ہوں گے) اورا گرتمہارے اولاد نہ ہوتو تمہارے ترکہ میں سے عورتوں کے لئے چوتھائی حصہ ہے، پھراگرتمہارے اولا دہوتو ان کاتمہارے ترکہ میں ہے آٹھوال حصہ ہے (بیرھے) اس وصیت کے بعد (ہوں کے)جووصیت تم کرجاؤاور قرض (کی ادائیگی) کے بعد (ہوں گے۔)اوراگر کسی ایسے مردیاعورت کا ترک تقسیم کیا جانا ہوجس نے ماں پاپ اوراولا د (میں ہے ) کوئی نہ چھوڑ ااور (صرف) مال کی طرف سے اس کا ایک بھائی یا ایک بہن ہوتو ان میں سے ہرایک کے لئے چھٹا حصہ ہوگا بھراگروہ (مال کی طرف والے) بہن بھائی ایک سے زیادہ ہوں توسب تہائی میں شریک ہوں گے (یدونوں صورتیں بھی)میت کی اس وصیت اور قرض (کی ادائیگی) کے بعد ہوں گی جس (وصیت) میں اس نے (ور ٹاءکو) تقصان نہ پہنچایا ہو۔ میہ اللّٰہ کی طرف سے تھم ہے اور اللّٰہ بڑے علم والاء بڑے حکم والا ہے۔

﴿ يُوْجِينَكُمُ اللّهُ فِي آوْلا فِركُمْ: اللّهُ تهجين تجهارى اولا و كے بارے يل تھم ديتا ہے۔ ﴾ ورافت كا دكام بس كافى تفصيل ہے، انہيں جب تك با قاعدہ كى كے باس بير كرمش كور ليع كل ندكيا جائے تب تك بجھنا مشكل ہے اس لئے انہيں سجھنے كيلئے با قاعدہ كى علم ميراث كے عالم كے باس بير كرمجيس بيران آيات مباركه كي تغيير كے يوش نظر آيات ميں فذكور ورثاء كى عمل صور تين تحرير كردى بيں۔ انہيں دكھ ليس ليكن بيريا وركيس كہ يہاں بيان كردہ حصوں كے ساتھ بہت سے اصول ورثاء كى عمل صور تين تحرير كردى بيں۔ انہيں دكھ ليس ليكن بيريا وركيس كہ يہاں بيان كردہ حصوں كے ساتھ بہت سے اصول

وقواعدكوملاكرميراث كامتلاهل كباجاتا بالبذاهز يدتفعيلات كيليح ميراث كى كتابول كامطالعدكرين بنيزيهال تغييريين تمام ورثاء كے حالات بيان تيس كے ملئے بلك صرف ال كے بيان كئے ہيں جن كى صورت يہاں آيات ميں مذكور ہے۔

### ورثامي وراشت كامال تشيم كرتے كى سورتنى

- (1) ..... باب كى تين صورتين ين : (١) اگرميت كاباب مواورساتھ مين بينا بھى موتو باب كو1/6 ايك بناچھ ملے گا۔ (٢) اگرمیت کاباب ہواورساتھ میں بیٹانہ ہوبلکہ صرف بٹی ہوتوباپ کو1/6 ایک بٹاچھ ملے گا اور بقیہ ور ٹاء کو دینے کے بعدا كر يحفظ جائے تووہ باپ كوبطور عصبر كے ملے كا\_ (٣) اگرميت كاياب مواورساتھ ميں ندكوئى بينا مواور ندكوئى بينى ہوتو ہا ب کوبطور عصبہ کے ملے گا۔
- (2) ..... مال شريك بهائى كى تمن صورتيل بين: (١) أخيافى بهائى اگرايك بوتواخيافى بهائى كو1/6 ايك بناچھ ملے گا۔ (٧) اخيافي بھائي اگردويادوسے زيادہ ہوں خواہ بھائي ہويا بہنيں يادونون ل كرتوانبيں 1/3 ايك بٹاتين ملے گا۔ (٣) باپ، وادا، بیٹا، بیٹی، بیتا، بوتی کے ہوتے ہوئے اخیافی بھائی محروم ہوجائے گا۔ای طرح اخیافی بہن کے بھی یہی تین احوال ہیں۔ (3) .... شوہر کی دوصور تیں میں: (1) اگرفوت ہونے والی کی اولاد ہے تو شوہر کو 114 ایک بٹا جار ملے گا۔ (۲) اگر فوت ہونے والی کی اولا دہیں توشو ہرکو112 ایک بٹادو ملے گا۔
- (4) ..... بیوی کی دوصور تیں بین: (۱) اگرفوت ہونے والے کی اولاد ہے تو بیوی کو 1/8 ایک بٹا آٹھ ملے گا۔ (۲) اگر فوت ہونے والے کی اولا وہیں ہے تو بوی کو1/4 ایک بٹا جار ملے گا۔
- (5) ..... يني كى تين صورتين بين: (١) اكر بني ايك موتو 1/2 ايك ينادوليني آدها مال ملے گا۔ (٢) اگر دويا دو \_ زیادہ بیٹیاں ہوں توان کو 2/3 دو بٹانٹین ملے گا۔ (۳) اگر بیٹیوں کے ساتھ بیٹا بھی ہوتو بیٹیاں عصبہ بن جا کمیں گی اور لڑ کے کولڑ کی سے دو گنا دیاجائے گا۔
- (6) ..... مال كى تين صورتيل بين: (1) اگرميت كابينا، بينى، يوتا، يوتى ياكسى بھى تتم كے دو بين بھائى بول تو مال كوكل مال کا 1/6 ایک بٹاچھ ملے گا۔ (۲) اگرمیت کا بیٹا، بیٹی، پوتا، پوتی کوئی نہ ہواور بہن بھائیوں بیں سے دوافراد نہ ہوں خواہ ایک ہوتو مال کوکل مال کا 1/3 ایک بٹائٹن ملے گا۔ (۳) اگرمیت نے (بیوی اور ماں باپ) یا (شوہراور ماں باپ)

الحالية

جھوڑے ہوں تو بیوی یا شوہر کواس کا حصد دینے کے بعد جو مال باقی بیجے اس کا 1/3 ایک بٹا تین مال کو دیا جائے گا۔

### اس کےعلاوہ دواہم اصول

- (1) ..... بیٹے کو بیٹی سے دگنا ملتا ہے اور جہال بھائی عصبہ بنتے ہوں وہاں انہیں بہنوں سے دگنا ملتا ہے اور کئی جگہ بہنیں بھی عصبہ بن جاتی ہیں اور اصحابِ فرائض کو دینے کے بعد بقید سارا مال لے لیتی ہیں۔
- (2) .....ایک اورا ہم قاعدہ ہے کہ قریبی کے ہوتے ہوئے دور والامحروم ہوجا تا ہے جیسے بیٹے کے ہوتے ہوئے پوتاء باپ کے ہوتے ہوئے داداء بھائی کے ہوتے ہوئے بھائی کی اولا دوغیرہ۔

تِلُكَ حُدُودُ اللهِ \* وَمَن يُطِعِ اللهُ وَرَاهُ وَلَهُ يُدُولُهُ يَدُولُهُ جَنَّتٍ تَجْرِى مِن تَعْتِهَا الْاَنْهُ رُخُلِدِ يُنَ فِيهُ الْمَوْلُولُ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ﴿ وَمَن يَعْصِ اللهُ وَمَسُولَهُ الْمَانَ لَهُ وَيَتَعَدَّدُ حُدُودَةُ يُدُولِكُ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ﴿ وَمَن يَعْصِ اللهُ وَمَسُولَهُ الْمَانِيمُ اللهُ وَمَن اللهُ و

توجہ فائن الایمان: یہ الله کی حدیں ہیں اور جو تھم مانے الله اور الله کے رسول کا الله اے باغوں میں لے جائے گا جن کے یہے نہریں رواں ہمیشان میں رہیں گے اور یہی ہے بڑی کا میابی ۔ اور جو الله اور اس کے رسول کی نافر مانی کرے اور اس کی کل حدوں سے بڑھ جائے اللہ اے آگ میں داخل کرے گاجس میں ہمیشرہے گا اور اس کے لئے خواری کا عد اب ہے۔

توجهة كافراليوفاك: يدالله كى حدين بين اورجوالله اورالله كرسول كى اطاعت كرية والله اليه جنتول بين داخل فرمائ گاجن كے نيچ نهرين بهدرى بين بين بين ان بين كے ، اور يكى برى كاميا بي ہداورجوالله اوراس كے رسول كى نافرمانى كرے اوراس كى (تمام) حدول سے گزرجائے توالله اسے آگ بين داخل كرے گاجس بين (وه) جميشہ رہے گا اوراس كے لئے رسواكن عذاب ہے۔ ﴿ وَتِلْكَ حُدُّهُ وَ دُاللّٰهِ عَيِهِ اللّٰهِ كَى حدين بين - ﴾ وراثت كے مسائل كواللّٰه تعالى نے اپنى صدود قرار ديا اوران كے توڑنے كواللّٰه كى حدين توڑنا قرار ديا۔ اس معلوم ہواكہ ميراث كي تقسيم بين ظلم كرنا عذاب اللي كا باعث ہے۔ اس سان مسلمانوں كو عبرت پكڑنى چاہے جواڑكيوں يا دوسرے وارثوں كو ورافت سے محروم كرتے ہيں۔ حديث مباركہ ہے "جوائي وارث كو مرافت كون اسے جنت بين اس كے جھے سے محروم كردے گا۔ وارث كو ميراث ماحديث: ٢٠٠٣)، الحديث: ٢٧٠٣)،

وَالْتِيْ يَاْتِيْنَ الْفَاحِثَةَ مِنْ لِّسَالِكُمُ فَاسْتَشَهِ دُوْاعَلَيْهِ نَّا أَهُ بَعَةً ﴿ مِنْكُمْ ۚ فَإِنْ شَهِدُوْافَا مُسِكُوْهُنَّ فِي الْبُيُوْتِ حَتَّى يَتَوَقَّهُ فَنَ الْمَوْتُ الْمُوتُ مَا اللهُ لَهُنَّ سَبِيلًا ﴿ وَمُنْكُولُونَ سَبِيلًا ﴿ وَمُعَلَى اللهُ لَهُ لَهُنَّ سَبِيلًا ﴿ وَمُعَلَى اللهُ لَهُ لَهُنَّ سَبِيلًا ﴿ وَمُعَلَى اللهُ لَهُ لَهُنَّ سَبِيلًا ﴿ وَمُعَلَى اللهُ لَهُ لَهُ نَا سَبِيلًا ﴿ وَمُعَلَى اللهُ لَهُ لَهُ فَا سَبِيلًا ﴿ وَمَا اللهُ لَهُ لَهُ اللهُ لَهُ اللهُ اللهُ اللهُ لَهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ لَهُ اللهُ اللهُ لَهُ اللهُ اللهُ لَهُ اللهُ الل

توجه فاکنزالایمان: اورتمباری عورتوں میں جو بدکاری کریں ان پرخاص اپنے میں کے جارمردوں کی گواہی لو پھراگر وہ گواہی دے دیں توان عورتوں کو گھر میں ہندر کھو یہاں تک کہ انہیں موت اٹھالے یا للّٰہ ان کی پچھراہ تکالے۔

ترجیه کنوالعِرفان: اورتمهاری عورتوں میں سے جو بدکاری کرلیس ان پراینوں میں سے جارمردوں کی گواہی لو پھرا گر

وه گواهی دے دیں توان مورتوں کو گھریس بند کردویہاں تک کہ موت ان (کی زندگی) کو پیررا کردے یا اللّٰه ان کے لئے کوئی راستہ بناوے۔

﴿ فَالسَّتَشْعِدُ وَاعَلَيْهِ فِيَ أَنَّى بِعَنَةً مِنْكُمْ: ان بِرا بنوں میں سے جارمردوں کی گواہی او۔ ﴿ مسلمانوں میں سے جو کورش زنا کا اِرتِکا بِکریں ان کے بارے تھم دیا گیا کہ ان برزنا کے ثبوت کیلئے چارمسلمان مردوں کا گواہ ہونا ضروری ہے جو عورتوں کے زنا پر گواہی دیں اور ایک قول بیہ ہے کہ یہاں حکام سے خطاب ہے یعنی وہ چارمردوں سے گواہی سنیں۔ (حازن، النساء، تحت الآیة: ١٥، ١٧٥١)

#### زنا کے بھوت کے لئے گواعی کی شرائط

زنا کا جُبوت گواہی سے ہوتو ضروری ہے کہ زنا کے گواہ چارعاقل ، بالغ ، مسلمان مرد ہول کوئی عورت نہ ہو،
چاروں نیک اور متقی ہوں ، اور انہوں نے ایک وقتِ مُعَنَّن میں زنا کا یوں مشاہدہ کیا ہو جیسے سرمہ دانی میں سلائی نیزیہ
چاروں گواہ صلعب شرعی کے ساتھ گواہی دیں۔ اگران میں سے ایک بات بھی کم ہوئی تو زنا ثابت نہ ہوگا اور گواہی دینے
والے شرعاً ای ای کوڑوں کے ستحق ہوں گے۔
(فادی رضویہ ۱۳۳۲ ہملے)

﴿ فَأَ مُسِكُوهُ فَيْ فِي الْبُيُوتِ: ان عورتوں کو گھر میں بند کردو۔ ﴿ زانبی عورتوں کوموت آنے تک گھروں میں قیدر کھنے کا حکم زنا ہے متعلق کوڑوں اور زجم کی مزامقرر ہونے ہے پہلے تھا جب زنا کی حد کے بارے میں احکام نازل ہوئے تو بیہ حکم مُنسوخ ہوگیا۔ حکم مُنسوخ ہوگیا۔

ز نااور قَدْف كى سرّ ا كابيان سورة نورآيت نمبر 2 اور 4 ميں بيان بوا ہے۔

اس آیت میں زنا کرنے والوں کی سزائے متعلق بعض احکام بیان ہوئے ،اس مناسبت ہے ہم یہاں زنا کی ندمت پر4 اُحادیث ذکر کرتے ہیں تا کہ سلمانوں پر زنا کی قُباحت و برائی مزیدواضح ہواوروہ اس برنے عل سے بچنے کی کوشش کریں ، چنانچہ

(1) .....حضرت ابو ہرىيە دَضِى اللهُ تعَالى عَنه بروايت ب،حضورا قدى صَلَى اللهُ تعَالى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلْمَ فَ ارشا وَفَر مايا

''جوعورت کسی قوم میں اس کوداخل کردے جواس قوم سے نہ ہو (یعنی زنا کرایا اوراُس سے اولا دہوئی) تو اُسے الله عَزَّوَجَلً کی رحمت کا حصیفییں ملے گا اور اللّٰہ تعالیٰ اُسے جنت میں داخل نہ فر مائے گا۔

(ابو داؤد، كتاب الطلاق، باب التغليظ في الانتفاء، ٢/٦ . ٤ ، الحديث: ٢٢٦٣)

(2) .....حضرت عبدالله بن عباس دَضِى الله تعَالى عَنْهُمَا سے روایت ہے ، رسول کریم صَلَى اللهُ تَعَالى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ نَع ارشا دفر ما یا'' جس بستی میں زنااور سود ظاہر ہوجائے تو اُنہوں نے اپنے لیے اللّٰہ عَدَّوَجَلَّ کے عذاب کوحلال کرلیا۔

(مستدرك، كتاب البيوع، اذا ظهر الزنا والربا في قرية... الخ، ٣٣٩/٢، الحديث: ٢٣٠٨)

(3) .....حضرت عمروبن عاص دَضِى اللهُ تعالى عَنهُ مَا يدروايت ب، نبي اكرم صَلَّى اللهُ تعَالى عَلَيْهِ وَالله وَسَلَّمَ فَ ارشاو

فر ما یا'' جس قوم میں زنا ظاہر ہوگا ، وہ قحط میں گرفتار ہوگی اور جس قوم میں رشوت کا ظہور ہوگا ، وہ رُعب میں گرفتار ہوگی ۔ (مشكوة المصابيح، كتاب الحدود، الفصل الثالث، ٦٥٦/١، الحديث: ٣٥٨٢)

(4) .....حضرت بريده دَضِى الله تعالى عنه عدوايت ب، سركار دوعالم صلّى الله تعالى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ في ارشا وفر ما يان ساتول

آسمان اورسا توں زمینیں بوڑھے زانی پرلعنت کرتی ہیں اور زانیوں کی شرمگاہ کی بد بوجہنم والوں کو ایذا دے گی۔ (مجمع الزوائد، كتاب الحدود والديات، باب ذم الزنا ، ٣٨٩/٦، الحديث: ١٠٥٤١)

وَالَّنْنِ يَأْتِينِهَا مِنْكُمْ فَاذُوْهُمَا ۚ فَإِنْ تَابَاوَا صُلَحَا فَاعْرِضُوا عَنْهُمَا ۗ اتَّالله كَانَتُوابًا مَّحِيبًا

ترجمه كنزالايمان: اورتم ميں جومر دعورت ايسا كام كريں ان كوايذ ادو پھرا گروہ توبه كرليں اور نيك ہوجا كيں توان كا پیچیا جھوڑ دو بینک اللّٰہ بڑا توبہ قبول کرنے والامہر بان ہے۔

ترجهة كنزُالعِدفان: اورتم ميں جومردعورت ايسا كام كريں ان كوت كليف پہنچا ؤپھرا گروہ توبه كرليں اورايني اصلاح كرليس توان کا پیچھا جھوڑ دو۔ بیشک اللّٰہ بڑاتوبہ قبول کرنے والا مہربان ہے۔

﴿ فَا ذُوْهُمَا: ان دونوں كوتكليف يہنچاؤ۔ ﴾ بےحيائى كاارتكاب كرنے والوں كے متعلق سزا كابيان كرتے ہوئے فرمايا

کامزاہیں ایذاء دوجیے چیزک کر، برا بھلا کہ کرء شرم دلاکر، جو تیاں وغیرہ مارکرزبانی اور بدنی دونوں طرح سے ایذادو۔ زتا کی سزا پہلے ایڈاو دینا مقرر کی گئی، چیز قید کرنا، چیزکوڑے مارنا یا سنگسار کرنا۔ (مدارك، النساء، تحت الآبة: ١١، ص١١٧)

میا ترت بھی حدِرْنا کی آبت سے منسوخ ہے۔ بعض علاء نے فر مایا کہ چیچلی آبت میں فاحشہ سے مراوخود مورت میں کاعورت سے بعنی خاکم کرنا ہے اور ' وَاللّٰ فِی یَاتِینَیہ گا' سے مردکا مرد سے واطحت کرنا مراد ہے۔ اس صورت میں بیآ بیت منسوخ نہیں بلکہ تُحکم ہے اور اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ لواطت اور مُساحظت (عورتوں کی عورتوں سے بے حیائی) میں حدمقر زئیں بلکہ تُحریر ہے۔ بعنی قاضی کی صوابد ید پر ہے وہ جو چاہے سزاد سے بیبی امام اعظم الوصنيف کا قول ہے۔

میں حدمقر زئیں بلکہ تُحریر ہے۔ بعنی قاضی کی صوابد ید پر ہے وہ جو چاہے سوکوڑ سے اس کوڑ سے وغیرہ۔ جبکہ بیل تو ایک ہی سرا دی جاتی اس میں اختلاف نہ ہوتا۔ ' حدث محضوص ہوتی ہے جیسے سوکوڑ سے اس کوڑ سے وغیرہ۔ جبکہ بھوٹی تو ایک ہی سرا دی جاتی اس میں اختلاف نہ ہوتا۔ ' حدث محضوص ہوتی ہے جیسے سوکوڑ سے اس کوڑ سے او غیرہ۔ جبکہ تقویر یو ہاں ہوتی ہے جہاں شرعی حدمقر رشہ و بلکہ قاضی کی صوابد ید پر چھوڑ دیا جائے ، چاہے تو دس کوڑ سے مارت کا فیصلہ تعزیر دہاں ہوتی ہے جہاں شرعی حدمقر رشہ و بلکہ قاضی کی صوابد ید پر چھوڑ دیا جائے ، چاہے تو دس کوڑ سے مارت کا فیصلہ کردے اور چاہے تو میں کا اور چاہے تو کوئی اور سزاور یدے۔

﴿ فَإِنْ تَابِاقاً صَلَحًا: بِمِراكروه توبهر ليس اورا بِي اصلاح كرليس \_ فِهِ مَا ياكيا كدب حيانَى كاارتكاب كرف والے اگر و بچھا گنا ہول پر نادم ہوجا كيں اورآئنده كے لئے اپنی اصلاح كرليس تو انہيں چھوڑ دو۔اس معلوم ہواكہ تعزير كا مستحق مجرم اگر تعزيرے بہلے بچے معنی میں توب کرلے تو اس پرخواہ تو اوقواہ تعزير لگا ناضروری نہيں۔

F\_23

توبہ کے معنی ہوتے ہیں رجوع کرنا ،لوٹنا۔اگریہ بندے کی صفت ہوتو معنی ہوں گے گناہ یاارادہِ گناہ سے رجوع کرنااوراگررب تعالیٰ کی صفت ہوتو معنی ہوں گے بندے کی توبہ قبول فرمانا یا اپنی رحمت کو بندے کی طرف متوجہ کرنا۔

اِتَّمَاالتَّوْبَةُ عَلَى اللهِ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السُّوِّءَ بِجَهَالَةٍ ثُمَّيَتُوبُونَ مِنَ وَرِيْبٍ فَاُولِيِّكَ يَتُوبُ اللهُ عَلَيْهِمُ لَوْكَانَ اللهُ عَلِيْمًا حَكِيْبًا ۞ توجههٔ کنزالایمان: وه توبه جس کا قبول کرناالله نه این فضل سے لازم کرلیا ہے وہ انہیں کی ہے جوناوانی سے برائی ا کرمیٹیس پیمرتھوڑی ہی دیر میں توبہ کرلیں ایسوں پراللہ اپنی رحت سے رجوع کرتا ہے اور الله علم و حکمت والا ہے۔

توجیدهٔ کافزالعِدفان: وه توبهٔ جس کا قبول کرنااللّه نے اپنے فضل سے لازم کرلیا ہے وہ انہیں کی ہے جونا دانی سے برائی کربیٹیس پھرتھوڑی دیر میں تو یہ کرلیس ایسوں پراللّه اپنی رحمت سے رجوع کرتا ہے اور اللّه علم و حکمت والا ہے۔

و فق میشو بوق و فق می اور موت کے دفت تک تو بہ تول فرما تا ہے۔ یہاں فرما یا گیا کہ جوگناہ کر کے تھوڑی دریش تو بہ کرلیں معاف فرما دیتا ہے اور موت کے دفت تک تو بہ تول فرما تا ہے۔ یہاں فرما یا گیا کہ جوگناہ کر کے تھوڑی دریش تو بہ کرلیں تو یہاں تھوڑی دریرے مرادایک آ دھ گھنٹا یا دوچا رسال ٹیس بلکہ موت سے پہلے جب بھی تو بہ کرلی وہ قریب ہی شار ہوگ ۔ بال جب موت کا عالمی طاری ہوجائے اور غیب کا معالمہ ظاہر ہوجائے تو اس وقت تو بہ تھول ٹیس۔

﴿ وَکُانَ اللّٰہُ عَدِیْتُ مَا اَدَی ہُوجائے اور غیب کا معالمہ ظاہر ہوجائے تو اس وقت تو بہ تھول ٹیس۔

﴿ وَکُانَ اللّٰہُ عَدِیْتُ مَا اَدِی ہُوجائے اور خیاب کا معالمہ ظاہر ہوتے ہیں کیونکہ مالیوی جرم پردلیر کردیتی ہے اور معافی کی جن دینوں میں تو بہ پر ابھارتی ہے۔ جس شخص کو بھانی کی سر اسادی گئی ہوا ہے سب سے جدا قید میں رکھا جا تا ہے تا کہ کی اور کوئل امید تو بہ پر ابھارتی ہے۔ جس شخص کو بھانی کی سر اسادی گئی ہوا ہے سب سے جدا قید میں رکھا جا تا ہے تا کہ کی اور کوئل شردہ کہ تک سراتے وقید میں رکھا جا تا ہے ، اس سے بہ خطرہ ٹیس ہوتا کیونکہ اس سے جدا قید میں رکھا جا تا ہے ، اس سے بہ خطرہ ٹیس ہوتا کیونکہ اس کی کا مید ہے۔ (1)

وَلَيُسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّنِ بِنَى يَعْمَلُوْنَ السَّيِّاتِ \* حَتَّى إِذَا حَضَى آحَدَهُمُ اللَّهِ الْمَوْتُ وَكَاللَّا الْمِنْ الْمَوْتُ وَنَ وَهُمْ كُفَّامٌ \* الْمَوْتُ وَلَا الْمِيْمُ عَنَى اللَّا لِيُمَانَ الْمُعْمَى اللَّهُمْ عَنَى اللَّا لِيْمُنَانَ اللَّهُمْ عَنَى اللَّا لِيْمُنَانَ اللَّهُمْ عَنَى اللَّا لِيْمُنَانَ اللَّهُمْ عَنَى اللَّا لِيْمُنَانَ اللَّهُمْ عَنَى اللَّهُمْ عَلَى اللَّهُمْ عَنَى اللَّهُمْ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُمْ عَلَى اللْهُمْ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْهُ اللَّهُمْ عَلَى اللْهُ اللَّهُمْ عَلَى اللْهُ اللَّهُمْ عَلَى اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ اللْهُ عَلَى اللْهُ الْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ اللْهُ اللْهُ اللْهُ اللَّهُ عَلَى اللْهُ اللْهُ الْهُ اللْهُ اللْ

• ..... توبه كى ترخيب اورقضائل واحكام وفيره جانئے كے لئے كتاب" توبه كى روايات وحكايات " (مطبوعه مكتبة المدينه) كامطالعه يجيئے۔

توجه النالايمان: اوروه توبدان كي نبيس جو گناموں ميں گےرہتے ہيں يہاں تك كد جب ان ميں كى كوموت آئے توجه النائيس خوكافر مريں ان كے لئے ہم نے در دناك عذاب تيار كرد كھاہے۔

ترجیدہ کنڈالعِرفان: اوران لوگوں کی تو بہیں جو گناہوں میں گلےرہتے ہیں یہاں تک کہ جب ان میں کسی کوموت آئے تو کہنے گلے اب میں نے تو بہ کی اور ندان لوگوں کی (کوئی توبہ ہے) جو کفر کی حالت میں مریں۔ان کے لئے ہم نے دروناک عذاب تیار کررکھا ہے۔

﴿ وَكِيْسَتِ النَّوْيَةُ : اورلَة بِقِولَ ثَهِينَ ﴾ او پر والی آیت بیل تو بہی قبولیت کا جووعدہ گزرااس کی وضاحت کردی گئی ،
اب ان افراو کے بارے بیل بتایا جارہا ہے کہ جن کی تو بہ قبول نہ ہوگ ۔ آیت بیل ' سَیّسَات '' ہے مرادگناہ ہوں تو متی یہ ہوگا کہ جولوگ کفر کے علاوہ دیگر گناہوں بیل مُلَّا شدر ہے جب موت کے آثار ظاہر ہوئے ،عذاباتِ الی کا مشاہدہ کرایا اور دروح علق تک آئی بیٹی ،اب تو بہری تو مقبول نہیں کین بیوفت آئے ہے ایک لحد پہلے بھی اگر تو بہر کی تو قبول ہاور اگران مسلمانوں کی تو یہ تقبول نہ تو ہوئی ہوت بھی وہ افراد ہمیشہ جنم میں ندر جیں کے اللّٰفاتحالی چاہو آئیس بخش دے ، چاہول آئران مسلمانوں کی تو یہ تقبول نہ تھی ہوت بھی ہوت ہیں جا آئیں گئا ہوں کا اللّٰفاتحالی چاہو آئیس بخش دے ، چاہول آئران مسلمانوں کی تو یہ تول سے تو انہیں بخش دے ، پھول نہ تول سے تو انہیں بخش دے ، پھول نہیں بھول نہ تھول نہ تھول نہیں ہوت کے البتہ وہ لوگ جو کا فرمرے قیامت کے دن ان کی تو بہ قبول نہیں بھی کے مورت نہا تو انہیں ہوئی ہوئی کی صورت نجات نہ پا کیس گے ، ہمیشہ ہمیشہ جنم کے عذاب میں میتلا رہیں گے ۔ ایک قول یہ ہوگر آئیت میں امرائیوں کا افراد کی بیو بوادر افراد ایمان قابل قبول نہیں ، ایسی تو بوقون نے اسے کو کر سے تو بر کر میں اور اسے ایمان کا افراد کر میں ہوت بھی تو بہ دراقراد ایمان تا بل قبول نہیں ، ایسی تو بوقون نے اسے کو کر ہوئی کہ ہوئی ہوئی کو تو ہوئی کو تو ہوئی کو دو کھیں ہوئی ہوئی کو دو کھیں ہوئی کو ہوئی کو ہوئی کو تو ہوئی کو تو ہوئی کو دو کھیں ہوئی کی تو ہوئی ہوئی کو تو ہوئی کو تو ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی کو دو کھیں ہوئی کو دو کھیں ہوئی کی تو دو کھیں ہوئی کو دو کھیں ہوئی کو دو کھیں ہوئی کی تو دو کھیں ہوئی کی تو دو کھیں ہوئی کو دو کھیں کو دو کھیں ہوئی کی دو اور کی کو دو کھیں ہوئی کی دو اور کی کو دو کھیں ہوئی کو دو کھیں ہوئی کی کو دو کھیں کو دو کھیں ہوئی کو دو کھیں کو دو کھیں کو دو کھیں کو دو کھی کو دو کھیں کو دو کھی کو دو کھی کو دو کھیں کو

### كافرك لتة دعا يصغفرت كرتے كاشر في تم

جوکسی کافر کے لئے اس کے مرنے کے بعداس کے تفرکاعلم ہونے کی صورت میں دعائے مغفرت کرے یا کسی مردہ مرتد کومرحوم یا مغفور کیے یا کسی مرے ہوئے ہندوکو بیکنٹھ باشی (بعن جنتی) کیے وہ خودکا فرے۔ (بہارشریعت،حساول،ایمان وکفرکا بیان،اامما)

الله تعالى ارشادفرما تاب:

ترجیدہ کانوالعوفان: نبی اورایمان والوں کے لائق تہیں کہ مشرکوں کے لئے معفرت کی دعا مائلیں اگرچہ وہ رشتہ دار موں جبکدان کے لئے واضح ہوچکا ہے کہ وہ دوزخی ہیں۔ مَا كَانَ لِلنَّهِيِّ وَالَّنِ فِينَ امَنُوَا أَنْ يَسْتَغُفِرُوا لِلْمُشْرِكِيْنَ وَلَوْكَالُّوَا أُولِى قُلْ لِي مِنْ بَعْدِمَا لِلْمُشْرِكِيْنَ وَلَوْكَالُّوَا أُولِى قُلْ إِلْ مِنْ بَعْدِمَا تَبَيَّنَ لَهُمُ أَنَّهُمُ أَصْحَلُ الْجَحِيْمِ ﴿ نُوبِهِ: ١١٣)

يَاكِيُهَا الَّذِيْنَ امَنُوْ الايحِلُّ لَكُمُ اَنْ تَوْثُوا النِّسَاءَ كُمُهُا وَلا يَعْضُلُوهُ فَ النِّسَاءَ كُمُهُا وَلا يَعْضُلُوهُ فَ النِّسَاءَ كُمُهُا وَهُوَ النَّهُ وَهُنَّ اللَّهُ وَهُنَّ اللَّهُ وَهُنَّ اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَيْهِ خَيْرًا كَثِيدًا ﴿ فَكُولُ اللَّهُ وَيُهِ خَيْرًا كَثِيدًا ﴿ فَكُولُ اللَّهُ وَيُهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَيْهِ خَيْرًا كَثِيدًا ﴿ فَكُولُ اللَّهُ وَيُهُ وَاللَّهُ وَلَيْهِ خَيْرًا كَثِيدًا ﴿ وَاللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَيُهُ وَلَيْهُ وَلَهُ اللَّهُ وَلَهُ اللَّهُ وَلَهُ وَلَا اللَّهُ وَيُهُ وَلَا اللَّهُ وَيُهُ وَلَا اللَّهُ وَيُهُ وَلَا اللَّهُ وَيُهُ وَلَا اللَّهُ وَلَهُ وَلَا اللَّهُ وَلِهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَا اللَّهُ وَلَهُ وَلَا اللَّهُ وَلَهُ وَلَا اللَّهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَا اللَّهُ وَلَهُ وَلَا اللَّهُ وَلَهُ وَلَا اللَّهُ وَلَهُ وَلَا اللَّهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَا اللَّهُ وَلَهُ وَلَا اللَّهُ وَلُهُ وَلَا اللَّهُ وَلَهُ وَلَا اللَّهُ وَلَهُ وَلَا اللَّهُ وَلَهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَهُ وَلَا اللَّهُ وَلَهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَهُ وَلَا اللَّهُ وَلَهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَهُ وَلَا اللَّهُ وَلَهُ وَلَا اللَّهُ وَلَهُ وَلَهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَهُ وَلَا اللَّهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَا اللَّهُ وَلَهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَهُ وَلَا اللَّهُ وَلَهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَهُ وَلَا اللَّهُ وَلَهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا الللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الل

توجهة كنزالايمان؛ اسايمان والوتهمين حلال نبيس كيورتوں كے وارث بن جاؤز بردى اور عورتوں كوروكونيس اس نيت على اللہ على اللہ اللہ اللہ على سے يكھ لے لوگراس صورت ميں كەسرتى بے حيائى كاكام كريس اوران سے اچھابرتاؤ كرو پھراگروہ تمہيں پسندندة كيس تو قريب ہے كہ كوئى چيز تمہيں ناپسند ہواور اللّهاس ميں بہت بھلائى رکھے۔

توجید کانڈالعوفان: اے ایمان والوا تمہارے لئے حلال نہیں کہتم زبردی عورتوں کے وارث بن جا وَاور عورتوں کواس نیت سے روکونیں کہ جوم ہتم نے آئیں دیا تھا اس میں سے بچھ لے لوسوائے اس صورت کے کہ وہ کھلی ہے حیائی کا ارتکاب کریں اوران کے ساتھ اجھے طریقے سے گزریسر کروپھرا گرتمہیں وہ ناپہند ہوں تو ہوسکتا ہے کہ کوئی چیز تہمیں ناپہند ہوا ور اللّٰہ اس میں بہت بھلائی رکھ دے۔

﴿ لَا يَحِلُّ لَكُمُّمَ أَنْ تَوَقِّوا النِّسَاءَ كُمُّهُا: تمهارے لئے طلال نہيں كُمُّمَ زيردي اورتوں كوارث بن جاؤ۔ ﴾ اسلام ہے پہلے اہلی عرب كابيد ستورتھا كہ لوگ مال كی طرح اپنے رشتہ داروں كی بيويوں كے بھی وارث بن جاتے ہے پھراگر جا جے تو مہر كے بغيرانہيں اپنی زوجيت ميں رکھتے ياكسی اور كے ساتھ شادی كرديتے اوران كامبرخود لے ليتے يا انہيں آگ شادی نہ کرنے ویتے بلکہ اپنے پاس ہی رکھتے تا کہ آئیس جو مال وراشت میں ملاہے وہ اِن لوگوں کو دیدیں اور تب بیان ک کی جان چھوڑیں یاعورتوں کواس لئے روگ رکھتے کہ بیمرجا کیں گی تو بیرو کئے والے لوگ ان کے وارث بن جا کیں۔ الغرض وہ عورتیں ان کے ہاتھ میں بالکل مجبور ہوتیں اور اپنے اختیار سے بچھ بھی نہ کرسکتی تھیں اس رسم کومٹانے کے لیے میآیت نازل فرمائی گئی۔ (بسعاری، کتاب النفسیر، باب لا بحل لکم ان نرتوا النساء کرھا، ۲۰۲۴، الحدیث: ۲۵۹، تفسیر فرطبی، النساء کرھا، ۲۰۲۴، الحدیث: ۲۷۹، تفسیر فرطبی، النساء، نحت الآیہ: ۲۷، ۲۱ الحدیث الحاس، ملتفطاً)

﴿ لِتَكُ هَنُوْ البِيَعُضِ مَا النَّهُ مُنْ وَهُنَ : تأكه جومهم في النيس ويا قااس من سے مجھ لور کھ حضرت عبدالله بن عباس دَجنی الله تعالیٰ عَنَهُ مَا فِی الله بن عباس دَجنی الله تعالیٰ عَنهُ مَا فِی الله بن عباس کے معاتمہ بوسلوکی اس لئے کرتا ہوکہ وہ پریشان ہوکر مہر والیس کردے یا مہر معاف کردے اس سے الله تعالیٰ فی مع فرما ویا۔ ایک قول بیہ کہ لوگ عورت کو طلاق دیتے بھر رجوع کر لیتے بھر طلاق دیتے اس طرح عورت کو مُعلَّق (ایکا ہوا) رکھتے تھے، وہ ندان کے پاس آرام پاسکتی نہ دوسری جگہ شادی کرکے مربساسکتی ،اس کومنع فرمایا گیا۔ دور مری جگہ شادی کرکے مربساسکتی ،اس کومنع فرمایا گیا۔ دور دور مری جگہ شادی کرکے مربساسکتی ،اس کومنع فرمایا گیا۔ دور دور دور النساء، تحت الآبة ، ۱۹ ، ۱۹ ، ۲۹ )

## يُولِول بِيقُمْ وَتُمْ كَدَ فَ وَالْفِيرُولِ إِن

یہاں جو حالات زمانہ جاہلیت کے بیان کئے جارہے ہیں ان پرخور کریں کدکیاا نہی حالات پر اِس وقت ہمارا معاشرہ بیں چاں ہو۔ ہوں کو حک کرنا ، جبری طور پر مہر معاف کرواٹا ، ان کے حقوق اوانہ کرنا ، وہنی اؤینیں دینا ، جبری طور پر مہر معاف کرواٹا ، ان کے حقوق اوانہ کرنا ، وہنی اؤینیں دینا ، جبری طورت کے مال باپ کے گھر بٹھا دینا اور بھی اپنے گھر میں رکھ کر بات چیت بند کر دینا ، دوسروں کے سامنے ڈائٹ ڈیٹ کرنا ، ان کرنا ، جبھاڑ ناوغیرہ عورت ہجاری شوہر کے پیچھے پیچر دی ہوتی ہے اور شوہر صاحب فرعون ہے آگے آگے جارہ ہوتے ہیں ، عورت کے گھر والوں سے صراحنا با بیوی کے ڈریعے نت نے مطالب کے جاتے ہیں ، کبھی کچھ دلانے اور کبھی کچھ دلانے کا ۔ الغرض ظلم و سم کی وہ کون کی صورت ہے جو ہمارے گھر وں میں نہیں پائی جارہی ۔ اللّٰہ عَوْدَ جَنْ کرے کہ قرآن کی بیا آبیا تھیں ۔ نیزان آبیات کی روشی میں وہ لوگ کبھی کچھ خور کریں جو اسلام ہے شرمندہ ہے دہے دیے ہیں اور ڈھکے چھے الفاظ میں کہتے ہیں کہ اسلام میں عورتوں پر شختیاں کی گئی ہیں یا نہیں مختیوں سے نجات دلائی گئی ہے؟

﴿ وَهُ عَلَىٰ اَنْ الْكُرُهُ وَاللَّهِ مِنَا اللَّهِ مِن مُلَا اللَّهِ مِن اللَّهِ مِن اللَّهِ مِن اللَّهِ مِن عمده نفسياتی طريقه بيان كياجار باب بيوی كروالے سے فرمایا كه اگر بدخلتی ياصورت اچھی نه ہونے كی وجہ سے ورت حمهيں پيندنه بوقو صبر كرواور بيوی كوطلاق و سينے ميں جلدی نه كروكيونكه ممكن ہے كماللَّه تعالى اى بيوی سے تمهيں الي اولا و و سے جو نيك اور فرمال بردار ہو، بردھا ہے كی بيكسی ميں تمہار اسہارا ہے۔

شبت ذینی موری کے نوائد

میطریقة صرف میاں بوی کے تعلقات میں نہیں بلکہ زندگی کے بڑاروں معاملات میں کام آتا ہے۔اس طریقے کو' شبت ڈپنی سوچ'' کہتے ہیں یعنی اگر کسی کام یا چیز میں خرابی کی کوئی صورت یا ٹی جارہی ہے تو اس کے اعظمے بہلووں پر بھی غور کراو۔ ہوسکتا ہے کہ اچھے پہلوزیادہ ہوں یا اچھا پہلوزیادہ فائدے مند ہومثلاً کسی کی بھی بیوی بدصورت ہے لیکن اس ے آ دی کو نیک اولا دحاصل ہے، یہاں اگر بدصورتی کو گوارا کرلے تو اس کی زندگی امن ہے گزرے گی لیکن اگر طلاق ویدے تو بھیے ریہ نکلے گا کہ بیوی تو چھوٹ ہی جائے گی لیکن اس کے ساتھ بچے بھی چھوٹ جائیں گے اور ساری زندگی ایسی تلخیوں ، ذہنی اذبیوں ، اولا دے حصول کی جنگ اور حقوق کی لڑائی ہیں گزرے گی کہ چودہ طبق روشن ہوجا تیں گے۔ یونہی سمی آ دمی کوادارے بیں رکھا ہوا ہے جو کسی وجہ سے ناپستد ہے لیکن اس کی وجہ سے نظام بہت عمدہ چل رہا ہے،اب اُس آ دی کورکھنا اگرچہ پسندنیں کیکن صرف ناپسند بدگی کی دجہ ہے اُسے نکال دینا پورے نظام کو تباہ کر دیے گا تو ایس جگہ فو انکد پرنظرر کھتے ہوئے اُے برداشت کرلینا ہی بہتر ہے۔ بیدومٹالیس عرض کی ہیں، اِن کوسامنے رکھتے ہوئے زندگی کے بہت ے معاملات کومل کیا جاسکتا ہے۔ صرف "مثبت وہنی سوج" بیدا کرنے کی ضرورت ہے، ہماری زندگی کی بہت ی تلخیاں خود یخو دخم ہوجا نیں گی۔ای مثبت دینی سوچ " کا ایک پہلویہ ہوتا ہے کہ آ دی پریشانیوں کی بجائے تعمقوں کوسامنے رکھے یعنی آ دی اگرایک تکلیف بیس ہے تو اُسی وقت میں وہ لا کھول نعتوں اور سینکڑوں کا میابیوں میں بھی ہوتا ہے تو کیا ضرورت ہے کہ پریشانی اور ناکامی کی یا دتو ابنا وظیفہ بنالے اور خوشی اور کامیابی کوبھولے ہے بھی نہ سوپے۔ اِس ننیخ پڑمل کر کے ويكصيل إنَّ شَاءَ اللَّهُ عَزْوَجَلْ زَندكَى مِن خُوشِيال بَى خُوشِيال بَعرجا مَين كَل \_

## وَإِنَ أَمَدُ قُتُمُ اسْتِبُدَالَ زَوْجٍ مَّكَانَ زَوْجٍ "وَاتَيْتُمْ إِحْلَمُنَ قِنْطَامًا

## فَلَاتَأَخُذُوْ امِنْهُ شَيًّا ﴿ آتَا خُذُونَهُ بُهُتَانًا وَاثْمًا مُّبِينًا ۞

توجدة كنزالايمان: اوراگرتم ايك بي بي كے بدلے دوسرى بدلنا جا ہوا درائے دھيروں مال دے چکے ہوتواس ميں سے کچھواپس ندلوكيا اسے واپس لو گے جھوٹ بائدھ كراور كھلے گناہ ہے۔

توجهة كافالعوفان: اوراگرتم ايك بيوى كے بدلے دوسرى بيوى بدلنا جا ہوا ورتم اسے ڈھيروں مال دے چکے ہوتو اس میں سے پچھوا پس ندلو۔ کیاتم کوئی جھوٹ بائدھ کراور کھلے گناہ کے مرتکب ہوکروہ لوگے۔

ہو قائی تیکٹم الحل میں قبطا مرا : اور تم اے فیروں مال دے بچے ہو۔ کہ چونکہ ورتوں کے حقوق کا بیان چل رہا ہے۔ یہاں مزیدان کے حقوق بیان فرمائے گئے ہیں، چنانچہ ارشاد فرمایا کہ اگر تمہارا ارادہ بیوی کو چھوڑنے کا ہوتو مہر کی صورت میں جو مال تم اے دے چے ہوتو اس میں سے بچھ والیس نداو۔ اہل عرب میں یہ بھی طریقہ تھا کہ اپنی بیوی کے علاوہ کوئی دوسری عورت انہیں بیند آجاتی تو اپنی بیوی پر جھوٹی تہمت لگاتے تا کہ وہ اس سے پریشان ہوکر جو بچھ لے چی ہوائیں کردے اور طلاق حاصل کرلے۔

کردے اور طلاق حاصل کرلے۔

(بیضاوی، النساء، تحت الآیہ: ۲۰ / ۱۳/۲)

ای کوفر مایا کہ کیاتم بہتان اور گناہ کے ذریعے ان سے مال لیمنا چاہتے ہو، بیر رام ہے۔ البتد بید یا درہے کہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 229 کی تفییر میں وضاحت سے ہم خُلع اور دیگر صور توں میں مال لینے اور نہ لینے کی صور تیں بیان کر چکے ہیں۔ اس کا مطالعہ بھی یہاں کر لیمنا چاہیے۔

اس آیت میں ڈھیروں مال دینے کا تذکرہ ہے اس سے ثابت ہوتا ہے کہ زیادہ میر مقرر کرنا جائز ہے آگر چہ پہتر کم مہر ہے یا اتنا مبر کہ جس کی اوائیگی آسان ہو۔ حضرت سیدنا عمر فاروق دَحِنی اللهٔ نعالی عَنهُ نے ایک مرتبہ برمرمنبر فرمایا جورت کے مہر زیادہ مقرر نہ کرو۔ ایک عورت نے بھی آیت پڑھ کر کہا: اے امیر المؤمنین! الله جمیں ویتا ہے اورتم منع کرتے ہو۔ اس پر حضرت عمر فاروق دَحِنی اللهٔ تعالی عَنهُ نے فرمایا اے عمر اتم سے ہر خص زیادہ مجھ دار ہے، (اے لوگو!) تم جو جا ہوم مقرر کرو۔

(مدارك، النساء، تحت الآية: ٢٠، ص ٢١)

﴿ مَنْ مَنْ مَانَ اللّٰهِ! حضرت عمر فاروق دَحِيَ اللهُ تعَالى عَنهُ كَي شَانِ انصاف اورطهارت نِفْس مَن قدراعلى هيء اللّٰه تعالى مَنْ مِينِ ان كَي بِيروى كَي توفيق عطافر مائة آمين \_

# وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدُ أَفْظَى بَعْضُكُمْ إِلَى بَعْضٍ وَّاَخَذُنَ وَكُنُونَ وَكُنُونَا وَالْحَالَ وَمُنْكُمُ مِنْ فَاتَا عَلِيْظًا ﴿

توجدة كنزالايدمان: اور كيونكراے واپس لوگے حالانكه تم ميں ايك دوسرے كے سامنے بے پردہ ہوليا اوروہ تم سے گاڑھا عہد لے چكيں۔

ترجید کنالعوفان: اورتم وه (مال) کیے واپس لے سکتے ہوحالانکہ تم (تنہائی میں)ایک دوسرے سے ل چکے ہواوروہ کی تم ہے مضبوط عہد (بھی) لے چکی ہیں۔

﴿ وَكُنْيَفَ تَأْخُذُونَهُ : اورتم وه (مال) كيب والبس لے سكتے ہو۔ که مهركی والبسی كابيان كرتے ہوئے مزيد فرماياتم وه مال عورتوں سے كيب والبس لے سكتے ہو حالاتكہ تم تنهائی بیس ایک دوسرے سے ل چکے ہواور وہ تم سے مضبوط عبد بھی لے چکی ہیں۔ وہ عبد اللّٰہ تعالیٰ كابيار شاد ہے۔

ترجها لنزالعوفان: كما يتصطريق سانيس ركوك اورا كرچور وكة التصطريق عيدور وكد " فَامْسَاكَ بِمَعْرُوْفِ اَوْتَسُرِيْجُ بِإِحْسَانٍ " (سوره بقره: ۲۲۹)



اس آیت مبارکہ سے میہ معلوم ہوا کہ خلوت صحیحہ ہوجانے سے پورام پر دینا پڑتا ہے۔خلوت صحیحہ بیہ کہ میاں ہوی کی جار میاں ہوی کمی ایس جگہ جمع ہوجا کیں جہاں ہم بستری کرنے سے کوئی چیز رکاوٹ نہ ہو۔اس مسئلے کی مزید تفصیل کے لئے بہارشر بعت صد 7 کا مطالعہ کیجئے۔

## وَلَاتَنْكِحُوامَانَكَحَ إِبَا قُكُمُ مِنَ النِّسَاءِ اللَّامَاقَ مُسَلَفَ لَا النَّكَانَ فَاحِشَةُ وَمَقْتًا لَوْسَاءَ سَبِيلًا شَ

توجه النوالايمان: اور باب دادا كى منكوحد ئاح ندكر وكرجو بوكزراوه بيشك بحيائى اورغضب كاكام باور بهت برى راه ـ

ترجه فالغزفان: اورائ باپ دادا كى منكوحدت تكاح نه كروالبنة جو پہلے ہو چكا (وہ معاف ب، بيشك بدب حياتى اور غضب كاسب ب، اور بدبہت براراستہ ب

یہاں اگر نکاح سے مراد عُقیدِ نکاح ہے تو معلوم ہوا کہ سوتیلی ماں سے نکاح حرام ہے اگر چہ باپ نے خلوت سے
پہلے اسے طلاق دے دی ہواورا گر نکاح سے مراد محبت ہے تو معلوم ہوا کہ جس عورت سے ابنا باپ صحبت کر سے خواہ نکاح
کر کے یاز ناکی صورت میں یالونڈی بنا کر بہر صورت وہ عورت بیٹے پر حرام ہے کیونکہ یہ بیٹے کی ماں کی طرح ہے۔
﴿ صَافَتَ مُسَلَفٌ : جو ہوگر را ۔ ﴾ یعنی جا ہلیت کے زمانہ میں تم نے جوالیے نکاح کر لئے اوراب وہ عورتیں مرجمی چیس تم
پراس کا گناہ نہیں کیونکہ وہ گناہ قانون بننے سے پہلے تھے۔ یہاں ایک مسئلہ یا در کھیں کہ اگر جوئی اسلام لائے اوراس کے
نکاح میں اپنی ماں یا بہن ہے تو اسے چھوڑ و بینا فرض ہے لیکن اس نے زمانہ کفر میں جو نکاح کئے ہوں ،ان سے جواولا و
ہو چکی ہودہ اولا و حلالی ہوگئی کیونکہ کفار مرباس طرح کے شرعی احکام جاری نہیں۔

حُرِّمَتُ عَلَيْكُمُ أُمَّاقُكُمُ وَبَنْتُكُمُ وَ اَخَوْتُكُمْ وَعَثْثُكُمْ وَخُلْتُكُمْ وَبِنْتُ ۗ

الأخ وَبَنْتُ الْأَخْتِ وَاللَّهُ مُلَّاكُمُ الَّتِي اَكُمْ مَعْنَكُمْ وَ اَخُوتُكُمْ مِنْ اللَّا الْآَفَ فَيُ كُمُ وَكُمُ مِنْ السَّالِكُمُ التَّى فَيْ كُمُ وَكُمُ مِنْ السَّالِكُمُ التَّى فَيْ كُمُ وَكُمُ مِنْ السَّالِكُمُ التَّيْ وَفَا اللَّهِ فَيْ فَيْ كُمُ وَكُمُ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ اللَّهِ عَنْ اللَّهُ اللَّهِ عَنْ اللَّهُ اللْمُ اللَّهُ ال

قوجهه کنظالایدان: حرام ہوئیں تم پرتمہاری مائیں اور بیٹیاں اور بیٹیں اور پھوپھیاں اور خالا کیں اور بھینچیاں اور بھانجیاں اور تمہاری مائیں جنہوں نے دودھ پلایا اور دودھ کی بہنیں اور تورتوں کی مائیں اوران کی بیٹیاں جوتنہاری گودیس ہیں ان بیپوں سے جن سے تم صحبت کر بچے ہو پھراگرتم نے ان سے صحبت نہ کی ہوتو ان کی بیٹیوں میں حرج نہیں اور تمہاری نسلی بیٹوں کی میں اور دو بہنیں اکٹھی کرتا گرجو ہوگز رابیشک اللّٰہ بخشے والامہریان ہے۔

توجید کافالیونان؛ تم پرحرام کردی گئیس تمہاری ما ئیں اور تمہاری بیٹیاں اور تمہاری بہیٹس اور تمہاری بچو پھیاں اور تمہاری خالا نمیں اور تمہاری بیٹین اور تمہاری بھا بیا اور دودھ (کے دشتے) خالا نمیں اور تمہاری بیٹین اور تمہاری بیویوں کے ما نمیں اور تمہاری بیویوں کے وہ بیٹیاں جو تمہاری گودیس بیں (جو اُن بیویوں سے جمہاری بیٹین اور تمہاری بیویوں کے ہوئی اور تمہاری بیٹین کی موتوان کی بیٹیوں سے نکاح کرنے ہوں) جن سے تم ہم بستری کر چکے ہو پھراگرتم نے ان (بیویوں) سے ہم بستری نہ کی ہوتوان کی بیٹیوں سے نکاح کرنے بیس تم پرکوئی حرج نہیں اور تمہارے تھیتی بیٹوں کی بیویاں اور دو بہنوں کو اکٹھا کرتا (حرام ہے۔) البعد جو پہلے گزرگیا۔

بیستم پرکوئی حرج نہیں اور تمہارے تھیتی بیٹوں کی بیویاں اور دو بہنوں کو اکٹھا کرتا (حرام ہے۔) البعد جو پہلے گزرگیا۔
بیشک اللہ بخشے والا مہربان ہے۔

﴿ وُرِّعَتْ عَكَيْكُمْ أُمَّا لِتَكُمْ : تم يرح ام كردى كيس تهارى ما كيس - كانب كى وجد عدمات عورتنى حرام ين وه يدين

(1) مال ، ای طرح وه عورت جس کی طرف باب با مال کے ذریعے سے نسب بنتا ہو یعنی دادیاں ونانیاں خواہ قریب کی ہوں یا دور کی سب ما سیس ہیں اور اپنی والدہ کے علم میں واخل ہیں ۔ سوتیلی ماؤں کی حرمت کا ذکر پہلے ہو چکا۔ (2) بیش، بوتيال اورنواسيال كى ورجدكى جول بيثيول مين داخل بين \_(3) بهن (4) بجو پھى (5) خالد (6) بيتيجى (7) جما بخى ، اس میں بھانجیاں، بھتیجیاں اوران کی اولا دبھی داخل ہےخلاصہ بیہے کہانی اولا داوراپنے اصول حرام ہیں۔اس کی تصریح خودای آیت میں آگے آرای ہے۔

﴿ وَأُمَّ لِهُ مُنْكُمُ الَّذِينَ أَنْهُ صَعْدَكُمْ : تمهاري وه ما تمين جنهول في تمهين دوده يلايا - إرضا كار شقة دوده كرشتول كوكت ہیں۔رضاعی ماؤں اوررضاعی بہن بھائیوں ہے بھی تکاح حرام ہے بلکہرضاعی بھیتیجے، بھانچے ،خالہ، ماموں وغیرہ سب ے نکاح حرام ہے۔ حدیث مبارک میں فرمایا گیا کہ جورشتہ نسب سے حرام ہوتا ہے وہ رضاعت سے بھی حرام ہوتا ہے۔ (بخارى، كتاب الشهادات، باب الشهادة على الانساب. . . الح، ١/٢ ١ ١ الحديث: ٥٤ ٢ ٢)

﴿ وَأُمُّهُ أَنَّهُ إِنَّا آيِكُمْ: اورتمهارى يويول كى ما تيس- ﴾ جارطرح كى ورتيس مُصابَرت كى وجد عرام بين اوروه بدين (1) وہ بیوی جس سے صحبت کی گئی ہواس کی اڑ کیاں۔(2) بیوی کی مال، دادیال، تانیاں۔(3) باپ داداوغیرہ اصول کی ہویاں۔(4) بیٹے پوتے وغیرہ فروع کی بیٹیاں۔

﴿ وَمَرَابًا آین کُمْ: اور تبهاری سوتیلی بیٹیال۔ ﴾ جن بیو یول سے محبت کرلی ہوان کی دوسرے شوہرے جو بیٹی ہواس سے نکاح حرام ہے اگرچہ وہ شوہر کی پرورش میں نہ ہو کیونکہ پرورش کی قیدا تفاتی ہے گربیہ و تیلی اڑکی صرف شوہر کیلیے حرام ہے، شوہر کی اولاد کے لئے حلال اور شو ہر کیلئے بھی جب حرام ہے جبکہ بیوی ہے صحبت کرلی ہواورا گر بغیر صحبت طلاق دی یا وہ فوت ہوگئ تواس کی بنی حلال ہے۔

﴿وَحَلَا بِكُ أَبُنَا أَيْنًا يَكُمْ: تمهارے حقیق بیوں کی بیویاں۔ کاسے معلوم ہوا کدمند بولے بیوں کی عورتوں کے ساتھ نکاح جائز ہاور رضا تی بیٹے کی بیوی بھی حرام ہے کیونکہ وہ نسبی جئے کے حکم میں ہاور پوتے پر پوتے بھی بیٹوں میں داخل ہیں۔ ﴿ وَأَنْ تَكَيْمَتُ وَاللَّهُ خُتَدِينَ : اوردوبينول كواكشاكرنا- ﴾ يعن أيك بهن نكاح بس موجود إوردومرى عن اكاح كراياً، ميرًام إورهديث شريف من چوپھي جيني اورخاله بھانجي كونكاح ميں جمع كرنا بھي حرام فرمايا كيا ہے۔

(بخارى، كتاب النكاح، باب لا تنكح المرأة على عقتها، ٣٥/٣؛ الحديث: ١٠١٥)

توت: تفصیلی معلومات کے لئے فقادی رضوبی جلد تمبر 11 سے اور بہار شریعت حصد 7 سے "محرمات کا بیان" پڑھے۔



باره جر ..... (5)

توجه فاکنزالایمان: اور حرام بین شو ہر دارعور تیں گرکافروں کی عورتیں جوتمہاری ملک میں آجا کیں بیدالله کا نوشتہ ہ تم پراوران کے سواجور بین و تمہیں حلال بین کہاہیے مالوں کے عوض تلاش کروقیدلاتے نہ یانی گراتے تو جن عورتوں کو انکاح میں لا ناچا ہوان کے بند سے ہوئے مہر انہیں دواور قرارداد کے بعدا گرتمہارے آپس میں کچھ رضامندی ہوجائے تواس میں گناہ نیس بیشک اللّه علم دیجمت والا ہے۔

توجهة كافالعوفان: اور شو ہروالی عور تیں تم پرحرام ہیں سوائے كافروں كی عورتوں كے جوتمهارى ملك میں آجا كیں۔ بیتم پراللّٰه كا لكھا ہوا ہے اوران عورتوں كے علاوہ سب تہمیں حلال ہیں كہتم انہیں اپنے مالوں كے ذریعے نكاح كرنے كو حلاش كرونه كه زنا كرنے لئے تو ان میں ہے جن عورتوں ہے نكاح كرنا جا ہوان كے مقررہ مہرانہیں دیدواور مقررہ مہر كے بعدا گرتم آپس میں (كمی مقداریر) راضی ہوجا ؤتواس میں تم پركوئی گناہ تہیں۔ بیشک اللّٰه علم والا بحكمت والا ہے۔

﴿ وَالْمُحْصَلُتُ مِنَ النِّسَاءِ: اور شوہروالی عور تیں۔ ﴾ ان عور تول کا بیان جاری ہے جن سے نکاح حرام ہے، یہاں بتایا جارہ ہے کہ وہ عورت جس کا شوہر ہووہ دوہرے مرد پراس وقت تک حرام ہے جب تک پہلے کے نکاح بیاس کی عِدّت میں ہوالبتہ کا قروں کی وہ عورتیں جن کے مسلمان مالک بن جا کیں وہ ان کے لئے حلال ہیں، اس کی صورت بیہ کہ میدانِ جنگ سے کفارکی عورتیں گرفتارہوں اور ان کے شوہر داڑ النحری ہیں ہوں تو یا دشاہِ اسلام یالشکر کا مجازامیران

عورتوں کو بجابدین بیں تقسیم کردے اور جوقیدی عورت جس مجابد کے حصے میں آئے وہ اس کے لئے طلال ہے کہ ملک مختلف ہونے کی وجہ سے ان کا سمایقہ نکاح ختم ہو گیا، وہ عورت اگر حاملہ ہے تو وضع حمل کے بعد ورندا یک ماہواری آجانے کے بعداس ہے ہم بستری کرسکتا ہے۔

## يتلى قيد بول ي حفلق اسلاماك لعليمات

فی زماند جنگی قید یوں کے ساتھ جو وحشیاند سلوک کیاجا تا ہے وہ کسی سے ڈھکا چھیانہیں ،ان پر جوظلم وستم ڈھائے جاتے ہیں ان کا تَصُوُر تک كرزادينے والا ہوتا ہے۔اسلام نے جنگی قيد يوں كےمسئلے بيں ايسا بہترين حل پيش كيا كہ جس كى مثال كہيں تبيس ملتى، وہ يدكد جنگ ميں قيد ہوتے والے مردوں كوغلام بناليا جائے اور عوراق كولونڈياں، پھرانہيں بھوكا بیاسار کھنے، طرح طرح کی اذبیتیں دینے یاون رات ان سے جبری مزدوری لینے کی بجائے ان کے ساتھ حسن سلوک کی ہدایت کی ، بلکہ فِندئیہ لئے بغیریا فند میہ لے کر ہی سہی انہیں چھوڑ دینے کی ترغیب بھی دی ، آزاد کرنے پرثواب کی بے ثار بشارتیں سنائیں، جنگی قیدیوں کولونڈی غلام بنانالازی قرار تہیں دیا بلکہ مُکا فات عمل کےطور پرصرف اجازت دی کیونکہ اس دورمیں جنگی قیدیوں کولونڈی غلام بنانے کا رواج تھاجس کواویر بیان کردہ طریقوں کےمطابق تدریجاختم کیا گیا۔ ﴿ وَأُحِلُّ لَكُمْ مَّا وَهُلِكُمْ : ان كے علاوہ سبتہارے لئے طلال ہیں۔ کا بعنی جن عورتوں سے نکاح حرام ہے ان کے علاوہ تمام عورتوں سے نکاح حلال ہے۔ لیکن یہ یا در ہے کہ مزید کچھ عورتیں ایسی ہیں کہ جن کا ذکر مذکورہ بالا آیات میں اگر چینیں مگران سے نکاح حرام ہے جیسے جارعورتوں کے نکاح میں ہوتے ہوئے یا نچویں سے نکاح ،مشر کہ عورت ے نکاح، تین طلاقیں دینے کے بعد حلالہ ہے پہلے ای عورت ہے دوبارہ نکاح، ای طرح پھو پھی بھیجی، خالہ بھانجی کو ا کے شخص کے نکاح میں جمع کرنا یونمی طلاق یاوفات کی عدت میں نکاح کرناحرام ہے البتدان ہے ہمیشہ کے لئے نکاح حرام نیں ، نکاح میں جور کاوٹ ہو وختم ہونے کے بعدان سے نکاح ہوسکتا ہے۔

﴿ آنَ تَنْتَنَعُوْ ابِا مُوَالِكُمْ : تم البِينِ الول كور ليع تلاش كرو- ﴿ عورت عناح مهرك بدل كياجا عُاوراس نكاح عن مقصود مُول الله عنه المرتبوت بوراكرنانه مو بلكه اولا وكاحصول بسل كى بقااورا بي نفس كوحرام سے بچانامقصود مور و ميال دانى كو عبيد كى جارى ہے كونكه اس كے بيش نظريه با تين نہيں موتيں بلكه اس كامقصود صرف نفسانى خواہش كى جميل موتاب اور يول وہ اينے نطفه اور مال كوضائح كركے دين ودنيا كے خسارے ميں گرفتار موجاتا ہے۔

## مهر کے چند ضروری سائل

اس آیت میں مہر کا ذکر ہوااس مناسبت سے یہاں مہر سے متعلق چند ضروری مسائل ذکر کئے جاتے ہیں:
(1) .....مہر کی کم از کم مقدار دس درہم ہے، جاندی میں اس کا وزن دوتو لے ساڑھے سات ماشے ہے، اس کی جو قیمت بنتی ہودہ مہر کی کم از کم مقدار ہے، زیادہ کی کوئی حدنہیں باہمی رضا مندی سے جتنا جا ہے مقرر کیا جاسکتا ہے لیکن بید خیال رکھیں کہ مہرا تنا مقرر کریں جتنا دے سکتے ہوں۔

- (2).....عبر کامال ہونا ضروری ہےاور جو چیز مال نہیں وہ مہز ہیں بن سکتی ہٹلام ہر پیٹھ ہرا کہ شو ہرعورت کوقر آن مجید یاعلم دین پڑھا دےگا تو اس صورت میں مہرمثل واجب ہوگا۔
- (3) .....نکاح میں مہرکا ذکر ہی نہ ہوایا مہری نفی کردی کہ مہر کے بغیر نکاح کیا تو نکاح ہوجائے گا اور اگر خلوت میجو ہوگئ یا دونوں میں ہے کوئی مرگیا اور نکاح کے بعد میاں ہیوی میں کوئی مہر طفییں پایا تھا تو مہرشل واجب ہے ورنہ جو طے پایا تھا وہ واجب ہے۔ مہر ہے متعلق تفصیلی معلومات حاصل کرنے کے لئے بہار شریعت حصہ 7 کا مطالعہ کیجئے۔ ﴿ فَسَا اَسْتَمَنَّ مَنْ اَلَّهُ مِنْ اَوْرَقُول ہے جَن مُورِتُوں ہے نکاح کرتا جا ہو۔ ﴾ یعنی جن مور توں سے تم شرعی نکاح کرے جماع وغیرہ کا فائدہ حاصل کرنا جا ہوتو آئیں ان کے مقرر کردہ مہرا واکرو۔

# مورت سے افغ افغانے کی جائز صور تیں

یادرے کہ اسلام میں مورت سے تفع اٹھانے کی صرف ووصور تیں جائز ہیں جوقر آن پاک میں بیان کی تی ہیں۔

(1) شرعی نکاح کے ذریعے۔(2) عورت جس صورت میں لونڈی بن جائے۔ لبذا اس کے علاوہ ہرصورت جرام ہے۔
شروع اسلام میں پچھ وقت کیلئے نکاح سے پچھ ملتا جاتا معاہدہ کرکے فائدہ اٹھانے کی اجازت تھی لیکن بعد میں تاجدار رسالت صلی اللہ تعالی علیہ واللہ وَسَلَم نے اسے قیامت تک کے لئے حرام قربا ویا۔ جیسا کہ حضرت سُرُر ہُ جُنی ذہبی اللہ تعالی عندہ سے روایت ہے جھ ورت سے میں مورت میں افغ اٹھانے کی اجازت دی تھی اور اب اللہ تعالی نے اسے قیامت تک کے لئے حرام کر وایا ہے تا ہے ہوگوا میں نے تہ ہیں عورتوں سے (معد کی صورت میں) فقع اٹھانے کی اجازت دی تھی اور اب اللہ تعالی نے اسے قیامت تک کے لئے حرام کر دیا ہے تو جس کے پاس کوئی ایک عورت ہووہ اسے چھوڑ و سے اور جوانمیں دے بچھے ہواس میں سے پچھوٹ اور

(مسلم، كتاب النكاح، باب نكاح المتعة وبيان أنّه ابيح ثمّ نسخ... الخ، ص٧٢٩، الحديث: ١١(٦٠٦))

عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمْ فِي متعد متع قرما و ما در مدى، كتاب اللكاح، باب ما جاء في تكاح المتعة، ٢/٥٣٦، الحديث: ٢٤ ١١)

توجهة كنزالايدان: اورتم ميں بے مقدورى كے باعث جن ك نكاح ميں آزاد كورتيں ايمان والياں ندہوں توان سے

ثكاح كرے جوتم بارے ہاتھ كى ملك بيں ايمان والى كنيزيں اور الله تمہارے ايمان كوخوب جانتا ہے تم ميں ايك دوسرے

تكاح كرے جوتم بارے نكاح كروان كے مالكوں كى اجازت سے اور حب وستوران كے مبرانييں دوقيديں آتياں ندستی

ثكالتی اور نديار بناتی جب وہ قيدين آجا كيں چربراكام كريں توان براس سزاكى آدھى ہے جو آزاد كورتوں برہ بياس

كے لئے جے تم بيں سے زناكا الديشہ ہے اور صركر ناتمهارے لئے بہتر ہے اور الله بخشے والا مبر بان ہے۔

توجید کان اورتم میں ہے جوکوئی اتن قدرت تدرکھتا ہوکہ آزاد مسلمان عورتوں ہے نکاح کر سکے تو ان مسلمان کو خوب جانتا ہے۔ تم سب آپس میں ایک جیسے ہو کنیزوں سے نکاح کر لے جوتمہاری ملک ہیں اور اللّٰہ تہارے ایمان کوخوب جانتا ہے۔ تم سب آپس میں ایک جیسے ہو تو ان کے مالکوں کی اجازت سے ان سے نکاح کر لواور اجھے طریقے سے آئیس ان کے مہر دیدواس حال میں کہ وہ نکاح

176

کرنے والی ہوں، ندزنا کرنے والی اور نہ پوشیدہ آشنا بنانے والی۔ پھر جب ان کا نکاح ہوجائے تو اگروہ کسی ہے جیائی کا اِر تِکاب کریں تو ان پر آزاد عورتوں کی نسبت آ دھی سزا ہے۔ بیتم میں سے اس مخض کے لئے مناسب ہے جے بھر کاری (میں پڑجانے) کا اندیشہ ہے اور تنہارا صبر کرنا تمہارے لئے بہتر ہے اور اللّٰہ پخشنے والامہریان ہے۔

﴿ وَمَنْ لَكُمْ يَنِهُ تَطِعْ مِنْكُمْ طُلُولًا: اورتم من عبوكوئى قدرت ندر كھتا ہو۔ ﴾ جو خص آزاد عورت سے نكاح كى قدرت اور مستحت ندر كھتا ہو۔ ﴾ جو خص آزاد عورت سے نكاح كى قدرت اور وسعت ندر كھتا ہو تواہد كے استحد نكاح كى مسلمان كى مومِد كنيز سے اس كے مالك كى اجازت كے ساتھ نكاح كرلے۔ اپنى كنيز سے نكاح نميس ہوسكتا كيونكہ وہ مالك كے لئے نكاح كے بغير ہى حلال ہے۔ (حازن، النساء، نحت الآية: ١٥ ١٠ (٣٦٧١)

#### یاندی سے لکارج کرنے کے متعلق 2 شرقی مسائل

(1) ..... جو من آزاد عورت سے نکاح کی قدرت رکھتا ہوا ہے بھی مسلمان کئیز سے نکاح کرنا جائز ہے البند اگر آزاد عورت نکاح میں ہوتواب باندی سے نکاح نہیں کرسکتا۔ (حازن، النساء، تحت الآبة: ۲۰،۲۸۸۱)

(2) .....احناف کے نزد کیک کِتابِیّ لونڈی ہے نکاح بھی کرسکتا ہے جبکہ مومند کنیز کے ساتھ مستحب ہے۔ (مدارات النساء، نبحت الآیة: ۲۰، ص۲۲۲)

﴿ وَاللّٰهُ أَعْلَمُ إِلَيْهَ الْمِكُمَّةِ ؛ اللّٰه تهمارے ایمان کوخوب جانتا ہے۔ کاہل عرب اپنے نسب برانز کرتے اور لونڈ یوں سے نکاح کو باعث عاریجھے تھے، ان کے اس خیال کی تر دبید کی گئی کہ نسب میں تم سب برابر ہو کہ بھی حضرت آ دم علیٰ الله الله الله الله الونڈ یوں سے نکاح کرنا باعث شرم نہیں۔ اس آ بت کی تفسیر میں ایک قول بیہ ہے کہ تم سب ایمان میں مُشخر کے ہوکہ تمہارا دین اسلام ہے اور ایمان والا ہونا بڑی فضیلت کا حامل ہے بلکہ فضیلت کا دار و مدار تو ایمان اور تقوی برہ ہاں کا ایمان والا ہونا کافی ہے۔ تقوی برہ ہاں کا ایمان والا ہونا کرفی حاجت ہوتو شر ماؤنیس ، ان کا ایمان والا ہونا کافی ہے۔

(تقسيركبير، النساء، تحت الآية: ٥٠، ٤٩/٤ ، حمل، النساء، تحت الآية؛ ٥٠، ٢٩/٢، ملتقطاً)

﴿ فَإِنَّ أَتَا فِينَ بِفَا مِشَةِ: تَوَاكُروه كَى بِيحِيانَى كَاإِرْ تِكَابِ كرين ﴾ فكاح كے بعدا گراونڈى زنا كرے تو آزاد مورت كے مقابلے ميں اس كى سزا آدھى ہے اورلونڈى كى سزااس ہے مقابلے ميں اس كى سزا آدھى ہے اورلونڈى كى سزااس ہے آدھى يعنى پچاس كوڑے ہے ۔ لونڈى چا ہے كنوارى ہو يا شادى شده اس كى سزا پچاس كوڑے ہى ہے ، شادى شده لونڈى كوآ زاد مورت كى طرح ترجم نيس كيا جائے گا كيونكد جم ميں تحصيف يعنى اس سزاكو آ وها كرنا ممكن نہيں ۔ شده لونڈى كوآ زاد مورت كى طرح ترجم نيس كيا جائے گا كيونكد جم ميں تحصيف يعنى اس سزاكو آ وها كرنا ممكن نہيں ۔ شده لونڈى كوآ زاد مورت كى طرح ترجم نيس كيا جائے گا كيونكد رجم ميں تحصيف يعنى اس سزاكو آ وها كرنا ممكن نہيں ۔ فرطنى ، النساء ، تحت الآبة: ۲۰ ، ۲/۳ ، ۱ ، الحزء الخامس)

﴿ إِلْكَ لِمَنْ خَشِى الْمُعَنَّ وَمُنْكُمْ : يواس فَحْض كے لئے مناسب ہے جے زنا كا اند يشرب ہے يعنى آزاد كورت كى بجائے بائدى ہے نكاح كرنااس فحض كے لئے مناسب ہے جے غلبہ شہوت كى وجہ سے زنا بيس پر جائے كا دُر ہواور اگروہ اس خوف كے باوجود صبر كرے اور بربیز گارر ہے تو يہ بہتر ہے اور جہاں تك ممكن ہولونڈى سے نكاح ندكرے كيونكد كنيز سے نكاح كرنے كى صورت بيس جواولا دہوگى وہ اس كے مالك كى غلام بنے گى اور لونڈى اپنے مالك كى اجازت كے بغیر شوہركى خدمت كے لئے بھى ندا سے گئے ۔

(بیضاوی، النساء، نحت الآبد: ١٧٤/٢)

بھراگرصرنہیں کرسکتا تولونڈی ہے نکاح کرلے۔ بادرہے کہ فی زمانہ بین الاقوا می طور پرمردکوغلام اور مورت کولونڈی بنانے کا قانون ختم ہوچکاہے۔

مرد کے لئے نکاح کا شرع تھم ہیہے کہ اعتدال کی حالت میں یعنی نہ شہوت کا زیادہ غلبہ ہواوروہ نا مرد بھی نہ ہو، نیز مہراور تان نفقہ وینے پر قدرت رکھتا ہوتو اس کے لئے نکاح کرناسنے مؤکدہ ہے۔ کیکن اگراے زنامیں پڑنے کا اندیشہ اوروہ زوجیت کے حقوق پورے کرنے پر قادر ہے تواس کے لئے ٹکاح کرناواجب ہے اورا گراہے زنامیں یڑنے کا یقین ہوتواس پر تکاح کرنا فرض ہے۔اگراہے زوجیت کے حقوق پورے نہ کر سکنے کا اندیشہ ہوتو اس کا ٹکاح كرنا مكروه اورحقوق بورے ندكر كنے كاليقين بوتواس كے لئے نكاح كرناحرام ہے۔ (بهارشريعت،حديقع،١١٣-٥،ملاسا) عورت کے لئے نکاح کا شرعی تھم ہیہ کہ جس مورت کوائے نفس سے اس بات کا خوف ہو کہ غالبًا وہ شو ہر کی اطاعت نه کرسکے گی اور شوہر کے واجب حقوق اس سے ادانہ ہو مکیس کے تواسے نکاح کرناممنوع ونا جائز ہے ،اگر کرے گی تو گنابگار ہوگی۔اگراسےان چیزوں کاخوف بھینی ہوتواسے نکاح کرناحرام قطعی ہے۔جس مورت کوایے نفس سے ایسا خوف نہ ہوا ہے اگر تکاح کی شدید حاجت ہے کہ نکاح کے بغیر مَعَاذَ اللّٰه گناہ میں جتلاء ہوجائے کا ظنِ عالب ہے توالی عورت کونکاح کرنا واجب ہےاورا گرنکاح کے بغیر گناہ میں پڑنے کا یقین کلی ہوتو اس پرنکاح کرنا فرض ہے۔اگر حاجت کی حالت اعتدال بر ہولیعنی نہ تکارے بالکل بے بروائی ہو، نہاس شدت کا شوق ہوکہ نکاح کے بغیر گناہ میں بڑنے کا ظنِ غالب ہوتو الی حالت میں اس کے لئے نکاح کر ناسنت ہے جبکہ وہ اپنے آپ براس بات کا کافی اطمینان رکھتی ہو كماس سے شوہر كى اطاعت ترك نه ہوگى اور وہ شوہر كے حقوق اصلاً ضائع ندكرے گی۔ (الله ي ١٩١١،١٧٠-٢٩٣، ملحسا)

# ؽڔؚؽۮؙٳ۩ؙ۠ڡؙڸؽڹڗؽۜڰؙڴؠؙۅؘؽۿڔؽڴؠؙڛؙڹؘؽٵڷ۫ڹؽؽڡؚؿؘۊۘڹڵؚڴؠؙۅؘؽؾؙۅٛۘۘ ڡؙڮؽڰؙٳ۩۠ڡڮؽڹڒؿڰڰٷٵ۩۠ۿٷڸؽڴۻڰڮؽؠٞ۞

توجه الالايمان: الله جابتا بكراب احكام تهار الخصاف بيان كرد اورتهين الكول كى روشين بتاوے اورتم پراپني رحت سے رجوع فرمائے اور الله علم وحكمت والا ب۔

توجدة كانوَّالعِرفاك: الله چاہتا بكرائ احكام تهارے لئے بيان كردے اور تهين تم سے پہلے لوگوں كے طريقے بتادے اور تم پراپی رحمت سے رجوع فرمائے اور الله علم و حكمت والا ہے۔

وَاللهُ يُرِينُ اَنْ يَّتُوبَ عَلَيْكُمُ "وَيُرِينُ الَّنِينَ يَتَّبِعُونَ الشَّهَوْتِ اَنْ تَبِينُكُوا مَيْلًا عَظِيمًا

توجهة كنزالايمان: اور اللَّهُمُ پرائِي رحمت سے رجوع فرمانا جا ہتا ہے اور جوا پے مزوں کے پیچھے پڑے ہیں وہ جا ہے ہیں كهُم سيرهى راہ سے بہت الگ ہوجاؤ۔ توجده كالأالعوفاك: اور الله تم برائي رحمت برجوع فرمانا جا بها بها ورجولوك افي خوابشات كى ويروى كررب بيل وه جاجة بيل كرتم سيرهى راه س بهت دور بوجا ك-

﴿ وَيُونِينَ الَّذِينَ يَتَبِعُونَ الشَّهَوَ تِ: اورجولوگ نسانی خواہشات کی جروی کررہے ہیں۔ کہ شان بزول: یہودونساری اور مجوی بھائی اور بہن کی بیٹیوں ہے نکاح طال سجعتے تھے جب اللّٰه تعالی نے ان ہے نکاح کرنے کوحرام فر مایا تو وہ مسلمانوں ہے کہنے گئے کہ جس طرح آپ فالداور پھوپھی کی بیٹی ہے نکاح جائز سجعتے ہوجبکہ فالداور پھوپھی تم پرحرام ہاکی طرح تم بھائی اور بہن کی بیٹیوں ہے بھی نکاح کرو۔ اس پر بیآیت نازل ہوئی کہ بیلوگ چاہتے ہیں کہتم بھی ان کی طرح زنامیں پڑجاؤ۔ (مدارك النساء، تحت الآیة: ۲۷، عرب ۱۲۷، ص ۲۷، میں ۱۲۲، میروں انساء، تحت الآیة: ۲۷، عرب ۱۲۵، میروں انساء، تحت الآیة: ۲۷، عرب ۱۶ میروں ا

#### يُرِيْدُ اللهُ أَنُ يُّخَفِّفَ عَنْكُمُ ۚ وَخُلِقَ الْإِنْسَانُ ضَعِيْفًا ۞

الله حابتا ب كمتم يرتخفيف كرے اور آ دى كمزور بنايا كيا۔

ترجية كنز الايمان:

توجيدة كنزًالعِوفان: الله عابتا ب كرتم برآساني كرے اور آ دى كمروريتايا كيا ہے۔

﴿ يُورِينُا اللهُ أَنْ يُخْفِفَ عَنْكُمْ الله عابتا ہے كم تم ترا سانى كرے۔ ﴾ الله عزوج النے بندوں پر آسانى عابت اى لئے انہيں ترم ادكام عطافر ما تا ہے اوران كے فطرى الله عزوج الله على انہيں على مردوں كے دھرى عطافر ما تا ہے ہوگوں كى طاقت كے مطابق بى انہيں عكم ديتا ہے اوران كے فطرى تقاضوں كى رعايت فرما تا ہے ليكن حقيقت بيہ كه انسان فطرى طور پر كم وريدا كيا گيا ہے اورائى فطرى كم ورى كار يتيج ہے كہ مردورت كى طرف برى جلدى مائل ہوجا تا ہے ، اس كے لئے عورت اور شہوت سے صبر دشوارہ ۔ الله تعالى في اپنے بندوں پر حم فرماتے ہوئے مردوں كے لئے عورتوں سے شريعت كو اگر سے شن رہتے ہوئے نفحان كى اجازت اي بندوں پر حم فرماتے ہوئے مردوں كے لئے عورتوں سے شريعت كو اگر سے شن رہتے ہوئے نفعان كى اجازت دى اور گرف ان تو ور قول اسے منع كيا جن سے نفع الله الله عنور تو الله مقاور تو كى اجاز ت اور گئا ہوں كا تقاضا اور موقع موجود ہونے كے باوجود گئا ہوں سے فتى رہنے والے الله مقاؤد بحل كى بارگاہ ميں بڑے محبوب اور گئا ہوں نے الله مقاؤد بحل كى بارگاہ ميں بڑے محبوب بين كہ انہوں نے الله مقاؤد بحل كى بارگاہ ميں بڑے كيا اورا في خواہ شات كوليں پشت ڈالا۔ ترغيب كيا تا كيا اليہ بى متى الله مقاؤد بحل كى اور الله تا كے اليہ بي متى فدمت ہے۔ ایسے بى متى بڑ رگ كا واقعہ بيشي خدمت ہے۔

#### مقَد کی خشبویں ہے ہوئے بزرگ

بعره میں ایک بزرگ مسکی لینی "مشک کی خوشبویں بساہوا" کے نام سے مشہور تھے ،کسی نے بسا صوار اس خوشبوے متعلق یو چھا تو انہوں نے فرمایا''میں کوئی خوشپوٹییں لگا تا میرا قصہ بڑا عجیب ہے، میں بغدادِ معلی کارہنے والا ہوں ، جواتی میں بہت حسین وجمیل تھااورصاحب شرم وحیاء بھی۔ایک کیڑےوالے کی دوکان برمیں نے ملازمت اختیار کی ، ایک روز ایک بڑھیا آئی اوراس نے کچھ قیمتی کیڑے نکلوائے اور دو کا ندارے کہا: میں ان کیڑوں کو گھرلے جانا جاہتی ہوں،اس نوجوان کومیرے ساتھ بھیج دیں، جو کیڑے بہندآ تھیں گے وہ رکھ لیس کے پھران کی قیت اور بقیہ کیڑے اس توجوان کے ہاتھ بھیج دیں گے۔ چنانچہ مالک دکان کے کہنے بریس برھیا کے ساتھ ہولیا۔ وہ جھے ایک عالیشان کوتھی برلے آئی اور مجھے ایک کمرے میں بٹھا دیا۔ کچھ دیر بعد ایک توجوان عورت کمرے میں داخل ہوئی اوراس نے کمرے کا دروازہ بند کردیا، پھرمیرے قریب بیٹے گئی، میں گھبرا کرنگاہیں نیچی کے فوراوہاں سے ہٹ گیا مگراس پرشہوت سوارتھی وہ میرے بیچے پڑگئی، میں نے بہت کہا کہ اللّٰہ عَزُوجَ لے ڈر، وہ جمیں دیکھر ہا ہے لیکن وہ میرے ساتھ مند کالا کرنے پر مُعِرِ بھی۔ میرے ذہن میں اس گناہ سے بیچنے کی ایک تجویز آئی تو میں نے اس سے کہا: مجھے بیٹ اُنتکاء جانے دو، اس نے اجازت وے دی۔ میں نے بیت الخلاء میں جا کرول مضبوط کر کے دہاں کی نجاست اینے ہاتھ منداور کیڑوں برل لی اب جوں ہی باہرآیا تو میری عاشقہ تھبرا کر بھاگی اور کوشی میں " یاگل، یاگل" کا شورا تھا۔ میں نے دہاں سے بھاگ کرایک باغ میں پناہ لی بھسل کیا اور کیڑے یاک کرکے وہاں ہے چل ویا۔ رات جب میں سویا تو خواب میں دیکھا کہ کوئی آیا ہے اور میرے چېرے اورلباس پراپناباتھ پھيرر ہاہاور كهدر باہے بجھے جانتے ہوميں كون ہوں؟ سنو! بيس جبرائيل عَدَيْهِ الشكام ہوں۔ جب میری آنکھ کلی تو میرے سارے بدن اور لباس میں خوشبوآ رہی تھی جوآج تک قائم ہے اور پیرب حضرت سیدنا جرائيل عليه الشادم كم باتحكى بركت ب- (روض الرياحين الحكاية السابعة عشرة بعد الاربع مالة، ص ٢٣٥-٣٢٥)

يَا يُهَاالَّذِيْنَامَنُوْالاَتَأَكُمُ وَاللَّهُ الْمُوَالَّكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُوْنَ تِجَاءَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلا تَقْتُلُو ٓالْمُعَالَمُ مُنْ إِنَّا اللَّهُ كَانَ بِكُمْ مَحِينَا ﴿

توجية كنزالايدان: اے ايمان والو آپس ميں ايك دوسرے كے مال ناحق ندكھاؤ مگريدكدكوئى سوداتمبارى يا يمى

181

#### رضامندی کا مواورانی جانین قبل ند کروبیتک اللّه تم پرمبربان ہے۔

توجهة كافالعوفان: اے ايمان والو! باطل طريقے ہے آئيں ميں ايك دوسرے كے مال ندكھا وَالبت بيد (بو) كەتمهارى باہمى رضامندى سے تجارت بواورائي جانوں كوتل ندكرو۔ بيتك اللّه تم پرمبر بان ہے۔

﴿ لَا تَا كُلُوْ الْمُوَالَكُمْ بَيْنِكُمْ بِالْبَاطِلِ: بِاطْل طریقے ہے آپس میں ایک دوسرے کے مال ندکھا و۔ کو نکاح کے دریعے نفس میں تَصُرُف کی وضاحت کے بعداب مال میں تصرف کا شری طریقہ بیان کیا جارہا ہے، اس آیت میں باطل طریقے سے مرادوہ طریقہ ہے جس سے مال حاصل کرنا شریعت نے حرام قرار دیا ہے جیسے سود، چوری، اور جوئے کے ذریعے مال حاصل کرنا، جبوثی فتم، جبوثی و کالت، خیانت اور غصب کے ذریعے مال حاصل کرنا اور گانے بجانے کی اجرت بیسب باطل طریقے میں داخل اور حرام ہے۔ یونہی ابنامال باطل طریقے میں داخل اور حرام ہے۔ یونہی ابنامال باطل طریقے سے کھانا یعنی گناہ ونا فرمانی میں خرج کرنا بھی اس میں داخل ہے۔ طریقے میں داخل اور حرام ہے۔ یونہی ابنامال باطل طریقے سے کھانا یعنی گناہ ونا فرمانی میں خرج کرنا بھی اس میں داخل ہے۔ اس در حرام ہے۔ الآیة: ۲۷۰/۱۸ و ۲۷۰/۱۸ کا در حرام ہے۔ الآیة نام کا در ۲۷۰/۱۸ کا در حدال انساء، تحت الآیة: ۲۷۰/۱۸ کا

ای طرح رشوت کالین دین کرنا، ڈنڈی مارکرسودا پیچنا، ملاوٹ والامال فروخت کرنا،قرض و بالینا، ڈا کہ زنی، مجتہ خوری اور پر چیاں بھیج کر ہراساں کرکے مال وصول کرنا بھی اس میں شامل ہے۔

ترام مال كمانے كى فدست

حرام کمانااور کھانااللہ عَوْوَجُلُ کی ہارگاہ میں شخت ناپسندیدہ ہے اوراحادیث میں اس کی بردی شخت وعیدیں بیان کی گئی ہیں ،ان میں سے 14 حادیث درج ویل ہیں:

(1) .....حضرت عبد الله بن مسعود دَعِنَ اللهُ فعَالَى عَنهُ ب روايت ہے، نجی اکرم صَلَى اللهُ فعَالَى عَلَيْهِ وَسُلَمَ فَ ارشاد فرمایا: ''جو بنده مالِ حرام حاصل کرتا ہے، اگراُس کوصدقہ کرے تو متقبول نہیں اور خرج کرے تو اُس کے لیے اُس میں برکت نہیں اور اپنے بعد چھوڑ کرم ہے تو جہنم میں جانے کا سامان ہے۔ اللّه تعالیٰ برائی سے برائی کونیں مٹاتا، ہاں نیکی سے برائی کومنا دیتا ہے۔ بے شک خبیث کوخبیث نہیں مٹاتا۔

(مسند امام احمد، مسند عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه، ٣٣/٢، الحديث: ٣٦٧٢)

(2) ..... حضرت ابو مکرصد بی دَحِنی اللهٔ مَعَالَی عَنهٔ ہے روایت ہے ، سرورِ کا مَنات صَلّی اللهٔ مَعَالَی عَلیْهِ وَاسْلَمَ نے ارشاد فرمایا: اللّه تعالی نے اُس جسم پر جنت حرام فرمادی ہے جوحرام غذا سے بیا پردھا ہو۔

(كنز العمال، كتاب البيوع، قسم الاقوال، ١٨/٢ الحزء الرابع، الحديث: ٩٢٥٧)

(3) .....تا جدارد سالت صلى الله نعالى عليه واليه وَسَلَمَ تَحْصَرت سعد وَجِنَى اللهُ تعَالَى عَدُهُ الرَّالِ وَمَلَمَ اللهُ عَدَالِ اللهُ عَوَات مِوجِا وَكَ، اس وَات بِاكَ فَتَم جَسَ كَةَ يَعْدُهُ وَلَا اللهُ عَوَات مِوجِا وَكَ، اس وَات بِاكَ فَتَم جَسَ كَةَ يَعْدُهُ وَلَا اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ وَاللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ وَاللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ وَلَا اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ وَلَهُ عَلَيْهِ وَاللهُ وَلَ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَلَا اللهُ وَلِي اللهُ وَلِي اللهُ وَلَا اللهُ اللهُ وَلَا اللهُ وَلِلْ اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَاللهُ وَلَا اللهُ وَلِي اللهُ وَلِللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَلِلْ اللهُ وَلِلهُ وَلِلْ اللهُ وَلِي اللهُ وَلِي اللهُ اللهُ وَلِي اللهُ وَلِي اللهُ وَلِي اللهُ وَلِي اللهُ وَلِي اللهُ وَل

(مسلم، کتاب الزکاۃ، باب قبول الصدقة من الکسب الطیب و زیبتها، ص ۱۹، الحدیث: ۲۰(۱۱۹)،

﴿ إِلّٰ آَنَ تَکُونَ تِبِهَا مَ تَا عَلَى تَنْ وَاضِ فِي الْکُمْ : مَربِد کِتِمِهاری یا ہمی رضامندی سے جو تجارت ہو۔ کہ یعنی باہمی رضامندی سے جو تجارت کروہ قمہارے لئے طلال ہے۔ باہمی رضامندی کی قید ہے معلوم ہوا کر فرید وفرو فت کی وہ تمام صورتیں جن میں فریقین کی رضامندی نہ ہودرست نہیں جیسے اکٹر ضبط شدہ چیز وں کی نیلائی فریدنا کہ اس میں مالک راضی نہیں ہوتا ہوئی کی کی دکان ، مکان زمین یا جائز اور چیری قبضہ کرلینا حرام ہے۔ یا درہے کہ مال کاما لک بننے کے تجارت کے علاوہ اورہی بہت سے جائز اسباب ہیں جیسے تنفے کی صورت میں، وصیت یا وراشت میں مال حاصل ہوتو یہ بھی جائز مال ہے۔ تجارت کا بطور خاص اس کے ذکر کیا گیا کہ بیا لک بننے کی اختیاری صورت ہیں۔

احادیث میں تجارت کے بے شارفضائل بیان کئے گئے ہیں،ان میں سے 4احادیث درج ذیل ہیں۔

(1) ..... حضرت ابوسعيد خدر كي دَضِيَ اللَّهُ مَعَ اللَّي عَنهُ عند روايت ب حضور برنور صلّى اللهُ مَعَالَيْهِ وَالدِي وَسَلَمَ فَي ارشاد فرمايا: "سيا اور امانت دارتاجرانبياء عَلَيْهِمْ الصّلُوةُ وَالسّاكِم، صديقين اورشهداء كساتهه وكار

(ترمذی، کتاب البیوع، باب ما جاء فی النجار و تسعید النبی صلی الله عدید و سلم ایاهم، ۱۹۳۳ البحدیث: ۱۹۱۷)
(2) ...... حضرت معاقر بن جیل دَضِیَ اللهٔ تعَالٰی عَنْهُ ہے روایت ہے، سرکا یو و عالم صَلْی اللهٔ تعَالٰی عَلَیْهِ وَاللهٔ فَعَالٰی عَلَیْهِ وَاللهٔ فَعَالُهُ وَاللهٔ وَعَالُهُ وَاللهٔ وَاللهُ وَال

آ بیچیں تو اس کی تعربیف نبیں کرتے ، جب ان پر کسی کا آتا ہوتو دینے میں اس دیش نبیں کرتے اور جب انہوں نے کسی سے لینا ہوتو اس پر تکی نبیں کرتے۔ لینا ہوتو اس پر تکی نبیں کرتے۔

(3) ...... حضرت رقاعد رضی الله تعالی عنه سے روایت ہے ، سرور کا نتات صلی الله تعالی عقید والیه وَسَدَم نے ارشا وقر مایا:

"قیامت کے دن تا جرقاس اٹھائے جا کیں گے سوائے اس تا جرکے جو الله عزوّج فرے وُرے ، بھلائی کرے اور بھی بولے ۔

(ترمدی، کتاب البیوع ، باب ما جاء فی التحار و تسمیة النبی صلی الله علیه و سلم ایاهم، ۱۹۵ ، الحدیث: ۱۹۱۵)

(4) ..... حضرت حدیقه رَحِی الله تعالی عنه سروایت ہے ، نجی کریم صلی الله تعالی عدید واید وَسَدَم نے ارشا وقر مایا : تم ہے کہا کہا۔ البید و سلم ایا کہ نتا ہے ارشا وقر مایا : تم ہے کہا گیا اور میں ایک شخص تھا جس کے پاس اس کی روح قبض کرنے فرشتہ آیا تو اس سے کہا گیا: کیا تو نے کوئی نیکی کی ہے؟

وہ بولا: میں نہیں جا نتا ہا س سے کہا گیا : غور تو کر ۔ کہنے لگا: اس کے سوا کچھاور نہیں جا نتا کہ میں و نیا میں لوگوں سے تجارت کرتا تھا اور ان سے (اپنی تم کا) نقاضا کرتا تو امیر کو مہلت و بتا تھا اور ان سے (اپنی تم کا) نقاضا کرتا تو امیر کو مہلت و بتا تھا اور تر یہ کومعاف کرو بتا تھا ، الله تعالی نے ارشا وفر مایا در اس سے درگر درگرو۔ (مسند امام احمد ، حدیث حدیث بن البعان ، ۱۹۸۹ الحدیث : ۲۲ تا ۲۱ تا ۲۱ مسلم ، کتاب در اس سے درگر درگرو۔ (مسند امام احمد ، حدیث حدیث میں البعان ، ۱۹۸۹ الحدیث : ۲۲ تا ۲۱ تا ۲۱ تا ۲۱ مسلم ، کتاب

المساقاة والمزارعة، باب قضل انظار المعسر، ص١٤٣٠ الحديث: ٢٦(١٥٦٠))

(1) ..... تا ہرکوچا ہے کہ وہ روزانہ سے کے وقت اجھے اراو سے لین نیتیں دل بین تازہ وجا کیں اور مجھے آئی قراغت ال جائے الکہ حال کمائی ہے ایل وعیال کی جبکم پروری کروں اور وہ تلوق ہے بے نیاز ہوجا کیں اور مجھے آئی قراغت ال جائے کہ میں اللّٰہ تعالیٰ کی ہندگی کرتارہ وں اور راہ آخرت پر گامزان رہوں ۔ نیزیہ بھی نیت کرے کہ میں تلوق کے ساتھ شفقت، خلوص اور امانت داری کروں گا، نیکی کا حکم دول گا، ہرائی ہے منع کروں گا اور خیانت کرنے والے ہے بازیری کروں گا۔ خلوص اور انہ خود جعلی نوٹ لے نہ کسی اور کودے تا کہ مسلمانوں کا حق ضائع نہ ہو۔

(3) .....اگر کوئی جعلی توٹ دے جائے (اور دینے والے کا پندنہ چلے) تو وہ کسی اور کوئیں وینا جائے (اور اگر دینے والے کا پتا کال جائے تو اسے بھی وہ جعلی نوٹ واپس نہیں دینا جا ہے) بلکہ پھاڑ کے پھینک دے تا کہ وہ کسی اور کو دھوکہ نہ دے سکے۔ (6).....اگراہے یاس موجود سیح مال میں کوئی عیب ہیدا ہو گیا تواسے گا مک سے نہ چھیائے ورنہ ظالم اور گنا ہگار ہوگا۔

(7) .....وزن كرنے اور ناسے ميں فريب ندكرے بلكه بورا تو لے اور بورا ناہے۔

(8) ....اصل قیت کو چھیا کر کسی آ دی کو قیت میں دھوکہ نہیں دینا جاہے۔

(9) ..... بهت زیاده نفع ند لے اگر چیز بدار کسی مجبوری کی وجدے اس زیادتی پرداضی ہو۔

(10) .... بختا جول كا مال زياده قيمت سے خريدے تا كه انہيں بھى مسرت نصيب ہو جيسے بيوه كائوت اوروه كھل جو فقراء کے ہاتھ سے دالیں آیا ہو کیونکہ اس طرح کی چٹم پوشی صدقہ سے بھی زیادہ فضیلت رکھتی ہے۔

(11)....قرض خواہ کے تقاضے سے پہلے اس کا قرض ادا کردے ادرا سے اپنے پاس بلا کردینے کی بجائے اس کے یاس جا کردے۔

(12) ....جس محض سے معاملہ کرے ، اگروہ معاملہ کے بعد پریشان ہوتواس سے معاملہ منے کردے۔

(13) ..... دنیا کاباز اراے آخرت کے باز ارے ندرو کے اور آخرت کاباز ارساجد ہیں۔

(14) ..... بازار میں زیادہ درر بنے کی کوشش نہ کرے مثلا سب سے پہلے جائے اورسب کے بعد آئے۔

(كيميائي سعادت، ركن دوم در معاملات، اصل سوم آداب كسب، ٢٢٦/١-، ٣٤، ملتقطأ)

﴿ وَلَا تَتَقُتُ لُوَّا أَنْفُسَكُمْ: اورا بِي جانول وكل نهرو - كالعنى اليهاكام كركے جود نياو آخرت ميں بلاكت كاباعث مول این جانوں توقل نه کرو۔ (خازن، النساء، تحت الآية: ٢٩، ١/، ٣٧)

خودکو ہلاک کرنے کی صورتی

خودکو ہلاک کرنے کی مختلف صورتیں ہیں، اوران میں ے 4 صورتیں درج ذیل ہیں: (1)....مسلمانوں کا ایک دوسرے کول کرناخودکو ہلاک کرناہے کیونکہ احادیث میں مسلمانوں کوایک جسم کی مانند فرمایا گیا ہے، جبیہا کہ حضرت تعمان بن بشیر دَحِنی اللهُ تعالی عنه ہے روایت ہے، تی کریم صلّی اللهُ تعالیٰ عَلَيْهِ وَالِهِ وَسُلَّمَ نَے ارشا وقرما يا "تم مسلمانوں کودیکھو کے کہ وہ ایک دوسرے برحم کرئے ، دوی رکھنے اور شفقت کا مظاہرہ کرنے میں ایک جسم کی مانند ہوں گے چنانچہم کے جب کسی بھی حصہ کو تکلیف پہنچتی ہے تو ساراجسم جا گئے اور بخارو غیرہ میں اس کا شریک ہوتا ہے۔ (بحارى، كتاب الادب، باب رحمة الناس واليهائم، ٢/٤ . ١ ، الحديث: ١٠١١)

حضرت تعمال بن بشير دَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ عِنْ الوايت ب،رسول كريم صَلَى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمْ فَ ارشادفرمایا "مسلمان (باہم)ایک شخص کی طرح ہیں،اگراس کی آنکھ میں تکلیف ہوتو اس کے سارے جسم کو تکلیف ہوتی ہادراگراس کے سرمیں تکلیف ہوتواس کے سارے جسم کو تکلیف ہوتی ہے۔

(مسلم، كتاب البر والصلة والآداب، باب تراحم المؤمنين وتعاطفهم وتعاضدهم، ص٦٩٦، الحديث: ٦٧ (٢٥٨٦)) جب مسلمان ایک جسم کی طرح بین توایک مسلمان کا دوسرے مسلمان کونل کرنا ایسا ہی جیسے اس نے خود کونل کیا۔ (2)....ایبا کام کرناجس کی سزامیں اسے قل کردیا جائے جیسے کسی مسلمان کوفل کرنا، شادی شدہ ہوئے کے یا دجود زنا کرنایا فر تنذ ہونا بھی خودکو ہلاک کرنے کی صورتیں ہیں۔ یا درہے کہ زنا کرنا ادر کسی مسلمان کوناحی قبل کرنا کبیرہ گناہ ہے، زناك بارے ميں الله تعالى ارشاوفرما تا ہے:

وَلَا تَقُورُ بُواالرِّ فَي إِلَّهُ كَانَ فَاحِشَةُ \* وَسَاءَ ترجید کنزالعوفان: اور بدکاری کے یاس شا و بیک وہ سَبِيُلا⊚ بدحیائی ہاور بہت تی برارات ہے۔ (بنی اسرائیل:۲۲) اوركسى مسلمان كوناحق قل كرنے والے كے بارے ميں ارشادفر ما تاہے:

ترجيد كنزًالعِرفان: اورجوكى مسلمان كوجان يوجه كرقل كروے تواس كايدار جنم ع عرصددرازتك اس من رع كاور الله فاس برغضب کیااوراس پرلعنت کی اوراس کے لئے براعذاب تیار کردکھا ہے۔

وَمَنْ يَقْتُلُمُ وُمِنَّا مُّتَّعَبِّدًا فَجَزَآ وُهُ جَهَنَّمُ خَالِدُ افِيْهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَكَيْهِ وَلَعَنَّهُ وَ أعَدُّلَهُ عَنَالِا عَظِيمًا ﴿ وَالسَاءَ ١٩٣٠)

اور مُو تَذَبون والول كے بارے ميں ارشاد قرما تاہے:

ترجيد كنزاليوفان: اورتم من جوكوكي اين وين عرقد موجائے پھر كافرى مرجائے توان لوكوں كے تمام اعمال دنيا و آخرت میں برباد ہو گئے اور وہ دوز خ والے ہیں وہ اس میں بميشرين ك\_

وَمَنْ يُرْتُهِ دُمِنْكُمْ عَنْ دِيْنِهِ فَيَهُتُ تَوَهُوَكَافِرٌ كَاوْلَيْكَ حَبِطَتُ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْأَخِرَةِ \* وَأُولَيْكَ أَصْحُبُ النَّايِ عُمْ فِيهُ عَالَمُ لِدُونَ ١٠ (بقره:۲۱۷)

(3) .....خودکو ہلاک کرنے کی تیسری صورت خودکشی کرنا ہے۔خودکشی بھی حرام ہے۔ حدیث شریف میں ہے: حضرت الاج بریرہ دَضِی اللهٔ تعَالَی عَندَ سے مروی ہے، سرکار دوعالم صلّی اللهٔ تعَالَی عَلیَدوَ الله وَسَلّمَ نَے ارشاد فرمایا: "جس نے اپنا گلا گھوٹنا تو وہ جہنم کی آگ میں خودکو نیز و مارتار ہے گا۔ تو وہ جہنم کی آگ میں خودکو نیز و مارتار ہے گا۔ (بحاری، کتاب الحنائز، باب ما جاء فی قاتل النفس، ٤/، ٤٥، الحدیث: ١٣٦٥)

مهربال ٢-

يين كرحضورا قدس صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمْ مَكُرا وين اور يجه نقرمايا-

(ابو داؤد، كتاب الطهارة، باب اذا حاف الحنب البرد... الخ، ١٥٣/١ ، الحديث: ٣٣٤)

وَمَنْ يَغْعَلْ ذَٰلِكَ عُدُوانًا وَظُلْمًا فَسَوْفَ نُصَلِيهِ وَاللَّوَ الْكَانَ ذَٰلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيدُوا اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ يَسِيدُوا اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى عَلَى اللهُ عَلَى عَلَى اللهُ عَلَى عَلَى اللهُ عَلَى الل

توجه الكناليوفان: اورجوظم وزيادتى سے ايساكرے كا توعفريب ہم اسے آگ ميں داخل كريں كے اور ميدالله پر بہت آسان ہے۔

﴿ وَمَنْ يَنْفُعَلُ فَالِكَ عُنْ وَانَّا وَ خُلْلُما : اور جوظم وزیادتی سے ایما کرے گا۔ ﴾ یہاں ظلم وزیادتی کی قیداس لئے لگائی کہ جن صورتوں میں مومن کافل جائز ہے اس صورت میں قبل کرنا جرم نہیں جیسے مُو تَد کومزامیں یا قاتل کو قصاص میں یا شادی شدہ زانی کوسنگ ارکرنے میں یا و اکوکومقا بلے یا سزامیں یا باغیوں کولڑائی میں قبل کرنا یہ سب حکومت کیلئے جائز ہے بلکہ حکومت کوائی کا اس کا حکم ہے قبل کے بارے میں مزید تفصیل سورہ مائدہ کی متعدد آیات کے تحت آئے گی۔

ٳڽؗؾؘڿؾڹؚؠؙۅ۫ٳڰؠؘٳٙؠؚۯڡٙٵؾؙڹٛۿۅؙڹؘۼؽؙڰڣ۠ڴڣٞۯۼؽ۬ڴۿڛؾۣٵؾؚڴۿ ۅؙٮؙۮڿڶڴؗؠؙڟؙڰؙۺؙۮڂؘڵٵڮؽٵ۞

توجه اکنزالایمان: اگر بچتے رہو کبیرہ گنا ہوں ہے جن کی تمہیں ممانعت ہے تو تنہارے اور گناہ ہم بخش دیں گے اور تنہیں عزت کی جگدداغل کریں گے۔

ترجها کانزالعوفان: اگرکبیره گنامول سے بچتے رہوجن سے تہیں منع کیا جا تا ہے تو ہم تمہارے دوسرے گناہ بخش دیں گے اور تہیں عزت کی جگدداخل کریں گے۔

﴿ إِنْ تَجْتَنَوْمُوا كَبَالِهِ وَ الْرَكِيرِهُ كَنَامُول تَ بَيْ رَمُول الله يَهِي آيات مِن لِعَصْ كِيرِهُ كَناهُ كَرِ فَي يروعيديان كَ كُلُ اوراس آيت مِن كبيره كنامُول ت بين پر (صغيره كناه بخشاورعزت كى جگدداخل كرنے كا) وعده ذكر كيا كيا ہے۔ (البحر المحيط، النساء، تحت الآية: ٣٠ ، ٢٤٢٢) كيره كناه كي توريف اور لائد الله النساء، تحت الآية: ٣٠ ، ٢٤٣/٢)

كبيره گناه كى تعريف بيه به كدوه گناه جس كا هُو تعرب قرآن وسنت ميں بيان كى گئى كى خاص بخت وعيد كاستحق ہو۔ (الزواجو، مقدمة في تعريف الكبيرة، ١٢/١) كبيره كنامول كى تعداد مختلف بيان كى كئى ہے چنانچە 7،10،17،10،16دو 700 تك بيان كى كئى ہے۔

# كنا ول معلق 3 احاديث

کیر اگناہوں کے بارے یں مشہور مد

(1) ..... حضرت ابولغلبه مختی دَضِیَ اللهٔ تَعَالی عَنهٔ ت روایت به مضویا قدس صَلّی اللهٔ تَعَالی عَلَیْه وَ الله وَسَلّم فَ ارشاد قرمایا
"الله تعالی نے پچھ فرائض مقرر کے ہیں البذائم انہیں ہرگز ضائع نہ کرو، پچھ چیزیں حرام کی ہیں انہیں ہرگز ہلکانہ جانو، پچھ
حدیں قائم کی ہیں تم ہرگز ان سے تجاوز نہ کرو، اور اس نے تم پر رحمت قرماتے ہوئے جان ہو جھ کر پچھ چیز ول کے متعلق کے تین قرمایا تو ان کی جی ونہ کرو۔

کونیس فرمایا تو ان کی جیتو نہ کرو۔

(دار فطنی، کتاب الرضاع، ۲۱۷/٤ الحدیث: ۲۳۰۰)

(2) ..... حضرت الوجريره ذخبى اللهُ مُعَالَى عَنهُ من روايت ب جضورا قدى صَلَى اللهُ مُعَالَى عَلَيْهُ وَالِهِ وَسَلَمَ فَ ارشاد فرمايا" جب بنده كوئى گناه كرتا ہے تواس كول پرايك سياه نقطه لگا ديا جا تا ہے ، جب وه اس گناه سے باز آجا تا ہے اور تو به واستغفار كر لينا ہے تواس كاول صاف ہوجا تا ہے اور آگروہ كھر گناه كرتا ہے تو وہ نقط بردھتا ہے يہاں تك كه پوراول سياه ہوجا تا ہے۔
لينا ہے تواس كاول صاف ہوجا تا ہے اور اگروہ كھر گناه كرتا ہے تو وہ نقط بردھتا ہے يہاں تك كه پوراول سياه ہوجا تا ہے۔
(ترمذى، كتاب التفسير، باب و من سورة و بل للمطفقين، ١٥ ، ٢٢ ، المحدیث: ٣٣٤٥)

(3) ..... حضرت عبد الله بن عباس وحبى الله تعالى عنه في الله تعالى عنه في الله على الله تعالى عنه الله بن عباس وحبى الله تعالى عنه في الله الله على الله الله تعالى على الله تعالى كال الله تعالى كال الله تعالى كالله تعالى الله تعالى الله تعالى الله تعالى الله تعالى كالله تعالى كالله تعالى كالله تعالى كالله تعالى الله تعالى الله تعالى الله تعالى كالله تعالى كالله تعالى كالله تعالى كالله تعالى الله تعالى الله تعالى الله تعالى كالله كالله تعالى كالله تعالى كالله كاله

یڑے بڑے کیرہ گناہوں کے بارے میں مشہور حدیث بیہ بے حضرت عمرو بن حزم دَجنی اللهُ تعَالَی عَنهُ ہے مروی ہے، رسول اکرم صلّی اللهُ تعَالَی عَلیْهِ وَسُلْمَ کا فرمانِ عالیشان ہے: '' قیامت کے دن اللّه تعالیٰ کے نز دیک سب سے بڑے گناہ یہ ہوں گے: (1) اللّه عَذْوَ جَلَّ کے ساتھ شرک کرنا۔ (2) مسلمان کوناحی قبل کرنا۔ (3) جنگ کے دن راہِ خدا عَزْوَجَلْ مِين جِهادے قرار ہوتا۔ (4) والدین کی تا فرمانی کرنا۔ (5) پاکدامن عورتوں پرتہمت لگانا۔ (6) جادوسیکھنا۔ (7) مود کھانا اور (8) میتیم کامال کھانا۔ (سنن الکبری للبیہ تھی، کتاب الز کاۃ، باب کیف فرض الصدخة، ۶۹/۱ ۱۰ الحدیث: ۲۰۵۰)

حاليس كنا بول كى فهرست

یبال مسلمانوں کے فائدے کیلئے ہم جاکیس گناہوں کی ایک فہرست بیان کرتے ہیں جن میں اکثر کبیرہ ہیں تاكم ازكم يرتوعلم موكدية كناه بين اورجمين ان ييخاب (1) الله تعالى كاكوئى شريك تفهرانا (2) ريا كارى (3) كيند(4)حدر(5) كبرر(6) اورخود ليندى يس بتلامونار(7) كبركي وجد يظوق كوتقير جاننار(8) بدكماني كرنار (9) وهوكدوينا\_(10) لا يلى \_(11) حرص\_(12) تفكدى كى وجرافة القراء كانداق الرانا\_(13) تقدير يرناراض مونا\_ (14) گناہ پرخش ہونا۔(15) گناہ پراصرار کرنا۔(16) نیکی کرنے پرتعریف کا طلبگار ہونا۔(17) حیض والی عورت ے صحبت کرنا۔ (18) جان ہو جھ کرنماز چھوڑ وینا۔ (19) صف کوسیدھانہ کرنا۔ (20) نماز میں امام سے سبقت کرنا۔ (21) زکوۃ ادانہ کرتا۔(22) رمضان کا کوئی روزہ چھوڑ ویتا۔(23) قدرت کے باوجود تج نہ کرتا۔(24)رکیٹی لہاس پہنا۔(25)مردوعورت کا ایک دوسرے سے مشابہت اختیار کرنا۔(26)عورتوں کا باریک لیاس پہننا۔(27) اتراکر چلتا۔(28)مصیبت کے وقت چہرہ نوچنا جھیٹر مارنا یا گریبان جاک کرنا۔(29)مقروض کو بلاوجہ تک کرنا۔(30)سود لينادينا\_(31)حرام درائع مدورى كمانا\_(32) وخيره اندوزى \_(33) شراب بنانا، بينا، يينا، يجار (34) ناب تول يس کی کرنا۔(35) یتیم کامال کھانا۔(36) گناہ کے کام میں مال خرج کرنا۔(37) مشتر کہ کاروبار میں ایک شریک کا دوسرے ے خیانت کرنا۔(38) غیرے مال برظاماً قابض ہوجانا۔(39) اجرت دینے میں تاخیر کرنا۔(40) اورامانت میں خیانت کرنا۔ بدچند باطنی اور ظاہری گناہ ذکر کئے ہیں، ان سب گنا ہول کی معلومات حاصل کرنا اور ان کے احکام سیکھنا ضروری ہے۔افسوس کے مسلمانوں کی ایک بودی تعداد کوان گنا ہوں کی تعریفیں تک یا ذہیں کہ بیہوتے کیا ہیں؟ (1) ﴿ نَكَفِةُ عَنْكُمْ سَيِّنا لِكُمْ: بهم تم مع ووسر الناه مناوي كري ارشاوفر ما يا كدا كرتم كبيره كنا بول مع يجةر بو گے اور اس کے ساتھ دیگر عبادات بجالاتے رہو گے تو ہم تمہارے دوسرے صغیرہ گنا ہوں کوایے فضل سے معاف فرما 

ویں گے اور تمہیں عزت کی جگہ یعنی جنت میں واخل کریں گے۔ یا درہے کہ بیہ معاملہ بھی اللّٰه عَزْوْجَلَ کی مَشِیّت اور مرضی پر ج ہے۔ یہ بیان صغیرہ گنا ہوں کے متعلق ہے، کبیرہ گناہ تو ہہ بی سے معاف ہوتے ہیں، البتہ بچ مقبول پر بھی بیہ بثارت ہے۔ اس کی مزید تحقیق کیلئے فناوی رضوری شریف کی چو بیسویں جلد میں اعلیٰ حضرت دَحْمَهُ اللّٰهِ مَعَالَیٰ عَلَیْهِ کی نہایت تحقیق کتاب "اَعُمَحَبُ الْاِمُدَاد فِی مُکَفِّرَاتِ حُفُوقِ الْعِبَاد" (بندوں کے حقوق کے معاف کروانے کے طریقے ) کا مطالع فرما کیں۔ (1)

وَلاتَنَكُنَّوُا مَا فَضَّلَ اللهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعُضٍ للِيِّجَالِ فَصِيبٌ مِثَّا اكْتَسَهُ وَالْمَا لِلِيِّسَاءِ نَصِيبٌ مِثَّا اكْتَسَنُ وَسُعَلُوا اللهَ مِنُ مِثَّا اكْتَسَهُ وَالْمِلِيِّسَاءِ نَصِيبٌ مِثَّا اكْتَسَنُ وَسُعَلُوا اللهَ مِنْ فَضُلِه لَمْ إِنَّ اللهُ كَانَ بِكُلِّ شَيْءً عَلِيْمًا اللهَ وَاللهُ مَا اللهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءً عَلِيْمًا

توجه الالابدان: اوراس كى آرزونه كروجس سے الله فتم ميں أيك كودوسر بريروائى وى مردول كے لئے ان كى كار كى اللہ عند كار كى كے لئے ان كى كمائى سے حصد اور الله سے اور عود آوں كے لئے ان كى كمائى سے حصد اور الله سے اور عود آوں كے لئے ان كى كمائى سے حصد اور الله سے اس كافضل ما تكو بيشك الله سب كھے جانتا ہے۔

توجید کانوالیوفان: اورتم اس چیز کی تمنانہ کروجس سے اللّٰہ نے تم میں ایک کودومرے پرفضیلت دی ہے۔ مردول کے اللّٰہ اللّٰہ کئے ان کے اعمال سے حصہ ہے، اور تورتوں کے لئے ان کے اعمال سے حصہ ہے اور اللّٰہ سے اس کافضل مانگو۔ بیٹک اللّٰہ ہرشے کو جاننے والا ہے۔ ہرشے کو جاننے والا ہے۔

﴿ وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَتَضَّلُ اللَّهُ بِهِ: اوراس كَي آرزونه كروجس اللَّه في برائى دى - ﴿ جب اليك انسان دوسر ك كِياس كُونَى اليك المعت و يُحقائه جواس كے پاس نبيس تواس كا دل تُحويش بيس بنتلا ہوجا تا ہے اليك صورت بيس اس كى حالت دوطرح كى ہوتى ہے (1) وہ انسان ية تمنا كرتا ہے كہ يہ فعت دوسر نے ہے چسن جائے اور مجھے حاصل ہوجائے۔ پر حسد ہے اور حسد ندموم اور حرام ہے ۔ (2) دوسر نے سے نعمت چسن جائے كی تمنانہ ہو بلكہ بيآرز وہوكہ اس جيسى مجھے ہے۔

• ---- اعلی حضرت دَحَدَهُ الله دَهُ الدِ عَلَيْهِ کَی بِرَبِ السِیل وَجُرْ رَجِ کے ساتھ بنام" حقوق العباد کیے سعاف ہوں؟"مکتبۃ المدینہ نے بھی شاکع کرنے کی سعادت حاصل کی ہے، وہاں سے خرید کراس کا مطالعہ فرمائیں۔ (تفسير كبير، النساء، تحت الآية: ٢٦، ١٤/٥)

بھی ال جائے ،اے فیط کہتے ہیں بیدموم نہیں۔

البنداالله تعالی نے جس بندے کودین یادنیا کی جہت ہے جو نعت عطا کی اے اس پر راضی رہنا چاہئے۔ شاپ نزول:
جب آ مب میراث میں ' لِلگ گو مِشْلُ حَظِّا الْا فَنْتُیکیْن ' والاحصہ نازل ہوااور میت کے ترکہ میں مرد کا حصہ ورت ہے وگنا مقرر کیا گیا تو مردوں نے کہا کہ ہمیں اُمید ہے کہ آخرت میں نیکیوں کا ثواب بھی ہمیں عور توں ہے وگنا ملے گا اور
عورتوں نے کہا کہ ہمیں اُمید ہے کہ گناہ کاعذاب ہمیں مردول ہے آ دھا ہوگا۔ اس پر بیآ بت نازل ہوئی اور اِس میں بنایا
گیا کہ الله تعالی نے جس کو جونصیات دی وہ عین حکمت ہے بندے کو چاہئے کہ وہ اُس کی قضا پر راضی رہے۔

(خازن، النساء، تحت الآية: ٣٢ ، ٣٧٢/١)

دل کے مبروقر ارکانسی بی الله عزد بحق کی رضا پرداخی رہنا ہے ور ند دنیا ہیں کوئی تحف کی تعت کی انتہا ہوئی ہی بیخ جوااورا گر بالفرض کوئی پہنچا بھی جوٹو کی دوسری فعت ہیں ضرور کم تر ہوگا تو اگردل کو انہی آرز ؤوں اور تمناؤں کا مرکز بنا کر رکھا تو ہزاروں فعتوں کا مالک جو کر بھی دل کوقر ارئیس ل سکتا ، جیسے ایک آدی ایک ارب روپے کا مالک ہے لیکن خوبصورت نہیں تو اگروہ خوبصورتی کی تمنا کر تاریخ تو جینا دو بھر ہوجائے گا اورا گرایک آدی خوبصورت ہے لیکن جیب ہیں پیسہ نہیں اوروہ پھے کوروتار ہے گا تو بھی بے قر ارریخ گا اور جس کے پاس پیسا اور خوبصورتی کے جہذبہ ولیکن وہ کہے کہ میں الله غزو جل کی رضا پرراضی ہوں اور پھروہ صرکر کے آخرت کے تو اب کو پیش نظر رکھے تو بھینا ایسا آدی دل کا سکون پالے گا۔ حضرت عبد الله بن عباس ذھی الله تعالی عنه نہ نہ اور وہ یہ بہت کرا رعا کی وقاد صلی اللہ عقب والہ وسلم نے ارشاد قربایا: اگر ائن آدم کے پاس مال کی دووادیاں بھی ہوں تو وہ یہ بہت کرے گا کہ اس کے پاس تیسری وادی بھی جوادراس کا چیٹ

(بخارى، كتاب الرقاق، باب ما يتقى من فتنة المال، ٢٩٨/٤ الحديث: ٣٦)

حضرت ابو ہریرہ دُضِی اللهٔ تعالی عَنهٔ سے روایت ہے، رسول کریم صَلی اللهٔ تَعَالیٰ عَلیْهِ وَسُلَمْ نِے ارشادفر مایا جم ایے سے بنچے والے کودیکھواور جوتم سے اوپر ہواسے نہ دیکھو، بیاس سے بہتر ہے کہتم اللّٰه تعالیٰ کی اپنے اوپر تعمت کو تقیر جا تو۔ (مسلم، کتاب الزهد والرقائق، ص ١٥٨٤، الحدیث: ٩ (٢٩٦٣))

﴿ لِلرِّجَالِ تَصِيدُ عِبَّا اكْتَدَبُونَا: مردول كے لئے ان كى كمائى سے صب کے مياں بوى ميں سے ہرا يك كواس كے اپنے تيك اعمال كى جزاملے كى ، دونوں كا نيك اور پر بيز كار بونا انبين اعمال سے بے نياز ندكرے كا۔ اس پر بیدآ متِ کریمہ نازل ہوئی اور اِنہیں تسکین دی گئی کہ مرد جہاد سے تواب حاصل کر سکتے ہیں توعور تیں شوہروں کی فرما نبرداری اور یا کدامنی ہے تواب حاصل کرسکتی ہیں۔

﴿ وَسَنَّلُوا الله مِنْ فَصَّلِهِ : اور الله عالى الفنل ما مكور ﴾ سنبه حان الله ، داول كقرار كاكتنابيارابيان قرمايا كه الله عزوج لله عن الله عن الله عن المحال الله كالم الله عن المحال الله كالم الله عن المحال الله كالم كالمنابي المنابي المنابي

وَلِكُلِّ جَعَلْنَامَوَ الِيَ مِثَّاتَرَكَ الْوَالِلْآفِ وَالْاَقْرَبُونَ \* وَالَّذِينَ عَقَدَتُ وَلِكُلِّ جَعَلْنَامُوالِي مِثَّاتَرَكَ الْوَالِلْآفِ وَالْاَقْرَبُونَ \* وَالَّذِينَ عَقَدَتُ اَيْمَانُكُمُ فَالْتُوهُ مُرْفِعِيْبَهُ مُرْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءِ شَهِيدًا ﴿ وَالنَّالَةُ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدًا ﴿ وَالنَّالَةُ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدًا ﴿ وَالنَّالَةُ وَاللَّهُ مَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ فَي إِنَّ اللَّهُ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ فَي إِنَّ اللَّهُ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ فَي إِنَّ اللَّهُ كَانَ عَلَى كُلِّ فَي اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْكُونَ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُونَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْنَ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَى اللْمُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْمُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُعَلِّى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّ

توجهة كنزالايدان: اور بم نے سب كے لئے مال كے متحق بناد يے ہيں جو يجھ چھوڑ جائيں ماں باپ اور قرابت والے اور وہ جن سے تمہارا حلف بندھ چيكا أثبيں ان كا حصد دو، بيتك ہر چيز اللّٰه كے سامنے ہے۔

ترجید فاکنزالعِرفان: اور مال باپ اور رشتے دارجو بچھ مال چھوڑی ہم نے سب کے لئے (اُس مال میں) مستحق بنادیے میں اور جن سے تہارامعا ہم ہ ہوچکا ہے آئیس ان کا حصہ دو۔ بیشک اللّٰہ ہرشے پر گواہ ہے۔

﴿ وَالَّذِي ثِنَّ عَقَدَتُ أَيْمَالُكُمْ مَ اور جن سے تبہارا معاہدہ ہو چکا ہے۔ کھائی سے عُقدِ مُو الات مراد ہائی صورت یہ ہے کہ ایسا شخص جس کانسب مجبول ہو وہ دوسرے سے بیہ کے کہ تو میرا مولی ہے بیس مرجاؤں تو تو میرا وارث ہوگا اور میں کوئی جرم کروں تو تجھے دیئت دینی ہوگی۔ دوسرا کہے: میں نے قبول کیا۔ اس صورت میں بیعقد سیح ہوجاتا ہے اور قبول کرنے والا وارث بن جاتا ہے اور دِیئت بھی اُس پرآجاتی ہے اور دوسرا بھی اِس کی طرح سے مجبول النّسب ہواورا ایسا

ولايه

" بی کیے اور میہ بھی قبول کرلے تو اُن میں سے ہرایک دوسرے کا وارث اوراُس کی دیئت کا ذمہ دار ہوگا۔ میرعقد ثابت ہے اور صحابہ کرام دَضِیَ اللّٰهُ تَعَالٰی عَنْهُم اِس کے قائل ہیں۔ (مدارلا، النساء، نحت الآیة: ٣٣، ص ٢٥)

الرِّجَالُ قَوْمُونَ عَلَى النِّسَآءِ بِمَافَضَّ لَاللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضِ وَبِمَآ اَنْفَقُوا مِنَ اَمُوالِهِمُ عَالصَّلِحُتُ قَيْتُ خُفِظْتُ لِلْغَيْبِ بِمَاحَفِظَ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهِ تَخَافُونَ لَشُورَهُ فَى فَعِظُوهُ فَى وَاهْجُرُوهُ فَى فَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُؤْلُولُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللللْمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّ

توجعة كنزالايمان؛ مردافسر بين مورتوں پراس ليے كه المله نے ان بين ايك كود وسرے پرفضيلت وى اوراس كئے كه مردول نے ان پراپنے مال خرج كيے تو نيك بخت عورتيں اوب والياں بين خاوند كے بيچے حفاظت ركھتی بين جس طرح الله نے حفاظت كاتھم و يا اور جن عورتوں كى نافر مانى كاتم ہيں انديشہ وتو أنہيں سمجھا واوران سے الگ سوواورانہيں مارو پھر اگروہ تمہارے تھم ميں آ جا كيں تو ان پرزيادتی كى كوئى راہ نہ چا ہو بينك الله بلند برا ہے۔

ترجه الكناليوفان: مردعورتوں پرنگہبان ہیں اس وجہ ہے كہ الله نے ان میں ایک کودوسرے پرفضیلت دی اوراس
وجہ ہے كہ مردعورتوں پراپنامال خرج كرتے ہیں تو نیک عورتیں (شوہروں کی) اطاعت كرنے والی (اور) ان کی عدم موجود گ
میں الله کی حفاظت وتو فیق ہے حفاظت کرتے والی ہوتی ہیں اور جن عورتوں کی نافر مانی کا تمہیں اند بیشہ ہوتو انہیں سمجھا و اور (نہ بحفے کی صورت میں) ان ہے اپنے بستر الگ كرلواور (پھرنہ بحفے پر) انہیں مارو پھرا گروہ تہاری اطاعت كرليں تو (اب)
ان بر (زیادتی كرنے کا) راستہ تلاش نہ كرو۔ بیشک الله بہت بلند، بہت برا ہے۔

﴿ ٱلرِّجَالُ قَوْمُونَ عَلَى النِّسَاءِ: مروورتول برتكبان بين- كاعورت كاضروريات واس كاحفاظت واسادب

(تسنيوسَمُ الطَّالِحِمَان جلدوم ١٩٥) ﴿ يَاجُوال

سلحانے اور دیگر کی امور میں مردکو تورت پر قسلُط حاصل ہے گویا کہ تورت رعایا اور مردیا وہ اس لئے عورت پرمردی اطاعت لازم ہے، اس سالیک بات بیدواضح ہوئی کہ میاں ہیوی کے حقوق آلیک جیے نہیں بلکہ مرد کے حقوق تورت سے ازیادہ ہیں اور ایسا ہونا عورت کے ساتھ ناائصافی یاظلم نہیں بلکہ بین افساف اور حکمت کے تقاضے کے مطابق ہے۔ شانِ نزول: حضرت سعد بن رقع ذخبی الله تعالی عند نے اپنی ہوی جید ہوگئی خطا پر ایک طمانچہ ماراجس سے ان کے چرے پر نزول: حضرت سعد بن رقع ذخبی الله تعالی عند نے اپنی ہوی جید ہوگئی خطابی ایک طمانچہ ماراجس سے ان کے چرے پر نشان پر گیا ، بیا ہے والد کے ساتھ حضور سید الرسلین صلی الله فعالی عند قال الله عند الله تعالی عند ہوا ہو تھا ہم کی اس ایک شوہر کی حقایت کرنے حاضر ہوئی ہو ۔ سرورووعالم صلی الله تعالی عند ہوا ہو تھا می لیک کا حکم فرمایا ، تب بیآ بیت نازل ہوئی تو آپ صلی الله تعالی عند والد یا۔ ۱۳۵۰ مندی الله عند والد یا۔ ۱۳۵۰ مندی الله عند والد یا۔ ۱۳۵۰ مندی الله عندی والد عالی عند مندی الله عندی والد عالی عندی والد یا۔

کیکن میربیا درہے کہ عورت کوالیہا مارنا نا جا تڑ ہے۔

﴿ بِمَا فَضَلَ اللهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضِ : الى وجد كم الله فان من ايك كودوس يرفضيك دى - كه مردكوكورت برجو حكر انى عطام ونى اس كى ايك وجديد بكررب تعالى قى مردكوكورت يرفضيك بخش ب-

### مرد کے بورت سے اُقتل ہونے کی وجو ہات

مرد کے حورت ہے آختل ہونے کی وجوہات کیٹر ہیں،ان سب کا حاصل دو چیزیں ہیں علم اور قد رہ۔اس میں کوئی شک جہیں کہ مرد تحقل اور علم میں خورت ہے فائق ہوتے ہیں،اگر چہ بھض جگہ تورش بڑھ جاتی ہیں لیکن جموعی طور پر اہمی بھی پوری د نیا پر نگاہ ڈالیس تو عقل کے امور مردول ہی کے سپر دہوتے ہیں۔ یو ٹبی مشکل ترین اعمال سرانجام دیے پر ائیس قد درے حاصل ہے ہیں جیہ ہمرد تھی وہانائی اور قوت میں خور تو سے فوقیت رکھتے ہیں۔ مزید یہ کہ جیتے بھی انہیاء، خلفاء اور انکر ہوئے میں۔ مرد ہی تھے۔ گھڑ سواری، جیرا ندازی اور جہاد مرد کرتے ہیں۔ امامت کبر کی ایمی کوئیس خطفاء اور انکر ہوئے ہیں۔ امامت کبر کی ایمی کوئیس خطفات اور امامت شمخر کی ایمی فرد کی اور ان ، خطبہ ، حدود وقصاص میں گوا تی بالانفاق مردول کے ڈمہ ہمرائی کی دوسری وجہ ہیں، بیسب قرائن مرد کے خورت سے افضل ہونے پر دلالت کرتے ہیں۔مردول کی مورتول پر عمر اور تان نفقہ کی صورت میں اینا مال خرج کرتے ہیں۔مردول کی مورتول پر عمر اور تان نفقہ کی صورت میں اینا مال خرج کرتے ہیں اس کے ان پر حاکم خورت کے افسل ہونے پر دلالت کرتے ہیں۔اس کے ان پر حاکم جیں۔خیال دے کہ مردول ہے ذورت پر مورت سے افسل ہونے پر دلالت کرتے ہیں اس کے ان پر حاکم جیں۔خیال دے کہ مردول سے ذیادہ خیر مردوبر عورت سے افسل ہونے میں مورت سے افسل کے خورت سے افسل کے تیں مورد کی خورت سے افسل کے دورت کے افسل کے خورت سے افسل کی خورت سے افسل ہیں کی مردول سے ذیادہ چیں چورت سے افسل میں خورت سے افسل کی خورت سے افسل ہیں کی خورت سے افسل ہی خورت سے افسل کی خورت سے افسل کی خورت سے افسل کی خورت سے افسل کی خورت سے افسل ہی خورت سے افسل کی خورت سے خورت سے خورت کی ک

﴿ فَالصَّلِحْتُ: تَلِكَ عُورتَنِي - ﴾ تيك اوريارساعورتول كاوصاف بيان فرمائ جارب بين كه جب ان كي شوهر موجود ہوں تو ان کی اطاعت کرتی اور ان کے حقوق کی ادائیگی میں مصروف رہتی اور شوہر کی نافر مانی سے پچتی ہیں اور جب موجود نہ ہوں توالله تعالی کے فضل سے ان کے مال اور عزت کی حفاظت کرتی ہیں۔

## تیک بیوی کے اوصاف اور فضائل

کثیراحادیث میں نیک اور یارسا بیویوں کے اوصاف اوران کے فضائل بیان کئے گئے ہیں، ان میں ہے 2 احاديث درج ول بن

(1).....حضرت ابوامامه دَحِنَى اللهُ مَعَالَى عَنهُ سے روایت ہے، حضورِ اقدى صَلَى اللهُ مَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَمْ فَيُ ارشا وفر ما يا '' تقویٰ کے بعدمومن کے لئے نیک بیوی سے بہتر کوئی چیز نہیں کہا گروہ اُسے حکم دے تو وہ اطاعت کرے اورا گراہے و کھھے تو خوش کردے اوراس رفتم کھا بیٹھے توقتم سجی کردے اور کہیں چلا جائے تواہیے نفس اور شو ہر کے مال میں بھلائی کرے۔ (ابن ماحه، كتاب النكاح، باب افضل النساء، ٤١٤/١ ، الحديث: ١٨٥٧)

(2) ....جعرت عبد الله ين عما الذخ عَمَا للهُ تَعَالَى عَنْهُمَا عدوايت ب، وسولُ الله صَلَى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالدِ وَسَلَّمَ فَي ارشادفرمایا" جے جارچیزیں ملیں اے دنیاو آخرت کی بھلائی ملی۔(1)شکرگز اردل۔(2) یا دِخدا کرنے والی زبان۔ (3) مصیبت برصبر کرنے والا بدن (4) الی بیوی کدایے نفس اور شوہر کے مال میں گناہ کی مُتلاشی (یعنی اس میں خیانت كرنے والى) ئەجور (معجم الكبير، طلق بن حبيب عن ابن عباس، ١٠٩/١، الحديث: ١١٢٥)

## تكال كيسي قورت سے كرنام

تکاح کے لئے عورت کے انتخاب کے وقت اس کی دینداری دیکھ لی جائے اور دین والی ہی کوتر جے دی جائے۔ جولوگ عورت كاصرف حسن يا مالداري ياعزت ومنصب پيش نظرر كھتے ہيں وہ اس صديث پرغور كرليس ،حصرت الس دَحِني الله تعالى عَنْهُ ت روايت ب، سركار دوعالم صلى الله تعالى عَلَيْهِ وَالله وَسَلَّمَ فِي ارشا وفرمايا: " جوكسي عورت باس كى عزت كے سبب نكاح كرے ، الله عزوج لاس كى ذلت ميں زيادتى كرے كا اور جوكى عورت سے اس كے مال كى وجہ سے تكاح كرے كا ، الله تعالى اس كى فتا بى بوھائے گا اور جواس كے حسب (خاندانی مرجے) كے سبب نكاح كرے گا تو الله عَزُوَجَلْ اس کے کمینہ بن میں زیادتی کرے گا۔ (معجم الاوسط، من اسمه ابراهيم، ١٨/٢ ، الحديث: ٢٣٤٢)

﴿ وَاللَّهِ يُنْ تَخَافُونَ ثُنْتُودُ هُنَّ: اورجن مورتوں كى نافر مانى كاتنهيں ۋر ہو۔ ﴾ اس آيت ميں نافر مان مورت كى اصلاح كا طريقة براے احسن ويرائے ميں بيان فر مايا كيا ہے۔

#### نافرمان بيوى كى اصلاح كالمريق

سب سے پہلے نافر مان بیوی کوا پنی اطاعت کے وائداور نافر مانی کے نقصانات بناؤ نیز قرآن وحدیث میں اس تعلق سے منقول فضائل اور وعیدیں بتاکر بہلے اور اگراس کے بعد بھی نہ مانیں توان سے اپنے بستر الگ کرلو پھر بھی نہ مانیں تو مناسب انداز میں آئیس مارو۔ اس مار سے مراد ہے کہ ہاتھ یا مسواک جیسی چیز سے چیز سے اور نازک اعضاء کے علاوہ ویگر بدن پر مار سے بین مراد ہے کہ باتھ میں آئے اس سے مار سے اور مار سے بدن پر مار سے بیل میں مرائے ہے کہ چیز سے اور مار سے بیلتے ہیں، ڈیڈ ایا جو بچھ ہاتھ میں آئے اس سے مار سے اور لہوا بہان کرد سے بیل سے سب حرام ونا جائز، گنا و کمیر ہاور پر لے در ہے کی جہالت اور کمینگی ہے۔

#### شو ہراور جو کی دولوں ایک دوسرے کے عقوق کا کھا ظر کھیں )

عورت اورم ددونوں کو چاہیے کہ وہ ایک دوسرے کے حقق ق کا کھا ظر جیس ، اس سلسے جیس 5 احادیث درج فیل ہیں:

(1) ..... حضرت عمر و بن احوس ذھیں الله تعالی عذہ سے دوایت ہے ، حضو یا انو رصلی الله تعالی علیّہ وَ به بَسَلَم نے ارشاوفر ما یا دوس جہیں جہیں عورتوں کے حق میں بھلائی کی وحیت کرتا ہوں ، وہ تہارے یاس مُقیّد ہیں، ہم ان کی کسی چیز کے ما لک نہیں بوالہت یہ کہ وہ تھا ہے جو ان اگر وہ ایسا کر ہیں تو انہیں بستروں میں علیحہ ہے چھوڑ دو، (اگر نہما نیس آق) ہلکی برا اربادہ بہیں اگر وہ تہاری بات مان لیس تو ان کے خلاف کوئی راستہ تلاش نہ کرو تمہارے تورتوں پراور تورتوں کے تمہارے در مہی جو تھوت ہیں۔ تہارا اور ایسے لوگوں کے تمہارے در کے تمہارے کو تمہارے قوت ہیں۔ تہارات کے خلاف کوئی راستہ تلاش نہ کرو تمہارے ورتوں پراور تورتوں کے تمہارے در مہی تھوت ہیں۔ تہارا تو تی ہے کہ ان سے بھلائی کرو، بھرہ کو تمہارے در سے بھلائی کرو، بھرہ کروہ بھرہ کو تو تمہارے در بیا ہمارا در بھرہ کو تمہارے در سے بھرکا کی در جہار کا محدیث: ۱۹۱۸) میں اورا چھی غذا دو۔ در بر جنہیں ہم کو تو یہ بیاں ما جاء نی حق المبرآء علی دو جہار ۲۸۷۷، الحدیث: ۱۹۱۸) میں میں ایک تو تو یہ بھرکا دو میا ہم صلی الله تعالی عذبی دو جہار کو کی ایک تو تو یہ بھرکا دو میا ہم صلی الله تعالی عذبی دو اس مین تھر یہ بھری ہیں تھرائے دکھ کے تو تو کی تھرکی کو تمہاں ہے بھرکا دورتا ہم سے تو توریس کی ہیں: خدا غزد و تورتیاں کی تو توریس کی ہیں تورد کیاں ارضاع میں ہوں تورت اس میں تورت کی سے ارضاع میں تورت کی سے تورت المبرکی ہوں تورت اس میں تورت کی تورت المبرکی ہوں توریس کی تورت کی تورت المبرکی ہوتھ کی تورت کی تور

(3).....أم المؤمنين حضرت امسلمه دَحِنى اللهُ مُعَالَى عَنْها اللهِ وَالدِيت بِ سركارِ عالى وقارضلَى اللهُ مُعَالَى عَنْهِ وَسُلَمْ فَعَ ارشا وفر ما يا" جوعورت اس حال ميس مرى كداس كاشو هراس برراضى تقاوه جنت ميس واخل هوگئي۔

(ترمذى، كتاب الرضاع، باب ما حاء في حقّ الزوج على المرأة، ٢٨٦/٢، الحديث: ١١٦٤)

(4) ..... حضرت ایو ہریرہ ذہبی الله تعالی عددے مروی ہے ، سرکار دوعالم صلی الله تعالی علیه وَ الله وَ سَلَم فَ ارشاد فرمایا "میں حمہیں عورتوں کے بارے بیں بھلائی کرنے کی وصیت کرتا ہوں تم میری اس وصیت کوقیول کرو۔ وہ پہلی ہے بیدا کی گئیں اور پسلیوں میں سے زیادہ ٹیڑھی او پروالی ہے۔ اگر تو اسے سیدھا کرنے چلے تو تو و و کے گااورا گرو لی بال رہنے و سیدھا کرنے چلے تو تو و و کے گااورا گرو لی بال رہنے و سیدھا کرنے بھاتو تو و و کے گااورا گرو لی بال میں ہے و سیدھا کہ المحدیث: ۵۸۸۵) و سے تو ٹیڑھی باتی رہے گئیں اور پہلیوں بھی ہے۔ المحدیث: ۵۸۸۵)

(5) ..... جعفرت الوہری وجی الله تعالی عندے روایت ہے، نبی اکرم صلّی الله تعالی علیدی الله وَسَلَم نے ارشاوفر مایا دعورت بہا کے بیدا کی گئی وہ تیرے لئے بھی سیدھی تیس ہو سی اگرتوا ہے برتنا جا ہے تواسی حالت میں برت سکتا ہے اور سیدھا کرنا چاہے گا تو تو ڈوے گا اور تو ڈنا طلاق وینا ہے۔ رسلم، کتاب الرضاع، باب الوصیة بالنساء، ص ۷۷، الحدیث: ۲۲(۲۵) کا فوات اکھ تعدید کے بعد الله تعالی تمہاری فوات اکھ تعدید کی مورت میں الله تعالی تمہاری تو بہتی جب گناہ کے بعد تو بر نے کی صورت میں الله تعالی تمہاری تو بہتو ل فرما لیتا ہے تو تمہیں بھی جا ہے کہ تمہاری زیر وست عورت جب تصور کرنے کے بعد معافی طلب کرے اور نافرمانی جھوڑ کرا طاعت گڑارین جائے تو اس کی معذرت قبول کر لوا ور تو بے بعد اسے تنگ نہ کرو۔

## يُوك جب إلى تلطى ك معانى ما تقلي تواسيد معاف كرديا عائ

اس آیت ہے اُن لوگوں کو تھیجت حاصل کرتی جائے جو تورت کے ہزار بارمعذرت کرنے ،گز گڑا کر پاؤں پڑنے ،طرح طرح کے واسطے دینے کے باوجودایتی تاک بیجی نہیں کرتے اور صنف تازک کو مُشق ستم بنا کراپتی بردلی کو بہادری بچھتے ہیں۔اللّٰہ تعالیٰ اِن بہادروں کوعاجزی اور بچھنے کی تو فیق عطا فرمائے۔

وَإِنَ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا قَالْبَعَثُوْ احَكُمُّامِّنَ آهُلِهِ وَحَكَمُّامِّنَ آهُلِهَ الْأَوْلَ اللهُ وَكُمُّامِّنَ آهُلِهَ اللهُ ال

ترجية النالايمان: اورا كرتم كوميال في في كرجه كل خوف مولوايك في مردوالول كي طرف يجيجواورايك في

عورت والول كى طرف سے بيدونوں اگر ملے كرانا جا ہيں گے توالله ان ميں ميل كردے كا، بيتك الله جانے والاخبروار ہے۔

توجهة كانتالعوفان: اوراگرتم كوميال بيوى كے جھڑے كاخوف ہوتو ايك مُنصِفُ مرد كھروالول كى طرف سے جھجواورا يك مُنصِفُ مرد كھروالول كى طرف سے جھجواورا يك مُنصِفُ مرد كھروالول كى طرف سے جھجواورا يك مُنصِفُ كرانا جا بيں گے توالله ان كے درميان انقاق بيدا كردے گا۔ بيشك الله خوب جاننے والا بخبروار ہے۔

﴿ وَإِنْ خِفْتُمُ مِشَقَاقَ بَيْنِهِمَا: اورا گرتم کوميان بيوی کے جھڑے کا خوف ہو۔ ﴾ جب بيوی کو سجھانے ،الگ رکھنے اور مارنے کے باجود اصلاح کی صورت ند بن رہی ہوتو ندمر دطلاق دینے بیں جلدی کرے ، ند ورت خُلع کے مطالب پر اصرار کرے بلکہ دونوں کے خاندان کے خاص قربی رشتہ داروں بیس سے ایک ایک شخص کو مُصِف مقرر کر کیا جائے ،اس کا فائدہ بیہ ہوگا کہ چونکہ درشتے دارا ایک دومرے کے خانگی معاملات سے داقف ہوتے ہیں ، فریقین کوان پراطمینان ہوتا ہے اور ان سے ایپ دل کی بات کہنے میں کوئی جھی نہیں ہوتی ، بیہ مضف مناسب طربیقے سے ان کے مسئلے کا حل نکال اور ان کے اور اگر مضف ،میاں بیوی میں حوالی جھی نہیں ہوتی ، بیہ مضف مناسب طربیقے سے ان کے مسئلے کا حل نکال اس کے اور اگر مضف ،میاں بیوی میں جدائی کر دادیے اس لئے حتی المُقدُور صلح کے ذریعے اس معا ملے کوئل کیا جائے گئی مید یا درکھیں کہ آئیس میاں بیوی میں جدائی کر دادیے کا اضافی رئیس لیون بیر میکنا۔

وَاعُبُدُواالله وَلَا تُشُولُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِنِى الْعُبُولِ الْعُرُلُ وَالْبَالِهُ الْمُنْفِي الْقُرُلُ وَالْبَالِ الْمُنْفِي وَالْبَالِ الْمُنْفِي وَالْبَالِ الْمُنْفِي وَالْبَالِ الْمُنْفِي وَالْبَالِ الْمُنْفِي وَالْمَالِكُ وَمَا مَلَكَ اللهُ الْمُنْفَالُا فَخُورًا اللهُ ال

توجهة كنزالايمان: اورالله كى بندگى كرواوراس كاشريك كى كون كفهرا ۋاورمال باپ سے بھلائى كرواوررشتدوارول

199

توجیدہ کانٹالعوفان: اور اللّٰہ کی عبادت کرواور اس کے ساتھ کی کوشریک ندیھیرا وَاور مال باپ سے اسچھاسلوک کرواور رشتہ داروں اور بتیموں اور مختاجوں اور قریب کے پڑوی اور دور کے پڑوی اور پاس بیٹھنے والے ساتھی اور مسافر اور اپن غلام لونڈ یوں (کے ساتھ اسچھاسلوک کرو۔) بیشک اللّٰہ ایسے شخص کو پسندنہیں کرتاجوہ تنکیر، فخر کرنے والا ہو۔

﴿ وَاعْبُدُوا الله : اور الله كى عبادت كرو - إلى آيتِ كريمه من الله تعالى اور بندوں دونوں كے حقوق كى تعليم دى گئ ہے ، الله تعالى كابندوں برحق بيہ كے صرف اى كى عبادت كى جائے اور اس كے ساتھ كى كوچى شريك نه تھمرايا جائے اور بندوں كے آپس ميں حقوق بير بيں :

(مسلم، کتاب البر والصّلة والأداب، باب رغم من ادرك ابويه او احدهما عند الكبر... النع، ص ١٣٨١، الحديث: ٩(١٥٥٢))

(2) .....رشته وارول مع من الموك كرنا: ان مع من ادرك ابويه او احدهما عند الكبر... النع، ص ١٣٨١، الحديث: ٩(١٥٥) العديث: ٩(١٥٥) العديث: ٩(١٥٥) العديث: ٩(١٥٥) العديث: ٩(١٥٥) العديث: ٩(١٥٥) العديث: ٩٥) المن من احب البسط في الروق، ١٠/١، الحديث: ١٠١٧) العديث: ٢٠٦٧)

حضرت بُخير بن مطعم ذهب اللهُ مُعَالَىٰه مُعَالَىٰه مُعَالَىٰه مُعَالَمُهُ مُعَالِمُ مَا لَمُ اللهُ مُعَالَمُ ع فرما بإ''رشته كاشنے والا جنت من ثبین جائے گا۔

(مسلم، كتاب البر والصلة والاداب، باب صلة الرحم وتحريم قطيعتها، ص١٣٨٣، الحديث: ١١ (٥٥٥١))

صلد حى كامطلب بيان كرتے ہوئے صدرُ الشريعة مولانا امجد على اعظمى دَ حَمَةُ اللهِ مَعَا لَى عَلَيْهِ فر ماتے ہيں:صلة رتم کے معنی رشتہ کو جوڑ نا ہے، یعنی رشتہ والوں کے ساتھ نیکی اور سلوک کرنا، ساری امت کا اس پرا نفاق ہے کہ صلدرتم واجب ہے اور قطع رحم (لیمی رشته کا ٹنا) حرام ہے۔ (بهارشریعت، صرشانزدیم، سلوک کرنے کابیان، ۵۵۸/۳)

(4.3) .... بیموں اور محتاجوں سے حسن سلوک کرنا: يتيم كے ساتھ حسن سلوك بيہ بے كدان كى يرورش كرے ان كے ساتھ زی سے پیش آئے اوران کے سر پر شفقت سے ہاتھ چھیرے۔حضرت مہل بن سعد ذہنی الله تعالی عندے مروی ہے، ر سول کریم صلی اللهٔ مَعَالی عَلیْدهٔ الله وَسَلَمْ نے ارشا وفر مایا: چوشخص پیتیم کی کفالت کرے میں اور وہ جنت میں اس طرح ہوں کے حضور سید السلین صَلی اللهٔ تعَالیٰ عَلَیْهِ وَسُلَمْ نِے کلمہ کی انگلی اور چے کی انگلی سے اشارہ کمیا اور ووثوں انگلیوں کے درميان تحوز اسافا صلدكيا (بحارى، كتاب الطلاق، باب اللعان، ٩٧/٢ ع، الحديث: ٤ ٥٣٠)

اورمسكيين عصن سلوك بيب كدان كي المدادكر اورانبيس خالي باتهوندلوثائ وحضرت ابو برميره وحيف الله تعالى عنه ے روایت ہے، وسولُ الله صلى الله تعالى عَلَيْدِ وَالدوسَلَمْ ف ارشاد قرمايا: يوه اورمسكين كى الدادو فركيرى كرف والا داوخدا عَزُوْجَلٌ مين جِهاوكرة والى كلطرت مدربعارى، كتاب النققات، باب قضل النققة على الاهل، ١/٣ ٥٥، الحديث، ٥٥٥) (5)..... جسائیوں سے حسن سلوک کرنا: قریب کے ہمائے سے مرادوہ ہے جس کا گھرائے گھرے ملا ہوا ہواوردور کے ہمسائے سے مراد وہ ہے جومحلّہ دارتو ہومگراس کا گھراپنے گھرے ملا ہوا نہ ہویا جو پڑوی بھی ہوا دررشتہ داربھی وہ قریب کا بمساییه ہے اور وہ جوصرف بیڑ وی ہو، رشتہ وار نہ ہووہ دور کا بمسایہ یا جو بیڑ وی بھی ہوا ورمسلمان بھی وہ قریب کا بمسابياوروه جوصرف يروى بومسلمان شهووه دوركا بمسابيب- (تفسيرات احمديد، النساء، تحت الآبة: ٣٠، ص٥٧٥) امُ الْمؤمنين حضرت عَا تَشْرِصد يقد رَحِيَ اللَّهُ مَعَالَى عَنْها ــــروايت ب، تاجدا رِرسالت صَلَّى اللَّهُ مَعَالَى عَنْهُ إن إ وْسَنْهُ نِے ارشاد فرمایا: جرئیل عَلَیْہِ السُّلام مجھے بڑوی کے متعلق برابر وصیت کرتے رہے، یہاں تک کہ مجھے گمان ہوا کہ یردوی کووارث بنادیں گے۔ (بخارى، كتاب الادب، باب الوصاة بالحار، ١٤/٤ ، ١ ، الحديث: ١٠١٤)

(6)..... یاس بیٹھنے والوں سے حسن سلوک کرنا: اس سے مراد بیوی ہے یا وہ جوصحبت میں رہے جیسے رقیق سفر ،ساتھ یڑھنے والا یا مجلس ومجد میں برابر بیٹھے تی کہ لھے بھرکے لئے بھی جو یاس بیٹھاس کے ساتھ بھی حسن سلوک کا حکم ہے۔ (7).....مسافر كے ساتھ حسن سلوك كرنا: اس ميں مهمان بھي واخل ہے۔حضرت ايو ہريرہ رَحِني اللهُ مُعَالَى عَنهُ سے روايت

ے، نی کرم صَلَى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَمْ نِهِ ارشاد فرمایا: جوفض الله تعالی اورروزِ قیامت پرایمان رکھتاہے وہ مہمان کا اکرام کرے۔ (مسلم، کتاب الایمان، باب الحث علی اکرام الحار... الخ، ص۶، الحدیث: ۷۶(۶۷))

(8) .....لونڈی غلام کے ساتھ حسن سلوک کرتا۔ ان سے حسن سلوک بیہ کہ انہیں اُن کی طاقت سے زیادہ تکلیف نہ وے ہخت کلامی نہ کرے اور کھانا کپڑا وغیرہ بعثہ رضرورت وے۔ حدیث بیس ہے ، حضور پرنور صَلَّی الله فعالی عَذَیْهِ وَالله وَسَلَمَ فَاللهُ عَذَیْهِ وَسَلَم عَلَی مَنْ کرے اور کھانا کپڑا وغیرہ بعثہ رضرورت وے۔ حدیث بیس ہے ، حضور پرنور صَلَّی اللهُ فعالی عَذَیْهِ وَسَلَم اللهُ عَلَی عَنْ اللهُ فعالی اللهُ فعالی الله فعالی الله فعالی من الله الله فعالی الل

﴿ إِنَّ اللَّهُ لَا يُحِبُّ مِن كَانَ مُخْتَ اللَّهُ فَحُوْمًا : بِينك اللَّه السفض كويسندنيس كرتاج ومتكر بخركر في والا بود في كى كو خود حقير بحصنا اور بن است قبول نه كرتا تكبر ب، بيانتها في يرم وصف اور كبيره گناه ب، حديث بن به تيامت كدن متكبرين كوانساني شكلول بن چيونيول كى ما نشر اللها يا جائك كا، برجانب سان پرذات طارى بوگ، انيس جنم ك "بولس" نامى قيد خائے كى طرف با نكاجائے كا اور بہت برى آگ انيس إلى ليب بن كران پر قالب آجائے كى ، انيس "طيئة أنه من المن جنميول كى بيب بلائى جائے گى ، انيس "رومان من الفران برعالب المحديث دروه )

الَّذِينَ يَبُخَلُونَ وَيَامُرُونَ النَّاسَ بِالْبُخْلِ وَيَكْتُمُونَ مَا اللهُ مُاللهُ وَنُفَضِلِهِ \* وَاعْتَدُنَالِلْكُفِرِينَ عَذَابًامُّ مِنْ فَضَلِهِ \* وَاعْتَدُنَالِلْكُفِرِينَ عَذَابًامُ مِنْ فَضَلِهِ \* وَاعْتَدُنَالِلْكُفِرِينَ عَذَابًامُ مِنْ فَاللَّهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْدًا فَيَ

توجه الالاليمان: جوآب بحل كرين اوراورول سے بحل كے لئے كہيں اور اللّٰدنے جوانيس اپ فضل سے ديا ہے اسے جھپائيں اور كافروں كے لئے ہم نے ذات كاعذاب تيار كرركھا ہے۔

توجهة كالأالعرفان: وه لوگ جوخود كِلْ كرتے بين اور ديگر لوگول كوكل كا كہتے بين اور اللّٰه نے جو آئيس اپنے فضل سے ديا ہے اے چھياتے بين (ان كے لئے شديد وميد ہے) اور كافروں كے لئے ہم نے ذلت كاعذاب تيار كرد كھا ہے۔

• .... عَلِم كَا اقسام، ان كَا حَكام اوراس كے علاج سے متعلق معلومات حاصل كرنے كے لئے كتاب " محكم " (مطبوعه مكتبة المدينة ) كامطالعه يجئے۔

﴿ وَالَّذِي ثِينَ يَبِينَ مُلِوَى وَوَلُوكَ جَوْقُودِ كِلْ كرتے ہیں۔ کالفتِ عرب میں بخل سے مراویہ ہے کہ اللّٰہ تعالیٰ نے اپنے فضل میں بھائی ہے۔ کہ اللّٰہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے جو مال دیااس میں سے سائل کوند دینا اور بخل کی شرکی تعریف ریہ ہے کہ جو چیز ذمہ میں واجب ہوا ہے اوانہ کرنا۔

(بغوی، النساء، تحت الآیہ: ۳۷، ۳۲۹/۱)

اور صدرُ الا فاضِل مولا تالعیم الدین مراوآیا دی دختهٔ الله تعالی عقیه فرماتے ہیں: بخل بیہ کہ خود کھائے دوسر کے کونہ دے۔ فی بیہ کہ نہ کھائے دوسر کے کوئی دے۔ فی بیہ کہ نہ کھائے دوسر کے کھلائے ، مجودیہ کہ آپ نہ کھائے دوسر کے کھلائے۔ (حوالن العرفان النساء، تحت الآیة: ۲۷، ص ۲۹، مدارات النساء، تحت الآیة: ۲۷، ص ۲۹٪)

معائے دوسر کے کھلائے۔ (حوالن العرفان النساء، تحت الآیة نوب می اگر و اوساف بیان کرتے میں میاں بخل سے مرادیہ ہے کہ نجی اکرم صلی الله تعالی علیہ و و ایم کی قوریت میں فرگوراو صاف بیان کرتے میں میلی کی ارب میں نازل ہوئی جو تو ریت میں فرکورسیر المسلین علی الله تعالی علیہ و و ایم ایم کی اس میں بیان کرتے میں بخل کرتے اور چھیائے تھے۔ (حازن النساء، تحت الآیة: ۲۷، ۲۷۸۱)

منگی الله تعالی علیہ و و سلم کے اوصاف بیان کرتے میں بخل کرتے اور چھیائے تھے۔ (حازن النساء، تحت الآیة: ۲۷، ۲۷۸۱)

در خصائیں کی مومن میں جمع فیوں ہو کتیں ہو کتیں بیکن اور بوطاتی صلی الله تعالی علیہ و آلیہ و سلم نے اور اور موطاتی دوروں کے دوروں کے دوروں کے دوروں کے دوروں کے دوروں کے دوروں کی دوروں کے دوروں کی دوروں کی دوروں کے دوروں کی دوروں کی دوروں کی دوروں کی دوروں کی دوروں کی دوروں کے دوروں کی دوروں کی دوروں کے دوروں کی دوروں کی

(ترمذي، كتاب البر والصلة، باب ما حاء في البحل، ٣٨٧/٣ الحديث: ١٩٦٩)

معبیہ: اس موجودہ زیانے کے ان علماء کوعبرت حاصل کرتی جا ہیں جوحضورِ اقدی صلی اللہ تعالیٰ عَلیّہِ وَالِدِ اللہ تعالیٰ عَلیّہِ وَاللهِ وَسَلّمَ کے اوساف جمیدہ خود بھی بیان نہیں کرتے اور بیان کرنے والوں کو بھی طرح کے حیلے بہانے کر کے روکنے ک کوشش کرتے ہیں۔اعلیٰ حضرت دَخفة اللهِ تعَالیٰ عَلَیْهِ فَرماتے ہیں:

وكرروك فعنل كائے تقص كا جوياں رہے چركہ كر دَك كرموں امت دسولُ اللّٰه كى وف: بخل كے بارے بين كافئ تفصيل سورة آل عمران آيت 180 بين كرر چكى ہے۔

﴿ وَيَكُنْتُهُونَ مَا اللهُ مُن اللهُ مِن فَصَّلِهِ : اور الله في جوانيس النفسل مديا باس چهيات بين - إلى الله عَوْدَ جَلْ جوانيس النفس من الله عَوْدَ جَلْ جوانيس النفس من الله عَوْدَ جَلْ جوانيس النفس من الله عَوْدَ جَلْ عَلَى مناسبت من حكمت كوسامن ركعت موت ظاهر كرنا جاب حضرت الوالاحوص ذهب الله تعالى عَدْ فرمات بين مركارِ عالى وقار صَلّى حضرت الوالاحوص ذهب الله عَدْ فرمات بين مركارِ عالى وقار صَلّى

الله فعالى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ كَى بِارْكَاه مِين حاضر بوت تو آب صلى الله تعالى عَلَيْهِ وَسُلَّمَ فَ ارشا وفر مايا: كياتير عياس مال

نهيس؟ عرض كى نياد مسولَ الله إصلى الله تعَالى عَلَيْهِ وَالله وَسَلَمَ ، مجھے الله اتعالى نے ہرطرح كامال عطافر مايا ہے۔ ارشاد مسمر فرمايا: الله تعالى بندے كوجب كوئى تعت عطافر مائے تواس كااثر بندے يرو يكھنا يستدفر ما تا ہے۔ (مسند امام احمد، مسند السكيين، حديث مالك بن نضلة الى الاحوص وضى الله تعالى عنه، ٥٤٨٥، المحديث: ٥٨٩٢)

(مسند امام احمد، مسند السحيين، حديث مالك بن تصله الى الاحوص وهنى الله تعالى عده، ١٠٨٤٥ الحديث: ١٥٨٩٠) مسئله: الله عزّوَجَلْ كي تعمت كا ظهارا خلاص كے ساتھ موتوبية كي شكر ہے اوراس لئے آوى كوا پي حيثيت كے لاكق جائز لباسوں ميں بہتر يہننامستحب ہے۔

وَالَّنِينَ يُنْفِقُونَ اَمُوَالَهُمْ مِا كَاءَ النَّاسِ وَلَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَ لَا بِالْيَوْمِ الْأُخِرِ \* وَمَنْ يَّكُنِ الشَّيْطِنُ لَدُقَرِيْنًا فَسَاءَ قَرِيْنًا شَ

توجهه كنزالايمان: اوروه جواب مال لوگوں كے دكھا وے كوخر بيت اورائيان نبيس لاتے اللّه اور نه قيامت پر ، اور جس كامصاحب شيطان مواتو كتنا برامصاحب بـ

توجیدہ کا نالعوفان: اوروہ لوگ جوابے مال لوگوں کے دکھاوے کے لئے خرج کرتے ہیں اور نہ اللّٰہ پرایمان لاتے ہیں اور نہ ہی آخرت کے دن پر (توان کے لئے شدیدوعید ہے۔)اور جس کا ساتھی شیطان بن جائے تو کتنا براساتھی ہوگیا۔

﴿ وَالَّذِينَ يُنْوَعُونَ اَمْوَالَهُمْ مِن كَاعَالِقَاسِ: اوروہ لوگ جواہے مال لوگوں كے دكھاوے كے لئے خرچ كرتے ہیں۔ ﴾ كِلْ كَى بِرائى بيان فرمائے كے بعداب ان لوگوں كے بارے من بتايا جارہاہے كہ جو تحض دكھا وے اور شہرت كے لئے مال خرچ كرتے ہیں اور اللّٰه عَذْوَ جَلْ كى رضا كا حصول ان كا مقصد نہيں ہوتا۔ يہ بھى اى تھم میں داخل ہیں جواو پرگزرا۔

اس سے ان لوگوں کو عبرت پکڑنی جاہئے کہ جو ٹیک کاموں میں لاکھوں روپے خرج کرتے ہیں لیکن مقصد صرف واہ واہ کروانا ہوتا ہے، بکثرت خیرات کرتے ہیں لیکن ساتھ ہی بیٹر ط رکھتے ہیں کہ اخبار میں خبراور تصویر ضرور آئی جاہیے، ای طرح شاویوں کی نفسول رسومات میں لاکھوں روپے اڑا وینے والے بھی عبرت حاصل کریں جوصرف اس لئے رسمیں کرتے ہیں کہا گرید رسمیں بھرپورانداز میں نہ کی گئیں، تولوگ کیا کہیں گے، فلال نے اتنا خرچ کیا تھا، میں کیوں چھے رہوں وغیرہ حضرت محمود بن گئید دَحِیٰ اللهٔ تعَالی عَنهٔ ہے روایت ہے، تا جدار رسالت صلّی اللهٔ تعَالیٰ عَلَیْهِ وَالِهِ وَسَلَمَ نے ارشاد فرمایا" بجھے تم پرسب سے زیادہ شرک اصغر یعنی دکھاوے میں مبتلا ہوئے کا خوف ہے، الله تعالیٰ قیامت کے دن مجھاوگوں کوان کے حساب کے وقت ارشاد فرمائے گا کہ ان لوگوں کے پاس جاؤجن کے لئے دنیا میں تم دکھاوا کرتے تھاور دیکھو کوان کے حساب کے وقت ارشاد فرمائے گا کہ ان لوگوں کے پاس جاؤجن کے لئے دنیا میں تم دکھاوا کرتے تھاور دیکھو کہ کہا تم ان کے پاس کوان کے حساب کے وقت ارشاد فرمائے گا کہ ان لوگوں کے پاس جاؤجن کے لئے دنیا میں تم دکھاوا کرتے تھاور دیکھو کہ کہا تم ان کے پاس کوئی جزا ہا ہے ہو؟ (مسئد امام احمد، حدیث محمود بن لید رمنی الله عند، ۱۹۱۹ ، البحدیث: ۲۳۱۹۷)

حضرت عبدالله بن عباس دُضِى اللهُ مَعَالَى عَنْهُمَا بدوايت ب، رسول اکرم صَلَى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَمْ فَ الرشاد قرما يا" بي شك جنم بين ايك وادى به جنم روز اند جارسوم تبه بناه مانگن ب، الله تعالى في بيدوادى أسبِ فَحَرِّبَة كان ريا كارول كے لئے تيار كى بے جوقر آن پاك كے حافظ ، راو خدا ش صدقه كرف والے ، الله تعالى كے هر كے حافظ ، راو خدا ش صدقه كرف والے ، الله تعالى كے هر كے حاجى اور راو خدا عَرْوَجَلَّ مِن تُكلف والے ، ول كے (حين بيرارے كام صرف ريا كارى كيك كررہ ، وول كے ۔) (1)

حماجى اور راو خدا عَرْوَجَلَّ مِن تُكلف والے ، ول كے (حين بيرارے كام صرف ريا كارى كيك كررہ ، وول كے ۔) (1)

(معجم الكبير ، الحسن عن ابن عباس ، ۲۲/۱۲ ، الحديث : ۲۲۸۰۲ ، الحديث : ۲۲۸۰۲ )

﴿ وَمَنْ يَكُنِ الشَّيْطُنُ لَدُةَ تَوِينَا: اورجس كاسائقى شيطان بن جائے۔ ﴾ دنياش شيطان كاسائقى اس طرح ہوگا كدوه شيطائى كام كرے اے خوش كرے كوئكہ جوشيطان كوخوش كرتا ہے شيطان اس كے ساتھ دہتا ہے فئى كد كھانے پينے ، رات بسر كرنے اورد يكر كئى معاملات بلس شريك ہوجاتا ہے اس كے بيتھم ہے كہ ہرجائز كام بست اللّٰه بِرُ هكر شروع كيا جائے تا كہ شيطان كے لئے روك ہواوراً خرت بيس شيطان كاسائقى ہونا يوں ہوگا كدوه ايك شيطان كے ساتھ آتى زنجير من جكر اہوگا۔ کے لئے روك ہواوراً خرت بيس شيطان كاسائقى ہونا يوں ہوگا كدوه ايك شيطان كے ساتھ آتى زنجير من جكر اہوگا۔ (مارن النساء، تحت الآية: ١٨٥ ، ٢٧٩١)

بیروعیدخاص گناہوں کے ذریعے شیطان کا ساتھی بننے والے کے بارے میں ہےاور جس کا ساتھی شیطان ہو وہ اپنے انجام پرخود ہی غور کرلے کہ کیسا ہوگا۔

# شيطان كريهكا ليكااندان

شیطان مختلف انداز سے انسان کو بہکائے اور اللّه تعالیٰ کی عباوت وفر ما نبرداری کرنے سے روکتا ہے جیے شیطان پہلے انسان کو اللّه تعالیٰ کی طاعت وعبادت سے روکتا ہے ، اگر اللّه تعالیٰ انسان کو شیطان سے محفوظ کر لیتا ہے تو انسان شیطان کو بیر کہ کردورکر دیتا ہے کہ چھے اللّه تعالیٰ کی طاعت وعبادت کی بہت مخت ضرورت ہے کیونکہ مجھے اس دارفانی سے آخرت کے لئے تو شداورز اوراہ تیارکرنا بہت ضروری ہے کہ اس کے بغیر آخرت کا سفر مکن نہیں۔

اریاکاری کے بارے میں مفید معلومات حاصل کرنے کے لئے کتاب 'ریاکاری' (مطبوعہ مکتبہ المدینہ) کا مطالعہ کیجئے۔

جب انسان شیطان کے اس محرے نئے جاتا ہے قوشیطان اسے اس طرح بہکانے اور گمراہ کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ وہ اسے عبادت کرنے میں کا بلی اور ستی کا بھی دیتا ہے اور کہتا ہے کہ آج رہنے دوکل کرلینا۔ اگر اللّٰہ تعالیٰ انسان کو اس ہے بھی محفوظ کرلیتا ہے تو وہ شیطان کو یہ کہ کڑھکرا دیتا ہے کہ میری موت میرے قبضے میں نہیں ، نیز اگر میں آج کا کا م کل پرچھوڑ وں گا توکل کا کام کس دن کروں گا کیونکہ ہردن کے لئے ایک کام ہے۔

جب شیطان اس حیلے ہے بھی ناامید ہوجاتا ہے تو کہتا ہے کدا سے انسان اہم اللّٰہ تعالیٰ کی عبادت جلدی جلدی کروتا کہ فلاں فلاں کام کے لئے فارغ ہوسکو۔اگر اللّٰہ تعالیٰ انسان کواس حیلے سے بھی بچالے تو انسان شیطان کو یہ کہہ کروفع کرویتا ہے کہ تھوڑی اور کامل عبادت زیادہ مگر ناقص عبادت سے کہیں بہتر ہے۔

اگرشیطان اس جیلے میں بھی ناکام ونامراد ہوجاتا ہے تو وہ انسان کوریا کاری کے ساتھ عبادت کرنے کی ترغیب
دیتا اور اے ریا کاری میں مبتلا کرنے کی پوری کوشش کرتا ہے۔ اگر انسان اللّٰہ تعالیٰ کی مدد سے اس جیلے ہے محفوظ ہوگیا
تو وہ یہ کہہ کرریا کاری کے وسوے کو تھکرا دیتا ہے کہ میں کسی اور کی تمائش اور دکھاوے کے لئے عبادت کیوں کروں ، کیا
اللّٰہ تعالیٰ کا دیکھ لینا میرے لئے کافی نہیں۔

جب شیطان اپناس ہے کتا عمدہ کام کیا اور تم نے کتنی زیادہ شب بیداری کی۔ اگرانسان الله تعالی کے فضل وکرم سے
کرتا ہے اور کہتا ہے کہ تم نے کتنا عمدہ کام کیا اور تم نے کتنی زیادہ شب بیداری کی۔ اگرانسان الله تعالی کے فضل وکرم سے
اس پار بھی محفوظ رہا اور خود پسندی میں مبتلاء ہونے سے بچھ گیا تو وہ شیطان کے اس وسوسے کو بید کہد کررد کردیتا ہے کہ جھ
میں کوئی خوبی اور بزرگی نہیں ، بیتو سب الله تعالی کا احسانِ عظیم ہے کہ اس نے بھے جیسے گنا ہے گارکو خاص تو فیق عطافر مائی
اور بیہ بھی ای کا فضل وکرم ہے کہ اس نے میری حقیر اور ناقص عبادت کوشرف قبولیت عطافر مایا ، اگر اس کا فضل و کرم شائل
عال نہ دیتا تو میرے گنا ہوں کے مقابلے میں میری ان عبادتوں کی حیثیت ہی کیا تھی۔

جب تعین شیطان ان تمام تدبیروں سے ناکام ہوجا تا ہے تو بھر پیر کر بہاستعال کرنا ہے جوسب سے زیادہ خطرناک ہے اور شیطان کے اس حربے سے بہت عظمنداور ہوشیار دل مختص کے علاوہ کوئی اور نہیں نے سکتا، چنانچے شیطان کہتا ہے کہ اے نیک بخت انسان! تم لوگوں سے جیسے جیسے کرنیکیاں کرنے میں کوشاں ہواور اللّٰہ تعالیٰ تمہاری ان نیکیوں کوعقریب تمام لوگوں میں مشہور کردے گا تو لوگ تمہیں اللّٰہ تعالیٰ کامقرب بندہ کہدکریاد کیا کریں گے۔اس طرح شیطان اسے ریا کاری ہیں جتلا کرنا چاہتا ہے۔ اگر الله تعالی اپنی رحمت وعنایت ہے انسان کوشیطان کے اس حربے ہی محقوظ فرماد ہے وہ شیطان کو یہ کہر ذلیل وخوار اور نا مراد کر دیتا ہے کہ اے ملعون! ایجی تک تو تو میرے پاس میرے اعمال کو فاسد و بے کار کرنے آیا کرتا تھا اور اب ان اعمال کی اصلاح و دری کے لئے آتا ہے تا کہ میرے اعمال کو بالکل ختم کر دے، چل دفع ہو جا، میں الله تعالی کا بتدہ ہوں ، وہی میرا آقا و مولی ہے، میں اپنی نیکیوں کی شہرت کا مشاق اور طلبگا رئیس ہوں ، میرا آپور دورہ گار چاہے بھے خورت و مرتبہ عطافر مائے چاہے بھے پر وردگار چاہے میرے اعمال ظاہر و مشہور کر دے چاہے پوشیدہ رکھے، چاہے بھے خزت و مرتبہ عطافر مائے چاہے بھے ذکیل ورمواکروے۔ سب کا سب ای کے جند کہ قدرت میں ہے، جھے اس کی کوئی پر داہ ہیں کہ وہ لوگوں کے سامنے میرے والی انظام اور کا سامنے میرے اعمال کا اظہار فرمائے یا نہ فرمائے ۔ انسانوں کے قبضے عی کوئی پر داہ ہیں کہ وہ لوگوں کے سامنے میرے اعمال کا اظہار فرمائے یا نہ فرمائے ۔ انسانوں کے قبضے عی کوئی چرنہیں ہے۔

اگرانسان شیطان کے اس وارہے بھی نے جائے تو وہ انسان کے پاس آ کر کہتا ہے کہ بچھے اعمال کرنے کی کیا ضرورت ہے کیونکہ انسان کے نیک اور بدہونے کا فیصلہ توروز اول میں ہوچکا ہے،اس دن جو براہو گیا وہ براہی رہے گا اور جواچھااور نیک ہوگیاوہ نیک ہی رہے گااس لئے اگر تھے نیک بخت بیدا کیا گیا ہے تواعمال کوچھوڑ ناتمہارے لئے نقصان دہ بیں اور اگر تھے بدیخت وشقی پیدا کیا گیا ہے تو تہارا عمل تہمیں کوئی فائدہ بیں پہنچا سکتا۔ اگر الله تعالیٰ نے اپنے فضل وكرم انسان كوشيطان كاس وارس بجاليا توانسان شيطان مردود سيون مخاطب موتاب كريس توالله تعالى كابنده موں اور بندے كاكام بيب كروه اينة آقاومولى كے احكام بجالائے اور اللّٰمة قالى سارے جہان كا پروردگارے، جوجا ہتا ہے تھم کرتا اور جو حابتا ہے کرتا ہے۔ یقیناً اعمال میرے لئے قائدہ مند ہیں کسی صورت میں بھی نقصان دہ نیس موسكة كيونك اكريس الله تعالى كيعلم مين نيك بخت بول توالله تعالى كى بارگاه بين زياده تواب كامختاج بول اوراكر خدانخواستهم البي ميں ميرانام بدبختوں ميں بتو بھي عبادت كرنے سے اپنے آپ برملامت تونبيں كروں كاك الله تعالی مجھے طاعت وعبادت کرنے پرمزانہ دے گااور کم از کم انتا تو ضرورے کہ نافر مان ہوکردوز خ میں جائے سے قرما نبردار ہو کردوز خ میں جانا بہتر ہے اور پھرید کہ سے بھش اِجہالات ہیں ور نداس کا وعدہ بالکل حق ہے اور اس کا فرمان بالكل سي ہے اور اللّٰه تعالیٰ نے طاعت وعباوت پرتواب عطافر مانے كابے شارمقامات پر وعدہ فرما يا ہے توجو تخص الله تعالیٰ کی بارگاہ میں ایمان اور طاعت کے ساتھ حاضر ہوگا وہ ہرگز ہرگز جہنم میں واخل نہ ہوگا بلکہ الله تعالیٰ کے فضل وکرم اوراس کے سے ومقدس وعدے کی وجہے جنت میں جائے گا۔

لہذا (اے لوگو!) تم خوابِ ففلت سے بیدار ہوجا و ، شیطان کے خیلوں سے ہوشیار رہو، ہروفت اللّٰہ تعالیٰ سے مدد طلب کرتے رہواور شیطان مردود سے اس کی پناہ ما نگتے رہو کیونکہ تمام معاملات اس کے قبضہ کقدرت میں جیں اور وہ ی مدد طلب کرتے رہواور شیطان مردود سے اس کی پناہ ما نگتے رہو کیونکہ تمام معاملات اس کے قبضہ کقدرت میں جیں اور وہ ی تو فیق سے ہی المتی ہے۔ تو فیق سے ہی المتی ہے۔ تو فیق سے ہی المتی ہے۔ (منہاج العابدین، العقبة الثالثة ، العابق الثالث: الشیطان، ص ۲۱-۲۲)

# وَمَاذَاعَلَيْهِمْ لَوَامَنُوابِاللهِ وَالْيَوْمِ الْأَخِرِوَانْفَقُوْامِمَّا مَنَوَابِاللهِ وَالْيَوْمِ الْأخِروَانْفَقُوْامِمَّا مَنَوَا اللهُ عَلَيْمًا اللهُ عَلَيْمًا اللهُ وَكَانَ اللهُ يَعِمْ عَلِيْمًا اللهُ وَعَلَيْمًا اللهُ وَعَلَيْمًا اللهُ وَعَلَيْمًا اللهُ وَعَلَيْمًا اللهُ وَعَلَيْمًا اللهُ وَعَلَيْمًا اللهُ وَعِمْ عَلِيْمًا اللهُ وَعَلَيْمًا اللهُ وَعِلْمُ عَلَيْمًا اللهُ وَعَلَيْمًا اللهُ وَعَلَيْمُ اللهُ وَعَلَيْمًا اللهُ وَعَلَيْمًا اللهُ وَعَلَيْمُ اللهُ وَعَلَيْمًا اللهُ وَعَلَيْمُ اللهُ وَعَلَيْمًا اللهُ وَعَلَيْمًا اللهُ وَعَلَيْمُ اللهُ وَعَلَيْمُ وَاللّهُ وَعَلَيْمُ اللهُ اللهُ وَعَلَيْمُ اللهُ وَعَلَيْمُ اللهُ وَعَلَيْمُ اللهِ وَعَلَيْمُ اللهُ وَعَلَيْمُ اللهُ وَعِلْمُ اللّهُ وَعَلَيْمُ اللّهُ وَاللّهُ وَعَلَيْمُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَالمُعْلِقُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ الللهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ

توجهة كنزالايمان: اوران كاكيانقصان تقااكرايمان لات الله اور قيامت براور الله كوي يس ساس كى راه يس خرج كرت اور اللهان كوجانتا بــ

توجهة كانوالعوفان: اوراكروه الله اور قيامت برايمان لات اور الله كديه وئرزق ميس ساس كى راه ميس خرج كرت توان كاكيا نقصان تفااور الله أنيس جانتا ہے۔

﴿ وَصَافَا عَلَيْهِمَ : اوران كاكيا نقصان تفا- ﴾ نامُؤرى اوردكها و عصطور برمال خرج كرفے والول كو تنبيدى جارہى على كديدا كرائله تعالى براورة خرت برجي ايمان لاتے اور الله عَوْدَ جَلْ كديئے ہوئے مال ميں سے اس كى رضا وخوشنودى ماصل كرنے كيلئے خرج كرتے تو إس ميں سراسرائن كا نفع ہى تھا۔ معلوم ہواكدرا و خداميں خرج كرتے وقت الله تعالى كى رضا اور ثواب حاصل كرنے كي نيت ہونى جائے ، بصورت و يكر عمل ضائع ہوجائے گا اور اس برسز ابھى ملے گى۔

# اِنَّاللَّهُ لَا يَظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّةً وَ اِنْ تَكُ حَسَنَةً يُّضْعِفُهَا وَيُؤْتِ اِنَّ اللَّهُ لَا يَظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّةً وَ اِنْ تَكُ حَسَنَةً يُّضْعِفُهَا وَيُؤْتِ اِنَّ اللَّهُ الْحِرَاعَظِيمًا ۞

و توجهة كتزالايمان: الله ايك ذره بحرظلم بين فرما تا اورا كركونى فيكى بوتوات دونى كرتا اورائي پاس برا تواب ديتا بـ

توجید کافزال وفان: بیشک الله ایک ذره برابرظم میس فرما تا اورا گرکوئی نیکی موتووه اسے کی گنابردها دیتا ہے اوراپ پاس سے بہت برا اثواب عطافر ما تا ہے۔

﴿ إِنَّ اللَّهُ لَا يَظْلِمُ وَمُثَقَالَ وَ مَنَ وَ يَكُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَزُوجَلَ مَن كَ نَيك الخَالَ اللهِ عَرَى وَدِ كَ ضَائَع فَر ما كَران كَ مِن اللهِ عَزُوجَلَ مَن كَ نَيك الحَال الفيركي وجِ كَ ضَائَع فَر ما كران كَ مِن اللهِ عَزُوجَلَ مَن كَ نَيك الحَال الفيركي وجِ كَ ضَائَع فَر ما كران كَ مِن اللهِ عَرْم كواس كے جرم سے زیادہ مزاد بدے ، بیاس كی شان كے لائق نہيں بلکه الله فضل ورحت سے نئى كا الواج مل كے مقابلے ميں بہت زیادہ عظافر ما تاہے وصرت انس بن ما لك وَجه اللهُ فعالى عَدُ سے دوایت ہے ، رسولُ الله صلى الله عَلَى مَن اللهِ وَمَن مَن كُور مِن اللهِ وَمِن اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ الل

(مسلم، كتاب صفة القيامة والجنة والنار، باب جزاء المؤمن بحسناته في الدنيا والآخرة... الخوص ١٥٠٨ الحديث: ٥٥ (٢٨٠٨))

# فَكَيْفَ إِذَاجِئُنَامِنَ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيْدٍ وَجُنَابِكَ عَلَى هَوُلاءِ شَهِيدًا ﴿

توجه فالزالايهان: توكيسى موكى جب بهم مرامت ايك كواه لائيس اورائ مجبوب مهمين ان سب يركواه اورنگهبان بناكرلائيس-

توجهة كافوالعوفان: الوكيها حال جوگاجب بهم برامت ميس سے ايك گواه لائيس كے اورائے حبيب الته بيس ان سب پر گواه اور تگهبان بنا كرلائيس كے۔

﴿ فَكُنْفُ إِذَا حِنْنَا مِن كُلِّ أُمَّنَ وَشَهِ مِنْ مِنْ اللهِ عَلَيْهِ مِنْ اللهِ مَنْ اللهِ مُنْ اللهِ مَن اللهُ مَا مَن اللهُ مَن اللهُ مَن اللهُ مَا مَن اللهُ مَن اللهُ مَن اللهُ

والمالية

وَلايَكْتُمُونَ اللهَ حَدِيثًا ﴿

توجدہ کنزالایدان: اس دن تمناکریں مے وہ جنہوں نے کفر کیا اور رسول کی تافر مانی کی کاش انہیں مٹی میں وبا کرز مین برابر کردی جائے اور کوئی بات اللہ سے نہ چھیا سکیں ہے۔

توجید کانوالعرفان: اس دن کفاراوررسول کی نافر مانی کرنے والے تمنا کریں گے کہ کاش انہیں مٹی میں دیا کرز مین برابر کردی جائے اوروہ کوئی بات اللہ سے چھیانہ کیس گے۔

## الله تعالى كي عذاب يه برايك كودُرمًا جائ

یہ آیت تو کافروں کے بارے میں نازل ہوئی کیکن بہر حال دنیا میں تو ہرآ دی کواللّہ عَوْدَ بَعَلُ کے عذاب ہے ڈرنا چاہیے یہی وجہ ہے قیامت کی ہولنا کی اور عذاب چہنم کی شدت کے پیشِ نظر ہمارے اُ کاہر اُسلاف اور ہزرگا اِن میں بھی تمنا کرتے تھے کہ کاش وہ پیدائی نہ ہوئے ہوتے ۔امیرُ المؤمنین حضرت الویکر صدیق دَعِی اللهُ تَعَالَیٰ عَنْدُ نَے ایک بار پر ندے کود کھے کرارشاوفر مایا: اے پر ندے! کاش! میں تنہاری طرح ہوتا اور مجھے انسان نہ بنایا جا تا۔ امیرُ المؤمنین حضرت عمر فاروق دَعِی اللهُ فَعَالَیْ عَنْهُ کَافْر مان ہے: میری تمنا ہے کہ میں ایک مینڈ ھا ہوتا جے میرے اہلِ خاندا ہے مہمانوں کے لئے ذرج کر ویتے۔ حضرت ابو دَردَعِی اللهُ فَعَالَیْ عَنْهُ کَافُول ہے: کاش! میں ایک ورخت ہوتا جو کا ہے دیا جا تا۔امیرُ المؤمنین حضرت عَمَّانِ عَنَى دَحِیٰ اللهٔ تَعَالَىٰ عَدُوْمِ ایا کرتے: میں اس بات کو پسند کرتا ہوں کہ مجھے وفات کے بعد شاتھایا جائے۔ حضرت طلحہ اور حضرت ذبیر دَحِیٰ اللهٔ تعَالَیٰ عَدُیْمَ الرق کے کاش! ہم پیدائی ندہوئے ہوتے۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ دُحِی اللهٔ تعَالَیٰ عَنیه فر مایا کرتے، کاش! ہم پیدائی ندہوئے ہوتے۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ دُحِی اللهٔ تعالَیٰ عَنه فر مایا کرتے الله تعالَیٰ عَنه فر مایا کرتے کاش! میں الله کا تعالَیٰ عَنه فر مایا کرتے الله تعالَیٰ عَنه فر مایا کرتے کاش الله علی الله تعالَیٰ الله علی الله تعالَیٰ عَنه فر مایا کرتے کاش الله عنه فر مایا کرتے الله تعالَیٰ عَنه فر مایا کرتے الله تعالَیٰ عَنه فر مایا کرتے الله تعالَیٰ تعالَیٰ عَنه فر مایا کہ تعالَیٰ عَنه فر مایا کہ تعالَیٰ علی تعالَیٰ معنوں میں ایمان پرخاتے کی قرر قرص کے پُر ہول لھات کی تیاری کی سوچ ، عذا ہے جہم سے ڈر کاش اسم میں عقور ہوں میں ایمان پرخاتے کی قرر قرص کے پُر ہول لھات کی تیاری کی سوچ ، عذا ہے جہم سے ڈر اور کیار وَکُیار رہ عَدُونَ فَعیْن الله عَنْ معنوں میں ایمان پرخاتے کی قرر حشر کے پُر ہول لھات کی تیاری کی سوچ ، عذا ہے جہم سے ڈر

يَا يُهَا الّذِينَ امَنُوالا تَقْرَبُوا الصَّلَوْةَ وَانْتُمُ سُكُلِى حَتَّى تَعْلَوُا مَا لَا عَابِرِى سَبِيلٍ حَتَّى تَعْتَسِلُوا وَإِنْ كُنْتُمُ مَّرُفَى تَعْقَوْلُونَ وَلاجُنْبًا إِلّا عَابِرِى سَبِيلٍ حَتَّى تَعْتَسِلُوا وَإِنْ كُنْتُمُ مَّرُونَى وَلاجُنْبًا إِلَّا عَابِرِى سَبِيلٍ حَتَّى تَعْتَسِلُوا وَإِنْ كُنْتُمُ مَّرُونَى وَلاجُنْبًا وَلَا مَسْتُمُ النِّسَاءَ فَكُمُ الْحَالِقِ اللَّهُ الْمُسْتُمُ وَاللَّهُ مَا اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ

توجهة كانوالايدان: اسايمان والونشدكي حالت مين نمازك پاس ندجا وَجب تك انتابوش ندبوكه جوكبوات مجھواور خوان كى حالت ميں بے نہائے گرمسافرى ميں اوراگرتم بيار ہو ياسفر ميں ياتم ميں سے كوئى قضائے حاجت سے آيا ياتم نے عورتوں كوچھوااور يانى ندپاياتو پاك مٹى سے تيم كروتوا ہے منداور ہاتھوں كاسے كروبيتك الله معاف فرمانے والا بخشے والا ہے۔

ترجیه کافالعوفان: اے ایمان والو! نشر کی حالت میں تماز کے پاس ندجا وجب تک بچھنے ندلگووہ بات جوتم کھواور ند

ا با یک کی حالت میں (نماز کرتریب جاز) حتی کرتم عسل کراوسوائے اس کے کرتم حالت سفر میں ہو (تو تیم کراو) اورا گرتم اللہ بیار ہو باسفر میں ہو یاتم میں سے کوئی قضائے حاجت ہے آ یا ہو یاتم نے عورتوں ہے ہم بستری کی ہواور پانی نہ پاؤتو پاک مٹی سے تیم کروتو اپنے منداور ہاتھوں کا سمح کر لیا کرو بیشک اللّه معاف کرنے والا، بخشے والا ہے۔

﴿ آَيُ أَيُّهَا الَّنِ بِنَىٰ أَمَنُواْ: اسابهان والوا ﴾ شان نزول: حضرت عبدالرحن بن وف رضى الله تعالى عنه في يحص حابه كرام رضى الله تعالى عنه في المحتوات في بحص حابه كرام وقت كل بحض الله تعالى عنه منه وفي تحص منه المحاف كي بعض حاب المحتوات في شراب في لى يونكها س وقت تك شراب بي المحتوات في اوركله "ك" " تك شراب جرام نه بوفي تحم مغرب كي نماز برهي ، امام في نفي حالت بيس مورة كافرون كي تلاوت كي اوركله "ك" " يجوز كي جس س " ننه كي جله إلى "كامعنى بن كياراس معنى غلط بوك اس بريد بية بت نازل بوئي اورائيس نشه كي حالت بيس نماز بره من اوياكيا ، الامام كي حالت بيس نماز بره من في اورائيس نشه كي حالت بيس نماز بره من في اورائيس نشه كي حالت بيس نماز بره من في اورائيس نشه كي حالت بيس نماز بره من في اورائيس الشهار بيس المنه المنه بيس نماز بره من في اورائيس الشهار بيس المنه بيس نماز بره من في اورائيس المنه بيس نماز بره من في المنه بيس نماز بره من في اورائيس المنه بيس نماز بره من نماز بره من في المنه بيس نماز بره منه في المنه بيس نماز بيس نماز بره منه في المنه بيس نماز بره منه في المنه بيس نماز بره منه في المنه بيس نماز بره منه بيس نماز بره منه بيس نماز بيس نماز بره منه بيس نماز بره منه بيس نماز بيس نماز بيس نماز بيس نماز بره منه بيس نماز بيس ن

چنانچے مسلمانوں نے نماز کے اوقات میں شراب ترک کردی، اس کے بعد سورۂ مائدہ میں شراب کو بالکل حرام کردیا گیا۔

## تشيخ مالت يم الديمة كتريد لشيخ كالم

ندگورہ واقعہ معلوم ہوا کہ اگر نشے کی حالت میں کوئی حض کفر پیکمہ بول دے تو وہ کا قرابیں ہوتا کیونکہ قال کیا گئے آالکھی وَن میں دونوں جگہ اور کا ترک کفر ہے کیونکہ اس معنی ہے گا کہ اے کا فرواجن بتوں کی تم عبادت کرتے ہوان کی میں بھی عبادت کرتا ہوں۔ اور پیکھہ یقینا کفریہ ہے لیکن چونکہ یہاں نشے کی حالت تھی اس لئے تاجدار رسالت صنی الله تعالی علیہ وَن الله تعالی علیہ وَالله علیہ الله تعالی علیہ وَالله وَالله علیہ وَالله علیہ وَالله علیہ وَالله علیہ وَالله وَالله وَالله وَلله وَالله وَلله وَالله وَالله

• کفریہ جملوں اور الفاظ کے بارے شل معلومات حاصل کرتے کے لئے امیر ایلسنت دمن بری افغان کی تصنیف کی تصنیف کی کھات کے بارے میں معلومات حاصل کرتے کے لئے امیر ایلسنت دمن بری افغان کی تصنیف کی تصنیف کی تصنیف کی تصنیف کے بارے میں موال جواب کا مطالعہ شرور کیجئے۔

﴿ وَإِنْ كُنْتُمْ مُدُفِّى : اورا گرتم بیار ہوں ﴾ آیت میں تیسری بات جوارشاد فرمائی گئ اس میں تیم کے تعم میں تنصیل بیان کردی گئ جس میں یہ بھی داخل ہے کہ تیم کی اجازت جس طرح بے قسل ہونے کی صورت میں ہائی طرح بے وضو ہونے کی صورت میں ہے ای طرح بے وضو ہونے کی صورت میں ہے۔ چنانچے فرمایا گیا کہ اگرتم بیار ہویا سفر میں ہوا ور تمہیں وضویا قسل کی حاجت ہے یا تم بیت الحکاء سے قضائے حاجت سے فارغ ہوکر آؤاور تمہیں وضو کی حاجت ہویا تم نے عورتوں سے ہم بستری کی ہوا ور تم پولسل فرض ہوگیا ہوتو ان تمام صورتوں میں اگرتم بیانی کے استعمال پر قادر تہ ہوخواہ پاتی موجود نہ ہونے کے باعث یا دور ہونے کے سب یا اس کے حاصل کرنے کا سامان نہ ہوئے کے سب یا سانپ، در ندہ ، وُتمن وغیرہ کے ڈرسے تو تیم کرسکتے ہو۔ یا در ہے کہ جب عورت کو کیش و نِفاس سے فارغ ہونے کے بعد شسل کی حاجت ہوا در اگر اس وقت یانی پر قدرت نہ پائے تو اس صورت میں اے بھی تیم کی اجازت ہے جیسا کے حدیدے شریف میں آیا ہے۔

﴿ فَتَكِيدُ مُنْ وَاصَوِيدُ وَاطَلِيبًا: توباك من سيتم كرو- ﴾ آيت ك آخريس تيم كرنے كاطريقة بهى ارشاد فرمايا جس كا خلاصه اور چندا حكام يه بين:



تیم کرنے والا پاک حاصل کرنے کی نیت کرے اور جو چیز مٹی کی جنس ہے ہو جیے گرد، ریت، پیقر مٹی کا فرش وغیرہ، اس پردومرتبہ ہاتھ مارے، ایک مرتبہ ہاتھ مار کر چیرے پر پھیر لے اور دوسری مرتبہ زمین پر ہاتھ پھیر کر کہنوں سمیت دونوں ہاتھوں پر پھیر لے۔



(1)....ایک تیم سے بہت ہے فرائض ونوافل پڑھے جا سکتے ہیں۔

(2) .....تیم کرنے والے کے پیچیے شل اور وضو کرنے والے کی افتر الیج ہے۔

نوٹ: تیم کے بارے میں مزیدا حکام جانے کے لئے بہارشریعت، جلد 1، حصہ نمبر 2' قیم کابیان' مطالعہ فرما گیں۔ آستِ مبارکہ کے آخری جز کاشانِ نزول بیہ کے غزوہ بنی مُضطَّلَق میں جب لشکرِ اسلام رات کے وقت آیک بیابان میں تشہراجہاں پانی نہ تھااور سے وہاں سے کوچ کرنے کا ارادہ تھا، وہاں اُمّ المومنین حضرت عاکشہ ذہبی اللہ نعالی عنہا کا ہارگم ہوگیا، اس کی تلاش کے لئے سیّدِ دوعالم صَلَّی اللہُ تَعَالَی عَلَیْہِ وَالِهِ وَسَلَّمَ نے وہاں قیام فرمایا، میں ہوئی تو یانی نہ تھا۔ اس يراللُّه تعالى نے تيم كى آيت نازل فرمائى۔ بيد كھي كر حصرت أُسْيَد بن تُحقيش وَحِيف للهُ مَعَالَى عَدُ نے كہا كـ "اے آل ابو بكر! بیتمهاری پہلی ہی برکت نہیں ہے بعنی تمہاری برکت ہے مسلمانوں کو بہت آ سانیاں ہوئیں اور بہت فوائد پہنچے۔ پھر جب (بخارى، كتاب التيمم، باب التيمم، ١٣٣/١، الحديث: ٣٣٤) اونث اٹھایا گیا تواس کے تیجے ہارل گیا۔

باركم ہونے اور رحمت ووعالم صلّى اللهُ تعَالى عَلَيْدِ وَاللهِ وَسَلَّمَ كَ سَبِتاتَ مِين بہت ى عَلَمتين تحيين وحضرت عاكثه صديقة ذجبي اللهُ يَعَالَى عَنْهِ كَ بِإِركِي وجِهِ تِي رحمت صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ كا وبال قيام قرما نا حضرت عا مُشردَ ضِيّ الله تعانی عنها کی فضیلت ومرتے کوظا مرکزتا ہے اور سحابہ کرام دھے الله تعانی عنه کے بار تلاش کرنے میں اس بات کی ہدایت ہے کہ حضور تاجدار انبیاء صلی اللهٔ مُعَالی عَلَیْهِ وَسَلَّمَ کی از واجِ مُطَمِّر ات کی خدمت مؤمنین کی سعادت ہے، نیز اس واقعے سے تیم کا تھم بھی معلوم ہو گیا جس سے قیامت تک مسلمان نقع اٹھاتے رہیں گے۔ سُبُحانَ الله۔

# اَكُمْ تَرَاكَ الَّذِيْنَ أُوْتُوانَصِيْبًا مِّنَ الْكِتْبِ يَشْتَرُونَ الضَّلْلَةَ وَيُرِيدُونَ اَنْ تَضِلُّوا السَّبِيلُ شَ

توجدة كنزالايدان: كياتم في أنيس ندويكها جن كوكتاب سايك حصد ملا مرابى مول ليت بين اورجائي بين كرتم بهى راه سے بہک جاؤ۔

ترجية كنوالعرفان: كياتم في ان لوكول كوند ويكها جنهيل كتاب ايك حصد ملاكدوه كمرابى خريدت بين اورجا بيت بن كرتم بحى رائے سے بعثك جاؤ۔

﴿ أَلَمْ تُنَدِّ : كَيَاتُمْ نِي مُعالِ مِهِ إِن يهِ ويول كَ بارے مِين فرمايا كيا كدان لوگوں كوالله تعالى كى كتاب يعني تورات ملى جس سے أنبول في حضرت موى عَلَيْهِ السَّلام كى نبوت كوتو بيجاناليكن إمامُ الْأنبياء صَلَى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسُلَّمَ كَ متعلق جو يجهدتورات ميں بيان كيا تفااس حقد سے محروم رہاور آپ صلى اللهُ مَعَالىٰ عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَمَ كَي تبوت كم تكرم و كئے۔ اس لئے فرمایا کہ انہیں کتاب کا ایک حصہ ملا۔ گویا اللّٰم عَزْدَ جَلْ کی کتاب رکھنے کے باوجود ہدایت کی بچائے مگراہی کے پیروکار ہوئے اوراس کے ساتھا ہے مسلمانو اِتمہیں بھی گمراہ کرنے کی کوشٹیں کرتے رہتے ہیں۔معلوم ہوا کہ ہدایت کا دارو مدار بى حضورسىدكا تنات صلى الله تعالى عليه والد وسلم يكامل ايمان لات يرب-

# وَاللَّهُ اعْلَمُ بِاعْدُ اللَّهُ اللَّهِ وَكُفَى بِاللَّهِ وَلِيًّا وَكُفَى بِاللَّهِ نَصِيْرًا ۞

توجهة كتزالايمان: اورالله فوب جانتا بتهار يرشنول كواورالله كافى بوالى اورالله كافى بدوگار

الم ترجید کنوالعوفان: اورالله تهارے دشمنوں کوخوب جانتا ہے اور حفاظت کے لئے الله بی کافی ہے اور الله بی کافی مدد گارہے۔

﴿ وَاللّٰهُ اَعْلَمُ بِالْعُدَا إِلِكُمْ : اور اللّٰهُ تبارے وشمنوں کوخوب جانتا ہے۔ ﴾ ارشاد فرمایا کہ اللّٰه عَزْدَ جَلُ تبہارے وشمنوں کوخوب جانتا ہے۔ اور اُس نے تبہیں بھی اُن کی عداوت (وشنی) پر خبر دار کردیا ہے لبندا تبہیں چاہئے کہ اُن وشمنوں سے بچتے رہو۔ یقیناً اللّٰه عَزْدَ جَلْ ہم سے زیادہ ہمارے وشمنوں کو جانتا ہے لبندا جے وہ وشمن فرمادے وہ یقیناً ہمارا وشمن ہے جیسے شیطان اور کفار ومنافقین۔

مِنَ الَّذِينَ هَادُوَ ايُحَرِّفُونَ الْكِلِمَ عَنُ مَّوَاضِعِهُ وَيَقُولُونَ سَمِعْنَا وَ عَصَيْنَا وَاسْمَعُ عَيْرَمُسْمَعٍ وَمَاعِنَا لَيَّابِ الْسِنَتِهِمُ وَطَعْنَا فِي الرِّيْنِ وَلَوْ أَنَّهُ مُ قَالُوْ اسَمِعْنَا وَ اَطَعْنَا وَاسْمَعُ وَانْظُرُ نَا لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمُ وَ اَقُومَ لُولِكِنُ لَعَنَّهُمُ اللهُ يَكُفُرِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُونَ إِلَّا قَلِيلًا ﴿

توجه الالاليهان: کچھ يہودى کلامول کوان کی جگہ ہے پھيرتے ہيں اور کہتے ہيں ہم نے سنا اور نہ مانا اور سنے آپ سنائ سنائے نہ جائیں اور راعنا کہتے ہیں زبانیں پھیر کراور دین میں طعنہ کے لئے اور اگروہ کہتے کہ ہم نے سنا اور مانا اور حضور ہماری بات سنیں اور حضور ہم پرنظر فرمائیں تو ان کے لئے بھلائی اور رائی میں زیادہ ہوتا لیکن ان پر تو اللّٰہ نے لعنت کی ان کے کفر کے سبب تو یقین نہیں رکھتے مگر تھوڑا۔

توجیدہ کنزالیوفان: یہودیوں میں یکھ وہ ہیں جو کلمات کوان کی جگہ سے بدل دیتے ہیں اور کہتے ہیں: ہم نے سااور ماناہیں اور آپ نیس، آپ کونہ سایا جائے اور' راعنا'' کہتے ہیں ذبا نیس مروژ کراور دین میں طعنہ کے لئے ،اورا گروہ کہتے کہ میں اور ہم نے سااور مانا اور حضور ہماری بات سنیں اور ہم پرنظر فرما ئیس تو بیان کے لئے بہتر اور زیادہ ورست ہوتا لیکن ان پرتواللّہ نے ان کے تفری وجہ سے لعنت کردی تو وہ بہت تھوڑ ایقین رکھتے ہیں۔

﴿ مِنَ الَّذِينَ مَادُوا : يبود يول من يجهوه ين - كه آيت كاخلاصكلام بيب كربهت سي يبود يول كي خصلت وعادت تهایت بی بری اور چیج ہے،ان میں کئی بری عاد تیں ہیں: مہلی یہ کرتوریت شریف میں اللّٰہ تعالیٰ نے حضور سیدَ الرسلین صلّی اللهٔ تعالیٰ علیٰ واله وَسَلَم کی شان میں جو بیان قرمایا ہے، یہودی ان کلمات کو بدل دیتے ہیں۔ دوسری ہات یہ کہ جب تاجدار مدينة مسلى اللهُ مَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَمَ البيس بجهيم قرمات بين توميزيان عن كيت بين كهم في مان لياليكن ول ع كيت جين كه بم في تبول تبين كيا-تيسرى بات به كدسركار ووعالم صلى الله فعَالى عَلَيْهِ وَاللّه كَي خدمت مِن كقي طرح من فقت كرتے يں جس كى ايك صورت رہي ہے كہ آپ صلى الله تعالى عَلَيْدة الله وَسُلَّم كے ساست الله جلے بولتے ہيں جن كے دو معنی بنتے ہوں ،ایک اچھے اور دوسرے برے۔ اور ان یہودیوں کا طریقہ سے کے ظاہراً تو اچھے معنی کا تاقر دیتے ہیں لیکن دل میں وہی خبیث معنی مراد لیتے ہیں جیسے کہتے ہیں کہ سنتے اور آپ کوند سنایا جائے۔" ندسنایا جائے" سے ظاہری معنى يدكلنا كدكونى نا كواربات آب صلى اللهُ مَعَالى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسُلَّمَ كَ سَنَّةٍ مِنْ اللهَ كَ اوروومرامعنى جووه مراد ليت بديموتا كدآب صلى الله تعالى عليه والدوسنا تعيب ندجو-اوراى كى دوسرى مثال أراعِنا" كاكلمب جس كاظامرى معنى '' ہماری رعایت فرمائے'' ہے اور یہووی اس کامعتی وہ لیتے جوشانِ مبارک کے لائق نہ ہوحالانکہ اس لفظ کے استعمال ے منع قرما دیا گیا تھا۔ پھراس کے ساتھی میروی اینے ساتھیوں سے کہتے تھے کہ ہم تو محمر صلی اللهُ فعالی علیٰ والله ومسلم کو برا بھلا کہتے ہیں، اگرا ب نبی ہوتے تو آپ اِس کوجان لیتے۔اللّٰہ تعالیٰ نے اُن کے اندری خیافت کو پہاں ظاہر فرما وبإراس معلوم مواكدمروركا ئنات صلى للذ تعالى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسُلْمَ كَعْلَم برطعن كرنا ورحقيقت وين اسلام برطعن كرناب اوربه يهوديون كاطريقة ہے۔ پھر اللّه عزرَ جَلْ نے قرمایا كما كربيلوگ بھى اہلِ اوپ كاطريقة اختيار كرتے اورا نہى كى طرح كيت كي إد مو لَ الله ابم في سنا اورول وجان سي تعليم كيا وحنور اجارى بات سنة اورجم ير نظر كرم فرما كين " توبيان کیلئے دنیادآ خرت ہراعتبارے بہتر ہوتا لیکن چونکہ پیلعون ہیں لہٰڈاانہیں ادب کی تو فیق نہیں ہوگی۔

#### يَا يُهَاالَّ نِيْنَ أُوتُوا الْكِتْبَ امِنُوا بِمَانَزَّ لْنَامُصَدِّقًا لِمَامَعَكُمُ مِّنَ قَبُلِ اَنْ تَطْمِسَ وُجُوهًا فَنَرُدَّهَا عَلَى اَدْبَامِهَ آ اُونَلْعَنَهُ مُركَمَا قَبُلِ اَنْ تَطْمِسَ وُجُوهًا فَنَرُدَّهَا عَلَى اَدْبَامِهَ آ اُونَلْعَنَهُ مُركَمَا لَعَنَّا اَصْحٰبَ السَّبْتِ ﴿ وَكَانَ اَمْرُ اللهِ مَفْعُولًا ۞

توجهه کنوالایمان: اے کتاب والوایمان لاؤاس پرجوہم نے اتاراتمہارے ساتھ والی کتاب کی تقدیق فرما تاقبل اس کے کہم بگاڑ دیں کچھ مونہوں کوتوانیس پھیردیں ان کی پیٹے کی طرف یا نہیں لعنت کریں جیسی لعنت کی ہفتہ والوں پر اور خدا کا تھم ہوکررہے۔

توجید کافالعرفان: اے کتاب والواجوہم نے تمہارے پاس موجود کتاب کی تقید این کرنے والا ( قرآن ) اتارا ہے اُس پرایمان لے آؤ، اِس سے پہلے کہ ہم چہرے بگاڑ ویں پھرائیس ان کی پیٹے کی صورت پھیردیں یاان پر بھی ایسے ہی اعت کریں جیسے ہفتے والوں پرلعنت کی تھی اور اللہ کا تھم ہوکرہی رہتا ہے۔

#### حضرت عبدالله بن سمام دجى الملهُ تعالى عَنْ كَا تَعِل اسمام

حضرت عبدالله بن سلام ذهبی الله تعالی عَنه جو بہت بڑے کہ بیودی عالم تھے، اُنہوں نے ملک شام سے واپس آتے ہوئے رائے میں بیآ بیت کی اورائے گھر تی بینے اسلام لاکر نی کریم صلی الله تعالی علید وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اورع ض کیا بیاد سول الله ایمن نیس خیال کرتاتھا کہ میں ابنامنہ بیٹے کی طرف بھرجانے سے پہلے اور چبرے کا تقت مث جانے سے قبل آپ کی خدمت میں حاضر ہوسکوں گا یعنی اس خوف سے اُنہوں نے ایمان لائے میں جلدی کی کیونکہ توریت شریف سے اُنہیں آپ حسلی الله تعالی عَلیْدہ الله وسلم کی کیونکہ توریت شریف سے اُنہیں آپ حسلی الله تعالی عَلیْدہ الله وسلم کے دسول برحق ہونے کا بھینی علم تھا۔

(حازن، النساء، تحت الآية: ٢٤٠ ١/ ١ ٣٩١-٣٩١)

#### حضرت كعب احباد زجيني الله تعالى عَندُ كا قيولِ اسلام

حضرت کعب احبار دَضِی اللهٔ تَعَالیٰ عَنهٔ جوعلها عِیبود میں بردی قدرومنزلت رکھتے تھے انہوں نے ایک رات کی مخص سے یہی آیت کی تو خوفز دہ ہوئے اور حضرت عمر فاروق دَضِی اللهٔ تَعَالیٰ عَنهُ کی بارگاہ میں حاضر ہوکرمسلمان ہوگئے۔
(فتوح الشام، ذکر فتح مدینة بیت المقدس، ص ۲۳۶-۲۳۰، الحزء الاول)

# إِنَّ اللهَ لَا يَغُفِرُ اَنَ يُنْشَرِكَ بِهِ وَ يَغُفِرُ مَا دُوْنَ ذَٰلِكَ لِمَن يَّشَاءُ \* وَمَن يُشُرِكَ بِاللهِ فَقَدِا فَتُلَى اِثْمًا عَظِيمًا ۞

توجهة كنزالايمان: بينك الله المنتيس بخشاكم اس كساته كفركياجائ اوركفرت يجيج جويجه بصحباب معاف فرماديتا ب اورجس نے خدا كاشريك تغيراياس نے بڑے گناه كاطوفان باندها۔

توجهة كانوالعوفان: بيتك الله الله الله كونيس بخشاكماس كساته شرك كياجائ اوراس سينج جو بجه بحص على المناه الله الله كاشريك تفهرايا توبيتك الله كالشريك تفهرايا توبيتك الله كالمراد كالمبتان بالمرها

گنهگاراوركبيره گناموں ميں مُمُلُوَّت مواور بے توبہ بھی مرجائے تب بھی اُس کے لئے جہنم میں ہمیشہ کا داخلہ نیس ہوگا بلکہ اُس کی مغفرت اللّٰه عَزْدَ عَلَٰ کی مَشِیِّت (بعنی اس کے جاہے) پرہے، جاہے تو وہ کریم معاف فرمادے اور جاہے تو اُس بندے کواس کے گناموں پرعذاب دینے کے بعد پھرا پی رحمت سے جنت میں داخل فرمادے۔اس آیت میں یہودیوں کو ایمان لانے کی ترغیب ہے۔

### مغفرت کی امید پر گناه کرنا بهت خطرناک ہے

یہ یا درہے کہ کفر کے علاوہ قیامت کے دن ہر گناہ کے بخشے جانے کا امکان ضرورہے گراس امکان کی امید پر گناہوں میں پڑنا بہت خطرناک ہے بلکہ بعض صورتوں میں گناہ کو ہلکا سجھنے کی صورت میں خود کفر ہوجائے گا۔ کتنا کریم ہے وہ خداعز ڈ جنل جولا کھوں گناہ کرنے والے بندے کومعانی کی امید دلار ہاہے اور کتنا گھٹیا ہے وہ بندہ جوا ہے کریم کے کرم ورحمت پردل وجان ہے قربان ہوکراس کی بندگی میں لگنے کی بجائے اس کی نافر مانیوں پر کمریستہ ہے۔

### مضرت وحشى دبيسي الله تعالى عَنْهُ كَا قيولِ اسلام

حضرت عبدالله بنعبال وَحِنَ اللهُ مَعَالَى عَنهُ مَا سے مروی ہے کہ وَحَقی جس نے حضرت من وَحِن اللهُ مَعَالَى عَنهُ وَسَلَمَ فَى بارگاه میں حاضر ہوااور عرض کی: مجھے امان دیجئے تا کہ میں آپ حسّلہ کی بارگاہ میں حاضر ہوااور عرض کی: مجھے امان دیجئے تا کہ میں آپ حسّلہ اللهُ مَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَمَالُهُ وَمَلَمَ سَعُول کہ اس میں میری مغفرت اور نجات ہے۔ ارشاد فر مایا: مجھے میہ پیند مقاکہ میری نظرتم پراس طرح پر تی کہ تو امان طلب نہ کررہا ہوتا کیکن اب تو نے امان ما تکی ہے تو میں تمہیں امان دیتا ہوں تاکہ تو خدا عَدْ وَجَدُ کا کلام من سکے ماس پر ہیآ ہے۔ نازل ہوئی:

ترجيدة كنزُ العِرفان: اوروه جوالله كساتهكى دوسر معيود

وَالَّذِينَ لَا يَدُعُونَ مَعَ اللهِ إِلهَا اخْرَ

(الفرقان: ٦٨) كويس يوجي-

وحشی نے کہا: میں شرک میں بہتلار ہا ہوں اور میں نے ناحق خون بھی کیا ہے اور زنا کا بھی مرتکب ہوا ہوں کیا ان گنا ہوں کے ہوتے حق تعالی مجھے بخش دے گا؟ اس پرسر کاررسالت صلی الله نعالی عَلَیْدِوَالِهِ وَسَلَمَ نے خاموشی اختیار فرمائی اورکوئی کلام نیفر مایا، پھریہ آیت نازل ہوئی: ترجيدة كنزًالعِرفان عرجوتوبركراء اورايمان لاعداوراجها

إلامَنْ تَابَوَامَنَ وَعَيِلَ عَمَلًا صَالِحًا

(الفرقان: ۷۰) کام کرے۔

وحتی نے کہا:اس آیت میں شرط کی گئی ہے کہ گنا ہوں ہے مغفرت اسے حاصل ہو گی جوتو بہ کرلے اور نیک عمل کرے ، جبکہ میں نیک عمل نہ کرسکا تو میرا کیا ہو گا؟ تب میآیت تلاوت فرمائی:

اب وحشی نے کہا: اس آیت میں منفرت مُشِیَّتِ اللی کے ساتھ وابسۃ ہے جمکن ہے میں ان لوگوں میں سے ہوں جن کے ساتھ وق ہوں جن کے ساتھ حق تعالیٰ کی مشیت ِ منفرت وابسۃ نہ ہو، اس کے بعد بیر آیت نازل ہوئی:

بيآيت من كروشش في كها: اب من كوئي قيداورشرطنبين ويكتااوراس وفت مسلمان موكيا-

(مدارج النبوه، قسم سوم، باب هفتم: ذكر سال هفتم وفتح مكه، ٢/٢ ، ٣)

مدارج کے علاوہ بقیہ کتابوں میں بیرندکورے کہ بیرخ معروض نی اکرم صَلَّى اللهُ مَعَالِيهِ وَسَلَّمَ کَى بارگاہ میں نہ ہوئی بلکہ دوسرے ذریعے سے ہوئی۔

# 

توجهة كنزالايمان: كياتم في أنبيس ندريكها جوخودا في سخرائى بيان كرتے بيں بلكه الله جے جاہے سخرا كرے اوران كي ا يرظلم نه ہوگا دان خرما كے ڈورے برابر۔

ترجية كنزًالعِرفان: كياتم في ان لوكول كوبيس ديكها جوخودا بني ياكيزگى بيان كرت بيل بلكه الله جي جا بتا به ياكيزه

#### بنادیتا ہے۔اوران پر مجور کے اندر کی جھلی کے برابر بھی ظلم نہیں کیا جائے گا۔

﴿ اَكَنِ مِنْ يُوحُونُ اَنْفُسَهُمُ : جوخودا بن ياكيز كى بيان كرتے ہيں۔ ﴾ يه آيت يبودونسال ك يارے بين نازل بوئى جو اكن بين ان كرتے ہيں۔ ﴾ يه آيت يبودونسال ك يارے بين نازل بوئى جو اپنے آپ كوالله غزوَ جَلْ كا بينااوراً س كا بيارا بتاتے تھاور كہتے تھے كہ يبودونسال ك سواكوئى جنت بين تدواخل بوگا اور يون اپنى تعريف آپ كرتے تھاوروہ بھى جو ئى۔

خود پسندگا کما خرست

اس آست کریمه بین خود پیندی کی فرمت کابیان ہے۔خود پیندی بیہ کہ جے اللّٰه تعالیٰ نے اپنے فضل وکرم ے دینی یاد نیادی کوئی تعت عطاکی ہووہ بیتھ و کرے کہ اس تعت کا ملنامیری ذاتی کاوش کا متیجہ ہے اور اس پرناز کرنے گئے۔ (کیمیائے سعادت، رکن سوم: مہلکات، اصل نہم، حفیقت عصب وادلال، ۲۲۰/۲)

خود پسندی ایک ندموم باطنی مرض ہادر فی زماند مسلمانوں کی اکثریت اس میں جتلانظر آتی ہے۔ اپنے علم ومل پرناز کرنا، کثرت عبادت پراترانا، عزت ،منصب اور دولت پرنازاں ہونا، فنی مہارت پرکسی کی انگشت نمائی برداشت مذکر سکنا، کسی اور کوخاطر میں ہی نہ لا نابہت عام ہے۔ ایسے حضرات کو چاہئے کہ ان روایات کا بخور مطالعہ کریں:

(1) .....رسول اکرم صلی الله نفالی عذیره و مسلم نے ارشاد فرمایا: "جس نے کسی نیک عمل پرای تعریف کی تواس کاشکر ضائع
ہوااور عمل برباد ہوگیا۔ (کنز العمال، کتاب الا علاق، قسم الا قوال، العجب، ١/٢، ٢، الحزء الثالث، الحدیث: ١٧٦٧)

(2) ..... حضرت عبد الله من عمرة جنی الله تعالی عنه ما سے روایت ب مرکار عالی وقار صلی الله تعالی علیه والیه و سلم نے ارشاد
فرمایا: "تین چیزیں بلاکت میں ڈالنے والی میں: (1) لائے جس کی اطاعت کی جائے (2) خواہش جس کی جیروی کی جائے
(3) بندے کا ایج عمل کو پہند کرنا یعنی خود پہندی۔ (معجم الاوسط، من اسمه محمد، ١١٢٤، الحدیث: ١٥٥٥)

(3) ..... نبی کریم صَلّی الله و تعدید و الله و تعدید و استان از مایا: "استراقه! کیا پین تهمین چنتی اورجهتمی لوگول کے بارے بین شدیتا و آب کا بین ترمین کی اورجهتمی لوگول کے بارے بین شدیتا و آب برخی کرنے والاء از اکر چلنے والاء این بروائی چاہنے والا جہتمی ہے جبکہ کمز ورا ورمغلوب لوگ جنتی ہیں۔ (مصحم الکبیر، علی بن دباح عن سراقة بن مالك، ۲۹/۷ ۱ الحدیث: ۲۰۸۹)

# ٱنْظُرُكَيْفَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللهِ الْكَذِبَ لَوَ كَفَى بِهَ إِثْمَامُّ بِينًا ﴿

و کھوکیسااللّه پرجموٹ یا تدھ رہے ہیں اور بیکافی ہے صریح گناہ۔

ترجية كتزالايمان:

یځ

ترجية كنزًالعِرفان: ويكهويدالله يركيع جهوت باندهرب بي اور كلے كناه كے لئے يہى جموت كافى بـــ

﴿ اُنْظُارُكَيْفَ يَفْتَوُونَ عَلَى اللهِ الْكَانِبَ : ويجمويه الله يركي جموت بانده رب بيل- ﴾ جولوگ اين آب كوب كناه اور متبول بارگاه بتات بين حالانكه ده اين بين بين ان كه بارت بين فرما يا كه ديكه وكه يدكيد الله تعالى يرجموث باند سخة بين -

اَكُمُّتُورِ إِلَىٰ الَّذِيْنَ اُوْتُوانَصِيْبًا مِنَ الْكِتْبِيُ وَمِنُونَ بِالْجِبْتِ وَالطَّاغُوْتِ
وَيَقُولُونَ اللَّذِيْنَ كَفَرُواهَ وَالْمَوْلَا وَالْمَالُولِيْنَ الْمُنْوَاسِينَدُلا ﴿
وَيَقُولُونَ اللَّهُ اللَّ

توجهة كنزالايمان: كياتم في وه ندو يجيح جنهيں كتاب كا ايك حصد ملاا يمان لاتے بيں بت اور شيطان پراور كافرول كوكتے بين كدية سلمانوں سے زياده راه پر بيں۔ يہ بين جن پرالله فے لعنت كى اور جے خدالعنت كرے تو ہر گزائ كا كوئى يار نہ پائے گا۔

توجید کانوالیوفان: کیاتم نے ان لوگوں کوند دیکھا جنہیں کتاب کا ایک حصد ملاوہ بت اور شیطان پرایمان لاتے ہیں اور کافروں کو کہتے ہیں کہ بیر اسلمانوں سے زیادہ ہدایت یافتہ ہیں۔ بی وہ لوگ ہیں جن پراللّٰہ نے لعنت کی اور جس پراللّٰہ لعنت کروے تو ہرگزتم اس کے لئے کوئی مددگارنہ یا ؤگے۔

﴿ اَلَمْ تَدُو إِلَىٰ الَّذِينَ أُوْتُوالْيَصِيْدِ الْقِينَ الْكِتْبِ : كَمَاتُمْ فَ الْوَلُول كُوسَدُ عَلَما جَنْهِ مِن كَاب كاليك حصر الله كله كعب بن الشرف اوراس كيما تحدم نير متريج وي مشركتين مكر كي باس پنج اورانيس حضورا قدس صلى الله فعَالى عَلَيْه وَالِهِ وَسَلَمَ بَعَلَى كَرْفُ وَاللهُ وَمَالَمُ مَن عَلَى مَعْلَى مَلَى كَالِي بِواوران عَ قريب تربورا كربم في ان سے جنگ جنگ كرف برآ ماده كيا۔ قريش بولے كربمين خطره ہے كرتم بھى كتابى بواوران سے قريب تربورا كربم في ان سے جنگ كي اورتم ان سے ل كئے تو بم كياكريں كے ؟ اگر بميں اظميرنان ولا نا بوتو بھارے بنول كو بحده كروء ان برنصيبول نے بحده كرايا۔ ابوسفيان نے كہا كہ تم تحيك داست برين يا محد (صلى اللهُ تعَالى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَمَ) ؟ كعب بن اشرف نے كہا كرتم تحيك داه به جوراس بريد آيت اترى۔ (تعسير كيو، النساء، تحت الآية: ١٥٠ /١٠١ معتقطاً)

اورالله تعالیٰ نے ان پرلعنت فرمائی کہ انہوں نے حضور تاجدار رسالت صلی نللهُ نعَالیٰ عَلَیُهِ وَسَلّمَ کی عداوت میں مشرکین کے بتوں تک کو ہوجا۔

طافوت كاستى

ال آیت میں 'طاغوت' کالفظ آیاہ۔ یہ ''طغلی''ے بناہ جس کامعنی ہے''سرکٹی''۔ جورب عَزْدُ جَلْ ہے مرکش ہواوردوسروں کوسر کش بنائے وہ طاغوت ہے خواہ شیطان ہو یا انسان ۔ قر آنِ کریم نے سردارانِ کفر کو بھی طاغوت کہا ہے۔ چونکہ طاغوت کہا ہے۔ چونکہ طاغوت کے لفظ ہر گر استعال نہیں ہوسکتا کہا ہے۔ چونکہ طاغوت کے لفظ ہر گر استعال نہیں ہوسکتا بلکہ جوان کیلئے پیلفظ استعال کرے وہ خود'' طاغوت'' ہے۔

## اَمْ لَهُمْ نَصِيْبٌ مِّنَ الْمُلْكِ فَإِذَا لَا يُؤْتُونَ التَّاسَ نَقِيْرًا ﴿

ترجعة كنزالايمان: كيامك بين ان كالكه عديه ايها موتولوكون كويل جرندوي \_

﴿ ترجيدة كنزالعِرفان: كيان كے لئے سلطنت كا كچھ حصر ايسا موتوبياد كوں كويل برابر بھى كوئى شے ندوية \_

﴿ اَمْرَاتُهُمْ نَصِيبٌ مِنَ الْمُلُكِ: كياان كے لئے سلطنت كا بجھ صدہ؟ ﴾ يبودى كہتے تھے كہم ملك اور نبوت كے زيادہ حق دار بيل وہ ہم كيے عربول كى اجاع كريں؟ الله تعالى نے اُن كے إس دعوے كوجھلاديا كه اُن كا ملك ميں كيے حصد بياتى كى أن كا مك ميں كيے حصد بياتى كى أن كا مك ميں كيے حصد بياتى كى أن كا مك ميں كيے حصد بياتى كوئى حصر نبيس ہے اور اگر بالفرض ان كاسلطنت ميں بجھ حصد ہوتا تو إن كا بخل اس درجه كا ہے كہ بيلوكوں كوتيل برابر مجمى كوئى شے ندد ہے ۔

آمُر يَحُسُدُونَ النَّاسَ عَلَى مَا التَّهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضَلِمَ فَقَدُ اتَيُنَا الَ اللَّهُ مِنْ فَضَلِمَ فَقَدُ اتَيُنَا الَ اللَّهُ مَنْ فَضَلِمَ فَقَدُ اتَيُنَا اللَّهُ اللَّهُ مَا لَكُونَ مَا لَكُنْ مَ الْكِنْبُ وَالْحِكْمَةُ وَاتَيْنَهُمُ قُلْكًا عَظِيمًا ﴿ وَالْحِكْمَةُ وَاتَيْنَهُمُ قُلْكًا عَظِيمًا ﴿ وَالْحِكْمَةُ وَاتَيْنَهُمُ قُلْكًا عَظِيمًا ﴿

﴿ تَوْجِهُ كَنْوَالِدِيهَانَ: بِالوَكُولِ مِنْ حَدِكُرِتْ بِينَ النِيرِ جَوَاللَّهُ فِي الْجِينِ النِي فَضَل مِن وِياتُو بَم فَي اولا وكو ﴾

#### كتاب اور حكمت عطا فرمائي اورانبيس بردا ملك ديا\_

توجه النزاليوفان؛ بلكه بيلوگوں سے اس چيز برصد كرتے بيں جو الله نے انہيں اپنے فضل سے عطافر مائى ہے ہيں بيتك جم نے ابراہيم كى اولا دكوكتاب اور حكمت عطافر مائى اور انہيں بہت بڑى سلطنت دى۔

# فَيِنْهُمُ مَّنَ امْنَ بِهِ وَمِنْهُمْ مَّنَ صَدَّ عَنْهُ و كُفى بِجَهَنَّمَ سَعِيرًا @

﴿ تَوجِهُ كَنْوَالايبان: تُوان مِين كُونَى أَسْ يِرائيان لا يااوركنى في اس منه پھيرااوردوزخ كافى ہے بعر كتى آگ۔

﴿ توجهة كَلْوَالعِوفَانَ: پھران میں كوئى تواس پرائمان لے آیا اور كى نے اس سے منہ پھیرااور عذاب كے لئے جہنم كافى ہے۔

﴿ فَيَهُمُ مَنَ اللهُ مَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَمَلَمَ كَمَرِيرَ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهِ وَمَلَمْ كَمَرِيرُ وَمَاللهُ عَلَيْهِ وَاللهِ عَلَيْهِ وَمَلَمْ كَمَرِيرُ وَمَاللهُ عَلَيْهِ وَاللهِ عَلَيْهِ وَمَلَمْ كَمَرِيرُ وَمِاللهُ عَلَيْهِ وَاللهِ عَلَيْهِ وَمَلَمْ عَلَيْهِ وَمِلْ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ ال

# إِنَّالَّذِيْنَكَكَفَرُوْالِالِتِنَاسُوْقَ نُصَلِيُهِمُ نَامًا الْمُلَّمَانَضِجَتُ جُلُودُهُمُ النَّالَٰ الْمُكَانَضِجَتُ جُلُودُهُمُ النَّالَٰ اللَّهُ كَانَ عَزِينًا حَكِينًا ﴿ وَالْعَنَابَ اللَّهُ كَانَ عَزِينًا حَكِينًا ۞ بَدَّالْنَهُمُ جُلُودًا غَيْرَ هَالِيَكُ وَقُواالْعَنَابَ الْعَالَالُهُ كَانَ عَزِينًا حَكِينًا ۞ بَدَّالْنَهُمُ جُلُودًا غَيْرَ هَالِيكُ وَقُواالْعَنَابَ اللَّهَ اللَّهُ كَانَ عَزِينًا حَكِينًا ۞

توجه الاندان: جنہوں نے ہماری آیتوں کا انکار کیاعنقریب ہم ان کوآگ میں داخل کریں گے جب بھی ان کی آ کھالیں پک جائیں گی ہم ان کے سوااور کھالیں آئییں بدل دیں گے کہ عذاب کا سزولیں، بیٹک اللّٰه غالب حکمت والا ہے۔

توجید کنٹالعوفان: بیشک وہ لوگ جنہوں نے ہماری آیتوں کا انکار کیا عنقریب ہم ان کوآگ میں داخل کریں گے۔ چنس کی بھی ان کی کھالیں خوب جل جا کیں گی تو ہم ان کی کھالوں کو دوسری کھالوں سے بدل دیں گے کہ عذاب کا سزہ چکھ لیس۔ بیشک اللّٰہ زیر دست ہے ، حکمت والا ہے۔

﴿ گُلْمَا أَخِهِ جَتُ جُلُودُهُمْ جَبِ بِهِ ان كَى كَعَالِين خُوبِ جِلْ جَاكِين كَلَى بِهِ يَهِاں كَافْروں كے بخت عذاب كا تذكره ہوا گُلْمَا أَخِهِ جَدُودُهُمْ جَبِ بِهِ ان كَى كَعَالِين خُوبِ جِلْ جَائِم بِين اليانبين ہوگا كہ عذاب كى وجہ ہے جل كرآ دى چھوٹ جائے بلكہ عذاب ہوتارے گا ، كھالين جلتى رہيں گى اور اللّٰه تعالىٰ ئى كھالين پيدا فرما تارہے گا تا كہ عذاب كى شدت ميں كى شد ئے۔ عذاب ہوتارہے كا محدث ميں كى شد تے۔ يہ ہوگا جسے دنيا ميں كى كھال جل جائے تو بچھ عرصے بعد سجح ہوجاتی ہے۔

وَالَّنِ الْمُنُواوَعَمِلُواالصَّلِطُتِ سَنُدُخِلُهُمْ جَنَّتٍ تَجُرِى مِنْ تَعْتِهَا الْاَنْهُ رُخْلِدِيْنَ فِيهَا آبَدًا لَهُمْ فِيهَا آزُوَاجٌ مُّطَهَّى وَنُهُ وَنُهُمُ اللَّهُمُ فِيهَا آزُواجٌ مُّطَهَّى وَنُهُ وَنُدُخِلُهُمُ وَلَيْهَا آزُواجٌ مُّطَهَّى وَنُهُ وَنُدُخِلُهُمْ وَلَيْهَا آزُواجٌ مُّطَهَّى وَنُهُ وَنُدُخِلُهُمْ وَلِيهُ الْمُؤلِدُلانِ وَالْمُحُلِيدُ اللهِ وَلَا اللهُ وَلَيْلًانِهِ وَاللهُ اللهُ وَلِيلًا اللهُ وَاللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ وَلِيلًا وَاللهُ وَاللّهُ وا

توجعة كنزالايمان: اورجولوگ ايمان لائے اوراج کے کام كيے عنقريب ہم أنبيس باغول ميس لے جائيں كے جن كے

نے نہریں رواں ان میں ہمیشہ رہیں گے، ان کے لیے وہاں تقری بیبیاں ہیں اور ہم انہیں وہاں داخل کریں گے جہاں سایہ بی سابیہ وگا۔

توجه الخالودان: اوروہ لوگ جوائمان لائے اور انہوں نے استھے ممل کے عنقریب ہم آئیس اُن باغوں میں داخل کریں گے جن کے نیچ نہریں جاری ہیں (وہ) ان میں ہمیشہ رہیں گے ، ان کے لیے وہاں پاکیزہ بیویاں ہیں اور ہم انہیں وہاں داخل کریں گے جہال سارینی ساریہ وگا۔

﴿ وَالَّذِي بِنَ الْمَنْوَا: اورا مِمان والے ۔ ﴾ كافروں كے عذاب اور جہنم كے ذكر كے بعدا بمان والوں بركرم نوازيوں اور جنتوں كا بيان كيا گيا ہے۔ بيقر آن پاك كا ايك انداز ہے كہ كافروں كے افعال وعذاب كے ذكر كے ساتھ الله ايمان كے اعمال و جزا كا ذكر عموماً ہوتا ہے۔ چنانچے مومنوں كے متعلق فرما يا كہ آئيس باغوں ميں وافل كيا جائے گا جہاں آئيس باكورہ بيوں بيا كيزہ بيوياں مليس كے اور دہاں وھوپ نہيں ہوگى بلك رب كريم عزوج فرائي كورگ كي روشى موگى اور درخت ہوں كے اور السي رحمت ہوگى كى روشى موگى اور درخت ہوں كے اور السي رحمت ہوگى كہ اس كى راحت و آسائش انسانی فہم اور بيان سے بالا ترہے۔

إِنَّاللَّهُ يَامُرُكُمُ أَنُ تُو دُواالْا مَنْتِ إِلَى اَهُلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمُ بَدُنَ التَّاسِ إِنَّ اللهُ يَا اللهُ اللهُ عَالَى اللهُ ا

توجهة كنزالايمان: بينك المله تهمين علم ديما به كما ما نتين جن كى بين أخيس كير دكرواوربيك جب تم لوگول بين فيصله كروتوانصاف كيساته فيصله كروبيتك الله تهمين كيابى خوب نفيحت فرما تاب، بينك الله سنتاد يكتاب-

توجهة كانأالعرفان: بيتك اللَّهُ تهمين علم ديناب كدامانتي جن كى بين ان كير دكرواوريد كدجب تم لوگول بين فيصله كروتوانصاف كيماتھ فيصله كروبيتك اللَّه تنهين كيابى خوب نصيحت فرما تاب، بيتك اللَّه سفنے والا، و يکھنے والا ہے۔

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُوكُمْ : بِينك اللَّه منهين علم ويتاب ﴾ يهال آيت بين دوهم بيان ك يحد يبلاهم يدكه انتي ان ك

حوالے كردوجن كى بيں اوردوسراتكم بيب كه جب فيصله كروتو انصاف كے ساتھ كرو\_

#### اسلامی تعلیمات کے شاہکار

یددونول تکم اسلامی تعلیمات کے شاہکار ہیں اور امن وامان کے قیام اور حقوق کی اوائیگی میں مرکزی حیثیت رکھتے ہیں۔دونوں کی پچھفصیل یوں ہے۔

(1) .....امانت کی اوائیگی: امانت کی اوائیگی میں بنیادی چیزتو مالی معاملات میں حقد ارکواس کاحق ویدینا ہے۔ البتداس کے ساتھ اور بھی بہت می چیزیں امانت کی اوائیگی میں واخل ہیں۔ جیسے حضرت عبد الله بن عباس وَجنی الله تعالیٰ عَنهُ مَا سے روایت ہے، رسول کریم حَدُی الله تعالیٰ عَنهُ مَا ارشاد فرمایا ' جومسلمانوں کا حاکم بنا پھراس نے ان پر کسی ایسے خوص کو حاکم مقرر کیا جس کے ہارے میں بیٹو دو جانتا ہے کہ اس سے بہتر اور اس سے زیادہ کتاب وسنت کا عالم مسلمانوں میں موجود ہے تو اس نے الله تعالیٰ ، اُس کے رسول اور تمام مسلمانوں سے خیانت کی۔

(معجم الكبير، عمرو بن دينار عن ابن عباس، ١١/١١، الحديث: ١١٢١٦)

(2) .....انصاف کے ساتھ فیصلہ کرنا: نظام عدل وعدالت کی روح ہی ہیے کہ انصاف کے ساتھ فیصلہ کیا جائے۔ فریافین میں سے اصلاً کسی کی رعایت نہ کی جائے۔ علاء نے فرمایا کہ جا کم کوچا ہے کہ پانچ باتوں میں فریفین کے ساتھ برابرسلوک کرے۔ (1) اپنے باس آنے میں جیسے ایک کوموقع دے، دوسرے کوبھی دے۔ (2) نشست دونوں کو ایک جیسی دے۔ (3) دونوں کی طرف برابر محوکے چر رہے۔ (4) کلام سنتے میں برایک کے ساتھ ایک ہی طریقہ رکھے۔ ایک جیسی دے۔ (3) فیصلہ دینے میں جی کہ انصاف کے انساف کے دواوں کو دوسرے پرفتی ہو پوراپوراولائے۔ حدیث شریف میں ہے کہ انساف کرنے والوں کو قریب الی میں نور کے منبرعطا کئے جا کیں گے۔

(مسلم، كتاب الامارة، باب فضيلة الامام العادل... الخ، ص١٥١، ١١ الحديث: ١٨(١٨٢٧))

#### قاضى شريح رَصِى اللهُ مَعَالِي عَنْهُ كَاعَا وَلَا تَهُ فِيصِلْهِ ﴾

000

یاس یائی،اے فرمایا: بیزز و میری ب، میں نے تہمیں بیچی ہے نہ تھنے میں دی ہے۔ یہودی نے کہا: بیزرہ میری ہے کیونکہ میرے قبضے میں ہے۔فر مایا: ہم قاضی صاحب سے فیصلہ کرواتے ہیں، چنانچہ بیقاضی شُرَیْح دَحِیٰ للهُ مُعَالَیٰءَنهُ کی عدالت مِيں بينچے، حضرت على الرتفنى حُدُمُ الله مَعَالَى وَجَهَهُ الْحَرِيْمِ ان كَساتِح تشريف فرما ہوئے۔ قاضى شرح دَحِيَى اللهُ مَعَالَى عَنهُ نے کہا:اے امیر المؤمنین !ارشادفرمائے۔فرمایا:اس بہودی کے قبضیں جو زرہ ہے وہ میری ہے، میں نے اے نہ پیجی ب ند تھتے میں دی ہے۔قاضی شرک رجی الله تعالی عنه نے میودی سے قرمایا: اے میرودی اتم کیا کہتے ہو؟ میرودی بولان مید يْرْرَه ميرى بِ كِيونكه ميرے قبض ميں ب-قاضى صاحب رَضِيَّ اللهُ مَعَالَى عَنْدُ فِي حضرت على الرَّتَفِنِي تَوْمَ اللهُ مَعَالَي وَجَهَةُ الْكُونِيمِ ہے کہا: اے امیر المؤمنین اکیا آپ کے پاس کوئی دلیل ہے؟ فرمایا: ہاں ، قنبر اورحسن دونوں اس بات کے گواہ ہیں۔ تاصى صاحب دَجِى اللهُ تَعَالَى عَنُهُ فَ كِها: ﴿ كَرْسُن آبِ كَ مِنْ مِن اورشرى اصول بيب كه ) بينے كى كوائى باب كون ميں جائز تہیں۔ جب اس بہودی نے قاضی صاحب کا عاولانہ فیصلہ سنا تو جیرت زوہ ہوکر کھنے لگا: اے امیر الموشین! آپ مجھے قاضی صاحب کے باس لے کرآئے اور قاضی صاحب نے آب ہی کے خلاف فیصلہ کردیا! بیس گواہی دیتا ہوں کہ یہی لمرب حق إوريس كوايى ويتابول كم الله عزوج لك سواكوني معبود بيس اورب شك محمص لى الله فعالى عليه والدوسلة اللَّه تعالى كرسول بين، بيرزره آب بى كى ب-حضرت على الرتضلى تخزمَ الله تعَالَى وَجُهَهُ الكَّرِبُم اس كاسلام قبول کرنے سے بہت خوش ہوئے ، وہ زِ رہ اور ایک گھوڑ ااُسے تخفے میں دے دیا۔ رتباریخ البحلفاء، ابو السبطین: علی بن ابی طالب، فصل في نبذ من احبار على . . . الخ، ص١٨٤-١٨٥ ، الكامل في التاريخ، سنة اربعين، ذكر بعض سيرته، ٢٦٥/٣)

يَا يُهَاالَّ نِيْنَامَنُوَ الطِيعُوااللهُ وَاطِيعُواالرَّسُولَ وَاُولِالاَّسُولَ وَالْاَمْرِ مِنْكُمُ عَوْانَ تَنَازَعُتُمْ فِي شَيْءَ وَرُدُّو وَهُ إِلَى اللهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ مِنْكُمُ عَوْانَ تَنَازَعُتُمْ فِي شَيْءَ وَرُدُّو وَهُ إِلَى اللهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤمِنُونَ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْإِخِرِ لَّذَ لِكَ خَيْرٌ وَالْحَسَنُ تَا وِيُلا هَ

توجهة كنزالايمان: اسايمان والوحكم ما نوالله كااور حكم ما نورسول كااوران كاجوتم بين حكومت والي بين پيمرا كرتم بين

سى بات كاجھر الشھے تواسے الله ورسول كے حضور رجوع كرواكر الله وقيامت برايمان ركھتے ہويہ بہتر ہاوراس كا انجام سب سے اچھا۔

توجهة كنؤالعِوفان: اسائيان والواالله كى اطاعت كرواوررسول كى اطاعت كرواوران كى جوتم بين سے حكومت والے بين \_ پھرا كركتى بات بين تهرا الله كى اطاعت كرواور الله اور آخرت كے دن پرائيان ركھتے ہوتواس بات كوالله اور الله اور آخرت كے دن پرائيان ركھتے ہوتواس بات كوالله اور رسول كى بارگاہ بين پيش كرو \_ بي بہتر ہے اوراس كا انجام سب سے اچھاہے \_

﴿ وَاَ طِلْيَعُوا الرَّسُولَ: اوررسول كى اطاعت كرو - كه يهال آيت من رسول صلى الله تعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَمَ كَى اطاعت كَا الله عَنْ وَجَلْ بَى كَى اطاعت به حضرت الوجريره وَضَاللهُ عَنْ وَجَلْ بَى كَى اطاعت به حضرت الوجريره وَضَاللهُ عَنْ وَجَلْ بَى كَى اطاعت به حضرت الوجريره وَضَاللهُ عَنْ وَجَلْ بَى كَى اطاعت به حضور يرثور صلى اللهُ وَعَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَمَ فَي ارشاو قرما يا: جس في ميرى اطاعت كى أس في الله عَنْ وَجَلْ كى اطاعت كى اورجس في ميرى نافرمانى كى أس في الله عَنْ وَجَلْ كى نافرمانى كى -

(يخاري، كتاب الحهاد والسير، باب يقاتل من وراء الامام ويتقى به، ٣٩٧/٢، الحديث: ٢٩٥٧)

رسول صَلَى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَمْ كَا اطاعت كے بعد امير كى اطاعت كا تكم ديا گياہے۔ سيجے بخارى كى سابقہ عدیث میں ہی ہے كہ نبی كريم صَلَى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَمْ فَيْ ارشا وفر مايا: جس فے امير كى اطاعت كى أس فے ميرى اطاعت كى اس فے ميرى اطاعت كى اور جس فے امير كى نافر مانى كى اُس فے ميرى نافر مانى كى۔

(بخاري، كتاب الحهاد والسير، باب يقاتل من وراء الامام ويتقى به، ٣٩٧/٢، الحديث: ٢٩٥٧)

# نى كريم صَنْم اللَّهُ تَصَالَى عَلَيْهِ وَاللِّهِ وَسَلَّمَ كَى اطاعت فرض ہے

حضور سيدُ الرسلين صَلَى اللهُ مَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَمْ كَا اطاعت وقرما نير دارى قرض ہے، قرآن پاكى مُتَعَدَّدة آيات ميں آپ صَلَى اللهُ مَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَمْ كَا طاعت كا حَكم و يا كيا بلك رب تعالى نے آپ صَلَى اللهُ تعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلْمَ كَى اطاعت كوا في اطاعت قرار و يا اور اس پر ثواب عظيم كا وعده قرما يا اور تا جدار رسالت صَلَى اللهُ تعَالَى عَنْيُهِ وَاللهِ وَسَلْمَ كَى تا فرمانى پرعداب جہنم كامرٌ ده سنايا ، البداجس كام كا آپ صَلَى اللهُ تعَالَى عَنْيُهِ وَاللهِ وَسَلْمَ مَنْ عَلَيْهِ وَالياس سے رك جانا ضرورى ہے ، الله تعالى ارشا وفرماتا ہے: توجید کافرالعرفان: اورجو پیجیم سیس رسول عطافر ما کیس وه لو اورجس منع فرما کیس ، اُس سے بازر بوادر اللّه سے ڈرو بیشک اللّه کاعذاب بخت ہے۔ وَمَا النَّكُمُ الرَّسُولُ فَخُلُوهُ وَمَا لَهُكُمُ الرَّسُولُ فَخُلُوهُ وَمَا لَهُكُمُ اللَّهَ عَنْمَ اللَّهَ عَنْمَ اللَّهَ عَنْمَ اللَّهَ عَنْمَ اللَّهَ عَنْهُ اللَّهَ عَنْهُ اللَّهَ عَنْهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّ الللَّا اللَّهُ اللَّا الللَّاللَّ اللَّاللَّا اللَّهُ الللَّهُ الللَّا اللَّا الللَّهُ

حضرت ابوموی اشعری دَجنی اللهٔ نعالی عنهٔ دوایت ہے، حضورا نورصلّی اللهٔ نعالی عَلیْهِ وَسلّم نے ارشاد فرمایا: میری اوراس چیزی جس کے ساتھ الله نعالی نے مجھے بھیجا مثال اس خض کی ہے جواپی قوم کے پاس آکر کہنے لگا: اے میری قوم میں نے اپنی آکھوں سے ایک فشکر دیکھا ہے، میں واضح طور پرتہمیں اُس سے ڈرار ہا ہوں، اپنی نجات کی راہ تلاش کرلو۔ اب ایک گروہ اس کی بات مان کرمہات سے فائدہ اٹھاتے ہوئے راتوں رات وہاں سے چلا گیاوہ تو نجات پا گیا اور ایس کی بات نہ مانی اور وہیں رکا رہا تو صبح کے وقت لشکر نے ان پر تملیکر کے انہیں ہلاک نجات پا گیا اور جو میں لایا اس چمل بیرا ہوا وہ اس گروہ جیسا ہے جو نجات پا گیا اور جس نے میری اطاعت کی اور جو میں لایا اس چمل بیرا ہوا وہ اس گروہ جیسا ہے جو نجات پا گیا اور جس نے میری نافر مانی کی اور جو میں لایا اس چمل بیرا ہوا وہ اس گروہ جیسا ہے جو نجات پا گیا اور جس نے میری نافر مانی کی اور جو میں لایا اس حوث کی طرح ہے جو نہ مان کر ہلاکت میں بڑا۔

(مسلم، کتاب الفضائل، باب شففته صلی الله علیه وسلم علی امته... النخ، ص ۱۲ مرا المحدیث: ۲ ((۲۲۸۲))

اس آیت سے ثابت ہوا کہ سلمان حکمر انوں کی اطاعت کا بھی حکم ہے جب تک وہ حق کے موافق رہیں اور
اگرحق کے خلاف حکم کریں توان کی اطاعت نہیں کی جائے گی۔ نیزاس آیت ہے معلوم ہوا کہا حکام تین قتم کے ہیں ایک
وہ جوظا ہر کتاب یعنی قرآن سے ثابت ہوں۔ دوسرے وہ جوظا ہر صدیث سے ثابت ہوں اور تیسرے وہ جوقر آن وصدیث
کی طرف قیاس کے ذریعے رجوع کرنے ہے معلوم ہوں۔ آیت میں ''اُولی اللا تصو" کی اطاعت کا حکم ہے ، اس میں
امام ، امیر ، با دشاہ ، حاکم ، قاضی ، علاء سب واخل ہیں۔

اَلَمُ تَرَاكَ الَّذِينَ يَرْعُمُونَ النَّهُ مُامَنُوا بِمَا النَّولَ اليَّكُومَ ا النَّولَ مِنْ قَبُلِكَ يُرِيدُونَ اَنْ يَتَحَاكُمُوَّا اِلْ الطَّاعُوْتِ وَقَدَ المِرُوَّا اَنْ يَكُفُرُوا بِهِ \* وَيُرِيدُ الشَّيْطِنُ اَنْ يَيْضِلَّهُمْ ضَلِلًا بَعِيدًا ۞ المِرُوَّا اَنْ يَكُفُرُوا بِهِ \* وَيُرِيدُ الشَّيْطِنُ اَنْ يَيْضِلَّهُمْ ضَلِلًا بَعِيدًا ۞ توجهة كنزالايهان: كياتم في أنبيس ندد يكها جن كا دعوى بكدوه ايمان لائ اس پرجوتمبارى طرف اترااوراس پرجو تم سے پہلے اترا پھر جاہتے ہیں كه شيطان كواپنائ بنائيس اوران كوتو تكم بيرتھا كه اسے اصلانه ما نيس اورابليس بيرجا بهتا بها كه اسے اصلانه ما نيس اورابليس بيرجا بهتا بها كه المين دور بهكادے۔

توجهة كافواليوفاك: كياتم في ان لوكول كؤيين و يكهاجن كادعوى بهكده أس يرايمان في آئي بين جوتمهارى طرف التوجهة كافواكي كليه ومنهارى طرف التوجهة كافواكي كليه ومنهارى طرف التوجهة كالتوجهة التوجهة التوجية التوجهة التوجهة التوجية التوجية التوجهة التوجهة التوجهة التوجهة التوجهة التوجهة التوجهة التوجية التوجهة التوجية التوجية التوجية التوجية التوجهة التوجه

﴿ ٱلمَعْ تَدَرِ إِلَى الَّذِي يَنَ يَوْعُنُونَ أَنَّهُمُ امَنُوا : كياتم في الله كول كونيس ويكما جن كا دعوى بكروه ايمان ل آئے ہیں کا شان نزول بیشر نامی ایک منافق کا ایک بہودی ہے جھٹر اہو گیا۔ بہودی نے کہا چلو محمصطفیٰ صلی الله تعالی عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَمَ سِهِ فَيصِلَهُ رَوالِينَ بِيلِ مِنافَق نِے خيال كيا كه رسولُ الله مسلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَمَ تَوْكَى كَى رعايت تہیں کریں گے اوراس سے میرامطلب حاصل نہ ہوگا ،اس لئے اُس نے مسلمان ہونے کا دعویٰ کرنے کے باوجود ہے کہا کہ کعب بن اشرف یہودی کو چنج بناؤ (بیبال آیت میں طاغوت ہے اس کعب بن اشرف کے باس فیصلہ لے جانا مراوی میہودی جانتاتھا کہ کعب بن اشرف رشوت خور ہے، اس لئے أس نے يبودي ہونے كے باوجوداس كو في تسليم ندكيا، ناجار منافق كوفيصله كے لئے سركار دوعالم صلى الله تعالى عَلَيْهِ وَالله وَسُلْمَ كَحَصُوراً تارِ الرسولِ صاوق والمين صَلّى الله تعالى عَلَيْهِ وَالله وسَنْمَ نے جوفیصلہ دیاوہ یہودی کے موافق ہوااور منافق کے خلاف۔ یہاں سے فیصلہ ننے کے بعد پھرمنافق أس يہودي کومجبور کرکے حضرت عمر دَحِتی اللهٔ تعَالٰی عَنهُ کے یاس لے آیاء بیبودی نے آپ دَحِتی اللهٔ تعَالٰی عَنهُ ہے عرض کیا کہ میرااور اس كامعاملية ب كرسول صلى اللهُ تعَالى عَلَيْهِ وَالِهِ وُسَلِّم طِفْرِ ما يَحِلِيكِن مِيضُور صَلَّى اللهُ تعَالى عَلَيْهِ وَاللهِ وُسَلِّمَ عَلْمُ عَلَيْهِ وَاللهِ وُسَلِّمَ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَاللَّهِ مَعْلَمَ عَلَيْهِ وَاللَّهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَاللَّهِ مَعْلَمَ عَلَيْهِ وَاللَّهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَاللَّهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَاللَّهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَاللَّهِ مَعْلَمُ عَلَيْهِ وَاللَّهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَاللَّهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَاللَّهِ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَاللَّهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَاللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهِ وَاللَّهُ اللَّهُ وَلَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَيْلًا لَهُ عَلَيْلًا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّ ے داختی تبیں بلکہ آپ سے فیصلہ جا ہتا ہے۔ حضرت عمر فاروق وَجِیَ اللهٔ فَعَالَیٰ عَنْدِنے فرمایا کہ ہاں میں ابھی آ کراس کا قيصله كرتا مول ميفر ماكر مكان ش تشريف لے محت اور تلوار لاكراس كولل كرويا اور فرما يا جو الله عَدْوَ جَلّا وراس كرسول صَلَى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسُلَّمْ كَ فِيصلم الضَّى منه وأس كامير عياس يجى فيصله ب-اس منافق كورها وصنورا قدس صلى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ كَى خدمت عِن آئے ليكن إن آيات عِن حضرت عمر دَضِي اللهُ تعالى عَنهُ كَي تا تيد تازل موكّى تفى للذاور فاء كے مطالبے كوئستر دكر ديا كيا۔ (خازن، النساء، تحت الآية: ١٠ ٢ ١ ٣٩٧/١)

وَإِذَاقِيلُ لَهُمُ تَعَالُوا إِلَّهُمَ النَّوْلَ اللهُ وَإِلَى الرَّسُولِ مَا أَنْ اللهُ وَاللهِ اللهُ وَاللهِ اللهُ وَاللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

توجدة كانزالايدان: اور جب ان سے كہاجائے كه الله كى اتارى كتاب اور رسول كى طرف آؤتو تم و يھو كے كه منافق تم سے مندموز كر پھرجاتے ہيں۔ كيسى ہوگى جب ان پركوئى افتاد پڑے بدله اس كاجوان كے ہاتھوں نے آ گے بجيجا پھرا ب محبوب تمہارے حضور حاضر ہوں ، الله كى تم كھاتے كه ہمارا مقصود تو جعلائى اور ميل ہى تھاان كے دلوں كى توبات الله جانتا ہے تو تم ان سے چتم ہوئى كرواور انہيں سمجھا وَاوران كے معاملہ ميں ان سے رسایات كھو۔

توجیدہ کا نالعرہ ان اور جب ان سے کہا جائے کہ اللّٰہ کی اتاری ہوئی کتاب اور رسول کی طرف آؤ تو تم دیکھو گے کہ منافق تم سے مندموڑ کر چرجائے ہیں۔ تو کیسی (حالت) ہوگی جب ان پر ان کے اپنے اعمال کی وجہ سے کوئی مصیبت آپڑے پھراے حبیب افتسین کھاتے ہوئے تہارے حضور حاضر ہوتے ہیں کہ ہما را مقصد تو صرف بھلائی اور اتفاق کر انا تھا۔ ان کے دلول کی بات تو اللّٰہ جاتا ہے ہی تم ان سے چٹم پوشی کرتے رہوا ور انہیں سمجھاتے رہوا ور ان کے بارے پیل ان سے پٹم ان سے پٹم پوشی کرتے رہوا ور انہیں سمجھاتے رہوا ور ان کے بارے پیل ان سے پٹر ان کیا مرتے رہو۔

﴿ فَكُيْفَ إِذَ ٓ ٱلْصَابَتُهُمْ فُصِيْبَةٌ بِمَاقَدَمَتَ آيْدِيهِمْ : توكيسى موگى جبان بران كائي المال كى وجه كوكى معيت آباك كان الله عَلَيْهِ وَمَلْمَ اللهُ عَلَيْهِ وَمَلْمَ اللهُ وَمِيكَ وَلِي جبان بران كان عَلَيْهِ وَالْمَالُ كَان وجه كوكى معيت آباك يهال منافقوں كے بارے بين فرمايا كه ويسے تواسح جبيب اصَلَى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَمَلْمَ اللهِ مَن مِن مِن بِين جب ان بران كانے اعمال كى وجه كوكى معيبت آبادے جيسے پشر منافق برآبادى تو كا چربھى مند چيرت بين بين جب ان بران كانے اعمال كى وجه كوكى معيبت آبادے جيسے پشر منافق برآبادى تو كيا چربھى مند چيرت بين بين جب ان بران كانے اعمال كى وجه كوكى معيبت آبادے جيسے پشر منافق برآبادى تو كيا چربھى مند جيسے اس منافق برآبادى تو كيا چربھى مند جيسے ديشر منافق برآبادى تو كيا چربھى مند جيسے ديشر منافق برآبادى كان تو كيا چربھى مند جيسے ديشر منافق برآبادى تو كوكى معيب تابادى دولا كان كولى تابيد كوكى معيب تابادى جيسے ديشر منافق برآبادى تو كوكى معيب تابادى ت

" بیآپ سے اعراض کریں گے؟ ہرگزنہیں۔ بلکہ اس وقت اپنی کرتو توں کی تاویلیس کرنے کے لئے تشمیس کھاتے ہوئے آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں کہ ہمارا مقصد تو صرف بھلائی اور دوفر ایقوں میں اتفاق کرانا تھا، اس لئے ہمارا آ دی یہود یوں کے پاس فیصلے کیلئے جانے لگاتھا۔

وَمَا أَنْ سَلْنَامِنَ مَّ سُولِ إِلَّالِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللهِ وَلَوْ أَنَّهُمُ إِذْ ظَلَمُوا وَمَا أَنْ سَلْنَامِنَ مَا اللهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَاللهُ واللهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ

توجهة كنزالايمان اورجم نے كوئى رسول ند بھيجا مگراس لئے كه الله كے حكم سے اس كى اطاعت كى جائے اورا گرجب وہ اپنى جانوں پرظلم كريں توائے مجوب تمہارے حضور حاضر ہوں اور پھر الله سے معافی جا بیں اور رسول ان كى شفاعت فرمائے تو ضرور الله كوبہت توبہ قبول كرنے والامهر بان يا كيں۔

توجید کانوالیوفان اور ہم نے کوئی رسول نہ بھیجا گراس کئے کہ اللّٰہ کے تھم سے اس کی اطاعت کی جائے اور اگر جب وہ اپنی جانوں پڑھلم کر بیٹھے تھے تو اے حرر سول (بھی) وہ اپنی جانوں پڑھلم کر بیٹھے تھے تو اے حبیب اتمہاری بارگاہ میں حاضر ہوجاتے پھر اللّٰہ سے معافی ما تکتے اور رسول (بھی) ان کی مغفرت کی وعافر ماتے تو ضرور اللّٰہ کو بہت تو بہول کرنے والا ،مہریان یاتے۔

﴿ وَلَوَّا أَنْهُمْ إِذْ ظَلَمُو الْمُنْفِسَهُمْ : اورا گرجب وہ اپنی جانوں پڑھم کر پیٹے تھے۔ ﴾ آیت کاس جے بیں اگر چہ ایک خاص واقع کے اعتبارے کلام فرمایا گیا۔ البتداس بیل موجود کم عام ہے اور قیامت تک آنے والے سلمانوں کو سرور دوجہاں صلی اللہ نمائی فلئون البتدائی بیل موجود کم عام ہے اور قیامت تک آنے والے اسلمانوں کو سرور دوجہاں صلی الله نمائی فلئون اللہ علیہ وسلم کریٹے ہوار تا اور مایا کہ اگر بیٹے مانوں پڑھم کر بیٹے میں اوا سے جیب اصلی الله نمائی غلیمو آبه وَسلم آپ کی یارگاہ بی ارگاہ بی کہ بید یارگاہ میں کہ بید یارگاہ میں مانوں پڑھی اور میمان کی حاصری مرب کریم غزوجوں کی بارگاہ کی ماضری ہو بیان کی مصافی طلب کرنے کے ساتھ جبیب و ب العلمومین صلی الله نماؤوں کی محافی طلب کرنے کے ساتھ جبیب و ب العلمومین صلی الله نماؤوں کی محافی طلب کرنے کے ساتھ جبیب و ب العلمومین صلی الله نماؤو کو الله معزوجوں کی محافی طلب کرنے کے ساتھ جبیب و ب العلمومین صلی الله نماؤوں کی محافی طلب کرنے کے ساتھ جبیب و ب العلمومین صلی الله معزوجوں کی المله معزوجوں کی دھت ومعقم سے کی دھت میں معافر الرب کی اور اس پاک بارگاہ میں آکر میخود بھی گئا ہوں سے پاک ہوجا کیں گی دھت سے معقم سے کا دھت سے معافرت کی بارگاہ میں آکر میخود بھی گئا ہوں سے پاک ہوجا کیں گی دھت سے معافرت کی بارگاہ میں آکر میخود بھی گئا ہوں سے پاک ہوجا کیں گے۔ دو معتمد سے معافرت کی مع

اعلی حضرت امام احدرضاخان دَحْمَدُهُ اللهِ مَعَالَى عَلَيْهِ فَرِماتِ بِينَ ' بَعْرول کُوهم ہے کہ ان (بِعِنِ نِي کريم صَلَى اللهُ نَعَالَى عَلَيْهِ فَرِماتِ بِينَ ' بَعْرول کُوهم ہے کہ ان (بِعِنِ نِي کريم صَلَى اللهُ نَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَمَ ) کی بارگاہ مِیں حاضر ہوکر تو ہواستغفار کریں۔ اللّٰه تو ہر چگہ سنتا ہے، اس کاعلم ، اس کا سمع (بیعن سنتا) ، اس کا حُمود (بین دیکنا) سب جگدا کیے ساہے ، مُرحم بجی فرمایا کہ میری طرف تو ہو چا ہوتو میرے مجوب کے حضور حاضر ہو۔ قال تعالیٰ :

اگروہ جواچی جانوں پرظلم کریں تیرے پاس حاضر ہوکرخداہے پخشش جاچیں اور رسول ان کی مفقرت مائے تو ضرور خدا کوتو بہ تبول کرنے والام ہریان یا تمیں۔ وَلَوْاَ نَهُمُ إِذْظُلَمُ وَالنَّهُ وَالنَّفُ الْفُسَخُ مَ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوااللَّهُ وَاسْتَغْفَرَلَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوااللَّهُ تَوَّالِاللَّهِ وَاسْتَغْفَرَلَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوااللَّهُ تَوَّالِاللَّهِ وَالنَّارِيْنِيةِ ال

صفورے عالم حیات ظاہری شن صفور (یعن آپ سلی اللهٔ تعَالیٰ عَدَیْدہ الله وَسَلَم کی بارگاہ میں حاضرہ وہا) ظاہر تھا ااب حضور مرار پُر انوار ہے اور جہاں ہے جی مُنیٹر نہ ہوتو ول سے حضور پُرٹور کی طرف توجہ حضور سے وَسُل فریا وہ اِستِعَاشہ طلب شفاعت (کی جائے) کہ حضورا قدس صلی اللهٔ تعالی عَدَیْدہ الله وَسَلَم اللهِ بِحی ہر مسلمان کے گھر میں جلوہ قرما ہیں۔ مولانا علی قاری علیٰ وَحَدَدُ اللهِ وَسَلَم مُرح شفا شریف میں فرماتے ہیں" وُوْ ہے النّبی صلی اللهٔ تعَالی عَدَیْدہ اللهِ وَسَلَم حَاصِرَةً فِی ہُیُوْتِ اللّه اللهِ اللهُ تعالی عَدَیْدہ اللهِ وَسَلَم ہر مسلمان کے گھر میں جلوہ قرما ہیں۔ (الآوی رضوبہ ۱۹۳۱) الله الله الله الله الله میں حاصرہ وکرا وروسال خلاجری کے احداً ہو صلی الله تعالی عَدَیْدہ الله وَسَلَم کَامری حیاتِ مبارکہ میں آپ صلی الله تعالی علیٰ وَسَلَم کی طاہری حیاتِ مبارکہ میں آپ صلی الله تعالی علیٰ والله وَسَلَم کی طاہری حیاتِ مبارکہ میں آپ صلی الله تعالی علیٰ والله وَسَلَم کی طاہری حیاتِ مبارکہ میں آپ صلی الله تعالی علیٰ والله وَسَلَم کی طاہری حیاتِ مبارکہ میں آپ صلی الله تعالی علی وسلم کی التجاء کی طاہری حیاتِ مبارکہ میں الله واری جانے کا سلم الله میں کرا ہے گنا ہوں کی معافی جانے والے معالی طاہری کے احدا ہی التجاء کرنے اورا پی مشکلات کی ووری جانے کا سلم معالیہ کے سلم اللہ معالیہ کے علیہ مشکلات کی ووری جانے کا سلم معالیہ کے الله کا معالی عالی کے معالی کی التجاء کرنے اورا پی مشکلات کی ووری جانے کا سلم معالیہ کے الله عالی کی وقت کے الله کی التجاء کرنے اورا پی مشکلات کی ووری جانے کا سلم معالیہ کے الله کا معالی کی وقت کی التجاء کرنے اورا پی مشکلات کی ووری جانے کی اسلم معالیہ کی التجاء کی وقت کے اللہ کی الله کی ووری جانے کی الله کی الله کی وقت کی وقت کی وقت کی وقت کی التجاء کی وقت کی وقت کی التجاء کی وقت کی وقت کی وقت کی وقت کی وقت کی الله کی وقت کی

#### بإركاء رسالت صلى الله تعالى علنه والإ وسلم شراحا شر ووكر كنا وول كا معانى ميا يشت كا واقعات

(2) ......بارگا و رسالت صلّى الله تعالى على واله وسلم على الوسور جوع كى ايك دومرى دوايت ملاحظة فرما كمي ، چنانچ حضرت عائش صديقة وضى الله تعالى على والله تعالى على وسرى الله تعالى على وسرى الله تعالى على والله وسلم في الله تعالى على والله وسلم في الله تعالى على والله وسلم والله وسلم والله وسلم و الله تعالى على والله والله وسلم والله وسلم والله وسلم والله وسلم و آپ كروك الوريز نايسنديدگى كة تاروكي و توافر ما قرار موكى اياد وسوك الله اصلى الله اعتمال على والله وسلم و الله وسلم و الله و وسلم و الله و اله

(3) ...... حضرت أو بان وجن الله تعالى عنه قرمات بين كدج اليس محاب كرام وجن الله تعالى عنه به جن بين حضرت ابو بكراور محضرت عروض الله تعالى عنه به بحر بين بحث من بحث كرف الكوو و ألا حين حضرت جرائيل عليه الشلام حضورا قدر س بحث كرف الله تعالى عنه به السلام حضورا قدر س خلاص الله تعالى عنه والله تعالى عنه والله والله تعالى عنه والله تعالى عنه والله والله تعالى عنه والله تعالى عنه والله والله تعالى عنه والله تعالى عنه والله تعالى عنه والمورض في الما والله الله تعالى عنه والله تعالى عنه والله والله تعالى عنه والله والله تعالى عنه والله تعالى عنه والله تعالى عنه والله والله تعالى عنه والله والله تعالى عنه والله والله تعالى عنه والله تعالى عنه والله والله تعالى عنه والله والله تعالى عنه والله والله تعالى عنه الله تعالى عنه والله والله تعالى عنه والله والله تعالى عنه والله والله تعالى عنه والله وا

## سزار پرالوار بر ما ضراد کرما جنس اور مغفرت طلب کرلے کے 5 واقعات

حضورا کرم صلی اللهٔ تعَالیٰ عَدَیْدِ وَالِهِ وَسُلَمَ کَی بِارگاہ میں حاضری کا پیطریقت صرف آپ صَلَی اللهٔ تعَالیٰ عَلَیْدِ وَاللهٔ کی ظاہری حیات مبارکہ میں شد تھا بلکہ آپ صلی الله تعالیٰ عَلیْدِ وَاللهِ وَسُلَمَ کے وصال مبارک کے بعد بھی بیوش ومعروض باتی رہی اور آج تک ساری امت میں چلتی آرای ہے۔ چنانچہ

(1) .....امیرالموشین حضرت عمرفاروق دخی الله تعالی عنه کے دور خلافت میں قیط پڑھیا تو صحابی رسول حضرت بلال بن حارث المرزنی دجی الله تعالی عنه تعالی ت

حاضر ہوئے اور خرد ہے دی۔ حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عند مین کرروئے گئے، پھر قرمایا: یارب اغز وَجَلّ میں کوتا ہی خیس کرتا مگرای چیز میں کہ جس ہے میں عاجز ہول۔ (مصنف ابن ابی شید، کتاب الفضائل، ما ذکر فی فضل عمر بن الحطاب رضی الله عند، ۱۳۷۶ الحدیث: ۲۵، وفاء الوفاء، الباب الثامن فی زیارہ النی صلی الله علیہ وسلم، الفصل الثالث، ۱۳۷۶/۲ والحزء الرابع) رضی الله عند، ۱۳۷۶/۷ الحدیث متورہ میں شدید قط بڑا، اہل مدینہ نے حضرت عائش صدیقہ دَعِی الله تعالی عنها کی بارگاہ میں اس کی شکایت کی توانہوں نے فرمایا: سرکار مدینہ صلی الله تعالی علیہ وسلم کی شکایت کی توانہوں نے فرمایا: سرکار مدینہ صلی الله تعالی علیہ وسلم کی تی الله تعالی علیہ وسلم کی تی الورد یکھواور چھت میں ایک روشندان بنایا تو اتن کی تیر بارش ہوئی کے مرشر کی اوراونٹ موٹے ہوگئے بیال تک کہ گوشت سے جمر گئے۔

کر میز گھاس آگ آئی اوراونٹ موٹے ہوگئے بیال تک کہ گوشت سے جمر گئے۔

(منتن دارمي، باب ما اكرم الله تعالى بيه صلى الله عليه وسلم بعد موته، ٦/١،٥١ الحديث: ٩٢)

(3) ..... بادشاه ابوجعفر منصور نے حصرت امام مالک دُخه کالله تعالیٰ علیٰہ ہے مسجد نبوی شریف میں مناظرہ کیا ، دوران مناظرہ ابوجعقر کی آواز کچھ بلند ہوئی توامام مالک ڈخمۂ اللہ تعالیٰ علیٰہ نے اسے (ڈانٹے ہوئے) کہا:اے امیر المؤمنین!اس محدیش ا بني آوازاو تجي ندكرو كيونك اللَّانغالي في أيب جهاعت كوادب سكها ياكر "ممّ ابني آوازول كونبي اكرم صلّى الله فغالى عَليْد والد وَسَلْمُ كَا آوازے بلندمت كروء "اوردوسرى يماعت كى تحريف فرمائى كى" بے شك جولوگ اين آوازوں كورسولُ الله صلى الله تعالى عَلَيْهِ وَالله وَسَلَم كَ بِارْكاه مِن يَست كرت بين "اورايك قوم كى غرمت بيان كى كر" بي شك وه جوجهيل جرول كے باہرے يكارتے ہيں۔ "ب فك آب صلى الله تعالى عليه وسلم كاعزت وحرمت اب بھى اى طرح ب جس طرح آب صَلَى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَمَدَّمَ كَي ظاهري حيات من تقى - بين كرابو عفر فاموش بوكياء بحرور يافت كيا: اعابوعبد الله 1 مين قبله كي طرف منه كرك وعاما تكول ياد سولُ الله صلى الله فعالى عَليُه ذايه وَسَلْم كي طرف متوجه بوكر؟ فرمايا بتم كيول حضور صَلَى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللَّهِ وَسَلَّمْ مِهِ مِن يَهِيرِتْ بوحالاً لكرحضور صَلَى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلْمَ تَهَارَ عَالِهِ وَسَلَّمَ تَهَارِ عَالِهِ وَسَلَّمَ تَهَالَ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ تَهَارِ عَالِهِ مَا الدحضرت آوم عَلَيْهِ السُّكوم كي بروز قيامت الله عَزْوَجُلْ كي بارگاه بين وسيله بين بلكتم حضور عَنْ اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللَّهِ مَا كَاهْرَف متوجه بوكرآب صلى الله تعالى عليه وَسلم عشقاعت ما تكويهر الله تعالى آب صلى الله تعالى عن وَسلم كي شفاعت (شقا شريف، القسم الثاني، الباب الثالث، فصل واعلم الل حرمة النبي . . . الخ، ص ١ ٤٠ الحزء الثاني) (4) .....مروان في اين زمان تستلط مين ايك صاحب كود يكها كرحضورسيدُ المرسلين صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْدُوالِهِ وَسَلَّمَ كَل قبرانور برابنامندر کھے ہوئے ہیں،مروان نے (ان کی گردن مبارک پکڑکر) کہا: جائے ہوکیا کررہے ہو؟اس بران صاحب

نے اس کی طرف متوجہ ہو کرفر مایا: ہاں، میں کسی اینٹ پھڑے یا سنیس آیا ہوں، میں تو دسولُ اللّٰه صَلّی اللّٰهُ مَعَائِدِ وَاللّٰهِ وَاللّٰهِ مَعَائِدِ وَاللّٰهِ مَعَائِدِ وَاللّٰهِ مَعَائِدِ وَاللّٰهِ مَعَالَٰهِ وَاللّٰهِ وَاللّٰهِ وَاللّٰهِ وَاللّٰهِ وَاللّٰهِ مَعَالًا اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ وَاللّٰهِ وَاللّٰمِ وَاللّٰهِ وَاللّٰهِ وَمِنْ اللّٰهُ وَاللّٰمُ وَاللّٰهِ وَاللّٰهِ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهِ وَاللّٰهِ وَاللّٰمِ وَاللّٰهِ وَاللّٰهِ وَاللّٰهِ وَاللّٰمُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰمُ وَالللللللْمُوالِمُولِمُ ا

(5) ..... حضور سيدًا المرسلين صلّى الله تعالى عَلَيْدِوَ الله وَسَلَمْ كَى وَفَات شريف كے بعد ايك اعرابي روضة اقدى پرحاضر موااور روضة انوركى خاك باك البيغ سرير دُّ الى اورعرض كرنے لگانيار سول الله اصلى الله تعالى عَلَيْدِوَ الله وَسَلَمْ بِي الله اصلى الله تعالى عَلَيْدِوَ الله وَسَلَمْ بِي الله الله اصلى الله تعالى عَلَيْدِوَ الله وَسَلَمْ بِي الله وَسَلَمْ بِي الله عَلَيْدِوَ الله عَلَيْدِوَ الله وَسَلَمْ بِي الله وَسَلَمْ كَلِي الله عَلَيْدِوَ الله وَسَلَمْ بِي الله وَسَلَمْ بَي الله وَسَلَمْ بَي الله وَسَلَمْ بَي الله وَسَلَمْ بِي الله وَسَلَمْ بَي الله وَسَلَمْ بَالله وَسَلَمْ بَيْ الله وَسَلَمْ بَي الله وَسَلَمْ بَي الله وَسَلَمْ بَي الله وَسَلَمْ وَالله وَالله وَالله وَسَلَمْ بَي الله وَسَلَمْ بَي الله وَالله وَسَلَمْ بَي الله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَلَمْ الله وَالله وَال

الغرض بیآیت مبارکہ سرورکا نئات صلّی اللّهُ مَعَالِيهُ وَسَلّمَ کَاعْظِيم مدح وَثَارِمُشَمّل ہے۔ای کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اعلی حضرت دَحْمَةُ اللهِ مَعَالِيْءَ فَي بہت ہے اشعار فرمائے ہیں۔ چنانچیہ 'حدائق بخشش' میں فرماتے ہیں: مجرم بلائے آئے ہیں جَاعُون ہے گواہ پھر رد ہو کب بید شان کریموں کے درکی ہے

اورقرمایا:

جودہاں ہے ہو لیبیں آ کے ہوجو پہال نہیں تو وہال نہیں

بخداخدا کا بھی ہے در تبیس اور کوئی مَسفَو مَقَو اور فرمایا:

ہمیں بھیک ما تکنے کو تیرا آستال بتایا

وی رب ہے جس نے جھے کو ہمہ تن کرم بنایا

## آيت" وَلَوْا نَهُمُ إِدْ ظُلَمْتُوا "عمطوم بونے والے احكام

اس آیت ے 4 باتیں معلوم ہوئیں۔

- (1)....الله تعالی کی بارگاہ میں عاجت پیش کرنے کے لئے اُس کے مقبولوں کو وسیلہ بنانا کا میابی کا ذریعہ ہے۔
  - (2) .....قيرِ انور برحاجت كے لئے حاضر ہونا بھى" جَاءُوك "ميں واخل اور خيرُ القر ون كامعمول ب\_\_
    - (3)..... بعدِ وفات مقبولانِ حَلَّ كُو ' مِا '' كے ساتھ بند اكرنا جائز ہے۔

#### (4) ..... مقبولانِ بإرگاهِ البي مدوفر ماتے جي اوران کي دعا سے حاجت روائي ہوتي ہے۔

## فَلاوَمَ بِلِكَ لايُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُونَ فِيمَاشَجَرَيَيْنَهُمْ ثُمَّلا يَجِدُوْا فِي اَنْفُسِهِمْ حَرَجًا قِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوْا تَسُلِيُهُا ۞

توجعة كنزالايدمان؛ توائے محبوب تمہارے رب كی تتم وہ مسلمان ندہوں گے جب تک اپنے آپس کے جھڑے میں حمدہیں حاکم ندینا کیں پھر جو کچھتم حکم فرماد واپنے دلوں میں اس سے رکا وٹ ندیا کیں اور جی سے مان لیں۔

توجیة کنزَالعِوفان: تواے حبیب! تمہارے رب کی تئم، یہ لوگ مسلمان ندہوں گے جب تک اپنے آپس کے جھگڑے میں تہہیں حاکم نہ بنالیں پھر جو کچھتم تھم فرمادوا ہے دلوں میں اس ہے کوئی رکاوٹ نہ پائیں اوراچھی طرح دل ہے مان لیس۔

﴿ فَلَا وَمَنْ إِنَى اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ تَعَالَى عَنْدُ وَلَ يَدِ اللّهُ تَعَالَى عَنْدُ اللهُ تَعَالَى عَنْدُ وَلَا يَعْدَ اللهُ تَعَالَى عَنْدُ وَلَا يَعْدَ اللهُ تَعَالَى عَنْدُ وَلَا وَ اللّهُ تَعَالَى عَنْدُ وَلَا وَ اللّهُ تَعَالَى عَنْدُ وَلَهُ وَكَلَّ اللّهُ تَعَالَى عَنْدُ وَلِيهِ وَمَنْدُ مَعَ اللّهُ تَعَالَى عَنْدُ وَلَا وَرَحَى اللّهُ تَعَالَى عَنْدُ وَلِيهِ وَمَنْدُ مَا إِنْ كَلَ اللّهُ تَعَالَى عَنْدُ وَلِيهِ وَمَنْدُ مَا إِنْ كَلَ اللّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَلِيهِ وَمَنْدُ وَلِيهِ وَمَنْدُ وَلِيهِ وَمَنْدُ وَلِيهِ وَمَنْدُ وَلِيهُ وَمَنْدُ وَلِيهُ وَمَنْدُ وَلَيْ اللّهُ تَعَالَى عَنْدُ وَلِيهُ وَمَنْدُ وَلَيْ اللّهُ وَلَا وَالرّقُونَ اللّهُ وَاللّهُ وَلِمُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّه

(بخارى، كتاب الصلح، باب اذا اشار الامام بالصلح... الخ، ٢١٥/٢ الحديث: ٢٧٠٨)

اور بتاديا كيا كي حبيب خدا جم مصطفى صلى للهُ مَعَالى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسُلْمَ كَ عَلَمُ كُلَّمُ مُ كُلَّم كم المراح على على على عليه وسُلْم كم كالتليم كرنا فرض قطعى ب- جوهش تاجدار

ُ رسالت صَلَى اللهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَمَ مَ فَيْطِ كُوسَلِيمُ مِنْ كُرِتا وه كافر ہے، ايمان كامدار بى الله كے دسول صَلَى اللهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَمْ سَرَحَكُم كُوسَلِيم كُرنَة بِرہے۔

### آبت" فَلْآوَمَ بِإِلَى لَا يُرْفِيهِ فُونَ "معلوم بول والمسائل

اس آیت مبارکدے 7 سائل معلوم ہوئے۔

- (1) .....الله عَزُوَجَلَّ فَ این رب مونے کی نسبت این حبیب صلّی اللهٔ تعَالَی عَلَیْدَوَالِهِ وَسَلّمَ کی طرف فرمانی اورفرمایا اے حبیب! تیرے رب کی شم رید بی کریم صلّی اللهٔ تعَالیٰ عَلَیْدِوَالِهِ وَسَلّمَ کی عظیم شان ہے کہ اللّٰه تعالیٰ اپنی پہچان اپنے حبیب صلّی اللهٔ تعَالیٰ عَلَیْدِوَالِهِ وَسَلّمَ کی عظیم شان ہے کہ اللّٰه تعالیٰ اپنی پہچان اپنے حبیب صلّی اللهٔ تعَالیٰ عَلَیْدِوَالِهِ وَسَلّمَ کے وَر لیعے سے کرواتا ہے۔
- (2) ....جضور برنورصلى الله تعَالى عَنْدُوالِهِ وَسَلْمُ كَاحْكُم ما نتافرض قرار ديا وراس بات كواية رب بون كانتم كيساته يخته كيا-
  - (3) ..... حضورا كرم صلى اللهُ تعَالى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَمُ كَاتُكُم مائة سا تكاركر في والي كوكا فرقر ارديا ..
    - (4) ..... تا جدار مدين صلى الله تعالى عليه وسلم على ميل -
- (5) .....اللَّه عَزُوَ جَلَيْهِی حاکم ہے اور حضور صلی اللهٔ تعَالیٰ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ بِحَی البِنته دونوں بیس لائمتنا بی فرق ہے۔اس سے ریجی معلوم ہوا کہ بہت می صفات جواللّه تعالیٰ کیلئے استعال ہوتی ہیں اگر وہ حضور صلی اللهٔ مُعَالیٰ عَلَیْهِ وَسَلَمَ کے لئے استعال کی جا کیں تو شرک لازم نہیں آتا جب تک کے شرک کی حقیقت نہ یائی جائے۔
- (6) .....رسول كريم صلى الله تعالى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَمْ كَاتَعُم ول وجان سے ماننا ضرورى ہے اوراس كے بارے من ول ميں بھى كوئى ركا و في ميں ہوتى جا ہے۔ اسى لئے آيت كة خريس فرماياكہ يعرائي ولوں ميں آپ صلى الله تعالى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَمْ كُونَى ركا و في ميں آپ صلى الله تعالى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَمْ كُونَى ركا و في من منعلق كوئى ركا و في منه يا كيں اورول وجان سے شليم كريس۔
- (7)....اس سے میجھی معلوم ہوا کہ اسلامی احکام کا مانٹافرض ہے اور ان کو نہ مانٹا کفر ہے نیز ان پراعتر اض کرنا وان کا غداق اڑا نا کفر ہے۔ اس سے وہ لوگ عبرت حاصل کریں جو کا فرول کے قوانین کو اسلامی قوانین پر فو فیشت دیتے ہیں۔

وَلَوْاَتَّا كَتَبْنَاعَلَيْهِمُ اَنِ اقْتُلُوَّا اَنْفُسَكُمُ اَوِاخُرُجُوْامِنْ دِيَاسِكُمُ مَّا وَلَوْاتُلُو فَعَلُوْهُ إِلَّا قَلِيْلٌ مِّنْهُمُ لَوَلَوْاَنَّهُمْ فَعَلُوْامَايُوْ عَظُوْنَ بِهِلَكَانَ خَيْرًا

# لَّهُمْ وَاشَدَّتُ بِينَا أَنْ وَإِذَا لَاتَيْنَهُمْ مِنْ لَّنُ أَنَّ اَجُرًا عَظِمًا أَنَّ لَهُمْ وَأَنَّ لَكُنَّ اَجُرًا عَظِمًا أَنَّ لَهُمْ وَأَنَّ لَكُنَّ الْجُرَا عَظِمًا أَنَّ لَهُمْ وَاللَّا اللَّهُ مُعِنَا اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ اللَّهُ الللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ الللْمُ اللللْمُ الللْمُ الللْمُ اللْمُ الللْمُ اللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ اللللْمُ الللْمُ الللْمُ اللْمُ الللْمُ ال

توجهة كنزالايدان: اوراگرجم ان پرفرض كرتے كراہے آپ تول كردويا اسے گھريار چيوز كرنكل جاؤلوان ميں تھوڑے تى ايدا كرتے اوراگروہ كرتے جس بات كى انہيں تھيجت دى جاتى ہے تواس ميں ان كا بھلاتھا اورا يمان پرخوب جمنا۔ اورايدا ہوتا تو ضرور جم انہيں اپنے پاس سے بروا ثواب دیتے۔اور ضروران كوسيرهى راہ كى ہدايت كرتے۔

توجید کانوالیوفان: اوراگرہم ان پرفرض کرویے کہاہے آپ کوئل کردویا اپنے گھریارچھوڑ کرنکل جاؤٹو ان میں تھوڑے ہی ایسا کرتے اوراگرہم ان پرفرض کرویے کہاہے آپ کوئل کردویا اپنے گھریارچھوڑ کرنکل جاؤٹو ان میں تھوڑے ہی ایسا کرتے اوراگروہ ہروہ کام کر لیتے جس کی انہیں تھیجت کی جاتی ہے تو ان کے لئے بہت بہتر اور ثابت قدمی کا ذریعہ ہوتا۔اوراییا ہوتا تو ہم ضرورانہیں اپنے پاس سے بہت بڑا تو اب عطافر ماتے۔اورہم انہیں ضرورمید ھے داستے کی ہدایت دیتے۔

اللهٔ تغالیٰ عَدَیْدِوَالِهِ وَسَدَّمَ کَا مُسَلِمَ کَا مُرُوالور حضور صَلَی اللهٔ تغالیٰ عَدَیْدِوَالِهِ وَسَدَّم کَ حفاظت مِیں اپنی جانیں قربان کردیں۔
مزید فرمایا کہ اگر تہمیں خود کو آل کرنے بیائے گھروں سے نکل جانے کا تھم دیاجا تا تو تم میں سے تھوڑ سے لوگ ہی کرتے لیکن اگروہ ہرائی تھم پڑمل کریں جو آنییں دیاجائے خواہ خود کو جان سے مارد سے کا ہویا گھروں سے نکل جانے کا ہم صورت یہ الگروہ ہرائی تھم پڑمل کریں جو آنییں دیاجائے خواہ خود کو جان سے مارد سے کا ہمویا گھروں سے نکل جانے کا ہم صورت یہ ان کیلئے بہت بہتر ہوتا اور ایمان پر قابت قدی کا ذریعہ ہوتا اور اس پڑھم آئیں عظیم اجروثو اب عطافر ماتے اور آنہیں صراطِ مستقیم کی اعلیٰ در ہے کی ہدایت عطافر ماتے۔

وَمَن يُّطِعِ اللَّهُ وَالرَّسُولَ فَا وَلَيِكَ مَعَ الَّذِينَ الْعُمَا اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِّنَ النَّيْدِينَ وَالصِّدِينَةِ يُن وَالشُّهَ دَاءِ وَالصَّلِحِينَ وَحَسُن اُولَيِكَ مَ فِيقًا اللَّهِ عَنْ الشَّهَ مَا الشَّهَ وَالصَّلِحِينَ وَحَسُن اُولَيِكَ مَ فِيقًا اللَّهِ

توجهة كنزالايمان: اورجواللهاوراس كرسول كاعكم مانے تو أسان كاساتھ ملے گاجن پرالله نے فضل كيا يعنى انبياء اور صديق اور شہيداور تيك لوگ اور بركيا بى التھے ساتھى ہيں۔

توجهة كافالعوفان: اورجواللهاوررسول كى اطاعت كرياتووه ان لوگول كے ساتھ ہوگا جن پر الله نے فضل كيا يعنى انبياءاورصديقين اورشبداءاورصالحين اوربيكتنے الجھے ساتھى ہيں۔

﴿ وَمَنْ يَنْظِع اللّهَ وَالرّسُولَ : اورجوالله اوررسول كى اطاعت كرے۔ ﴾ آستِ مباركدكا شانِ نزول يجھائ طرح به كم حضرت أو بان دَجى الله تعالى عَنْهُ تاجدار دوعالم صَلَى الله تعَالى عَنْهُ وَاللّه كَمَا تَعَالَى وَرَجِ كَى مُجت ركھتے تھے اور اثيل جدائى كى تاب نقى ايك دوزائ قدر مُكنى اور خيدہ عاضر ہوئے كہ چرے كارنگ بدل گيا تھا تورسول كريم صَلى الله تعالى عَنْهُ وَاللّه وَرَاللّه وَرَاللّه وَرَاللّه عَنْهُ وَرَاللّه عَنْهُ وَاللّه وَلَا اللّه عَنْهُ وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَلَا لَهُ وَاللّه وَاللّه

اورائیس سیس دی گئی که منزلول کے قرق کے باوجود فرما نبرداردل کو نبی کریم صَلّی اللّهٔ تَعَالَیْ عَلَیْهِ وَاللّهِ کَی بارگاه میں حاضری اور مُعِیّّت کی نعمت سے سرفراز فرما یا جائے گا اورا نبیاء عَدَیْهِ به الصّالوٰهُ وَالشّلام کے مخلص فرما نبردار جنت میں اُن کی حجت ودیدارے محروم نہ ہول گے۔ حدیث شریف میں ہے: آ دمی اس کے ساتھ ہوگا جس سے مجت کرے۔
کی صحبت ودیدارے محروم نہ ہول گے۔ حدیث شریف میں ہے: آ دمی اسی کے ساتھ ہوگا جس سے مجت کرے۔
(ابو داؤد، کتاب الادب، باب احبار الرجل الرجل بمحبته ایاه، ۲۹/۶ و الحدیث: ۲۷۰)

محلب كرام دحيى للأنعالي عليم كالثوق دفافت

(مسلم، كتاب الصلاة، ياب فضل السجود والحث عليه، ص٢٥٢، الحديث: ٢٢٢ (٤٨٩))

جنگ اُحدے موقع پر حضرت اس ممار معزجی الله تعالی عنها نے عُرض کی بیاز سول الله اِحسلی الله تعالی علیه وَسَلَم ،

آپ وعا قربا ہے کہ الله تعالی ہم لوگوں کو جنت میں آپ حَلی الله تعالیٰ علیہ وَسَلَم کی خدمت گراری کا شرف عطا فرمائے ۔ اس وقت آپ حسلی الله تعالیٰ علیہ وَسَلَم نے ان کے لئے اور ان کے شوہراور ان کے بیٹوں کے لئے اس طرح وعافر مائی کہ ''اللّه مَم اُوفَق الله عَلَیه وَاللّه اعزو جَلْ ، ان سب کو چنت میں میرارفیق بناوے دعفرت اس محمار و وجن الله تعالیٰ علیہ والله علی الله اعزو جا الله علی الله تعالیٰ علیہ والله وسلم کا اس وعاکے بعد و نیامیں بوی وجن الله تعالیٰ علیہ والله وسلم کا الله علی الله تعلی الله تعالیٰ علیہ وسلم کی اس وعاکے بعد و نیامیں بوی سے بری مصیبت مجھ پر آجائے تو محکواس کی کوئی پر واہ نہیں ہے۔

(الطبقات الكبرى لابن سعد، ومن نساء بني النحار . . . الخ، امُّ عمارةبنت كعب، ٣٠٥/٨)

ماشقوں کے امام حضرت بلال دَحِیَ اللهٔ تَعَالَی عَنهُ کی وفات کا وفت قریب آیا توان کی زوجہ شدت ِ م سے فرمانے ک کیس: بائے م آپ دَحِیَ اللهٔ تَعَالَی عَنهُ نے قرمایا: واه! بردی خوشی کی بات ہے کہل ہم اپنے محبوب آقاصلی الله تعالی عَلیْهِ وَالِهِ وَسُلَمَ اوران کے اصحاب دَحِیَ اللهٔ تَعَالَی عَنهُم سے ملاقات کریں گے۔

(سيرت حليبه، باب استخفاله صلى الله عليه وسلم واصحابه في دار الارقم... الخ، ٢/١٤)

جب حضرت خباب دَضِیَ اللهٔ تعَالَی عَنهٔ بیمار ہوئے تو صحابہ کرام دَضِیَ اللهٔ تعَالَی عَنهُ مان کی عیادت کے لئے تشریف لائے (جب انہوں نے دیکھا کہ بیای مرض میں وفات پاجا کیں گے) تو فر مایا" تم خوش ہوجا وَ بکل تم محبوب ترین ہستی محمصطفیٰ صلی اللهٔ تعَالَی عَلیْهِ عَنهُ اوران کے صحابہ دَضِی اللهٔ تعَالَی عَنهُ ہے ملاقات کروگے۔

(البدايه والنهايه، ثمّ دخلت سنة سبع وثلاثين، ذكر من توفي فيها من الاعيان، ٥٠١٥)

الله تعالى ان مقدس ستيول كيشوق رفافت كصدقے جميں بھى اپنے عبيب صَلَى اللهُ تعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ كى قبر وحشر اور جنت بيس رفافت نصيب فرمائے۔ امين۔

## صدق کے معنی اور اس کے مُر اجب

اس آیت میں صدق بایا جائے وہ اس کے معالیہ الفطاقی کے استان کی کہتے ہیں جو اخلاص کے ساتھ اُن کی راہ پرقائم رہیں۔ای مناسبت سے یہاں ہم اس کے معانی اوراس کے درجات بیان کرتے ہیں چنانچہ المام محر غزالی دَخمةُ اللهِ تعَالیٰ عَلَيْهِ فرماتے ہیں: صدق 6 معانی میں استعال ہوتا ہے: (1) گفتگو میں صدق۔(2) نیت و ارادہ میں صدق۔(3) عزم میں صدق۔(4) عزم کو پورا کرنے میں صدق۔(5) عمل میں صدق۔(6) دین کے ممام مقامات کی تحقیق میں صدق۔ان معانی کے اعتبار سے صادقین کے بہت سے درجات ہیں اورجس شخص میں کی خاص چیز میں صدق یا یا جائے تو وہ ای چیز کی نسبت سے صادق کہلائے گا، چنانچہ:

ببلاصدق 'زبان كاصدق' باوريصرف خبري وي من ياان باتول مي بوتاب جوخبرول مين شامل

۔ ''ہوں اور ان ہے آگا ہی ہواور اس میں وعدے کو پورا کرنا اور اس کی خلاف ورزی کرنا بھی واغل ہے، للبذا ہریندے کو حیاہتے کہ وہ اپنے الفاظ کی حفاظت کرے اور (ہمیشہ) کچی بات ہی کہے۔

دومراصدق ارادے اور نیت سے متعلق ہے اور بیا خلاص کی طرف اوٹنا ہے، بیعنی بندے کی ترکات وشکنات کا باعث صرف اللّٰہ تعالیٰ کی ذات ہوتی ہے ،اگراس میں کوئی نفسانی غرض بھی آ جائے تو صدق نیت باطل ہوجا تا ہے اور ایسے خص کوچھوٹا کہنا سیجے ہے لہٰذا ہرصا دق کامخلص ہو تا ضروری ہے۔

تیسراصدق ''عزم کاصدق' 'نے کیونکہ بعض اوقات انسان کی عمل کا پختہ ادادہ کرتا ہے اورول میں کہتا ہے کہ
اگر اللّٰہ تعالیٰ نے جھے مال عطافر مایا تو میں تمام مال صدقہ کردوں گایا یہ کہا گرانلہ تعالیٰ کے داستے میں میرادشن سے مقابلہ
جواتو میں اس سے لڑوں گا اوراس لڑائی میں اگر میں قتل بھی جوجا وَں تو جھے اس کی پرداہ نہ ہوگی یا اگر اللّٰہ تعالیٰ جھے حکومت
و نے تو میں انصاف کروں گا اور ظلم کرنے اور مخلوق کی طرف میلان کے ذریعے اللّٰہ تعالیٰ کی نافر مائی نہیں کروں گا۔ یہ
عزم واراوہ دل میں ہوتا ہے اور انتہائی پختہ اور سچا ہوتا ہے لیکن بعض اوقات اس میں دوسری طرف میلان اور ترک ڈو دہوتا
ہے، نیز ایسی کمزوری ہوتی ہے جوعزم میں صدق کے مقابل اور اس کی ضد ہوتی ہے توصادق اور صدیق وہ خص ہے جس کا
پختہ ادادہ تمام نیکیوں میں توسیت تا مہ کے ساتھ ہوتا ہے، اس میں کسی تم کا میلان ، تروداور کمزوری نہیں ہوتی اور اس کا نفس
ہیشہ نیک کاموں پر پختہ ادادہ رکھتا ہے۔

چوتھاصدق''عزم کو پورا کرنے کا صدق''ہے کیونکہ بعض اوقات نفس فی الحال عزم کر لیتا ہے اوراس کی وجہ
ہے ہوتی ہے کہ وعدے اور عزم میں کوئی مشقت نہیں ہوتی اوراس میں محنت بھی کم ہوتی ہے کیکن جب حقیقت کا سامنا ہوتا
ہے اور قدرت حاصل ہوجاتی ہے اور ٹہوت کا زور ہوتا ہے تو عزم ختم ہوجا تا ہے اور خواہشات غالب آجاتی ہیں جس کی
وجہ سے وہ عزم کو پورانہیں کرسکتا اور یہ بات صدق کے خلاف ہے۔

پانچواں صدق''اعمال کا صدق'' ہے، یعنی انسان کوشش کرے خی کہ اس کے ظاہری اعمال ایسی بات پر دلالت نہ کریں کہ اس کے دل میں جو کچھ ہے وہ ظاہر کے خلاف ہے۔ ریہ کوشش اعمال کوچھوڑنے سے نہ ہو بلکہ باطن کو ظاہر کی تقدیق کی طرف تھینچنے ہے ہواور ریہ بات تڑک ریا ہے حاصل ہوتی ہے کیونکہ ریا کارتو بھی چاہتا ہے کہ اس کے ظاہر سے باطن کی اچھی صفات بچھی جا کیں البتہ کئی نمازی نماز میں تھٹوع و تحضوع کی صورت میں کھڑے ہوتے ہیں اور

ان کا مقصد دوسروں کو دکھانا نہیں ہوتا کین آن کا دل نمازے غافل ہوتا ہے اور چوخش اے دیکھتا ہے وہ اے اللّٰہ اتعالی کے سامنے کھڑاد یکھتا ہے جبکہ باطنی طور پر وہ خواہشات ہیں ہے کی خواہش کے سامنے بازار ہیں کھڑا ہوتا ہے ،اس طرح بیا عمال زبانِ حال ہے باطن کی خبر دیتے ہیں اور وہ اس میں جھوٹا ہوتا ہے اور اس ہے اعمال ہیں صدق کی باز پُرس ہوگی۔ای طرح کوئی شخص سکون ووقارے چل رہا ہوتا ہے حالا نکداس کا باطن سکون ووقارے موصوف نہیں ہوتا تو بیجی این عمل میں بھائیں اگر چراس کی توجہ مخلوق کی طرف منہ ہوا ور نہ ہی وہ ان کو دکھار ہا ہو۔خلاصہ بیہ کہ اگر ظاہر کا باطن کے خلاف ہونا قصد وارادے ہے ہوتو وہ رہا ہے اور اس سے اخلاص ختم ہوجا تا ہے اور قصد وارادے کے بغیر ہوتو اس سے صدق فوت ہوجا تا ہے اور اس قتم کی خرائی سے نہات کی صورت یہی ہے کہ ظاہر وباطن ایک جیسا ہو بلکہ باطن ظاہر سے بہتر ہو۔

چھٹااورسب سے اعلیٰ ومُحُرِّز ورجے کا صدق'' مقامات وین میں صدق'' ہے، جیسے خوف ،امید بعظیم ، زُہد ،
رضا ، نُوکُل ، مجت اور باتی اُمور دید میں صدق پایا جانا۔ان امور کی کچھ بنیادیں ہیں جن کے ظاہر ہونے سے بیتا م
بولے جاتے ہیں ، پھران کے پچھ مقاصداور حقائق ہیں توحقیقی صادق وہ ہے جوان امور کی حقیقت کو پالے اور جب کوئی
چیز غالب آجائے اور اس کی حقیقت کامل ہوتو اس سے موصوف مخص کوصادق کہا جاتا ہے۔

(احیاء العلوم، کتاب النیة والاحلاص والصدق، الباب الثالث، بیان حقیقة الصدق ومعناه و مراتبه، ۱۷۵-۱۲۲)

یادر کیاس آیت بین صدیقین سے سلطان دوجهال حکیالی فائد و الله و الله کا برصحابه کرام دُجنی
اللهٔ تعَالیٰ عَنْهُم سب سے پہلے مراد بین جیسے حضرت سیرنا ابو برصد این دَضِیَ اللهٔ تعَالیٰ عَنْهُ مِنْهِ امْتِ مراووه حضرات بین جنهول

قراه حداجی جاتیں دیں اور صالحین سے مرادوه دیندارلوگ بین جوتی الیہ داور حیق الله دوتوں اداکریں اوران کے
احوال و اعمال اور ظاہر و باطن احتصاور یاک ہوں۔

#### ذُلِكَ الْفَصْلُ مِنَ اللهِ وَكُفَى بِاللهِ عَلِيمًا فَ

بيدالله كافضل ب، اور الله كافى ب جائے والا۔

ترجية كنز العرفان:

رَجِهُ كنزالايمان:

يدالله كافضل ب، اور الله جائے والا كافى ب\_

# يَا يُهَاالَّذِينَامَنُواخُنُواجِنُ مَكُمْ فَانْفِرُواثْبَاتٍ آوِانْفِرُوْاجَبِيْعًا ۞

﴿ توجه فاكنزالايمان: اے ايمان والو ہوشياري سے كام لو پھروشن كى طرف تھوڑے تھوڑے ہوكر نكلوبا استھے چلو۔

﴿ ترجية كَلْوَالعِرْفَانَ: اسايمان والوابهوشياري عام لويحروشمن كي طرف تفوز تحوز عد موكر تكلوبا استضياد الم

و خُنْ وَاحِنْ مَكُمْ ، ہوشیاری سے کام لو۔ کا الله عزو خُن کا کروڑ ہا کروڑ احسان ہے کہ اس نے ہمیں زندگی کے کی بھی شعبے میں اپنے احکام ہے محروم نہیں رکھا بلکہ ہر جگہ ہماری رہنمائی فربائی۔ ماں باپ ، ہوی ہے ، رشتے دار ، پڑوی ، اپنے بیگا نے سب کے متعلق واضح ہوایات عطافر ما نمیں۔ اس سلسلے میں ہماری بھلائی کیلئے ہمیں ہوشیار رہنے کا محم ویا اور فربایا کہ دنیا کے دیگر معاملات کی طرح و شمنوں کے مقابلے میں ہوشیاری اور تجھداری سے کام لو، وُشمن کی گھات ہے بچو اور اُسی این اور آسے این ماسبت ہے و شمن کی گھات ہے بچو اور اُسی تعلق واور اپنی تفاظت کا سامان لے رکھو پھر موقع کل کی مناسبت ہے و شمن کی طرف تھوڑ ہے تھوڑ ہے ہوکر نکلویا اس منعے چلو ۔ یعنی جہال جو مناسب ہوا میر کی اطاعت میں رہتے ہوئے اور تجریات و عقل کی روشی میں مفید تد ہیریں اختیار کر و بیتی تیار یوں ، چنگی چالوں ، شمنوں کی حریا طاقت کے انداز نے لگائے ، معلومات مفید تد ہیریں اختیار کرنا بھی نہایت اہم ہے۔ یغیر اسباب لڑنا مرنے کے مُتر اوف ہے ، تُوگل ترک میں معلوم ہوا کہ اسباب کا اختیار کرنا بھی نہایت اہم ہے۔ یغیر اسباب لڑنا مرنے کے مُتر اوف ہے ، تُوگل ترک میں معلوم ہوا کہ اسباب کا اختیار کرنا بھی نہایت اہم ہے۔ یغیر اسباب لڑنا مرنے کے مُتر اوف ہے ، تُوگل ترک میں معلوم ہوا کہ اسباب کا اختیار کرنا بھی نہایت اہم ہے۔ یغیر اسباب لڑنا مرنے کے مُتر اوف ہے ، تُوگل ترک میں معلوم ہوا کہ اسباب کانام نہیں بلک اسباب کانام ہو اس کے اس کے استور کے کانام ہے۔

بظى تياريوں سے عطلق بدايات

جَنَّلَى تيارى كيلي حضور برنورصلى اللهُ تعَالَى عَلَيْهِ وَالِهُ وَسَلَمُ اور سحابُ كرام وَجِى اللهُ تعَالَى عَنَهُ كَى مِدايات الما حظه فرما تين -(1) ...... حضرت عقب بن عامر وَجِى اللهُ تعَالَى عَنْهُ ت روايت ب، تاجدا ردسالت صلى اللهُ تعَالَى عَلَيْهِ وَالهُ وَسَلَمَ فَي (اس آيت) " وَمَا عِلَى وَاللّهُمْ مَنَّ السَّيْطَ عُنْتُم فِينَ قُتُو فِي "اوران كے لئے تيارد کھوجونوت تم سے بن پڑے۔ (كي تغيريس) فرمایا " خبرداروه قوت تیراندازی ب،خبرداروه قوت تیراندازی ب،خبرداروه قوت تیراندازی ب\_

(مسلم، كتاب الامارة، باب قضل الرمي والحث عليه ... الخ، ص ٢٠٦١ الحديث: ١٩٧ (١٩١٧))

(2) .....حضرت الس رَحِنى اللهُ مَعَالَى عَنهُ من روايت ب، حضورِ اقدس صَلَى اللهُ مَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَ ارشا وَفر ما يا وَ مشركين عنه البين مال مهاته اورز بان سے جہاوكرو (يعني وين حق كي اشاعت ميں برهم كي قرباني كے ليے تيار موجاء)

(نساني، كتاب الحهاد، باب وجوب الحهاد، ص٥٠٣، الحديث: ٩٠٩)

(3) ..... جعترت عقبہ بن عامر دَضِى الله تعالى عَنف روايت ب مروركا كنات ، شاهِ موجودات صَلَى الله تعالى عَنْدِواله وَسَلَم فَيْدُواله وَسَلَم الله تعالى الله تعرب برك بدل تين افرادكو جنت ميں داخل قرمائ كا(1) ثواب كى نيت سے تير بنانے والے كو(2) تير يونئے والے كو(3) تير كير والے والے كو اور تيراندازى اور كھر سوارى ميں مقابله كيا كرو، تمهارا تيراندازى ميں مقابله كرنا فيسوارى ميں مقابله كرنے سے زياده مجھے ليند ہے اور جو تيراندازى سي مقابله كيا كرو، تمهارا كرتے ہوئے جھوڑ دين اواس نے ايك تعمت كو گواويا۔ (ابو داؤد، كتاب الحهاد، باب في الرمى، ١٩/٢، الحديث: ١٩٥٢) كرتے ہوئے جھوڑ دين قال ميں الله كان اور كھر سوارى سكھاؤ۔ (4) ..... حضرت بحر بن خطاب دَضِيَ الله تَعَالى عَنهُ نے اللي شام كوخطاكھا كما تي اولا دكو تيراكى اور كھر سوارى سكھاؤ۔ (4) ..... حضرت بحر بن خطاب دَضِيَ الله تَعَالى عَنهُ نے اللي شام كوخطاكھا كما تي اولا دكو تيراكى اور كھر سوارى سكھاؤ۔ (4) ..... حضرت بحر بن خطاب دَضِيَ الله تَعَالى عَنهُ نے اللي شام كوخطاكھا كما تي اولادكور الانفال، تحت الآية: ٢٠١٠ ١٨ در منفور، الانفال، تحت الآية: ٢٠١٤٠ ١٨ در منفور، الانفال، تحت الآية نام در منفور، الانفال، تحت الآية دام در منفور، الانفال، تحت الآية نام در منفور، الانفال، تحت الآية نام در منفور، الانفال، تحت الآية دام در منفور، الانفال، تحت الا مور در منفور، الانفال، تحت الآية دام در منفور، الانفال، تحت الآية دام در منفور، الانفال، دور منفور، الانفال

وَإِنَّ مِنْكُمْ لَمَنُ لَيُبَطِّئَنَ فَإِنَ اَصَابَتُكُمُ مُّصِيبَةٌ قَالَ قَدُا لَعُمَا للهُ عَلَيْ إِذَ لَمُ اَكُنُ مَّعَهُمُ شَهِيدًا ﴿ وَلَإِنَ اَصَابَكُمْ فَضَلْ مِنَ اللهِ لَيَقُولَنَّ كَانُ لَهُ لَكُ مَا كُنُ مَعَهُمُ فَا فُوزَ فَوْمًا عَظِيمًا ﴿ وَلَإِنَ اَصَابَكُمْ فَضَلْ مِنَ اللهِ لَيَقُولَنَّ كَانُ لَهُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ اللهُولِي اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ

توجهة كنزالايمان: اورتم مين كوئى وه بے كه ضرور ديرانگائے گا پھرا گرتم پركوئى افغاد پڑنے تو كيے خدا كا مجھ پراحسان تھا كه مين ان كے ساتھ حاضر نہ تھا۔ اورا گرتم ہيں اللّٰه كافضل ملے تو ضرور كيے گوياتم مين اس مين كوئى دوئى نہ تھى اے كاش مين ان كے ساتھ ہوتا تو يورى مراويا تا۔

ترجدة كافزاليوفان: اورتم ميں كچيلوگ ايسے ہيں جوضرور ديراكائيں كے بھرا كرتم يركوئى مصيبت آيز ية ديراكانے

والا کیے گا: پیشک اللّٰہ نے مجھ پر بردا احسان کیا کہ میں ان کے ساتھ موجود نہ تھا۔ اور اگر تہمیں اللّٰہ کی طرف نے تو (تکلیف کینچنے والی صورت میں تو) گویا تہمارے اور اس کے درمیان کوئی دوئی ہی نہمی (جبکہ اب) ضرور کیے گا: اے کاش میں (بھی) ان کے ساتھ ہوتا تو بردی کا میابی حاصل کر لیتا۔

﴿ وَإِنْ مِنْكُمْ لَكُنْ آَيْدِ عِنْكُمْ لَكُنْ آَيْدِ عِنْكُمْ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ ا

خود فرضی اور مناوم یکی کی ندمت

اس سے بیجی معلوم ہوا کہ خودغرضی ہموقع شنائ ، مفاد پرتی اور مال کی ہوں منافقوں کا طریقہ ہے۔ دنیا میں وہ مخص بھی کا میاب نہیں ہوتا جو تکلیف کے موقع پرتو کسی کا ساتھ ندد ہے کین اپنے مفاد کے موقع پرتا گے ہوتا بھرے۔ مفاد پرست اورخودغرض آ دمی کچھ مرصد تک توائق منافقت چھیا سکتا ہے کین اس کے بعد ذلت ورسوائی اس کا مقدر ہوتی ہے۔

فَلْيُقَاتِلُ فِي سَبِيلِ اللهِ الَّذِينَ يَشُونَ الْحَلُودَ الْحَلُودَ الْكُنْيَا بِالْأَخِرَةِ ﴿ وَمَنَ ثُقَاتِلُ فِي سَبِيلِ اللهِ فَيُقْتَلُ اَوْ يَغُلِبُ فَسَوْفَ نُوْتِيْهِ الْجُرَاعَظِيمًا ۞ ثُقَاتِلُ فِي سَبِيلِ اللهِ فَيُقْتَلُ اَوْ يَغُلِبُ فَسَوْفَ نُوْتِيْهِ الْجُرَاعَظِيمًا ۞

توجه الالالمان: توانيس الله كى راه يس الرناح إب جود نياكى زندگى نيج كرة خرت لين بين اورجو الله كى راه يس الاے تام ماراجائے ياغالب آئے توعقريب ہم اسے بردا ثواب ديں گے۔

توجہۃ کنٹالعوفان: پس جولوگ دنیا کی زندگی کوآخرت کے بدلے میں نیج دیتے ہیں انہیں جا ہے کہ اللّٰا کی راہ میں لڑیں اور جواللّٰا کی راہ میں لڑے پھرشہید کردیا جائے یا غالب آجائے تو عنقریب ہم اے بہت بڑا اوّاب عطافر ما کیں گے۔ 

#### معرمة الس بمن تعريب الله معالمة معالم عند كاجذب شهاوت

حضرت انس بن ما لک دَجِي اللهُ مَعَالَى عَنَهُ قُر ماتے ہيں"ميرے پچاحضرت انس بن نضر دَجِيَ اللهُ مَعَالَى عَنهُ غزوةٌ بدرين شرجا سك ، الهول ت جي اكرم صلى الله تعالى عَليْدِو إله وَسَلْمَ عَرَض كَى : آب صلى الله تعالى عَلَيْدِو اله وَسَلْمَ فَ مشركين ہے جو پہلی جنگ کی تھی میں اس میں حاضرتہ ہوسکا۔ اگراب اللّٰہ تعالیٰ نے جھے کسی غزوہ میں شرکت کا موقع دیا تواللّٰہ تعالیٰ وكهاو على جويس كرون كا، يحرجب غزوة أحدكاموقع آياتو كجهاوك بها كف سكة بمعزت انس بن نفر رَضِيَ اللهُ تعَالى عَنهُ نے عرض کی: اے میرے بروردگار عَـزوج فران بھا گئے والول میں جوسلمان ہیں، میں ان کی طرف سے معدرت خواہ ہوں اور جومشرک ہیں، میں اُن سے بری ہوں۔ پھرآپ دَھِیٰ اللهٔ تعَالٰی عَنهٔ تکوار کے کرمیدانِ جنگ کی طرف دیوانہ وار برعهدرائة من حضرت معدين معاذ رَضِيَ اللهُ مَعَالَى عَنهُ بِهِ مِن اللهُ مَعَالَى عَنهُ وَمِنت م اس پاک پروردگار عَزُوْجَالُ کا تھم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے! میں اُحد پہاڑ کے قریب جنت کی خوشبومحسوں كرر ما ہول حضرت سعد رَجِعی لللهٔ تعالیٰءَ فرماتے ہیں جبیبا كار نامدانہوں نے سرانجام دیا ہم ایسانہیں كر سكتے حضرت انس دَصِیٰ اللهٔ تعَالیٰ عَنظرماتے ہیں: ہم نے اتبیں شہیدوں میں اس حال میں بایا کدان کے جسم مبارک پر تیروں ،تلواروں اور نیز ول کے اسی (80) سے زائد زخم تھے ،اورآپ رَضِی اللهٔ تعَالٰی عَندَ کے اعضاء جگد جگدے کا اے دیے گئے تھے ،آپ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ كُو يَهِجِ النَّا بِهِتِ مَشْكُل هِ وَيَكَاتِهَا۔ آپ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ كَي بمشيره في آپ كوا تكيول كے نشانات سے بيجانا۔ (بـخــارى، كتاب الجهاد والسير، باب قول الله تعالى: من المؤمنين رحال صدقوا... الخ، ٢/٥٥٢. الحديث: ٥٠٨٠ عيون

# وَمَالَكُمُ لَا تُتَعَالِلُونَ فِي سَبِيلِ اللهِ وَالْمُسْتَضَعَفِيْنَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ

# وَالْوِلْدَانِ الَّذِيْنَ يَقُولُونَ مَ بَنَّنَا اَخُوجُنَا مِنْ هُنِوِ الْقَرْيَةِ الظَّالِمِ اَهُلُهَا وَاجْعَلُ لَّنَامِنُ لَّدُنْكَ وَلِيًّا أَوَّاجُعَلُ لَّنَامِنُ لَّدُنْكَ نَصِيْرًا هَٰ

توجهة كانوالايدان: اور تهيين كيا مواكرند لروالله كي راه مين اور كمزورمردون اور تورتون اور يجون كواسطي جويدها كر رب بين كدائ رب ماري تهين الربستي ئال جس كوگ ظالم بين اور تهين اپني ياس كوئي هايتي وك د كاور تهين اپني ياس كوئي مدد گارد ك دك-

توجیت کن العوقان: اور تہیں کیا ہوگیا کہ تم اللّٰہ کے رائے میں نہ لڑواور کمزور مردوں اور مورتوں اور بچوں کی خاطر (نہاڑو چر) بیدعا کررہے ہیں کہ اے ہمارے رب! ہمیں اس شہرے نکال دے جس کے باشتدے ظالم ہیں اور ہمارے لئے اپنے پاسے کوئی جمایتی بنادے اور ہمارے لئے اپنی بارگاہ ہے کوئی مددگار بنادے۔

﴿ وَصَالَكُمُ لَا تُتَقَاتِلُونَ فِي سَبِينِ اللهِ : اور جهيں كيا موكيا كم مالله كراسة من نيازو و ارشا و قرمايا كيا كہ جها د فرض ہا وراس كر كركا تمهارے پاس كوئى عذر نيس تو تمهيں كيا موكيا كرتم الله عزوج فركى راه ميں جهادند كروحالا نكد دوسرى طرف مسلمان مرد وعورت اور يخظم كى چكى ميں پيس رہ بيں اور أن كاكوئى پُرسانِ حال نہيں اور وه دبُ العلَمين عَزوج فر كى بارگاه ميں دعائيں ما نگ رہ بين كما اے الله اعزوج فر جميں اس بستى كے ظالموں سے جات عطا فرما اور جميں اپنے پاس سے كوئى مدد گارعطافر ما تو جب مسلمان مظلوم بيں اور تم ان كو بچائے كى طاقت ركھتے ہوتو كيوں ان كى مدد كيليے نہيں اٹھتے۔

#### آيت" وَمَالَكُمُ لَا تُقَالِلُونَ لِي سَبِيلِ اللهِ" علوم مون والمسأل

اس آیت ے 3 باتیں معلوم ہو کیں

(1)..... جہادفرض ہے، بلاوجہ جہاد نہ کرنے والا ایسائی گنہگار ہوگا جیسے نماز چھوڑنے والا بلکہ کی صورتوں میں اِسے بھی بڑھ کرہے۔البتہ یہ خیال رہے کہ جہاد کی فرضیت کی پچھٹرا لط ہیں جن میں ایک اہم نثر ط اِسبطاعت یعنی جنگ کی ُ طافت ہونا بھی ہے۔ جہادیہ بیں ہے کہ طافت ہوئیں اور چندمسلمالوں کولڑائی میں جھونک کرمروادیا جائے۔ جہاد بھی فرض میں ہوتا ہےاور بھی فرض برغابیہ۔

(2) .....آیت سے بیجی معلوم ہوا کہ مسلمالوں کو جہادی ترغیب دیتے کیلئے مسلمانوں کی مظلومیت کا بیان کرنا بہت مفید ہے۔ آیت میں جن کر وروں کا تذکرہ ہے اس سے مراو مکہ مکرمہ کے مسلمان ہیں۔ اس آیت میں مسلمانوں کو جہاد کی ترغیب دی گئی تا کہ وہ ان کمزور مسلمانوں کو کفار کے پنچے نظلم سے چیٹرائیں جنہیں مکہ مرحہ میں مشرکیین نے قید کرلیا تھا اور طرح طرح کی ایڈائیں دے رہے تھے اور وہ لوگ اُن کے طرح طرح کی ایڈائیں دے رہے تھے اور وہ لوگ اُن کے ہوتے وہ اُن کی جورتے اس حالت میں وہ اللہ تعالی سے اپنے خلاصی اور مدوالی کی دعائیں کرتے تھے۔ بیدعا قبول ہوئی اور ہاتھوں میں مجبور تھے اس حالت میں وہ اللہ تعالی سے اپنے خلاصی اور مدوالی کی دعائیں کرتے تھے۔ بیدعا قبول ہوئی اور مدوالی نے اپنے حبیب صلی اللہ تعالی سے جھڑا یا اور مکہ کا مرحہ فتح کر کے اُن کی زیر وست مدونر مائی۔

(3).....آیت سے بیمی معلوم ہوا کہ غیرُ اللّٰہ کوولی اور ناصر (بینی مددگار) کہ سکتے ہیں۔

اَلَّذِينَامَنُوا يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللهِ وَالَّذِينَ كَفَرُوا يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللهِ وَالَّذِينَ كَفَرُوا يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ الطَّاعُ وَتِ فَقَاتِلُوا اَوْلِيَا ءَالشَّيُطُنِ وَانَّكُمُ وَاقِينُ وَالشَّيُطُنِ كَانَ خَبِيغًا هَا لَهُ يَعْمُ الْفَقَالُ الْمِيكُمُ وَاقِينُ وَالسَّلُونَ فَي خَفُونَ فَعَيْقًا أَلَى اللَّهِ اللهِ اللهُ اللهُ

توجه فاکنوالایدان: ایمان والے الله کی راہ بین از تے بین اور کفار شیطان کی راہ بین اڑتے ہیں توشیطان کے دوستوں سے اڑو بیٹک شیطان کا واؤ کمزور ہے۔ کیاتم نے آئیس نہو یکھا جن سے کہا گیا اپنے ہاتھ روک اواور نماز قائم رکھواور ذکو ہ دو پھر جب ان پر جہاد فرض کیا گیا تو ان بین بعضا وگوں سے ایساڈ رنے لگے جیسے اللّه سے ڈرے یا اس سے بھی زا کداور بولے اے دب ہمارے تو نے ہم پر جہاد کیوں فرض کرویا تھوڑی مدت تک ہمیں اور جینے دیا ہوتا ہم فر مادوکر دنیا کا بر تناتھوڑا ہاور ڈروالوں کے لئے آخرت اچھی اور تم پر تا کے برابرظلم نہ ہوگا۔

توجید کانوالعوفان: ایمان والے الله کی راه میں جہاد کرتے ہیں اور کفارشیطان کی راه میں اڑتے ہیں تو تم شیطان کے دوستوں سے جہاد کر وہیشک شیطان کا مکروفریب کمزور ہے۔ کیاتم نے ان لوگوں کوند دیکھا جن سے کہا گیا اپنے ہاتھ روکے رکھوا در تماز قائم رکھوا ورز کو ہ دو پھر جب ان پر جہاد فرض کیا گیا توان میں ایک گروہ لوگوں سے ایسے ڈرنے لگا جیسے الله سے ڈرنا ہوتا ہے بیاس سے بھی زیادہ اور کہنے گئے: اے ہمارے رب اتو نے ہم پر جہاد کیوں فرض کردیا؟ تھوڑی کی مدت تک ہمیں اور مہلت کیوں نہ عطا کردی؟ اے حبیب اتم فرمادہ کدونیا کا ساز وسامان تھوڑا ساہ اور پر ہیز گاروں کے لئے آخرت بہتر ہے اور تم پر ایک دھا گے کے ہرا بر بھی ظلم نہ کیا جائے گا۔

و آئم تنز اکیا تم نے ندویکھا۔ کا اس آمیت مبار کہ کا شان تزول یوں ہے کہ شرکین مکہ کرمہ یس مسلمانوں کو بہت ایذا تمیں و سے تھے۔ اجرت سے پہلے حالیہ کرام ڈھٹی افلہ تعالیٰ عنہ کہ کا بیک جماعت لے تاجدار سالت صلی اللہ تعالیٰ علیّہ وَالله وَسَلَمْ کَ اللّٰهُ عَلَیْهُ وَاللّٰهِ وَسَلَمْ نَعُ اللّٰهُ عَلَیْهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهِ وَسَلَمْ نَعُ اللّٰهُ وَاللّٰهِ وَاللّٰهُ وَاللّٰمُ وَاللّٰمُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَلَاللّٰمُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰمُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰمُ وَاللّٰمُ وَاللّٰمُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰمُ وَاللّٰهُ وَاللّٰمُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰمُ وَاللّٰهُ وَاللّٰمُ وَاللّٰهُ وَاللّٰمُ وَاللّٰمُ وَاللّٰه

یہ موال عکمت دریافت کرنے کے لئے تھا،اعتراض کرنے کیلئے نہیں۔ای لئے اُن کواس موال پر تو نئے وزَجْر ندفر مایا گیا بلکت لی بخش جواب عطا کرتے ہوئے فر مایا گیا کداے حبیب!صلی اللهٔ نعالی علیّه وَسُلُم بِتم ان سے فر مادو کدونیا کاساز وسامان تھوڑا ساہے، فٹا ہونے والاہے جبکہ پر ہیزگاروں کے لئے آخرت تیار کی گئی ہے اور وہی ان کیلئے بہتر ہے۔لہٰذا جہاد میں خوشی سے شرکت کرو۔

توجهة كنزالايدان: تم جهال كهيں بوموت تهميں آلے گا اگر چەمنبوط قلعول بين جواوراً نهيں كوئى بھلائى پنچ تو كهيں يه الله كاطرف سے ہادرانبيں كوئى برائى پنچ تو كهيل يه حضور كاطرف سے آئى تم فرمادوسب الله كاطرف سے ہے تو ان لوگوں كوكيا ہواكوئى بات سجھے معلوم بى نبيس ہوتے۔

توجدة كنؤاليوفان: تم جهال كهين بهى موكموت تههين ضرور يكزك كا أكرچة تم مضبوط قلعول مين مواوران (منافقون) كوكو كى بحلائى پنچ تو كتبت بين سالله كى طرف سے باورا كرانيين كوكى برائى پنچ تو كتبتے بين: (ائي اي كو ي وجہت ا آئى بات حبيب اتم فرمادو: سب الله كى طرف سے باقوان لوگوں كوكيا مواكم كى بات كو بجھنے كے قريب بى نہيں آتے۔

﴿ آفِئَ مَا اَنْکُونُونُونُ کُمُمُ الْمُونُ : تم جہال کہیں بھی ہو کے موت تہیں ضرور پکڑ لے گی۔ کھالوگوں سے فر مایا گیا کدا سے جہاد سے ڈرنے والوائم جہال کہیں بھی ہو کے موت تہہیں ضرور پکڑ لے گی اگر چہتم مضبوط قلعوں میں ہواور اس سے دہائی پانے کی کوئی صورت نہیں اور جب موت ناگز ہر ہے تو بستر بر مرجانے سے داو خدا میں جان دینا بہتر ہے کہ یہ سعادت آخرت کی کا میا بی کا سب ہے۔ ﴿ وَإِنْ تَصِيبَهُمْ حَسَنَةٌ : اورا كُرائيس كُونَى بِعلانَى بِيْجِ عِنْ بِهِ السّهِ مِنافِين كابيان بِ كَدا كرائيس كُونَى بِعلانَى بِيْجِ عِن عَلَى اللّهِ عَنْ اللّهِ عَزْدَ خَلْ كَارُوبارا جِعام وجائے ، بيداوارزياده موجائے تو كتے ہيں يہ اللّه عَزْدَ خاتى طرف ہے اورا كر انہيں كُونَى برائى بِيْجِ عِن قط بِرُجائے يا كُونَى اور مصيب آجائے تو كتے ہيں :اے محدا بيآپ كى وجہ آئى ہے ، جب انہيں كُونَى برائى بِيْجِ عِن قط بِرُجائے يا كُونَى اور مصيب آجائے تو كتے ہيں :اے محدا بيآپ كى وجہ آئى ہے ، جب سے آب آئے ہيں اليك بنى ختياں بيش آرتى ہيں مجوب كريم صلى الله عَذِي وَالِهِ وَسَلَمْ كُونَ عَلَى اللّهُ عَزْدَ خَلْ لَى اللّهُ عَزْدَ خَلْ كَان عَلَيْهِ وَاللّهِ وَسَلَمْ بَمُ ان سے فرمادو كرز ق ميركى بيشى ، قطياخوشحالى ، درنج يا راحت ، فرعاد على الله عَزْدَ خَلْ كاراوے ہے آئى ہے ، اس محقیقت میں اللّه عَزْدَ خَلْ كے طرف ہے ہيں یعنی ہرراحت وصیب اللّه عَزْدَ خَلْ كے ارادے ہے ۔ فرعاد کے اسباب مہيا كر ليتے ہيں نيز بيات بھی يا در ہے كہ يكى راحت كاذر يعہ ہادرگنا و مصيب كاسباب مہيا كر ليتے ہيں نيز بيات بھی يا در ہے كہ يكى راحت كاذر يعہ ہادرگنا و مصيب كاسباب مہيا كر ليتے ہيں نيز بيابات بھی يا در ہے كہ يكى راحت كاذر يعہ ہادرگنا و مصيب كاسباب مہيا كر اليتے ہيں نيز بيات بھی يا در ہے كہ يكى راحت كاذر يعہ ہادرگنا و مصيب كاسباب ہميا كر اليتے ہيں نيز بيات بھی يا در ہے كہ يكى راحت كاذر يعہ ہادرگنا و مصيب كاسباب ہميا كر اليتے ہيں نيز بيات بھی يا در ہے كر يكى راحت كاذر يعہ ہادرگنا و مصيب كاسباب ہميا كر اليتے ہيں نيز بيات ہمي يا در ہے كر يكى راحت كاذر العہ ہادرگنا و مصيب كاسباب ہما كے اسباب مہيا كر اليتے ہيں نيز بيات ہمي يا در ہے كر يكى راحت كاذر يعہ ہادرگنا و مصيب كاسباب عبيا كر اليتے ہيں نيز بيات ہمي يادر ہے كر يكى راحت كاذر اليد ہادا و كر اللّه عَرْدُ كُلُى مُولِلْ كُلُى مُنْ مِنْ مُنْ اللّهُ عَان اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَى مُنْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَنْ مِنْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَرْدُ عَلَى اللّهُ عَانِ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى عَلَى اللّهُ عَلَى الل

# مَا اَصَابَكَ مِنَ حَسَنَةٍ فَمِنَ اللهِ وَمَا اَصَابَكَ مِنَ سَيِّمَةٍ فَمِنَ مَا اَصَابَكَ مِنَ سَيِّمَةٍ فَمِنَ وَمَا اَصَابَكَ مِنَ سَيِّمَةٍ فَمِنَ وَمَا اَصَابَكُ مِنْ سَيِّمَةٍ فَمِنَ اللهِ مَنْ اللهِ مَا اللهِ مَنْ اللهُ اللهِ مَنْ اللهُ اللهِ مَنْ اللهُ ا

توجهة كنزالايدان: اے سننے والے تخبے جو بھلائی پنچے وہ اللّٰه كى طرف سے ہاور جو برائى پنچے وہ تيرى اپنى طرف سے ہاورا ئے بحوب ہم نے تمہيں سب اوگوں كے لئے رسول بھيجااور اللّٰه كانى ہے گواہ۔

توجهة كالأالعوفان: اے سننے والے المحقبے جو بھلائى يہنيتى ہے وہ اللّٰه كى طرف سے ہاور تحقیے جو برائى يہنيتى ہے وہ تيرى الني طرف سے ہاورا سے حبيب! ہم نے تمہيں سب لوگوں كے لئے رسول بنا كر بھيجا ہے اور گوائى كے لئے اللّٰه بن كافى ہے۔

﴿ مَا أَصَابِكَ مِنْ حَسَنَةٍ وَ تَجْمِعِ جَوِيمِلانَى مَعْ فِي إِرْ مَا وَفِر ما يا كَيا كَدَا الْحَاطِبِ المَّهِ بِين جَوَجِملانَى مَعْ فَي الْمَالِي اللَّهِ عَلَى الْمَالِي اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَزُوجِ لَى اللَّهِ عَزُوجِ لَى اللَّهِ عَزُوجِ لَى اللَّهِ عَزُوجِ لَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ ا

صلى اللهٔ تُعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَمَ ثَمَامِ عُرِبِ وَجِمِ اور سارى مخلوق كے لئے رسول بنائے گئے اور کل جہان آپ كا أمتى كيا گيا۔ مير ورعالم صلى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَمَ كَ حِلْمِلُ القدر منصب اور عظيمُ الْمَو تَبَت قدر وَمُ يُرِلَت كا بيان ہے۔ أوّلين وآثِرين سارے انسانوں كے آپ ہي ہيں ، حضرت آ دم عَلَيْهِ الضلوة وَالسَّلام ہے لے كرية م قيامت تك سب انسان آپ كے امتى ہيں ، اى لئے تمام عُرُقُوں نے حضور صلى اللهُ وَعَالَيْهِ وَاللهُ وَسَلَمَ كَ يَتِي عِيمَارُ يَرْهِي۔

### مَنْ يَبْطِعِ الرَّسُولَ فَقَدُ اطَاعَ اللَّهَ وَمَنْ تَوَلَّى فَمَا اَثْرَسَلُنْكَ عَلَيْهِمْ حَفِيْظًا اللهِ

توجه الالاليمان: جس نے رسول کا تھم مانا ہیں کہ اللہ کا تھم مانا اور جس نے منہ پھیرا تو ہم نے تہ ہیں ان کے بچائے کو نہ بھیجا۔

توجیه کافالعوفان: جس نے رسول کا بھم مانا بیٹک اس نے اللّٰہ کا تھم مانا اور جس نے مند موڑ اتو ہم نے تہ ہیں انہیں بچائے کے لئے بیں بھیجا۔

﴿ مَنْ يَطِعِ الرَّسُولَ فَقَدُا طَاعَ الله : جس نے رسول کا تھم مانا بیشک اس نے الله کا تھم مانا۔ کھ آیہ میار کہ کا شانِ

زول کچھا س طرح ہے کہ سرور کا تنات صلّی الله تفایی علید واله وَسَلَم نے ایک مرتبہ فرمایا: جس نے میری اطاعت کی اُس نے اللّه عزوجون کی اطاعت کی اُس نے اللّه عزوجون کی اطاعت کی اُس نے اللّه عزوجون کی اطاعت کی اور جس نے مجھے محبت کی اُس نے اللّه عزوجون کی طرح اُس زمانہ کے بعض منافقوں نے کہا کہ محمد مطافی صلّی الله عقلید والله وَسَلَم بیچا ہے ہیں کہ ہم آئیس بر مان لیس جیسے عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ بن سریم علید الضاؤة وَ السّدَام کورب مانا ہے۔ اس پر اللّه تعالی نے اُن کے روش بی آیت نازل فرما کرا ہے تی صلّی الله عَلید وَسَلَم کے کلام کی تصدیق قرماوی کہ ہے شک رسول کی اطاعت

روش بی آیت نازل فرما کرا ہے ٹی صلّی الله عَلید وَسَلَم کے کلام کی تصدیق قرماوی کہ ہے شک رسول کی اطاعت

(بعوی، النساء، عدت الآیہ: ۸۰، ۲۹۲۱)

توجس نے ان کی اطاعت ہے اِعراض کیا تو اس کا وبال ای پر ہے کیونکہ اللّٰہ تعالیٰ نے انہیں اس لئے نہیں بھیجا کہ آپ صلّی اللهٔ مَعَانیءَ اَنِهِ وَسُلْمَ بهرصورت انہیں جہنم سے بچا کیں بلکہ صرف تبلیغ کیلئے بھیجا ہے۔ وَ يَقُولُونَ طَاعَةً عَالَهُ وَالدَّرُوا مِنْ عِنْ مِنْ اللَّهِ وَكَنَّهُمُ مَا يُنَقِّدُ وَاللَّهُ مِنْهُمُ و غَيْرَاكُ فِي تَقُولُ وَاللَّهُ يَكُتُبُ مَا يُنَيِّتُونَ فَاعْرِضُ عَنْهُمُ وَ عَيْرَاكُ فِي تَعَوْلُ وَاللَّهُ يَكُتُبُ مَا يُنِيِّتُونَ فَاعْرِضُ عَنْهُمُ وَ تَوَكِّلُ عَلَى اللهِ وَكِيلًا هِ وَكُلُ عَلَى اللهِ وَكِيلًا هِ وَكِيلًا هِ وَكِيلًا هِ وَكِيلًا هِ وَكِيلًا

توجهة كنزالايدان: اوركت بين بم خ تعم مانا بحرجب تمهارے پاس انكل كرجاتے بين توان بين ايك كروہ جو كهد الله على الله الله على الله الله الله كافئة الله الله كام بنائے كو۔

اللہ بي الله الله بي بحروسه كھواور الله كافى ہے كام بنائے كو۔

توجدہ کا کنوالیوفان: اور کہتے ہیں: ہم نے فرما نبرواری کی پھر جب تمہارے پاس سے نکل کرجاتے ہیں توان ہیں آیک گروہ آپ کے فرمان کے برخلاف رات کو منصوبے بنا تا ہے اور اللّٰہ ان کے رات کے منصوبے کھے دہاہے توا ہے جبیب! تم ان سے چٹم ہوٹی کرواور اللّٰہ پر بھروسہ رکھواور اللّٰہ کافی کارسازے۔

﴿ وَيَعَوُّلُونَ طَاعَةُ اور كَبِتِ بِين : ہم نے فرما نبروارى كى ۔ إلى بيا بت منافقين كے بارے بين نازل ہوئى ، جونبى كريم صلى اللهُ تعالى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَمَ كَسِمَ مَنْ عَلَيْهِ مِنْ اللهِ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَاللهِ وَاللهِ عَلَيْهِ وَاللهِ عَلَيْهِ وَاللهِ وَاللهِ عَلَيْهِ وَاللهِ عَلَيْهِ وَاللهِ وَاللّهِ وَاللّهِ وَاللّهِ وَاللّهِ وَاللّهِ وَاللّهُ وَاللّهِ وَاللّهِ وَاللّهِ وَاللّهِ وَاللّهِ وَاللّهِ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهِ وَاللّهُ وَاللّهِ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَالل

ان کے بارے بیں فرمایا کدان کے سب منصوب ان کے نامہ اکمال میں لکھے جارہ ہیں اور آئیں اُس کا بدلہ بھی سلے گا۔ لیکن چونکہ بینظا ہرا کلمہ پڑھتے تھے اور ظاہری طور پر گفرنییں کرتے تھے اس لئے ان کے بارے میں کہا گیا کہ ان سے چٹم پوشی کرویعنی ان کے کا فروں کی طرح د نیوی احکام نہیں ہیں۔ ہاں چونکہ ان کی طرف سے خطرہ پایا جا تا ہے تواس میں اللّٰہ عَزْدَ جَلَّ بر مجروسہ رکھو، ان کی طرف سے اللّٰه عَزْدَ جَلَّ آپ کو کِفائیت کرے گا۔

اَ فَلَا يَتَكَبَّرُوْنَ الْقُرُانَ لَوَكُو كَانَ مِنْ عِنْدِ عَيْرِ اللهِ لَوَجَدُوْا

#### فِيُهِ اخْتِلَافًا كَثِيْرًا ۞

و توجهة كانزالايمان: توكياغورنيس كرت قرآن مي اوراگروه غيرخداك پاس بهوتاتو ضروراس ميس بهت اختلاف يات ـ

توجید کانالعوفان: تو کیار پوگ قرآن میں غور نیس کرتے اور اگریقرآن الله کےعلاوہ کسی اور کی طرف ہے ہوتا تو ضروراس میں بہت زیادہ اختلاف یاتے۔

﴿ اَلَّا لِيَنْ مَنْ وَ الْقُوْانَ : لَوْ كِيابِيلُوكَ قُرا اَن مِينْ فُورْ بَيْن كرتے ۔ پهيہاں قرآن كى عظمت كابيان ہے اوراوكوں كو اس ميں غور وَلَكر كرنے كى وعوت وى كئى ہے۔ چنانچ فر ما يا گيا كہ كيابيلوگ قرآن عيم ميں غور نوبيں كرتے اوراس كے علوم اور حكمتوں كونيس و يكھتے كہ إس نے اپنی فصاحت ہے تمام مخلوق كوا ہے مقابلے ہے عاجز كرديا ہے اور فيبی خبروں ہے منافقين كے احوال اوران كے مكر وفريب كو كھول كر ركھ ديا ہے اوراؤلين و آخرين كی خبريں وى جيں۔ اگر قرآن ميں غور كريں تو يقينا اس نتیج پر پہنچیں كے كہ بيدالله عَدْوَجَلْ كا كلام ہے اورائے الانے والاالله عَدْوَجَلْ كارسول ہے۔

### قرآن بجيد على فوروقكركم ناعبادت باليكن!

اس معلوم ہوا کہ قرآن میں غور وفکر کرنا اعلی در ہے کی عبادت ہے۔ امام غزالی دَحَمَةُ اللهِ نَعَا لَی عَلَیْهِ احیاءً العُلوم میں فرماتے ہیں کہ ایک آیت ہے کراور غور وفکر کرکے پڑھنا بغیرغور وفکر کئے پورا قرآن پڑھنے ہے بہتر ہے۔ (احیاء العلوم، کتاب التفکر، بیان محاری الفکر، ۱۷۰/۰)

قر آن کا ذکرکرناءا سے پڑھنا، دیکھنا، چھوناسب عبادت ہے۔قرآن میں غور وفکر کی دعوت دی گئی ہے لیکن میہ بات واضح ہے کہ قرآن میں وہی غور وفکر مُعُتَم اور صحیح ہے جوصاحب قرآن صلّی اللهُ تَعَالَیٰ عَلَیْهِ وَاللهِ وَسَلّمَ کَفَرَ المین اور صفور پُر تور صلّی اللهُ تَعَالَیٰ عَلَیْهِ وَاللهِ وَسَلّمَ ہے صحبت یا فتہ صحابہ دَ جسی اللهُ تَعَالَیٰ عَنْهُ اوران سے تربیت حاصل کرنے والے تابعین دُ حَمَّهُ اللهِ تَعَالَیٰ عَلَیْهِ مَلَیْ عَلَیْهِ مَلِی وَشِی مِلْ مِو کِیونکہ وہ غور دُفکر جواس وات کے قرامین کے خلاف ہوجن پرقرآن اتابعین دُ حَمَّهُ اللهِ تَعَالَیٰ عَلَیْهِ مَلَیْ عَلَیْهِ مَلَی مُوجِود وی کے نزول کا مُشاہدہ کرنے والے بزرگوں کے غور دُفکر کے خلاف ہو، وہ یقینا معتبر اثر ااوراس غور وفکر کے خلاف ہو، وہ وہ یقینا معتبر میں ہوسکتا۔اس لئے دور جدید کے اُن نت منظم تحقیقین سے بچنا ضروری ہے جو چودہ سوسال کے علماء ، گھہا ء ، محدثین

ومفسرین اورساری امت کے بھی کوغلط قرار دے کرقولاً یاعملاً یہ کہتے نظراً تے ہیں کہ قرآن اگر سمجھا ہے تو ہم نے ہی سمجھا ہے، پچھلی ساری امت جامل ہی گزرگئی ہے۔ یہ لوگ یقیناً گمراہ ہیں۔

﴿ وَلَوْكُانَ مِنْ عِنْ اللّهِ عَلَيْ اللّهِ اوراً كرية آن اللّه كعلاوه كى اورى طرف ہے ہوتا۔ په يہاں قرآن ياك كى تھا نيت يواليك نها يت آسان اورواضح دليل دى جارى ہو كا گرقرآن ياك اللّه عَدْوَ عَلْ كے علاوه كى اور كى طرف ہے ہوتا ہے قو اس ميں بہت زياده اختلاف ہوتا اس ميں جوغيب كی فجر بن دى گئى ہيں وہ سوفيصد پورى شہوتيں بلك كوئى بات قو پورى ہوجاتى اوركوئى شہوتى ليك كى تمام فيمى فجر بن بالكل كى ثابت ہورى ہيں تو ثابت ہواك يقينا بيد اوركوئى شہوتى ليكن كى ثابت ہورى ميں الكل كى ثابت ہورى ہيں تو ثابت ہواك يقينا بيد الله عنوْدَ عَلَى كل طرف ہے بنيزاس كے مضاحت و بلاغت ميں كئى اس ميں كوئى اختلاف نيس كوئى بات كہدى اى طرح فصاحت و بلاغت ميں ہمى اس ميں كوئى اختلاف نيس كوئى اور كا كا الله تعلى موقوس يكس ال تيس ہوتا ہے ہو بلاغت ہے جو بلاغت ہے جو بلاغت ہے ہو بالاغت ہے ہو اور قبائدا توں گئی ہمى ہوتا ہے جیسا كہ تو اداور زبائدا توں کہ ہمى ہوتا ہے جیسا كہ تو اداور زبائدا توں کے کلام ميں و يكھا جا اس كى گئام ہوتا ہے جیسا كہ تو اداور زبائدا توں کے کلام ميں و يكھا جا ات كر برا سے كوئى گلام ہوا اس ميں كوئى بالكل آيا گرا اليكن قرآن چونك الله تعالى كا كلام ہوا تا ہے كہ برے سے برے کہ اس كا تمام كلام قصاحت و بلاغت كا على مرتب يرہے۔

وَإِذَا جَاءَهُمُ اَمُرُقِّنَ الْاَمْنِ اَوِالْخَوْفِ اَذَاعُوْابِهُ \* وَلَوُمَ دُّوُهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى الْمَوْنِ وَلَوْ الْخَوْفِ اَذَاعُوا بِهِ \* وَلَوْمَ الْمُولِ وَإِلَى الْمَالِ مُومِنَّهُ مُ لَعَلِمَهُ الَّذِيثَ يَسْتَنْبِطُوْنَ فَمِنْهُ مُ وَلَوْ الرَّسُولِ وَإِلَى اللَّهُ مُومَ مَنْهُ مُ لَعَلِمَهُ اللَّهِ مَا لَكُومُ وَمَنْهُ مُ لَا تَبْعَثُمُ الشَّيْطُ نَ إِلَّا قَلِيلًا ﴿ وَلَوْ اللَّهُ مَا لِللَّهُ مَا لِللَّهُ مَا لَا تَعْلِيدًا لا ﴿ وَلِي اللَّهُ مَا مُعَمَّدُ لَا تَتَهُ لَا تَتَبَعْتُمُ الشَّيْطُ نَ إِلَّا قَلِيلًا ﴿ وَلَوْ اللَّهُ مَا مُعَمِّمُ اللَّهُ مُومَ مَنْ اللَّهُ مُومَ مَنْ اللَّهُ مَا لَا اللَّهُ وَاللَّهُ مَا لَكُومُ اللَّهُ مُومَ اللَّهُ مُعَمِّمُ اللَّهُ مُومَ اللَّهُ اللَّهُ مُومَامُومُ اللَّهُ مُومَ اللَّهُ مُومَ اللَّهُ مُومَ اللَّهُ مُومَامُ اللَّهُ مُومَامُ اللَّهُ مُومَامُ اللَّهُ مُومَامُ اللَّهُ مُومَامُ اللَّهُ مُعَلِيدًا لَهُ اللَّهُ مُعَلِيدُ اللَّهُ مُومَامُ اللَّهُ مُومَامُ اللَّهُ مُعْلَى اللَّهُ مُعَلِيدُ اللَّهُ مُعَلِيدُ اللَّهُ مُعَلِيدُ اللَّهُ مُعَلِّمُ اللَّهُ مُعْمَلِهُ اللَّهُ مُعَلِيدُ اللَّهُ مُعَلِيدُ اللَّهُ مُعْمَامُ اللَّهُ مُعْمَلِهُ اللَّهُ مُعْمَامُ مُعْمَامُ اللَّهُ مُعْمَامُ اللَّهُ مُعْمَامُ اللَّهُ مُعْمَامُ اللَّهُ مُعْمَامُ اللَّهُ مُ اللَّهُ مُعْمَامُ اللَّهُ مُعْمَامُ اللَّهُ مُعْمَامُ اللَّهُ مُعْمُ اللَّهُ مُعْمُ مُعْمَامُ مُعْمَامُ مُعْمَامُ مُعْمَامُ مُعْمُ مُعْمَامُ مُعْمَامُ مُعْمَامُ اللْعُومُ مُعْمُومُ مُعْمُومُ مُعْمُومُ مُعْمُومُ مُعْمُ مُعْمُومُ مُعْمُومُ مُعْمُومُ مُعْمُومُ

توجعة كنزالايعان: اورجب ان كے پاس كوئى بات اطمينان ياؤركى آئى ہاس كا چرچا كر بيٹھتے ہيں اورا گراس ميں اور الدين اور جب ان كے پاس كوئى بات اطمينان ياؤركى آئى ہاس كا چرچا كر بيٹھتے ہيں اورا گراس ميں كاؤش اورا ہے ذى اختيار لوگوں كى طرف رجوع لاتے تو ضرور ان سے اس كى حقيقت جان ليتے بيجو بات ميں كاؤش اوراس كى رحمت نہ ہوتى تو ضرور تم شيطان كے بيجھے لگ جاتے مرتھوڑے۔

و ترجهة كنزالعوفان: اورجب امن ياخوف كى كوئى بات ان كے پاس آئى بنواے پھيلائے لگتے ہيں حالانكما كراس

بات کورسول اورا پنے بااختیار لوگول کی خدمت میں پیش کرتے تو ضروراُن میں سے نتیجہ نکالنے کی صلاحیت رکھنے والے اُس (خبر کی حقیقت) کو جان لیتے اورا گرتم پر اللّٰہ کا فضل اوراس کی رحمت ندہوتی تو ضرورتم میں سے چندا کیہ کے علاوہ سب شیطان کے پیچھے لگ جاتے۔

﴿ وَإِذَا بِمَا عَلَمُ مُنْ أَنْ مُنِ أَوَالْحَوْفِ اور جب اس ياخوف كى كوئى بات ان كے پائ آئى ہے۔ ﴾ يہاں اگرچہ
ا كي خاص سياق وسباق ميں أيك چيز بيان كى گئ ہے ليكن اس ميں جو تھم بيان كيا گيا ہے به ہمارى زندگى كے ہزاروں
گوشوں ميں اصلاح كيلے كائى ہے۔ خلاصہ كلام بيفر مايا گيا كہ جب بھی اس مثلاً مسلمانوں كى فتح ياخوف مثلا مسلمانوں
كى تكست كى كوئى بات لوگوں كے پائ آئى ہے جوفساد كا باعث بن سكتی ہے تو دو فورا أسے پھيلا نے لگتے ہيں حالانكه اگر
اس بات كوريلوگ رسول كريم ضلى الله تعالى عليه والله الراح التحقيار لوگوں جيسے اكار محابہ د جس لله تعالى عنهم جوساب
رائے اور صاحب بسيرت ہيں كى خدمت ميں چيش كرتے اور خود كچھ دخل ند د ہے تو مجھدار لوگ ضرورا بي عقل ودائش يا
ابنی تحقیق كى روشتى ہيں أس خبركي حقیقت كوجان ليتے اور يول بات كا جنگئ ہنے كى بجائے حقیقت حال كھل كرسا ہے آجائی۔

زندگی کی اصلات کا ایکسانهم اصول

کرلیں گے اور یول بات کا بیمنظر اور رائی کا پہاڑئیں ہے گا۔حضرت حفص بن عاصم دَضِیَ اللهٔ تَعَالَی عَنْهُ ہے روایت ہے، رسولِ اکرم صَلّی اللّهُ تَعَالَی عَلَیْهِ وَاللهِ وَسُلَمْ نے ارشاوفر مایا کی شخص کے جھوٹا ہونے کے لئے بھی بات کافی ہے کہ وہ ہری سائی بات بیان کردے۔ بات بیان کردے۔

الكساام عل

مفسرین نے فرمایا ہے کہ اس آیت میں اس بات پردلیل ہے کہ قیاس جائز ہے اور پیجی معلوم ہوتا ہے کہ آیک علم قووہ ہے جوقر آن وحدیث سے صراحت سے حاصل ہوتا ہے اورا کی علم وہ ہے جوقر آن وحدیث سے استعباط وقیاس کے قریعے حاصل ہوتا ہے۔ یہ جی معلوم ہوا کہ اُمور دیثیتہ میں ہرشخص کو خل دینا جائز نہیں جو اِس کا اہل ہووہی اِس میں فور کرے۔

فَقَاتِلُ فِي سَبِيلِ اللهِ وَلا تُكَلَّفُ إِلَّا نَفْسَكَ وَحَرِّضِ الْمُؤْمِنِينَ عَسَى اللهُ وَاللهُ اللهُ الل

توجهة كانزالايهان: توائي مجبوب الله كى راه مين الروتم تكليف شدديج جاؤ كركترائي وم كى اورمسلمانول كوآ ماده كرو قريب ہے كہ الله كافرول كى تخق روك دے اور الله كى آئے سب سے خت ترہے اوراس كاعذاب سب سے كرّا۔

ترجه الكؤاليونان: توا عبيب! الله كى راه من جهادكرين آپ أوآپ كى طاقت سے زيادہ تكليف بين وى جائے گى اور مسلمانوں كو (جهادكى) ترغيب ديتے رہوء عقريب الله كافروں كى طاقت روك دے گا اور الله كى طاقت سب سے زيادہ مضبوط ہے اور اس كاعذ اب سب سے زيادہ شديد ہے۔

﴿ فَقَاتِلُ فَيُ سَبِينِ إِللّٰهِ : توا عبيب الله كاراه من جهادكرين - كاس آيت كاشان زول بيب كه بدر مُغرَى ( جيونا غزوه بدر، أس ) كى جنگ جوا بوسفيان سے طفحى جب اس كا وقت آين جا تو سركا رِعالى وقا رصَلْى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلْمُ في ومان جائے كے لئے لوگوں كور وت دى بعض لوگوں پريرگران موا توالله تعالى فيري بيت نازل فرمائى اورائي حبيب صَلَى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلْمَ كُوهِم و ياكم آب جهادت جيواري اگرچية جامون الله عَوْدَ جَلْ آپكانا صرومددگار ب، الله عَوْدَ جَلْ

چنانچ فرمایا گیا کہ آپ جہاد کیلئے جائیں اور آپ کو آپ کی طاقت سے زیادہ تکلیف نہیں دی جائے گی خواہ کوئی آپ کا ساتھ دے یا ندد سے اور اگر چہ آپ اسلی اور آپ کی طاقت سے زیادہ تکلیف نہیں دی جائے گی خواہ کوئی آپ کا ساتھ دے یا ندد سے اور اگر چہ آپ اسلی دوجائیں، ہاں مسلمانوں کو جہاد کی ترغیب دواور بس سے تھر اللہ عزد جائے گارا ہے نے فرمایا کہ اللہ کریم کا فرول کی تختی کوروک و سے گا ، چنانچ ایسانی ہوا کہ مسلمانوں کے اس چھوٹے سے لشکر سے کھا را ہے مرعوب ہوئے کہ وہ مسلمانوں کے مقابلے جس میدان میں نہ آپکے۔

۔ اس آیت سے ثابت ہوا کہ تا جدار مدینہ صلی دللۂ نکا لی عَلَیْہِ وَالِدِ وَسَلَمْ شَجَاعَت میں سب سے اعلیٰ ہیں کہ آپ کو تنہا کفار کے مقابل تشریف لے جائے کا تھم ہوااور آپ آیا دہ ہو گئے۔

سية الرسلين صلى للذنه الم عليه والدؤملية كما شجاعت

حضرت انس بن ما لک دَضِی اللهٔ تَعَالَی عَنْهُ قرات بین صحیب خداصلی اللهٔ تعَالی عَنْهُ وَالهِ وَسَلَمْ تَمَام لُوگول سے

زیادہ خجاع اور بہاور تھے۔ (مسلم، کتاب الفضائل، باب فی شحاعة السی عله السلام و نقلته للحرب، ص ۱۷۱۲، المحدیث: ۱۷۲۸، المحدیث: ۲۲، ۱۷۲۸) 

حضرت عبد الله بن عرد ضِی اللهٔ تعالی عَنْهُ مَا فَرمات بین: میں فے نجی کریم صلی الله تعالی عَنْهُ والهِ وَسَلَمَ سے

زیادہ بہادراورطاقتور بی اور پہندیدہ کی کوئیس و یکھا۔ (السفاء القب الاول، الباب الثابی، نصل واما الشحاعة والنحلة، ص ۱۱، الحزء الاول)

حضور براورصلی اللهٔ تعالی عَنْهُ وَالهِ وَسَلَمْ کی بِحث شُوع عِنْهُ وَالهِ وَسَلَمْ کی بِحث شُوع عَنْهُ وَاللهُ تعالی عَنْهُ وَاللهِ وَسَلَمْ کی بین الله وَسَلَمْ کی بین وصل والله الله تعالی علی الرفعی عَنْهُ الله تعالی عَنْهُ وَاللهِ وَسَلَمْ کی بین و میادروں کی الله تعالی عَنْهُ وَاللهِ وَسَلَمْ کی بین و میادروں کی آئی میں بین و رحم الله و سلم کی الله تعالی عَلْهُ وَاللهِ وَسَلَمْ کی بین و میادروں کی آئی میں بین اس وقت میں جم لوگ نبی اکرم صلی الله تعالی عالیہ وَسَلَمْ کی بین و میادروں کی آئی میں بین حضور سید کھڑے ہیں وسلم کوئل سے زیادہ بینا دروہ خص شارکیا جاتا تھا جو جنگ میں حضور سید یکھڑے سے باکل قریب بین کر جنگ فریا ہے میں وسلم کوئل میں سب سے زیادہ بینا دروہ خص شارکیا جاتا تھا جو جنگ میں حضور سید الگر سلمین صلی اللهٔ تعالی عَلَیْدوَ اللهِ وَسَلَمْ کے قریب رہ کروٹمنوں سے لائا تا تھا، تو جنگ میں حضور سید الگر سلمین صلی اللهٔ تعالی عَلْیَدُ وَ اللهِ وَسَلَمْ کے قریب رہ کروٹمنوں سے لائنا تھا۔

(الشفاء القسم الاول، الباب الثاني، قصل وامّا الشحاعة والنحدة، ص١٦، الحزء الاول)

غزوهٔ حنین کے دن جب ابتداء مسلمان کفار کے حطے کی تاب نہ لاتے ہوئے میدانِ جنگ سے فرار ہوئے تو ایسے نازک وقت میں نی کریم صلّی اللهٔ تعَالٰیءَ کَیْدِوَ اللهِ وَسَلّمَ ایک قدم بھی چیچے تیس ہے بلکہ اپنے سفید تیجر پرسواروشمنوں کی جانب پیش قدمی فرماتے رہے۔ (مسلم، کتاب الحهاد والسير، باب فی غزوۃ حنین، ص ۹۷۸، الحدیث: ۷۲(۵۷۹)) غزوہ اُحزاب کے موقع پر خندق کھودتے ہوئے ایک ایسی چٹان ظاہر ہوئی جو کس سے نہ ٹوٹ کسی ، سرکار کا کنات صَلّی اللهٔ تَعَالیْ عَلَیْدِ وَالِدِ وَسَلْمَ کے وارے وہ چٹان یارہ یارہ ہوگئی۔

(نسائي، كتاب الحهاد، غزوة الترك والحيشة، ص١٧٥، الحديث: ٣١٧٣)

ایک رات اہلِ مدینہ ایک خوفناک آوازس کر دہشت زوہ ہو گئے تو اس آواز کی سمت سب سے پہلے حضور اقدی صَلّی اللّهُ تَعَالَی عَلَیْهِ وَاللّهُ تَشْریف لے گئے۔

(بخارى، كتاب الادب، باب حسن الخلق والسخاء... الخ، ١٠٨/٤ ، ١ الحديث: ٣٣ ، ٢)

اعلى حضرت دَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ فرمات بين:

تم ہوتو پرخوف کیاتم یہ کروڑوں ورود

تم ہو حفیظ و مُغیث کیا ہے وہ وشمن خبیث

مَنُ يَشْفَعُ شَفَاعَةً حَسَنَةً يَكُنُ لَكُونَ لَهُ نَصِيبٌ مِنْهَا وَمَن يَشْفَعُ شَفَاعَةً سَيِّئَةً يَكُنُ لَذ كِفُلٌ مِنْهَا وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءً مُّوينتًا ۞

توجدة كتزالايمان: جواجيمى سفارش كرے اس كے لئے اس ميں سے حصد ہے اور جوبرى سفارش كرے اس كے لئے اس ميں سے حصد ہے اور الله ہر چیز پر قادر ہے۔

ترجیف کنزالعوفان: جواجی سفارش کرے اس کے لئے اس کا جرب اور جوبری سفارش کرے اس کے لئے اس میں سے حصہ ہاور الله برشے پرقادر ہے۔

﴿ مَنْ يَكُفُ خَصَفَاعَةُ حَسَنَةُ : جوامجی سفارش کرے۔ ﴾ امجی سفارش وہ ہے جس میں کی کو جائز نفع پہنچایا جائے یا
تکلیف سے بچایا جائے ، اس پر ثواب ہے جیسے کوئی نوکری کا واقعی مستحق ہے اور کی دوسرے کی حق تکفی نہیں ہور ہی تو
سفارش کرنا جائز ہے یا کوئی مظلوم ہے اور پولیس سے انصاف دلوانے میں مدد کیلئے سفارش کی جائے۔ بری سفارش وہ
ہے جس میں غلط سفارش کی جائے ، ظالم کوغلط طریقے سے بچایا جائے یا کسی کی حق تلفی کی جائے جیسے کسی غیر مستحق کو
توکری دلاتے کیلئے سفارش کی جائے یا کسی کوشراب یا سینما کے لائسنس دلوانے کیلئے سفارش کی جائے ، بیرام ہے۔

### وَإِذَا حُيِّيْتُمُ بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوْابِا حُسَنَ مِنْهَا آوُمُ دُُّوْهَا ﴿ إِنَّا لَلْهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَسِينيًا ﴿

توجهة كنزالايمان: اورجب تهيس كوئى كى لفظ سے سلام كرے تو تم اس سے بہتر لفظ جواب ميں كهويايا وى كهدو بيشك الله برجيز پرحماب لينے والا ہے۔

ترجید کانا العرفان: اور جب تمهیس کی لفظ سے سلام کیا جائے تو تم اس سے بہتر لفظ سے جواب دویا وہی الفاظ کہدو۔ جنگ الله ہر چیز پر حساب لینے والا ہے۔

المام المعلق شرى سائل

ال آیت بین سلام کے بارے بین بیان ہوا ہاس مناسبت ہے ہم یہال سلام سے متعلق چند شرق مسائل ذکر کرتے ہیں:
(1) .....سلام کرناسنت ہاور جواب و بینا فرض اور جواب بین افضل بیہ کے کہ سلام کرنے والے کے سلام پر پچھ بڑھائے مثلاً پہلا شخص آلسکلام عَلَیْٹی کم کو دوسر شخص وَ عَلَیْٹی کم السّکلام وَ وَ وَحَمَةُ اللّٰهُ کِے اور اگر پہلے نے وَ وَ حُمَةُ اللّٰهُ بِهِ الشّخص آلسُکلام عَلَیْٹی کم السّکلام وَ جواب بین اور کوئی اضافہ ہیں ہے۔
بھی کہا تھا تو یہ وَ بَو کا تُدُة اور بڑھائے ہیں اس سے زیادہ سلام و جواب بین اور کوئی اضافہ ہیں ہے۔
(2) .....کافر ، گراہ ، قاس اور استیجا کرتے مسلمانوں کوسلام نہ کریں۔ یونمی جو خص خطبہ ، تلاوت قرآن ، حدیث ، مداکر و علم ،
اذان اور تکبیر میں مشغول ہو، اس حال میں ان کو بھی سلام نہ کریا جائے اور اگر کوئی سلام کردی تو اُن پر جواب و بینالا زم نہیں۔
(3) ..... جو خص شطر نے ، چوسر ، تاش ، گنجف وغیرہ کوئی ناجا تر کھیل کھیل رہا ہویا گائے بجانے میں مشغول ہو یا پاخانہ یا

نسل خاند میں ہو یا زر ہند ہواس کوسلام نہ کیا جائے۔

(4) ..... آوی جب این گھر میں داخل ہوتو ہوی کوسلام کرے، بعض جگہ یہ بردی غلط رسم ہے کہ میال ہوی کے استے گہرے تُخلُقات ہوتے ہوئے بھی ایک دوسرے کوسلام کرنے سے محروم کرتے ہیں حالا تکہ سلام جس کو کیا جاتا ہے اس کے لیے سلامتی کی دعا ہے۔

(5) ..... بہتر سواری والا، ممتر سواری والے کواور ممتر سواری والا، پیدل چلنے والے کواور پیدل چلنے والا، بیشے ہوئے کو اور چھوٹا بڑے کواور تھوڑا بڑے کواور تھوڑ ہے۔ کواور تھوڑ ہے نے بہار شریعت حصہ 16 کا مطالعہ کیجئے۔

# اللهُ لاَ اللهُ وَلاَهُ وَلَيْجُمَعَنَّكُمْ اللهَ يَوْمِ الْقِلْمَةِ لاَ مَيْبَ فِيهِ اللهُ اللهُ وَلاَ مَيْبَ فِيهِ اللهُ اللهُ وَاللهُ وَاللّهُ واللّهُ وَاللّهُ واللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ واللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ واللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ واللّهُ وَاللّهُ واللّهُ واللّهُ واللّهُ واللّهُ واللّهُ واللّهُ والل

توجهة كانوالايمان: الله بكراس كيسواكس كى بندگى بين اورده ضرورته بين اكتفاكرك قيامت كون جس ميس كيم شك نيين اور الله سے زياده كس كى بات مجى ۔

ترجه الكناليوفان: الله بى بجس كسواكوئى عبادت كالأق نبيس اوروه ضرورتهمين قيامت كون اكشاكر ي كاجس ميس كوئى شك نبيس اور الله سے زياده كس كى بات تجى ۔

﴿ وَمَنْ أَصْدَاقُ مِنَ اللهِ عَدِينَ اللهِ عَدِيدَ اور الله عنه إوه من كى بات كى - كه ارشاد قرما ياكم الله عَزُوَجَلْ عن يا وه من كى بات كى - كه ارشاد قرما ياكم الله عَزُوجَلْ عن الله عَنُوجَلُ عن الله عَنْ وَمَلْ عن وهِ جمله عُيوب سى ياك ب-

إمكان كبذب كارد

مسلمانوں کاعقیدہ ہے کہ اللّٰہ تعالیٰ کے سی کلام میں جھوٹ کاممکن ہونا ذاتی طور پر محال ہے اور اللّٰہ تعالیٰ کی تمام صفات مکمل طور پر صفات کمال ہیں اور جس طرح کسی صفتِ کمال کی اس نے نبی ناممکن ہے اسی طرح کسی نقص و عیب کی صفت کا ثبوت بھی اللّٰہ تعالیٰ کے لئے محال ہے۔اللّٰہ تعالیٰ کا یہی فرمان

=0=

ترجية كنزاليرفان: اورالله عزياده كلى يات كى "

وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللهِ حَدِيثًا ﴿

اس عقيد سے كى بہت برى وليل ب، چنا نيداس آيت كے تحت علامه عبد الله بن احرام في دَحمة اللهِ مَعَالى عَليْهِ فرماتے ہیں "اس آیت میں استقبام انکاری ہے یعنی خبر، وعدہ اور وعید کسی بات میں کوئی شخص اللّٰہ تعالیٰ سے زیادہ سے نہیں کہ اس کا جھوٹ توبالڈ ات محال ہے کیونکہ جھوٹ خودایئے معنی ہی کی روہے بھیج ہے کہ جھوٹ واقع کے خلاف خبر دینے کا نام ہے۔ (مدارك، النساء، تحت الآية: ٨٧؛ ص ٢٤٢)

علامه بيضاوي ذخعة اللهِ مَعَالَى عَلَيُهِ قرمات إِينْ الله تعالى اس آيت مين اس ا تكارفر ما تاب كه كو تي صحف الله تعالى سے زیادہ سیا ہو كيونكه اس كی خبرتك تو كسى جھوٹ كوكسى طرح راہ بى نہيں كہ جھوٹ عیب ہے اور عیب الله تعالى يحال ہے۔ (بيضاوى، النساء، تحت الآية: ٨٧، ٢٢٩/٢)

نيزالله تعالى ارشادفر ما تاب:

ترجيان كنزاليوفان: توالله بركز وعده خلاف نيس كركا

فَكُنُ يُخْلِفُ اللَّهُ عَهُدَاكًا (بغره: ٨٠)

اس آیت کے تحت امام فخر الدین رازی دَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ فرماتے مین "الله تعالیٰ کار فرمان اس بات برولالت كرتا ہے كہ اللّٰه تعالىٰ اپنے ہروعدہ اور وعيد ميں جھوٹ ہے ياك ہے، ہمارے اصحاب اہلِ سنت و جماعت اس دليل ے كذب البي كوناممكن جانتے ہيں كيونكہ جھوٹ صفت تقص ہے اور تقص الله تعالى يرمحال ہے اور مُعتَرِّز له اس وكيل ہے الله تعالى كے جھوٹ كومنتنع مائتے ہیں كيونكہ جھوٹ في نَصْبِ فتيج ہے تو الله تعالى سے اس كا صاور ہونا محال ہے۔ الغرض ثابت ، واكه الله تعالى كاجهوث بولنا اصلامكن بي نيس . (تفسير كبير، البقرة، تحت الآية: ١٨٠ ٢٧/١ ٥٠ ملعصاً)

شاه عبدُ العزيز محدث وبلوى دَحْمَةُ للهِ تَعَالَى عَلَيْهِ اس آيت كتحت فرمات بين الله تعالى كي خبرازلى ب، كلام ميں جھوٹ ہوتاعظیم تقص ہے لہذاوہ الله تعالی کی صفات میں ہرگز راہ نہیں پاسکتا كه الله تعالیٰ تمام عیوب ونقائص ے یاک ہے، اس کے حق مس تجر کے خلاف ہونا سرایا تقص ہے۔ (نفسیر عزیزی (مترجم)، البقرة، تحت الآبة: ٨٠ ٢٧/٢ ، ملحصة) اورالله تعالى ارشادفرماتا ب:

ترجيدة كانزالورقان: اوريج اورانصاف كاعتبارے تيرے رب كى كلمات مكمل بيل -اس كى كلمات كوكونى بدلنے والانبيل

اوروني سننے والا ، جانے والا ہے۔

وَتُمَّتُ كُلِمَتُ مَيِّكَ صِدُقًا وَ عَدُلًا لا مُبَدِّلَ لِكُلِنتِهِ وَهُوَالسَّعِيْعُ الْعَلِيمُ

(العام: ١١٥)

امام فخرالدین رازی ذخفهٔ الله تعالیٰ علیه اس آیت کے تحت فرماتے ہیں ' بیآیت اس چیز پر دلالت کرتی ہے کہ الله تعالیٰ کی بات بہت کی صفتوں کے ساتھ موصوف ہے، ان میں سے ایک صفت اس کا سچا ہونا ہے اور اس پر دلیل بیہ کہ جھوٹ عیب ہے اور عیب الله تعالیٰ پر محال ہے۔ مزید فرماتے ہیں کہ قرآن وصدیث کے دلاکل کا سیح ہونا اس پر موقوف ہے کہ الله تعالیٰ کے کذب کو محال مانا جائے۔

موقوف ہے کہ الله تعالیٰ کے کذب کو محال مانا جائے۔

موقوف ہے کہ الله تعالیٰ کے کذب کو محال مانا جائے۔

موقوف ہے کہ الله تعالیٰ کے کذب کو محال مانا جائے۔

نیز جھوٹ فی تھے دوباتوں سے خالی نیس ، یا تو وہ تقص ہوگا یا نیس ہوگا اور یہ بات ظاہر ہے کہ جھوٹ ضرور تقص ہے اور جب یفقص ہے تو بالاتفاق اللّٰہ تعالیٰ کے لئے محال ہوگیا کیونکہ وہ ہر تقص وعیب سے پاک ہے۔ دوسری صور ت میں اگر جھوٹ کونقص وعیب نہ بھی ما تا جائے تو بھی یہ اللّٰہ تعالیٰ کے لئے محال ہے کیونکہ اگر جھوٹ نقص نہیں تو کمال بھی تہیں اور اللّٰہ تعالیٰ نہ صرف نقص وعیب سے پاک ہے بلکہ وہ ہراس شنے سے بھی پاک ہے جو کمال سے خالی ہواگر چہوہ تقص وعیب میں ہوکیونکہ اللّٰہ تعالیٰ کی ہر صفت صفتِ کمال ہے اور جس میں کوئی کمال بی نہیں تو وہ اللّٰہ تعالیٰ کی ہر صفت صفتِ کمال ہے اور جس میں کوئی کمال بی نہیں تو وہ اللّٰہ تعالیٰ کی ہر صفت صفتِ کمال ہے اور جس میں کوئی کمال بی نہیں تو وہ اللّٰہ تعالیٰ کی صفت کی صفت کی طرح ہوسکتا ہے۔

یادرہ کہ کوگوں کے جموت ہولئے پر قاور ہوتے اور الله تعالی کے لئے جموت ناممکن و محال ہوتے ہے ہر گر الله الله تعالی جموت ناممکن و محال ہوتے ہے ہر گر الله الله تعالی جموت ہول سے اور الله تعالی جموت نہ ہول سے اس سے الازم آتا ہے کہ انسان کی قدرت عندا الله ، الله تعالی کی قدرت ہے ہو ہو جائے گی ، سے بات سراسر غلط ہے نیز اگر سے بات کی ہوکہ آ دی جو کچھ کرسکتا ہے وہ الله تعالی بھی کرسکتا ہے تواس ہے بیلازم آئے گا کہ جس طرح تکاح کرنا اور بیوی ہے ہم بستری کرنا وغیرہ انسان کی قدرت میں ہائی طرح الله تعالی بھی مَعَادَ الله بیرسکتا ہے ، یونہی اگروہ بات تی ہوتو اس سے بیلازم آئے گا کہ جس طرح آ دی کھانا کھانے ، یائی پینے ، اپنے آپ کودر یا میں ڈبود سے بین الله تعالی بھی اپنے آپ کودر یا میں ڈبود سے ، آگ ہے جلائے ، خاک اور کا نول پر لٹانے کی قدرت رکھتا ہے تو پھر بیرسب با تیں اللہ تعالی بھی اپنے لئے کرسکتا ہو کہ ان مورتوں ہیں انسان ہر طرح خدائی ہے ہاتھ وجو یہ نظر کا آگر الله تعالی بیسب با تیں الله تعالی بھی اپنے لئے کرسکتا ہو تو وہ تاقی وہ تین ہوا ور کا نول وہ تاقی وہ تاتی وہ تاتی وہ تاتی اور کا نول وہ تاتی وہ تاتی وہ تاتی وہ تاتی اور کہ تا ہوگا اور کا لی قدرت کی تجا ہے کا کہ اور کا لی قدرت ہیں آور وہ تاتی وہ تاتی وہ تاتی ہو تاتی تاتی ہو تا

ُ نہ کوئی ممکن اس کی قدرت ہے باہر ہے نہ کسی کی قدرت اس کی قدرت کے ہمسر، نداینے لئے کسی عیب ونقص پر قاور ہونا اس کی قُدُّ وی شان کے لائق ہے۔

نوٹ: اس مسئلے پرتفصیلی معلومات حاصل کرنے کے لئے قاوی رضوبی کی 15 ویں جلد میں موجوداعلی حضرت امام احمد رضاخان دَحْمَةُ اللهِ تعَانی عَلَیْهِ کے ان رسائل کا مطالعہ فرما تیں۔ (1) سُبُحنُ السُّبُونُ عَنُ عَیْبِ کِذَبِ مَقْبُونُ کُ (مجھوٹ بیسے بدترین عیب سے اللّٰه عَزْوَجَلْ کے پاک ہونے کا بیان)۔ (2) دَامَانِ بَاغِ سُبُحٰنِ السُّبُونُ کُ۔ (رسالہ سُبُحٰنُ السُّبُوح کے باخ کا دامن) (3) اَلْقَدُمُ السُّبِينُ لِآمَالِ الْمُحَذِّبِينُ (الله تعالی کے لئے جھوٹ مکن مائے والوں کے استدلال کارو)۔

# فَمَالَكُمُ فِي الْمُنْفِقِينَ فِئَتَيْنِ وَاللهُ أَن كَمَهُمْ بِمَا كَسَبُوا الْأَوْنَ وَمَالَكُمُ وَاللهُ اللهُ فَكَنَ تَجِدَلَهُ سَبِيلًا @ اَنْ تَهُدُوا مَنْ أَضَلّ اللهُ وَمَن يُضْلِل اللهُ فَكَنْ تَجِدَلَهُ سَبِيلًا @

توجهة كنزالايدان: توتمهين كيابواكرمنافقول كى بارى بين دوفريق بوگئ اورالله ف انين اوندها كردياان كوتكول كى سبب كيابيد چائة بوكدات راه دكھا وجے الله في اور جے الله مراه كراه كيا ورجے الله مراه كرے تو برگز تواس كے لئے كوئى راه نہ بائے گا۔

توجهة كلاً العِرفان: توتمهيس كيابوا كهمنافقول كے بارے بيس دوگروه بوگئے حالانكه الله نے ان كے اعمال كے سبب ان (كدون) كوالٹاديا ہے۔ كياتم بيجا ہے ہوكتم اسے راه دكھا ؤجسے الله نے گراه كرديا اور جسے الله كمراه كردے تو ہرگز تواس كے لئے (ہدايت كا) راسته نہ يائے گا۔

﴿ فَمَالَكُمْ فِي الْمُسْفِقِينَ فِئَتَيْنِ: تَوْتَهِين كِيا ہوا كه منا فقول كے بارے من دوگروہ ہوگئے؟ ﴾ اس آیت كاشانِ نزول بيہ كه منافقين كى ايك جماعت تھلم كھلامر تدہوكرمشركين سے جاملى ۔ ان كے بارے من صحابة كرام دَضِى اللهُ تعَالى عَنهُم سے كه دوگروہ ہوگئے۔ ايك فرقد ان گوتل كرنے پراصراركرد ہا تھا اور ايك أن كے تل سے انكاركرتا تھا۔ اس معاملہ من بيہ آيت نازل ہوئى۔

آیت نازل ہوئی۔

(مدارك ، انساء، تحت الآية: ٨٨، ص ٢٤٣)

اور فرمایا کہ اے ایمان والو اجمہیں کیا ہوگیا کہ تم منافقوں کے بارے میں دوگروہ بن گئے حالاتکہ اللّٰہ تعالیٰ نے ان کے ارتذا واور مشرکوں کے ساتھ جالئے کی وجہ سے ان کے دلول کو الٹا دیا ہے، کیا تم یہ چاہتے ہوکہ جے اللّٰہ تعالیٰ نے گراہ کردیا استدار اور مشرکوں کے ساتھ جالئے کی وجہ سے ان کے دلول کو الٹا دیا ہے، کیا تم یہ چاہتے ہوا یہ کا کوئی راستہ نہ یا وگے۔ اسے ہدایت کی راہ دکھا ووا یہ محال ہے کیونکہ جے اللّٰہ تعالیٰ گراہ کردی تو تم اس کیلئے ہدایت کا کوئی راستہ نہ یا وگے۔ (روح البیان، انساء، تحت الآیة : ۱۸۸ م ۱۲ م ۲)

وَدُّوْالَوْتَكُفُّرُوْنَكُمَا كَفَهُوْافَتَكُوْنُوْنَسَوَاءً فَلَاتَتَّخِلُوْامِنُهُمُ اوْلِيَاءَ حَتَى يُهَاجِرُوْا فِي سَبِيلِ اللهِ \* فَإِنْ تَوَلَّوْافَخُلُوهُمُ وَاقْتَكُوهُمُ اَوْلِيَاءَ حَتَى يُهَاجِرُوْا فِي سَبِيلِ اللهِ \* فَإِنْ تَوَلَّوْافَخُلُوهُمُ وَاقْتَكُوهُمُ حَيْثُ وَجَدُ تَتُمُوهُمُ \* وَلَا تَتَّخِذُ وَامِنْهُمُ وَلِيًّا وَلَا نَصِيْرًا إِلَىٰ

توجه فالنالايدان: وه توبيجا بيس كه كهين تم بهى كافر بهوجا ؤجيه وه كافر بوئ توتم سب ايك سے بوجا ؤتوان ميں كى كواپنادوست نه بنا ؤجب تك الله كى راه ميں گھريار نه جھوڑيں پھراگروه منه پھيريں توانييں پکڑواور جہاں پاؤتل كرواوران ميں كى كونددوست تفہراؤنه مددگار۔

توجه فاکنوالعوفان: وہ توبہ چاہتے ہیں کہ جیسے وہ کا فر ہوئے کاش کرتم بھی ویسے ہی کا فر ہوجاؤ پھرتم سب ایک جیسے ہو چا جاؤ۔ توتم ان ہیں سے کسی کواپنادوست نہ بناؤجب تک وہ اللّٰہ کی راہ ہیں ججرت نہ کریں پھرا گروہ منہ پھیریں توانہیں پکڑو اور جہاں پاؤٹل کرواوران میں کسی کونہ دوست بناؤاور نہ ہی مددگار۔

﴿ وَدُّوْالُوَتُكُفُّرُوْنَ كُمَاكُفُرُوْا: وه توبير چاہتے ہیں کہ جیسے وہ کافر ہوئے کاش کہتم بھی و ہے بی کافر ہوجاؤ۔ ﴾ اس سے پہلی آیات میں منافقوں کی اپنی سرکشی کابیان ہوااوراس آیت میں ان کے تفروسر کشی میں صدے ہوئے کابیان ہے ، چنانچارشاوفر مایا کہ اے مسلمانو! جومنافق ایمان چھوڑ کر کفر وار تداد کی طرف بلٹ گئے وہ توبیر چاہتے ہیں کہ جیسے وہ کافر ہوئے کاش کہتم بھی و ہے ہی کافر ہوجاؤ پھرتم سب کفر میں ایک جیسے ہوجاؤاور جب ان کابیرحال ہے تو تم ان میں سے ہوجاؤاور جب ان کابیرحال ہے تو تم ان میں سے ہوئے کاش کہتم بھی و ہے ہی کافر ہوجاؤ پھرتم سب کفر میں ایک جیسے ہوجاؤاور جب ان کابیرحال ہے تو تم ان میں سے

کمی کواس وقت تک اپنادوست نه بنا وجب تک وه الله تعالی کی راه میں جمرت ندکریں اور اِسے اُن کے ایمان کا جُوت نظر جائے کہ ان کا ایمان الله تعالی اور اس کے حبیب صلی الله تعالی علیه وَسَلَم کی رضا کے لئے ہے کی دنیوی مقصد کے لئے بیس کی رضا کے لئے ہے کی دنیوی مقصد کے لئے بیس کی رضا کے ایمان الله تعالی اور اس کے حبیب صلی نواع میں اور کفر پرقائم رہنے کواختیار کریں تواے مسلمانو اہم آئیس پیرواور جہاں یا قبل کرواورا گروہ تمہاری دوئی کا دعوی کریں اور شمنوں کے خلاف تمہاری مدد کے لیے تیار ہوں توان کی مدد قبول کرو کیونک مدنی قبول کرو کی کیونکہ رہمی ویش میں دروح البیان، النساء، تحت الآیة: ۱۸۹ ۱۸۱ ملتقطان کی مدان الله ملتقطان کے ملائد کا دوئی کا دوئی کی مدانہ تعت الآیة کا ۱۸۱ ۱۸۱ کا ملتقطان کے ملتقطان کی مدانہ کا دوئی کی مدانہ کا دوئی کی مدانہ کا دوئی کیونکہ رہمی ویش کی دوئی کی دوئی کا دوئی کی دوئی کا دوئی کی دوئی کا دوئی کا دوئی کا دوئی کی دوئی دوئی کا دوئی کی دوئی کا دوئی کی دوئی ک

#### آيت " وَخُولالوَ تَكُفُون " معوم وف والعامكام

اس آیت ہے چندیا تیں معلوم ہو تیں (1) .....دوسرے کو کا قرکرنے کی کوشش کرنا کفر ہے۔

(2) ..... کافر، مرتد ، بد فدہب کو دوست بنانا اور ان سے دلی محبت رکھنا حرام ہے اگر چہ وہ کلمہ پڑھتا ہوا وراپنے کو
سلمان کہنا ہوجیے اُس زمانے کے منافق تھے۔اعلی حضرت ذخعهٔ اللهِ مَعَالیٰ عَلَیْهُ فرماتے ہیں: کفاراور مشرکیین سے اتحاد
وودا دحرام قطعی ہے قرآنِ عظیم کی تُصوص اُس کی تحریم سے گوئے رہے ہیں اور پچھند ہوتو اتنا کانی ہے کہ
من تیکو کہم قیند کم فواقعہ عِنْهُمُ

شک انیں میں ہے۔ (قادی رضویہ ۲۲۹/۲۱)

(3) .....و بنی امور میں مشرک سے مدونہ لی جائے۔حضرت ابوئم ید ساعدی دَضِیٰ اللهٔ تَعَالَی عَنهٔ سے روایت ہے، تی اکرم مسلی اللهٔ تعَالَی عَندُیووَ ابِهِ وَسَلَمَ نے ارشاو قرمایا ''مهم مشرکین سے مدونیس لیس گے۔ (مستدرك، كتاب الحهاد، لا نستعین بالمشركین علی المشركین، ۲/۲ م ؟، الحدیث: ۲۱۱)

إِلَّا الَّذِينَ يَصِلُونَ إِلَى قَوْمِ بَيْنَكُمُ وَبَيْنَكُمُ وَبَيْنَكُمُ مِّينَاقٌ اَوْجَاءُوكُمُ وَلَا اللهُ عَرَبَتُ مُ مَا اللهُ عَرَبَتُ مُ مَا اللهُ عَرَبَتُ مُ اللهُ عَرَبَتُ اللهُ عَرَبَتُ اللهُ عَرَبَتُ اللهُ عَرَبَتُ اللهُ عَرَبَتُ اللهُ عَلَمُ اللهُ اللهُ عَلَمُ اللهُ اللهُ عَلَمُ اللهُ اللهُ عَلَمُ اللهُ اللهُ عَلَمُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَمُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ

#### اِلَيْكُمُ السَّلَمُ فَمَاجَعَلَ اللَّهُ لَكُمُ عَلَيْهِمُ سَبِيلًا ۞

توجه الالاليمان: مروه جوالي قوم علاقه ركفتے بين كرتم بين ان بين معاہده ہے يا تنهار بياس يون آئے كمان كے داوں بين سكت ندرى كرتم سے لاين يا بي قوم سے لاين اور الله چاہتا تو ضرورانيس تم پرقابود يتا تو وہ بے شك تم سے لاتے يورا كروہ تم سے كناره كرين اور ندالاين اور سلح كا پيام ڈاليس توالله نے تنہيں ان بركوئى راه ندر كھى۔

توجیدة کنزالیوفان: مگر (ان لوگول) وقل ندکرد) جوایی قوم نے تعلق رکھتے ہول کرتم ہارے اور ان کے درمیان (اس کا) معاہدہ ہویا تہارے پاس اس حال میں آئیں کدان کے دل تم سے لڑائی کرنے سے تنگ آئیے ہوں یا (تہارے ساتھ ل کر) اپنی قوم سے لڑیں اور اللہ اگر چاہتا تو ضرور انہیں تم پر مسلط کر دیتا تو وہ بے شک تم سے لڑتے پھرا گروہ تم سے دور دہیں اور نہ لڑیں اور تہاری طرف ملے کا پیغام بھیجیں تو (صلے کی صورت میں ) اللہ نے تہ ہیں ان پر (لڑائی) کا کوئی راستہیں رکھا۔

﴿ إِلَّا الَّذِينَ يَصِدُونَ إِلَىٰ قَوْمِرِ: مَكْرِجُوالِي قُومِ سِيتَعَلَّى رَكِمَةِ مِول - ﴾ كَرْشتَة بيت مِن قَلَ كَاحَمُ دِيا كَياتُهَا، ابِفر ما يا جار ہاہے كہ يجھلوگ اس حكم سے خارج ہيں، وہ يہ ہيں:

- (1).....وه لوگ جن كاليى قوم سي تعلق موجن سي تبهاراامن كامعابده موچكامو\_
  - (2).....وه لوگ جوتم سے لڑائی نہ کریں۔
- (3) .....وه لوگ جوتمهارے ساتھ ل کراپی قوم ہے لایں۔ ان سب لوگوں کوتل کرنے کی اجازت نہیں۔ پھر الله تعالیٰ نے اپنا مزیدا حسان بیان فرمایا کہ اگر الله عَدْوَ جَلْ چاہٹا تو ضرور آنہیں تم پر مُسلِّط کردیتا تو وہ بے شک تم ہے لاتے اور تم پر عالب بھی آجائے لیکن الله تعالیٰ نے ان کے ولوں میں رعب ڈال ویا اور مسلما توں کوان کے شرے محفوظ رکھا۔

  ﴿ فَانِ اعْتَدُولُوکُمْ نَ بِھُرا گروہ تم ہے وور رہیں۔ ﴾ یہاں فرمایا کہ اگر کھارتم ہے دور رہیں اور نہ لایں بلکھ کا پیغام بھیجیں تو اس صورت میں تمہیں اجازت نہیں کہتم ان سے جنگ کرد۔ بعض مقسرین فرماتے ہیں کہ بیآیت منسوخ ہے اور اب اسلامی سلطان کوسلے کرنے ، نہ کرنے کا اختیار ہے۔

(حمل، النساء، تحت الآية: ٩٠ ٢/٩ ٩، خازن، النساء، تحت الآية: ٩٠ ١٢/١ ٤، ملتقطأ)

سَتَجِدُونَ اخَرِيْنَ يُرِيدُونَ اَنْ يَا مَنُوكُمُ وَيَامَنُوا تَوْ مَهُمْ لَكُلَّمَ لَا مُنْوَكُمُ وَيَامَنُوا تَوْ مَهُمْ لَكُلَّمَ لَا خُولُولُكُمُ وَيُلُقُو اللَّكُمُ لَا خُولُولُكُمُ وَيُلُقُو اللَّكُمُ لَا يُحْدَرُ لُولُكُمُ وَيُلُقُو اللَّكُمُ اللَّهُ مَا السَّلَمَ وَيَكُفُّونَ اللَّهُ مَا فَاتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَوْفَتُهُ وَهُمْ وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَوْفَتُهُ وَهُمْ اللَّهُ مَا السَّلَمَ وَيَكُفُوهُمْ مَا السَّلَمَ وَيَكُفُوهُمْ مَنْ اللَّهُ مَا لَكُمْ مَعَلَيْهِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَعَلَيْهِمُ اللَّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّلْمُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّه

توجدہ کنزالایدان: اب کیجھاورتم ایسے پاؤے جو بیرچاہتے ہیں کہتم ہے بھی امان میں رہیں اورا پنی توم ہے بھی امان میں اور ہیں جب بھی ان کی قوم آئیس فساد کی طرف بھیرے تو اس پراوند ھے گرتے ہیں بھرا گروہ تم ہے کنارہ نہ کریں اور سلح کی گرون نہ ڈالیں اورا پنے ہاتھ نہ روکیں تو آئیس بکڑواور جہاں پاؤٹل کرواور یہ ہیں جن پر ہم نے تہمیں صرح کا اختیار دیا۔

توجیط کاڈالعرفان: عنقریب تم کچھ دوسروں کو پاؤگے جوجا ہے ہیں کہ دو تم سے بھی امن ہیں رہیں اورا پی تو م سے بھی امن میں رہیں اورا پی تو م سے بھی امن میں رہیں (لیکن) جب بھی انہیں فقتے کی طرف چھیرا جا تا ہے تواس میں اوندھے جاپڑتے ہیں۔ پھرا گروہ تم اسے کنارہ کئی نہ کریں اور تبہارے ساتھ کے نہ کریں اور اپنے ہاتھ تم (سازنے) سے ندروکیں تو تم آنہیں پکڑلوا در جہال پاؤانہیں قل کردواور بہی وہ لوگ ہیں جن کے خلاف ہم نے تہمیں کھلا اختیار دیا ہے۔

و ستنجد و آخرین بعظریت می محدومرول کویا و گے۔ کاس آیت کاشان نزول بیب کدرید طبیب بین اسدو خطفان دو تبیلوں کے لوگ ریا کاری کے طور پر کلمہ پڑھتے اورا ہے آپ کوسلمان ظاہر کرتے اور جب ان بین ہے کوئی اپنی قوم ہے ما اور وہ لوگ ان ہے کہتے کہ بندرول بچھوؤل وغیرہ پر ایجن اسلام کا خال اڑائے )۔ مانا ور وہ لوگ ان کے محتول کے بین اسلام کا خال اڑائے کے اسلام کا خال از است کے بیاد گے منافقین اس انداز ہے ان کا مطلب بی تھا کہ دونوں طرف تعلقات رکھیں اور کی جانب سے آنہیں نقصان نہ پہنچے بیلوگ منافقین منافقین کے بارے میں بیر آیت نازل ہوئی۔ (حازن الساء نحت الآیة: ۱۹۰ ۱۲/۱ )

اوران کے متعلق فرمایا کہ بدلوگ تم ہے بھی اس چاہتے ہیں اورا پنی قوم ہے بھی لیکن حقیقت میں تمہارے ساتھ نہیں ہیں کیونکہ جب انہیں کسی فتنے مشانا شرک یا مسلمانوں ہے جنگ کی طرف بلایا جا تا ہے تو یہ سلمانوں کے وشمنوں ہی کے ساتھ ہوتے ہیں۔مزیدان کے متعلق فرمایا کہ اگر بدلوگ تمہارے ساتھ جنگ کرنے ہے باز آ کرایک ۔ طرف نہ ہوجا نمیں اور تمہارے ساتھ سلح نہ کریں تو ان کے کفراور غداری اور مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کے سبب ہم نے تمہیں ان کے تل کرنے کا کھلااختیار دیا ہے۔

توجهة كنزالايدان: اورمسلمانوں كؤنيس ينيتا كەمسلمان كاخون كرے مرہاتھ بہك كراور جوكسى مسلمان كونا دائشة قل كرے تواس پرايك مملوك مسلمان كا آزاد كرنا ہا اورخوں بہا كەمقۇل كے لوگوں كوپردى جائے مگريدكدوه معاف كرديں في مراكروه اس قوم ہے ہوجو تمہارى دغمن ہا اورخود مسلمان ہے ، تو صرف ايك مملوك مسلمان كا آزاد كرنا اورا كروه اس قوم ميں ہوكة ميں ان ميں معاہدہ ہے تواس كے لوگول كوخول بہا سپردى جائے اورايك مسلمان مملوك آزاد كرنا توجس كا ہاتھ من ہوكة ميں ان ميں معاہدہ ہے تواس كے لوگول كوخول بہا سپردى جائے اورالله جانے والاحكمت والا ہے۔

توجهة كالخالع وفاك: اوركسي مسلمان كے لئے جائز نہيں ہے كہ كى مسلمان كول كريے كربيركة لطى سے ہوجائے اور جو كسي مسلمان وفلطى سے ہوجائے اور جو كسي مسلمان وفلطى سے قبل كرد ہے قبل كرد ہى تجرا كردا اور دیت و بنالازم ہے جومقتول كے كھروالوں كے حوالے كى جائے گى موائے اس كے كدوہ معاف كرديں پھرا كروہ مقتول تنہارى وثمن قوم ہے ہوا دروہ مقتول خود مسلمان ہوتو صرف كى جائے كى موائے اس كے كدوہ معافى كرديں پھرا كروہ مقتول اس قوم بيس ہے ہوكہ تمہارے اور ان كے درميان معاہدہ ہوتو اس

کے گھر والوں کے حوالے دیت کی جائے اور ایک مسلمان غلام یالونڈی کوآ زاد کیا جائے پھر جے (غلام) ندیلے تو دومہینے کے مسلسل روزے (لازم بیں۔یہ) اللّٰہ کی بارگاہ بیں اس کی توبہ ہے اور اللّٰہ جائے والاحکمت والاہے۔

﴿ وَمَا كَانَ لِمُوْمِنَ أَنْ يَتَقُتُلُ مُؤْمِنًا : اور كى مسلمان كيلئ دومر عسلمان كُولِّل كرناجا رَبْين - ﴾ يه يستربارك عياش بن رہید پخزوی کے بارے میں نازل ہوئی۔ان کا واقعہ یوں ہے کہ وہ ججرت سے پہلے مکہ مکرمہ میں مسلمان ہوگئے اور گھر والوں کے خوف سے مدینہ طبیبہ جا کر پٹاہ گزیں ہو گئے۔ان کی مال کوائی ہے بہت بیقر اری ہوئی اوراس نے حارث اورايوجهل اين دونوں بيۇل سے جوعياش كے سوتىلے بھائى تھے بيكها كەخداكى تىم نەپس سابىيى بېيھوں گى اور نەكھانا چكھوں گی اور نہ یانی پیوں گی جب تک تم عیاش کومیرے یاس نہ لے کرآ ؤ۔ وہ دونوں حارث بن زید کوساتھ لے کر تلاش کے ليے تكلے اور مدينة طيبه پينج كرعياش كو پاليا اوران كومال كے بڑرع فرع كرتے، بے قرارى اور كھانا بينا چھوڑنے كى خبرسائى اورالله عَزْدَ جَلْ کے نام پر بیعبد کیا کہ ہم دین کے متعلق تھے ہے تہ کہیں گے، بس تم مکہ مرسیطو۔اس طرح وہ عیاش کو عدیدے تکال لائے اور مدینہ سے باہرآ کراس کو با عدھااور ہرایک نے سوسوکوڑے مارے پھرمال کے باس لائے تو مال نے کہا میں تیری مشکیں نہ کھولوں گی جب تک تواپنادین ترک نہ کرے گا چرعیاش کودھوپ میں بندھا ہوا ڈال دیا اوران مصیبتوں میں جتلا ہوکرعیاش نے ان کا کہامان لیااورایناوین ترک کردیا۔ اس برحارث بن زیدئے عیاش کوملامت کی اوركها تواسلام برتقاءا كربين تفاتو توني كوجيوز ويااورا كرباطل تفاتو توباطل وين يرربا بيدبات عياش كوبزي ناكوار گزری اورعیاش نے حارث سے کہا کہ میں مجھے اکیلایاؤں گا تو خدا کی متم بشرور جہیں قبل کردوں گااس کے بعدعیاش اسلام لے آئے اور انہوں نے مدین طبیبہ جرت کر لی اور ان کے بعد حارث بھی اسلام لے آئے اور وہ بھی جرت کر کے رسول كريم صلى للهُ مُعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَمْ كَي خدمت مِن يَنْ يَحْ كَيْنَ لِين اس روزعياش موجود نه يتح اورن أنبيس حارث كاسلام کی اطلاع ہوئی۔ تباء شریف کے قریب عیاش نے حارث کود کھے لیا اور قبل کردیا تو لوگوں نے کہا، اے عیاش اتم نے بہت براكيا، حارث اسلام لا يجك يتحداس برعياش كويهت افسوس جواا ورانهول نے رحست دوعالم صلى اللهُ تعالى عَلَيْدِ وَابِه وَسُلْمَ کی خدمت اقدس میں حاضر ہوکروا قعہ عرض کیاا ورکہا کہ مجھے تل کے وقت تک ان کے اسلام کی خبر ہی نہ ہوئی اس پر بیہ آ ية كريمه بنازل مونى اور گفارے كى صورت بيان كى كئے۔ (بغوى، السماء، تحت الآية: ٣٩٨ /٣٦٨)

﴿ وَمَنْ قَدُّلُ: اور جُولُ کرے۔ ﴾ بیهاں آیت میں قبل کی جارصورتوں کا بیان ہے اور پھر تین صورتوں میں کفارے کا بیان ہے۔ بہلی صورت یہ کے مسلمان کا کسی دوسرے مسلمان کو ناحی قبل کرنا حرام ہے۔

دوسری صورت بید کدکوئی مسلمان کسی دوسرے مسلمان کفلطی سے قبل کردے جیسے شکارکو مارر ہا ہوگر گولی مسلمان

کولگ جائے یا کسی کور بی کافر سجھ کرمارائیکن قبل کے بعد معلوم ہوا کہ مقتول تو مسلمان ہے۔ اس صورت میں قاتل پرایک غلام یا لونڈی کوآزاد کرنالازم ہے اوراس کے ساتھ وہ دیئت بھی ادا کرے گا چومقتول کے وارثوں کودی جائے گی اور وہ اسے میراث کی طرح تقتیم کرلیں۔ دِیت مقتول کے ترکہ کے تھم میں ہے، اس سے مقتول کا قرضہ بھی ادا کیا جائے گا اور وصیت بھی یوری کی جائے گی۔ ہاں اگر مقتول کے ورثاء دیت معاف کردیں تو وہ معاف ہوجائے گی۔

تنیسری صورت بیہ ہے کہ اگر وہ مقتول دشمن توم سے ہولیکن وہ مقتول بذات ِخودمسلمان ہوتو صرف ایک سلمان غلام کا آزاد کرنالازم ہےاور دیت وغیرہ کچھلازم نہ ہوگی۔

چوتھی صورت ہے کہ اگر مقتول ذِئی ہو یا مسلمان حکومت کی اجازت سے مسلمان ملک بیں آیا ہو جے مستامن کہتے ہیں تو اس کو تل کرنے کی صورت بیں اس کے گھر والوں کو دیت دی جائے گی اورا کیہ مسلمان غلام یالونڈی کو آزاد کیا جائے گا البت اگر غلام لونڈی نہ سلے جیسے ہمارے زیائے بیں غلام لونڈی ہیں ہی تبییں تو پھر دو مہینے کے مسلسل روزے رکھے جائیں گے۔ یہ یا درہے کو تل خطا کے کفارہ میں کا فرغلام آزاد نہ کیا جائے گا۔ یا تی گفارات میں حنی مذہب میں ہر طرح کا غلام آزاد کر سکتے ہیں جیسے روزے کا یاظہار کا کفارہ ہو۔

## وَمَنُ يَّقُتُلُمُ وَمِنَا مُّتَعَبِّدًا فَجَزَآ وُلاَ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللهُ عَلَيُهِ وَلَعَنَهُ وَاعَدَّ لَهُ عَنَا اللهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَاعَدَّ لَهُ عَنَا اللهُ عَلِيمًا ﴿

توجهة كنزالايمان: اورجوكونى مسلمان كوجان بوجه كرفتل كري تواس كابدله جنم بكد تول اس يس رب اورالله في اس يخفف اس يخفف كاوراس كالمارات كالمارات الماركابراعذاب م

توجید کا کالیرفان: اور جو کسلمان کوجان بوجھ کر تل کردے تواس کابدلہ جہتم ہے عرصہ دراز تک اس میں رہے گا اور اللّٰہ نے اس پرغضب کیا اور اس پرلعنت کی اور اس کے لئے براعذ اب تیار کررکھا ہے۔

﴿ وَمَنْ يَتُقُدُّلُ : اور جَوْلَ كرے۔ ﴾ اس سے پہلی آیت میں غلطی سے كى مسلمان كولل كرد ہے كا تھم بيان كيا گيا اوراس آیت میں جان ہو چھ كركسى مسلمان كولل كرنے كی اُخروى وعيد بيان كی گئى ہے۔ رتفسير كبير، النساء، تحت الآية: ٩٣، ١٨٢/٤)

#### سلمان کونا کی گورنے کی فدمت

سیمسلمان کوجان ہو جھ کرفتل کرنا شدیدترین کبیرہ گناہ ہے اور کثیرا حادیث میں اس کی بہت ندمت بیان کی گئی ہے، ان میں ہے 14 حادیث درج ذیل ہیں۔

(1) - .... جعفرت انس دَضِعَ اللَّهُ مَعَالَى عَنْهُ بِ روايت ہے ، تا جدا روسالت صلّى اللَّهُ مَعَالَى عَلَيْهِ وَاللّهِ وَسُلّمَ فَ ارشاوفر ما يا: يو بے كبير و گنا ہوں ميں سے ایک كى جان كو (ناحق) قلّ كرنا ہے۔

(بحاري، كتاب الديات، باب قول الله تعالى: ومن احياها، ٣٥٨/٤ الحديث: ٦٨٧١)

(2) ..... کسی مسلمان کوتاحق قبل کرتے والا قیامت کے ون بڑے خسارے کا شکارہ وگا۔ حضرت ابو بکرہ رَجنی اللهٔ تعالیٰ عنهٔ عدوایت ہے، نی کریم صلمان کے قبل پر تعلیٰ عنه بھوجا کی کریم صلمان کے قبل پر تعلیٰ جوجا کی تعلیٰ الله تعالیٰ عنه بھر قبل کے تعلیٰ عنه بھر قبل کے تعلیٰ مسلمان کے قبل پر تعلیٰ جوجا کی تعلیٰ الله تعالیٰ علیٰ مسب کواوند مصر منہ جہتم جس ڈال وے۔ (معدم صغیر، باب العین، من اسعه علی، ص ۱۲، المحزء الاول)

(3) سب حضرت ابو بکرہ رَجنی الله تعالیٰ عنه میں ڈال و مسلمان این تعدیٰ الله تعالیٰ علیٰ وَالله وَسَلَم نَے ارشاوفر مایا: جب و مسلمان اپنی تعوار وال سے لایں تو قاتل اور مقتول وونوں جہتم جس جا کیں گے۔ راوی فرماتے ہیں: جس نے عرض کی: مقتول جہتم میں جا کی کے دواوی فرماتے ہیں: جس نے عرض کی: مقتول جہتم میں کیوں جائے گا؟ ارشاوفر مایا: اس لئے کہ وہ اپنے ساتھی کوئل کرتے پر مُصِر تھا۔

(بخارى، كتاب الايمان، بأب وان طائفتان من المؤمنين اقتتلوا... النح، ٢٣/١ ، الحديث: ٣١)

(4) ..... حضرت ابو ہریرہ وَجِنی اللّٰهُ وَعَالَی عَنهُ ہے روایت ہے جضور پرنور صلّی اللّٰهُ وَعَالَی علیْهِ وَاللّٰهِ وَسُلّمَ اللّٰهُ وَعَالَی عَلَیْهِ وَاللّهِ عَنْهُ اللّٰهِ وَمُوایا: \* جس نے کسی مومن کے تل پرا بیک حرف جنتی بھی مدد کی تو وہ تیا مت کے دن اللّٰه اتعالیٰ کی بارگاہ میں اس حال میں آئے گا کہ اس کی دونوں آئے کھوں کے درمیان لکھا ہوگا'' میہ اللّٰه عَوْدَ عَلْ کی رحمت سے مایوس ہے۔

(ابن ماجه، كتاب الديات، باب التغليظ في قتل مسلم ظلماً، ٢٦٢/٣ الحديث: ، ٢٦٢)

افسوں کہ آج کل قبل کرنا بڑا معمولی کام ہوگیا ہے چیوٹی چیوٹی باتوں پر جان سے ماردینا، غنڈہ گردی، دہشت گردی، ڈیمنی، خاندانی لڑائی، تعَصِّب والی لڑائیاں عام ہیں۔ مسلمانوں کا خون پانی کی طرح بہایا جاتا ہے، گروپ اور جھتے اور عسکری ونگ ہے ہوئے ہیں جن کا کام بی قبل وغار تھری کرنا ہے۔

### مسلمانون كاباجمي تعلق كيسابونا وإسيع؟

ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان سے تعلق کیسا ہونا جائے ،اس بارے پی 5 احادیث درج ذیل ہیں: (1) ..... حضرت عبد اللّٰه بن عمر ودَ حِنَى اللّٰهُ تَعَالَى عَنْهُ مَا ہے مؤول ہے، حضورِ اقدس صَلَى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسُلَمْ نَے ارشاد فرمایا: مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زیان ہے دیگر مسلمان محفوظ رہیں۔ (بعدری، کتاب الایسان، ہاب السسلم من سلم المسلمون... النے، ۱/۵ ۱، الحدیث: ۱۰)

(3).....حضرت ابو برريره وَحِينَ اللهُ مَعَالَى عَنهُ معروايت بي مركار دوعالم صلّى اللهُ مُعَالَى عَلَيْهِ وَالد وَسُلَمُ فَ ارشاد فرمايا: مسلمان مسلمان کا بھائی ہے۔ نداس پڑھلم کرے نداہے حقیر جائے۔ تقوی پہاں ہے اور اپنے سینے کی طرف تین ہارا شارہ فرمایا۔ انسان کے لیے بدبرائی گافی ہے کدا ہے مسلمان بھائی کو تقریبائے مسلمان پر مسلمان کی ہر چیز حرام ہے،اس کا خون اس کا مال اس كَلَّ يرور (مسلم، كتاب البر والصلة والإداب، ياب تحريم ظلم المسلم وحدّله... الخ، ص٣٨٦، الحديث: ٣٢ (٢٥٦٤)) (4) ..... حضرت عبد الله بن عياس دَضِيَ اللهُ تَعَالى عَنهُمَا مع مروى بي مرودِ عالم صَلَى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَيَارِشَاو فرمایا: '' وہ ہم میں سے بین جو ہمارے چھوٹوں پررخم نہ کرے اور ہمارے بروں کی تعظیم نہ کرے اورا چھی یا توں کا حکم نہ دے اوريرى باتول عمنع ندكر عــ (ترمذى، كتاب البر والصلة، باب ما حاء في رحمة الصبيان، ٣٦٩/٣ الحديث: ١٩٢٨) (5).....جعرت عبد الله بن مسعود رَحِني اللهُ تَعَالَى عَنهُ بروايت ب، تاجدار رسالت صَلَى اللهُ تَعَالَى عَلَيُوالِهِ وَسُلَّمُ فَي ارشاوفر مایا: مسلمان کوگالی وینافسق اورائے آل کرنا کفر ہے۔ (مسلم، کتاب الایسان، باب بیان قول النبی صلی الله علیه وسلم: سباب المسلم... الغ ، ص ٥٩ م المحدیث: ١١٦ (٦٤))

اگرمسلمانوں کے قبل کوحلال سمجھ کراس کاار ٹکاب کیا توبیخود کفر ہےاورایسا محض ہمیشہ جہنم میں رہے گااور قبل کو حرام ہی سمجھالیکن پھر بھی اس کاار تکاب کیا تب بیگناہ کبیرہ ہےاورا پیا محض مدت دراز تک جہنم میں رہے گا۔ آیت میں "خَالِدًا" كالفظ ہے اس كاليك معنى جميث ہوتا ہے اور دوسر امعنى عرصد دراز ہوتا ہے يہال دوسرے معنى ميں مذكور ہے۔

يَأَيُّهَا الَّذِينَ امَنُوٓ الدَّاضَرَبُتُمْ فِي سَبِيلِ اللهِ فَتَبَيَّنُوا وَلا تَقُوْلُوا لِمَنَ ٱلْقَى إِلَيْكُمُ السَّلْمَ لَسُتَ مُؤْمِنًا "تَبُتَغُونَ عَرَضَ الْحَلِوةِ التُّنْيَا ' فَعِنْ مَا اللهِ مَغَانِمُ كَثِيرَةً ' كَذَٰ لِكَكُنْتُمُ مِّنَ قَبُلُ فَمَنَّ اللهُ عَلَيْكُمُ فَتَكَبَيَّنُوُا ﴿ إِنَّالِللَّهَ كَانَ بِمَاتَعْمَلُوْنَ خَبِيرًا ۞

توجعة كنزالايمان: اے ايمان والوجب تم جها د كوچلوتو تحقيق كرلوا ورجوته بيل سلام كرے اس سے بيرند كہوكدتو مسلمان نہيں تم جيتى ونيا كا اسباب جا ہے ہوتو الله كے پاس بہتيرى تيمنيں ہيں پہلے تم بھى السے ہى ہے پھر اللہ نے تم پراحسان كيا تو تم پر تحقيق كرنا لازم ہے بيتك الله كوتم بارے كاموں كى خبرہ۔

توجیة کافالیوفان: اے ایمان والواجب تم اللّه کے رائے میں چلوتو خوب تحقیق کرلیا کرواور جو تہمیں سلام کرے اللہ اسے بینہ کہوکہ تو مسلمان نہیں تم و نیوی زندگی کا سامان جاہے ہو کہ اللّه کے پاس بہت سے تنیمت کے مال ہیں۔ پہلے تم بھی ایسے ہی تھے تو اللّه نے تم پراحسان کیا تو خوب تحقیق کرلو بیشک اللّه تمام اعمال سے خبر وارب۔

﴿ إِذَا اَصَرَبُتُمْ فَى سَبِيلِ اللّهِ عَتَبَيَّةُ وَا : جبتم اللّه كراسة بن جلوق خوب خيل كرايا كرو إلى اس آيت مبارك كا شان بزول بجهال طرح به عبر أنه الله بن تهيئك جوفدك كرب والله تحادران كروا أن في قوم كا كوف خص المام ندلا يا تعاه اس قوم كوفير في كرف المس الله منه المام ندلا يا تعاه اس قوم كوفير في كرف المسلام ان كى طرف آربا بالا قوم كرميا والله كا كري والمن المراس في المراس المناس المناس

بیروایت الفاظ کے پیجے فرق کے ساتھ بخاری اور دیگر کتب حدیث میں بھی موجود ہے۔ یہاں اس کے متعلق فرمایا جارہا ہے کہ اسے ایک ان والو اجب تم اللّه تعالیٰ کے رائے میں چلوتو خوب تحقیق کرلیا کرواور جو تہمیں سلام کرے یا جس میں اسلام کی علامت و نشانی یا و تو اس ہے ہاتھ روک اواور جب تک اس کا کفر ثابت نہ ہوجائے اس پر ہاتھ نہ و الواور اسے بینہ کہوکہ تو مسلمان نہیں ۔ ابوداؤ واور ترفی شریف کی حدیث میں ہے کہ نبی رصت صلی الله تعالیٰ عَلَیْدوَ اید و مَدَلَمُ جب کوئی الله تعالیٰ عَلَیْدوَ اید و مَدَلَمُ جب کوئی الفکرر واند فرمائے تو تھم وہے کہ اگرتم کوئی محدود میکھویا اوان سنوتو قتل شکرتا۔ (ابوداؤ و، محتاب السعیداد، بداب می دعاء

المشركين، ١٠/٠، الحديث: ٢٦٣٥، ترمذي، كتاب السير، ٢-باب، ١٩٤/٣ ١ الحديث: ١٥٥١)

﴿ كَنْ لِكَ كُنْ تُمْ قِينَ قَبُلُ: بِهِلِمَ بِهِي السِينَ عَنِي السِينَ عَنِي السِينَ عَلَيْهِم اللهِ اللهِ اللهِ عَنِي اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ عَنْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ

لايَسْتَوِى الْقُعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ غَيْرُ أُولِ الضَّرَبِ وَالْمُجْهِدُونَ فِي الْمُعْدِينَ وَالْمُجْهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللهِ إِلَّهُ وَالْهِمْ وَانْفُسِهِمْ فَضَّلَ اللهُ الْمُجْهِدِينَ بِالْمُوالِهِمْ وَانْفُسِهِمْ فَضَّلَ اللهُ الْمُجْهِدِينَ وَانْفُسِهِمْ عَلَى اللهُ الْمُحْمِدِينَ وَرَجَةً وَكُلًا وَعَدَاللهُ الْحُسْفُ وَفَضَّلَ اللهُ انْفُسِهِمْ عَلَى الْقُعِدِينَ وَرَجَةً وَكُلًا وَعَدَاللهُ الْحُسْفُ وَفَضَّلَ اللهُ الْمُحْمِدِينَ وَرَجَةً وَكُلًا وَعَدَاللهُ الْحُسْفُ وَفَضَّلَ اللهُ الْمُحْمِدِينَ عَلَى الْقُعِدِينَ الْمُحالِقُ اللهُ المُحْمِدِينَ عَلَى الْقُعِدِينَ الْمُحَوِدِينَ وَاللهُ اللهُ اللهُ

توجهة كتزالايهان: برابرتيس وه مسلمان كه بعزرجها دب بير بين اوروه كدراه خدايس اين الول اورجانول سے الله اور اور اور جانول سے الله اور اور جانول سے جادوالول کا درجہ بیر بیرے والول سے براكيا اور الله نے سب سے بھلائى كا وعده فرمايا اور الله نے جهادوالول كو بیرے والول پر بروے تو اب سے فضیلت دى ہے۔

توجید کاڈالعوفان: عذروالوں کےعلاوہ جوسلمان جہادے بیٹے رہوہ اوراللّه کی راہ میں اپنے مالوں اور اپنی جاتوں کے ساتھ جہاد کرنے والوں کو بیٹے رہنے والول پر اللّه کے ساتھ جہاد کرنے والوں کو بیٹے رہنے والول پر اللّه نے ساتھ جہاد کرنے والوں کو بیٹے رہنے والول پر اللّه نے درج کے اعتبارے فشیلت عطافر مائی ہاور اللّه نے سب سے بھلائی کا وعدہ فر مایا ہاور اللّه نے جہاد کرنے والوں کو بیٹھ رہنے والوں پر بہت بڑے اجرکی فشیلت عطافر مائی ہے۔

اور بخاری شریف میں ای حضرت انس دَحِنی اللهٔ تَعَالَی عَنهٔ ہے مروی ہے۔ نبی اکرم صَلَی اللهُ تَعَالَی عَلَیْهِ وَاللهِ وَسَلَمْ نَے اللهِ عَنهُ مِن مَروی ہے۔ نبی اکرم صَلَی اللهُ تَعَالَی عَلیْهِ وَاللهِ وَسَلَمْ نَے اللهِ وَمَنْهُ مِن ہُوں ہے واپس کے وقت ) فرمایا؛ یکھ لوگ مرینہ میں رہ گئے میں ہم کی گھاٹی یا آ یادی میں نہیں چلتے مگروہ ہمارے ساتھ ہوئے ہیں، انہیں عقر رئے روک لیا ہے۔ (بحاری، کتاب الحدیث والسیر، باب من حبسہ العذر عن الغزو، ۲۵۵۷ میں الحدیث: ۲۸۳۹)

نیت کی مقمت اور جها د کا گواب

اس معلوم ہوا کہ نیت بہت عظیم عمل ہے کہ حقیقاً عمل کئے بغیر بھی تجی نیت ہونے کی صورت میں تواب ل جاتا ہے۔ ہاں بیہ ہے جوعذر کی وجہ سے جہاد میں حاضر نہ ہوسکے اگر چہدہ نیت کا تواب پائیں گے لیکن جہاد کرنے والوں کو مل کی فضیلت اس سے زیادہ حاصل ہے۔ راہ خدا میں جان ومال خرج کرنے کی گنٹی عظیم فضیلت ہے اس کیلئے ذیل کی 14 حادیث کو ملاحظ فرمائیں۔

(1) .....جعفرت الوسعيد خدرى دُجِى اللهُ تَعَالَى عَنْدُ فرماتے بين ، حضورِ اقدى صَلَى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَمْ كَى بِارگاه مِينَ عرض كى تى بياد سولَ اللهُ اصْلَى اللهُ فعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَمَ ، لوگول مِين سے كون ساخض افضل ہے؟ ارشاد فرما يا ' دجو خض الله تعالى كى راه مِين اسے مال اور جان كے ساتھ جهادكرتا ہے۔

احادیث میں مجاہدین کے جنتی درجات کے بارے میں تفصیل بیان کا گئے ہے ، چنانچہ اس سے متعلق 3 احادیث درج ذیل ہیں

(1) ..... حضرت الوہريره دَجى الله تعالى عَندُ بروايت من سيدُ الرسلين صَلَى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَمْ فَيَ السَّادَةُ وَاللهِ وَسَلَمْ اللهُ وَاللهِ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهِ وَاللهُ وَاللهِ وَاللهُ وَاللهِ و

(مسلم، كتاب الامارة، باب فضل الجهاد والخروج في سبيل الله، ص٤٢ . ١ ، الحديث: ٤ . ١ (١٨٧٦))

توجهة كنزالايمان: وه لوگ جن كى جان فرشة ثكالية بين اس حال بين كدوه اسينا و يرظلم كرتے تھے ان سے فرشة كيتے بين اس حال بين كدوه اسينا و يرظلم كرتے تھے ان سے فرشة كيتے بين تم كا ہے بين سختے كہتے بين بين كل الله كى زمين كشاده ندھى كرتم اس بين جرت كرتے تو ايسوں كا محمانا جہتم ہے اور بہت برى جگہ بلننے كى ۔

توجید کنٹالیوفان: بیشک دہ لوگ جن کی جان فرشتے اس حال میں قبض کرتے ہیں کہ دہ اپنی جانوں پرظلم کرنے والے ہوتے ہیں ان سے (فرشتے ) کہتے ہیں:تم کس حال میں تھے؟ وہ کہتے ہیں کہ ہم زمین میں کمزور تھے۔تو فرشتے کہتے ہیں:کیا اللّٰہ کی زمین کشادہ نہ تھی کہتم اس میں ہجرت کرجاتے؟ توبیہ وہ لوگ ہیں جن کا ٹھکانہ جہنم ہے اور وہ کتنی بری لوشنے کی جگہہے۔ و ظالیت آفقیدیم : ای جانوں پرظم کرنے والے۔ پہی بیت اُن لوگوں کے بارے بیں نازل ہوئی جنہوں نے کلمداسلام آوزبان سے اواکیا گرجس زمانہ میں ہجرت فرض تھی اس وقت ہجرت ندی اور جب مشرکین جنگ بدر میں مسلمانوں کے مقابلہ کے لیے گئے تو بیلوگ ان کے ساتھ ہوئے اور کفار کے ساتھ ہی مارے بھی گئے۔ (بعاری، کتاب النفسیر، باب ان الذین تو قاهم المدادی کا نہ ۲۲/۶ ، الحدیث ، ۲۶ و ۶۵ سن الکیری للبیہ فی ، کتاب السیر، باب فرض الهجرة ، ۲۲/۶ ، الحدیث ، ۲۶ و ۲۵ سن الکیری للبیہ فی ، کتاب السیر، باب فرض الهجرة ، ۲۲/۶ ، الحدیث ، ۲۷۷۶)

اس آیت کا خلاصہ بیہ کے دیشک وہ اوگ جن کی روح فرشتے اس حال بیں قبض کرتے ہیں کہ وہ فرض ہجرت ترک کرکے اور کا فروں کا ساتھ وے کرا پنی جانوں پرظلم کرنے والے ہوتے ہیں، ان کی موت کے وقت فرشتے انہیں چھڑکے ہوئے کہتے ہیں ہم اپنے دین کے معاملے ہیں کس حال ہیں تھے؟ وہ عذرہ پیش کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ ہم زمین میں کمزور لوگ تھے اور (کافروں کی سرزمین میں رہنے کی وجہ ہے ) دین کے احکام پڑل کرنے سے عاہز تھے۔ تو فرشتے ان کا عذرر و کرتے اور انہیں ڈانٹے ہوئے کہتے ہیں: کیا اللہ تعالی کی زمین کشاوہ نہتی کہتم کفر کی سرزمین سے ایک جگہ ہجرت کرکے چلے جاتے جہاں تم وین کے احکام پڑل کر بے احوال یہاں بیان ہوئے بیوہ لوگ ہیں جن کا خرص میں معافرہ ہے۔ اور میں شرک میں خراک میں جن کا خرص میں ٹھے جاتے جہاں تم وین کے احکام پڑل کر سے تا ہوئے کی جگہ ہے۔

(حلالين، النساء، تحت الآية: ٩٧، ص ٨٥، روح البيان، النساء، تحت الآية: ٩٧، ٢ / ٢٦٨ - ٢٦٩، ملتقطأ)

الجرت كب داجب )

اس آیت سے ثابت ہوا کہ جو تخص کی شہر میں اپنے دین پر قائم ندرہ سکتا ہواور پیرجائے کہ دوسری جگہ جانے سے اپنے فرائض دینی اواکر سکے گااس پر بجرت واجب ہوجاتی ہے۔ اس تھم کوسا منے رکھ کرکا فروں کے درمیان رہنے والے بہت سے مسلمانوں کو غور کرنے کی حاجت ہے۔ اللّٰہ عَزْدَ جَلْ تو فیق عطافر مائے۔ حدیث میں ہے جو تخص اپنے دین کی حفاظت کے لیے ایک جگہ سے دوسری جگہ نتقل ہوا اگر چہ ایک بالشت ہی کیوں نہواس کے لیے جنت واجب ہوئی اور اس کے جنت واجب ہوئی اور اس کو حضرت ابراہیم اور محمصطفی صنی دائم فی علیہ دَائِد وَسَلَمْ کی رَ فَا قَتْ مَنْ مَنْ مُوگی۔

(تفسير سمرقندي، العنكبوت، تحت الآية: ٢٥، ٢/٢٥)

البحرت كي اقتما "اوران كے احكام

اعلی حضرت امام احدرضا خان دخمهٔ اللهِ مَعَالی عَلیْهِ نے ججرت کی اقسام بیان قرمائی ہیں ان بیس سے ایک شم که واژ الاسلام سے ججرت ہو، اس بارے بیس قرماتے ہیں:

ر ہادا زالاسلام،اس سے جرت عامد حرام ہے کہاس میں ساجد کی ویراتی و بحرمتی ، تبویسلمین کی بربادی،

عورتوں بچوں اورضعفوں کی تیابی ہوگی اور بجرت خاصہ میں تین صورتیں ہیں،

(1) .....اگرکوئی شخص کمی خاص وجہ ہے کمی خاص مقام میں اپنے دینی فرائض بجاندلا سکے اور دوسری جگدانہیں بجالانا ممکن ہوتو اگر بیخاص ای مکان میں ہے تو اس پر فرض ہے کہ بیدمکان چھوڈ کر دوسرے مکان میں چلا جائے ، اور اگر اس محلّہ میں معذور ہوتو دوسرے محلّہ میں چلا جائے اور اس شہر میں مجبور ہوتو دوسرے شہر میں چلا جائے۔

(2) ..... يهال اپن فرائض بجالانے سے عاجز نہيں اور اس كے ضعیف مال ياباپ يابيوى يا بچے جن كا نفقداس برفرض ہے وہ نہ جائيس كے يانہ جائيں كے اور اس كے بلے جانے سے وہ بے وسيلہ رہ جائيں گے تو اس كو دا زُ الاسلام سے ہجرت كرنا حرام ہے،

حدیث میں ہے : کسی آ دی کے گنبگار ہونے کیلئے اتنا کافی ہے کہ وہ اے ضائع کردے جس کا نفقہ اس کے ذہبے تھا۔" یا وہ عالم جس سے بڑھ کراس شہر میں عالم نہ ہواہے بھی وہاں ہے ججرت کرنا حرام ہے۔

(3) .....نفرائض سے عاجز ہے نداس کی یہاں حاجت ہے، اسے اختیار ہے کہ یہاں رہے یا چلا جائے، جواس کی مصلحت سے ہودہ کرسکتا ہے، یقصیل داڑالاسلام میں ہے۔

( قادی رضویہ ۱۳۱۱/۱۳۲-۱۳۲۱ ملحسا )

اللاالمُسْتَضَعَفِيُنَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ لَايَسْتَظِيعُونَ وَالْوِلْدَانِ لَايَسْتَظِيعُونَ وَالرِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ لَايَسْتَظِيعُونَ سَمِينَلًا فَي قَالُولَلِكَ عَسَى اللهُ اَنْ يَعْفُوعَنَهُمْ وَيُكُونَ اللهُ عَفُواً غَفُومًا ﴿ وَكَانَ اللهُ عَفُواً غَفُومًا ﴿ وَكَانَ اللهُ عَفُواً غَفُومًا ﴿

توجهة كانزالايمان: ممروه جود باليے كئے مرداور مورتي اور يج جنهيں نہ كوئى تدبير بن پڑے ندراستہ جانيں تو قريب ہے ہے كہ الله ايسوں كومعاف فرمائے اور الله معاف فرمانے والا بخشے والا ہے۔

ترجیه کانوالعیوفان: همروه مجبور مرداورعورتی اور بچ جوند تو کوئی تدبیر کرنے کی طاقت رکھتے ہوں اور ندراستہ جانے ہوں ۔ توعقریب الله ان لوگوں سے درگز رفر مائے گا اور الله معاف فر مانے والا ، بخشے والا ہے۔

﴿ إِلَّا الْمُسْتَضَعَفِيْنَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ: حَمْروه بجورم داور ورشى اور يج - كاس آيت اوراس ك

بعدوالی آیت کا خلاصہ بیہ بے کہ وہ مجبور مرداور عورتیں اور بیچے جونہ ججرت کرنے کی طاقت رکھتے ہوں ، ندان کے پاس اخراجات ہوں اور نہ بی وہ ججرت گاہ کا راستہ جانتے ہوں تو ایسے عاجز اور مجبور لوگ ججرت ندکرنے پر قابل گرفت نہیں، عقریب اللّٰہ تعالیٰ ان لوگوں سے درگز رفر مائے گا اور اللّٰہ تعالیٰ کی شان بیہ ہے کہ وہ معاف فرمانے والا، بخشے والا ہے۔ (حلالین، النساء، تحت الآیۃ: ۹۸، ص ۸۵، روح البیان، النساء، تحت الآیۃ: ۲۹۸، ملتفطأ)

وَمَنْ يُنْهَاجِرُ فِي سَبِيلِ اللهِ يَجِدُ فِي الْآثُمِ ضِمُ اغْمًا كَثِيدُوا وَسَعَةً وَمَنْ يُنْهَا كَثِيدُوا وَسَعَةً وَمَنْ يَنْهَا مُنْ يَعْمُ اللهِ وَمَنْ يَخْدُمُ مُنَا يَعْمُ مَا جَرُا إِلَى اللهِ وَمَنْ يَنْهُ مِنْ كُمُ الْمَوْتُ مَنْ يَعْمُ مُنَا يَعْمُ مَا جَرُهُ مَنَ اللهِ وَمَنْ يَنْهُ مِنْ مُنَا مَنْ مُنْ مُنْ اللهِ وَمَنْ يَنْهُ مُنْ مُنْ اللهِ وَمَنْ يَعْمُ اللهِ وَمَا اللهِ وَمَنْ يَعْمُ اللهِ وَمَا اللهِ وَمَا اللهِ وَمَنْ اللهِ مَنْ مُنْ اللهِ وَمَنْ اللهِ وَمَنْ اللهِ وَمَنْ اللهِ وَمَنْ اللهُ وَمُنْ اللهُ وَمُوا اللهُ وَمُنْ اللهُ وَمُنْ اللهُ وَمُنْ اللهُ وَمُنْ اللهُ وَمُنْ اللهُ وَمُنْ اللهُ وَمُؤْمُ اللهُ وَمُؤْمُ اللهُ وَمُنْ اللهُ وَمُؤْمُ اللهُ وَمُؤْمُ اللهُ وَمُؤْمُ اللهُ وَمُؤْمُ اللهُ وَاللهُ وَمُؤْمُ اللهُ وَمُؤْمُ اللهُ وَمُؤْمُ اللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللّهُ اللهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ الللهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللهُ وَاللّهُ الللهُ وَاللّهُ الللهُ وَاللّهُ اللهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ الللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ الللّهُ وَاللّهُ وَالمُواللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

توجهة كنزالايمان: اورجوالله كى راه يس كريار چيوژ كرنظے كاده زين من بهت جگداور كنجائش يائے كااورجوائے كھرے تكاالله ورسول كى طرف جيرت كرنا چراس موت نے آليا تواس كا تواپ الله كے ذمه پر ہو گيااور الله يختفے والامهريان ہے۔

توجدة كافزالووفان: اورجوالله كى راه يس جرت كرئوه وثين من بهت جكداور تنجائش يائ كااورجوائ كهر الله و رسول كى طرف جرت كرتے موا تكال بجرات موت نے آليا تواس كا ثواب الله كومد ير موكيا اور الله بخشے والاء مهريان ب-

اوران كى عظمت وشان كوبهترين انداز مين بيان فرمايا كه جورا وخدا مين ججرت كرے بھرا سے منزل تك ويہنجنے ے پہلے موت آ جائے تواس کا جراللہ کریم کے وعدے اور اس کے قضل وکرم سے اس کے ذمہ کرم برہے ، یول جیس کہ اس پربطور معاوضہ واجب ہے کیونکہ اس طور پرکوئی چیز اللّٰہ عَزْوَجَلْ پرواجب نہیں۔اللّٰہ عَزْوَجَلْ کی شان اس سے بلند ہے۔

#### مینی کا ارادہ کر کے مینی کرے سے جاتر ہوجائے والا اس مینی کا تواپ یائے گا

اس آیت سے بیجھی معلوم ہوا کہ جوکوئی نیکی کا ارادہ کرے اور اس کو پورا کرنے سے عاجز ہوجائے وہ اس نیکی کا الواب بائے گا۔ حضرت ابوہر رہے وَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنهُ ہے روايت ہے، نبي كريم صَلَى اللهُ تَعَالَى عَنهُ وَالهِ وَسَلَّمَ فَي ارشاد فرمايا "جس مخص نے نیکی کا ارادہ کیا اور نیکی نہیں کی تواس کی ایک نیکی لکھ دی جاتی ہے اور جس نے نیکی کا ارادہ کیا اور نیکی کرلی تواس کے لئے دیں سے لے کرسات سوگنا تک نیکیاں لکھ دی جاتی ہیں اور جس نے گناہ کا ارادہ کیا اور اس برعمل نہیں کیا تو اس كا كتاه فين لكهاجا تااورا كروه كتاه كركة وايك كناه كهوباجا تاب-(مسلم، كتاب الايعان، باب اذا عمّ العبد بحسنة كتبت ... الخ، ص٧٩، الحديث: ٢٠٦ (١٣٠))

#### کن کاموں کے لئے ولمن چھوڑ نا جھرت میں واخل ہے

صدرٌ الا فاصل مولا نافعيم الدين مرادآ باوي ذخمَهُ اللهِ مَعَاليْ عَلَيْهِ كَفْرِ مان كا خلاصه بِ كرطلب علم، جهاد، حج وزیارت مدینه، نیکی کے کام ،ز ہدوقناعت اوررز ق حلال کی طلب کے لیے ترک وطن کرناخدااوررسول کی طرف ہجرت ہاں راہ میں مرجانے والا اجریائے گا۔حضرت عبد الله بن عیاس دَجنی الله تعالیٰ عَنْهُمَا ہے مروی ہے، تاجدارِ رسالت صَلَى اللَّهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَاللَّهِ وَسَلَّمَ فِي ارشاو فرمايا: جَيْعَكُم حاصل كرتے ہوئے موت آگئی وہ اللّٰه تعالیٰ سے اس حال میں ملا قات ارے گا کہاس کے اور انبیاء کرام علیٰهم الصافوة والسالام کے درمیان صرف درج بنیو ت کا فرق ہوگا۔

(معجم الاوسط؛ باب الياء، من اسمه يعقوب، ٢٥/٥/٦ ، الحديث: ٤٥٤٥)

حضرت ابو ہریرہ وَضِیَ اللّٰهُ مَعَالٰی عَنهُ ہے روایت ہے، سرکا رووعا کم صَلّی اللّٰهُ مَعَالٰی عَلَیْهِ وَاللّٰهُ مَعَالٰی عَنهُ ہے ارشا وقر مایا: جوج کے لئے نکلااورمر کیا، قیامت تک اس کے لئے ج کرنے والے کا تواب لکھاجائے گااور جوعمرہ کے لئے نکلااورمر کیا، اس كے لئے قيامت تك عمره كرنے والے كا ثواب كھاجائے گا۔ (مسند ابو يعلى، مسند ابى عروة، ٥٤٤٥، الحديث: ٦٣٢٧)

#### وَإِذَا ضَرَبُتُمُ فِي الْآنُ الْأَنْ الْكَانُ عَلَيْكُ مُ جُنَاحٌ أَنْ تَقُصُ

# مِنَ الصَّلْوِةِ ۚ إِنَ خِفْتُمُ اَنَ يَّفَتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَّ وُالْ إِنَّ الْكُفِرِيْنَ كَانُوانَكُمُ عَدُوَّا صَّبِينَانَ

توجهة كنزالايمان: اورجب تم زمين ميں سفر كروتو تم پر گناه بيس كه بعض نمازيں قصرے پڑھوا گرتمهيں انديشه ہوكہ كافر خمهيں ايذاديں گے بيتک كفارتمهارے كھلے دشمن ہیں۔

توجههٔ کهنزالعِرفان: اورجب تم زمین میں سفر کرواؤتم پر گناهٔ بیس که بعض نمازیں قصرے پڑھوا گرتمہیں بیاندیشہوکہ کافرحمہیں ایڈادیں کے بیٹک کفارتمہارے کھلے دشن ہیں۔

﴿ وَإِذَا ضَوَبُتُمُ فِي الْاَثْمُ مِن : اور جب تم زين ميں سفر کرو۔ ﴾ اس آيت بيں نماز کوقُصر کرنے کا مسئلہ بيان کيا گيا ہے يعنی سفر کی حالت ميں ظهر ،عصر اور عشاء ميں جار فرضوں کی بجائے وو پڑھيں گے۔

#### الماذ تصر کے بارے پٹی 4 سائل

يهان آيت كى مناسبت منازقصر متعلق 4 شرى مسائل الماحظة ون

(1) ....اس سے بیمسئلمعلوم ہوتا ہے کہ سفر میں جار رکعت والی نماز کو بورا پڑھنا جا ترتبیں ہے۔

(2) ...... كافرول كاخوف قصرك ليه شرطيس، چناني حضرت يعلى بن الميه دَضِى اللهُ تعَالَى عَنُدُ خصرت عمردَ ضِى اللهُ تعَالَى عَنَدُ فَ اللهُ عَنَدُ فَ حَضرت عمردَ ضِى اللهُ تعَالَى عَنَدُ فَ مِن اللهُ تعَالَى عَنَدُ وَاللهِ وَمَلَمَ مِن وَاللهُ عَنَدُ وَاللهِ وَمَلَمَ مِن وَاللهِ وَمَلَمَ مِن وَاللهُ عَنَدُ وَاللهُ وَمَلَمَ مِن وَاللهُ وَمَلَمَ مِن اللهُ عَنْدُو اللهِ وَمَلَمَ مِن وَاللهِ عَنْدُو اللهُ وَمَلَمَ مِن وَاللهُ وَمَلَمُ مِن وَاللهُ وَمَلَمُ مِن وَاللهُ وَمَلَمَ مِن وَاللهُ وَمَلَمُ مِن وَاللهُ وَمَلَمُ مِن وَاللهُ وَمَلَمُ مِن وَاللهُ وَمَلْمَ وَمَلْمُ وَاللهُ وَمَلْمُ وَاللّهُ وَمُلْمَ وَمِن وَاللّهُ وَمَلْمُ وَاللّهُ وَمُلْمُ وَاللّهُ وَمُلْمَ وَمِن وَاللّهُ وَمُلْمَ وَمُلْمُ وَاللّهُ وَمُلْمَ وَاللّهُ وَاللّهُ وَمُلْمُ وَاللّهُ وَمُلْمُ وَاللّهُ وَمُلْمَ وَاللّهُ وَاللّهُ وَمُلْمُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَمُلْمُ وَاللّهُ وَمُلْمُ وَاللّهُ وَمُلْمُ وَاللّهُ وَالْمُوالِمُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَالللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُو

(مسلم، کتاب صلاۃ المسافرین و قصر ها، باب صلاۃ المسافرین و فصر ها، الحدیث: ١٦٥٤) المحدیث: ١٦٥٤) آیت کے نازل ہونے کے وقت چونکہ سفراندیشہ سے خالی تہ ہوتے تھے اس لیے آیت میں اس کا ذکر ہوا ہے ورندخوف اور اندیشہ کا ہونا کوئی شرط نہیں ہے، نیز صحابہ کرام دَضِیَ اللهٔ نَعَالیٰ عَنْهُم کا بھی ہی عمل تھا کہ امن کے سفروں میں بھی قصر فرماتے جیسا کہ او پر کی حدیث سے ثابت ہوتا ہے اور اس کے علاوہ اور احادیث سے بھی بیٹا بت ہے۔

میں بھی قصر فرماتے جیسا کہ او پر کی حدیث سے ثابت ہوتا ہے اور اس کے علاوہ اور احادیث سے بھی بیٹا بت ہے۔

(3) سسبجس سفر میں قصر کیا جاتا ہے اس کی کم سے کم مدت تین رات دن کی مسافت ہے جو اونٹ یا پیدل کی مُتوسّط

رفتارے طے کی جاتی ہواوراس کی مقداریں خطکی اور دریااور پہاڑوں میں مختلف ہوجاتی ہیں۔ ہمارے زمینی، میدانی سغر کے اعتبار سے فی زمانہ اس کی مسافت با نوے کلومیٹر بنتی ہے۔

(4) ..... قصر صرف فرضول ميں ہے ،سنتوں ميں تبين اور سفر ميں سنتيں يردهني جا بئيں \_حضرت عبد الله بن عباس دَحِييٰ الله تعالى عَنهُ مَا تَح مِين السولُ الله صَلَى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ فَحَصْرَى ثمازا ورسفرى ثماز كوفرض فرمايا توجم حضر میں فرض نمازے پہلے بھی نماز پڑھا کرتے تھے اور بعد میں بھی اور سفر میں فرض نمازے پہلے بھی نماز پڑھا کرتے تھے (ابن ماجه، كتاب اقامة الصلاة والسنّة فيها، باب التطوع في السفر، ١١/١،٥، الحديث: ٧٢) تمازِ تصرکے بارے میں مزید مسائل جائے کے بہار شریعت حصہ 4 سے "تماز مسافر کا بیان" مطالعہ فرما تیں

وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمُ فَأَقَمُتَ لَهُمُ الصَّالُولَا فَلْتَقُمُ طَآبِفَةٌ مِّنْهُمْ مَّعَكَ وَلْيَاخُذُ وَالسَلِحَتَهُمْ "فَإِذَاسَجَكُوافَلْيَكُونُوامِنَوَّى اللِّمُ وَلْتَأْتِ طَآيِفَةُ أُخُرِى لَمُ يُصَلُّوا فَلَيُصَلُّوا مَعَكَ وَلَيَ أَخُذُ وَاحِذُى مَهُمُ وَأَسُلِحَتُّهُمُ \* وَدَّالَّذِينَ كَفَهُوا لَوْ تَغُفُلُونَ عَنُ أَسُلِحَيِّكُمْ وَ اَمْتِعَتِكُمْ فَيَهِيلُونَ عَلَيْكُمُ مَّيْلَةً وَّاحِدَةً ﴿ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ ڰٲڹٙؠڴؙؙمُٱذًى مِن مَّطَرِٱوْكُنْتُمُمَّرُفَى اَنْتَضَعُوۤ السَلِحَتَكُمُ \* كَانَ بِكُمُ اَذَى مِن مَّطَرِا وُكُنْتُمُمَّرُفَى اَنْتَضَعُوۤ السَلِحَتَكُمُ \* وَخُذُوْ احِنْهَ كُمُ ﴿ إِنَّ اللَّهَ اعَدَّالِلْكُفِرِينَ عَنَا ابَّاهُ مِينًا ﴿

توجهة كنزالايبهان: اورائ مجبوب جبتم ان ميس تشريف قرما هو پيرنماز ميں ان كى امامت كروتو جاہئے كه ان ميں ﴿ أَيْكِ بِمَاعَتْ تَهَارِ عِسَاتِهِ مُواوروه النِّيِّ بتَصَيَار لِيهِ ربِّين بَعِرجب وه مجده كرلين توبث كرتم سے پیچھے ہوجا كيں اور اب دوسری جماعت آئے جواس وقت تک تمازین شریک نتھی اب وہ تمبارے مقتدی ہوں اور چاہیے کہ اپنی بناہ اور

قرجه فاکنؤ العِرفان: اوراے حبیب! جبتم ان میں تشریف فرما ہو پھر نماز میں ان کی امامت کروتو چاہئے کہ ان میں انریف فرما ہو پھر نماز میں ان اوراب ایک جاعت تمیارے ساتھ ہواوروہ اپنے ہتھیار لیے رہیں پھر جب وہ بحدہ کرلیں تو ہٹ کرتم سے بیچھے ہوجا کیں اوراب دوسری جماعت آئے جواس وقت تک نماز میں شریک نہیں اب وہ تمہارے ساتھ نماز پڑھیں اور (انہیں بھی) چاہئے کہ اپنی تفاظت کا سامان اوراپ ہتھیار لیے رہیں ۔ کا فرچاہ جہتی کہ اگرتم اپنے ہتھیاروں اوراپ سامان سے فافل ہو جا و تو ایک بی دفعہ تم پڑھ کی مضا کہ نہیں کہ ایک ہو جا تو ایک بی دفعہ تم پڑھ کی مضا کہ نہیں کہ ایک ہو اوراپی مضا کہ نہیں کہ اپنے ہتھیار کہ کول رکھوا وراپی مضا کہ نہیں کہ ایک ہو ۔ کول رکھوا وراپی مضا کہ نہیں کہ اپنے ہتھیار کول رکھوا وراپی مضاطلت کا سامان لئے رہو۔ بیٹک اللّه نے کا فروں کے لئے ذالت کا عذاب تیار کررکھا ہے۔

﴿ وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ : اور جب تم ان ميں ہو۔ ﴾ اس آيت بيس نماز خوف كى جماعت كاطريقة بيان كيا كيا ہے۔ اس كا شاپ نزول بيہ كرغ وہ وَ اَتُ الرِّ قاع بيں جب رسول اكرم صَلَى اللهُ تعَالَى عَلَيْهِ وَمِن لَهُ وَسَلَمْ كُن فَ يَعِما كُمْ آپ نے تمام صحابہ دَ حِنى اللهُ تعَالَى عَنهُ مِن ساتھ فماز ظهر يا جماعت اوافر ما كى تو اُنہيں افسوس ہوا كہ انہوں نے اس وقت بيس كيوں نہ حملہ كيا اور آپس بيس ايك دوسرے سے كہنے گئے كہ كيا ہى اچھاموقع تفاران بيں بعضوں نے كہا كہ اس كے بعد ايك اور نماز ہے جوسلمانوں كواپ مال باپ سے زيادہ بيارى ہے لينى نماز عصر ، البذا جب مسلمان اس نماز كے ليے كوڑے ہوں تو يورى قوت سے تملہ كركے آئيل تم كردو۔ اس وقت حضرت جريلي الله ابين عليه الشادم نازل ہوئے اور انہوں نے حضور سيد الرسلين صلّى اللهُ تعَالَى عَنهُ وَ اِنهُ وَسُلْمَ سے عرض كيا نياد سولَ الله ابينماز خوف ہے لين اب يول نماز پر حسن سے رو

آيت بمن ميان كميا كميالمازخوف كاطريقة

اس آیت میں نمازخوف کاطریقہ میں بیان کیا گیا کہ حاضرین کو وجماعتوں میں تقسیم کردیا جائے ،ان میں سے ایک آ پ صلی الله فعالی عذبہ وَ الله الله فعالی عذبہ وَ الله فعالی عندہ میں اور ایک جماعت ایک رکعت پڑھ کراور مغرب میں دور کعتیں پڑھ کردشمن کے مقابل جماعت آپ صلی الله فعالی علیہ وَ الله علیہ وَ الله علیہ وَ الله عَلَیْ وَ الله عَلْیُ وَ الله عَلَیْ وَ الله عَلَیْ وَ الله عَلْیْ وَ الله عَلَیْ وَ الله عَلْیْ وَ الله عَلْیْ وَ الله عَلَیْ وَ الله وَ الله عَلَیْ وَ الله عَلَیْ وَ الله عَلْیْ وَ الله عَلَیْ وَ الله عَلْیْ وَ الله عَلَیْ وَ الله عَلَیْ وَ الله وَالله وَ الله وَالله وَاله وَالله وَا

پڑھ لیں اور جن کی دوباقی جیں وہ دوپڑھ لیں اور دونوں جماعتیں ہروفت اسلحہ ساتھ رکھیں بینی نماز میں بھی سکے رہیں۔معلوم جواکہ نماز کی جماعت الی اہم ہے کہا لیں بخت جنگ کی حالت میں بھی جماعت کا طریقة سکھایا گیا۔افسوں ان پرجو بلاوجہ جماعت جھوڑ دیتے ہیں حالا نکہ اس میں ستائیس گناڑیا وہ ثؤ اب ہے۔

﴿ وَدَّالَّذِ يَنْ كُفَّرُوا : اور كافر جائية بي- ﴾ ارشادفر ما يا كتهبين حفاظت كاسامان اور بتحديارساته و كفنه كاسم لئ دیا گیا ہے کہ کا فرید جائے ہیں کدا گرتم اپنے ہتھیاروں اوراپنے سامان سے غافل ہوجا و تووہ ایک ہی دفعہ تم برحملہ کردیں اورا گرہتھیارتہارے پاس موں کے تو دعمن تم براج کا محل کرنے کی جرآت ندکرے گا۔ آیت کے اس مصے کے بارے میں آیک روایت ریجی ہے کہ تی کریم صلی اللهُ تعَالىٰ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسُلَّمَ عَرْوهُ وَاتْ الرّ قاع ہے جب فارغ ہوئے اوروشمن کے بهت آ دميول كوكرفناركياا وراموال غنيمت باتهدآ ئے اوركوئي دشمن مقاسلے بيس باقي شدر باتو حضورا قدس صلى الله تعالى عليه وَلِهِ وَسُلِّمْ قَصْاعَ عاجت كے ليے جنگل ميں تنهاتشريق لے گئے، وشمن كى جماعت ميں سے فورث بن عارث پينبر بإكر تكوار ليے ہوئے جھيے جھيے كريماڑے اترااوراجا تك تاجداردوعالم صلى اللهٔ تغانی عَدَيْهِ ذالِهِ وَسَلَّمَ كے پاس پہنچااور تكوار تعينج كركهنے لگا يامحمہ! (صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسُلَّمَ) السِّم بهرسے كون بچائے گا؟ پيارے آ قاصلى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَمَنْلُمْ فِي وَمِنْلُمْ اللَّهِ العَالَى الدرساتيمة ي حضور صلى اللهُ مَعَالَى عَلَيْدِوْ اللّهِ وَسَلْمَ فَعَافَرِهَ إِنَّ اللّهُ اللّهُ وَمَنْ اللّهِ وَمَنْلَمْ فَعَالَى مَا اللّهِ وَمَنْ اللّهُ وَمِنْ اللّهُ وَمَنْ اللّهُ وَمِنْ اللّهُ وَمَنْ اللّهُ وَمِنْ اللّهُ وَمِنْ اللّهُ وَمِنْ اللّهُ وَمِنْ اللّهُ وَمَنْ اللّهُ وَمِنْ اللّهُ وَمِنْ اللّهُ وَمِنْ اللّهُ وَمِنْ اللّهُ وَمَنْ اللّهُ وَمِنْ اللّهُ مِنْ أَنْ أَمْ اللّهُ وَمِنْ اللّهُ وَمِنْ اللّهُ وَمِنْ مِنْ اللّهُ وَمِنْ اللّهُ وَمِنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَمِنْ اللّهُ وَمِنْ اللّهُ وَمِنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَمِنْ اللّهُ وَمِنْ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّ عالم ضلَّى اللهُ فعَالَيْ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ يُرْمُوار جِلائِ كااراده كيا تواوند هے منه كرير ااور مكواراس كے ہاتھ سے چھوٹ كئ - تاجدار رسالت صَلَّى اللهُ مُعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ نِهِ وه تكوار لے كرفر مايا كہ تجھ مجھے كوئى بچائے گا؟ كہے لگا، ميرا بچانے والاكوئى فيل بدرجت ووعالم صلى الله تعالى عَلَيْهِ وَالهِ وَسَلَمَ فَ وَمِلَا وَمُ اللّهِ وَاللّهِ وَاللّهِ وَاللّهُ وَاشْهَدُ اَنْ مُحَمَّدًا رَّسُولُ اللَّهِ "برُ هاتو تیری تلوار تجھے دے دول گاءاس نے اس سے اٹکارکیا اور کہا کہ میں اس کی شہادت ویتا ہول کہ میں مجھی آپ ے ندلز ول گااور زندگی بھرآ پ کے کی دشمن کی مدونہ کرول گا آپ صَلَى اللهٔ مَعَانِيدَ دَابِهِ وَسُلْمَ نے اس کی تلواراس کودے وى كيت لكاء يامحد (صلى الله تعالى عَلَيْهِ وَالله وَسَلَّمَ) آب جهت يبت بهتر بين؟ تي اكرم صلى الله تعالى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ فَي فرمایا، ہاں! ہمارے لائق بھی ہے۔اس پر بیدآیت تازل ہوئی اور ہتھیاراور بیجاؤ کا سامان ساتھ رکھنے کا حکم دیا گیا۔ (ابو صعود، النساء، تحت الآية: ٢ - ١ ، ١٩٧١)

﴿ إِنْ كَانَ بِكُمْ أَذُى : الرَّمْهِينَ كُونَى تَكليف مو . ﴿ عَلَمُ قَعَا كُوا بِي تَفَاظِت كَاسَامَان مَروقت ساتھ ركھوليكن حضرت عبدالرحلن بن عوف رَحِينَ اللهُ فَعَالَى عَنَهُ رَحْى شخصا وراس وقت منظيا رركھنا ان كے ليے بہت تكليف وہ تھا، ان كے تق ميں بيآيت نازل مولى اور حاليت عذر ميں منظيم ركھول ركھنے كى اجازت دى گئى۔ (فرطبى، النساء، قصت الآية: ٢٥١/٣٥١، الحزء الحامس)

# فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَوةَ فَاذُكُرُوااللهَ قِيلِمَا قَعُودًا وَعَلَّ جُنُوبِكُمْ فَإِذَا فَا اللهَ فَيْلِمُ اللهَ فَيْلِمَا فَعُودًا وَعَلَّ جُنُوبِكُمْ فَإِذَا اطْمَانَتُتُمُ فَا قِيمُوا الصَّلُوةَ وَإِنَّ الصَّلُوةَ كَانَتُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ فَإِذَا اطْمَانَتُتُمُ فَا قِيمُوا الصَّلُوةَ وَنَا الصَّلُوةَ كَانتُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كَانتُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَالصَّلُوةَ وَالصَّلُوةَ وَالسَّلُونَةُ وَلُونَا السَّلُونَةُ وَالسَّلُونَةُ وَالسَّلُونَةُ وَالسَّلُونَةُ وَالسَّلُونَةُ وَالسَّلُونَةُ وَالْمُعُلُونَةً وَالسَّلُونَةُ وَالسَّلُونَةُ وَالسَّلُونَةُ وَالسَّلُونَةُ وَالسَّلُونَةُ وَالسَّلُونَةُ وَالْمُونُونُونَ وَالسَّلُونَةُ وَالْمُونُونُونَ وَالسَّلُونَةُ وَالسَّلُونَةُ وَالسَالِمُ السَّلُونَةُ وَالْمُونُونُونَ وَالْمُونُونُونَا فَالْمُونُونُونَ وَالسَّلُونَا فَالْمُنْ السَالِكُ السَّلُونُ وَالسَالِمُ السَالِمُ السَلْمُ السَالِمُ السَالُونَ السَالُونَ السَالِمُ السَالِمُ السَالِمُ السَالِمُ السَالِمُ السَالِمُ السَالِمُ السَالِمُ السَالُونَا السَالِمُ السُلُونَ السَالِمُ السَالِمُ السَالِمُ السَالِمُ السَالِمُ السَ

توجه النوالايدان: پهرجب تم نماز پره چکوتوالله کی یاد کرو کھڑے اور بیٹھے اور کروٹوں پر لیٹے پھرجب طمئن ہوجاؤ توجب دستورنماز قائم کروبیتک نماز مسلمانوں پروفت باندھا ہوافرض ہے۔

توجهة كانڈالعوفان: پھر جبتم نماز پڑھ لوتو كھڑے اور بیٹھے اور کروٹوں پر لیٹے اللّٰہ کو یاد کروپھر جب تم مطمئن ہوجاؤ تو حسب معمول نماز قائم کرو بیشک ٹماز مسلمانوں پر مقررہ وقت میں فرض ہے۔

﴿ فَاذُكُو وَاللّٰه وَ اللّٰه وَ وَاللّٰه وَ اللّٰهِ وَاللّٰه وَ اللّٰهِ وَاللّٰه وَ اللّٰهِ وَاللّٰه وَ اللّٰه اللّٰه اللّٰه اللّٰه اللّٰه الله الله الله الله الله الله والله و

(تفسير طبرى، النساء، تحت الآية: ٣ ، ١ ، ٢٦ ، ٢٦)

#### الله تعالى كـ وكرت حفاق عشرى سائل

يهال آيت كى مناسبت سے اللّه تعالى كۆكرى متعلق 2 شرى مسائل ملاحظه بول (1) .....اس آيت سے به بھى معلوم ہواكة تمازوں كے بعد جو كله تو حيد كا ذكركيا جاتا ہے وہ جائز ہے جيسا كه مشائح كى عادت ہے اور بخارى وسلم كى احاد به صحور ہے بھى ية كرانابت ہے۔ چنانچ جعنرت مغيره بن شعبه ذب كا للهُ تعالى عَنه فرات بيل "حضورا قدس صلى الله تعالى عَنه فرات ہے۔ چنانچ جعنرت مغيره بن شعبه ذب كا للهُ تعالى عَنه فرات بيل "حضورا قدس صلى الله تعالى عَنه فرض تماز كے بعد يوں كها كرتے تھے آلا الله وَحُدَه آلا شوية كَا شَوية كَا لَهُ الله مَانِع لِمَا اعْطَيْت، وَالله مُعْطِى لِمَا لَهُ الله مَانِع لِمَا اعْطَيْت، وَالا مُعْطِى لِمَا

آ مَنَعُتْ، وَلَا يَنُفَعُ ذَا الْجَدِّ مِنْكَ الْجَدُّ "لِيمِيْ اللَّه كَسُواكُونَى معبودُ بَيْن، وه اكيلا ب،اس كاكونَى شريك نبيس،اس كى بادشانى ہےادراى كے لئے سب تعريفيں بين اوروه ہرچيز پرقدرت ركھتا ہے،اے اللّٰه! جوتو دےاسےكوئى روكئے والا نبين اور جوتو روكےاسےكوئى و بينے والانہيں اوركى دولت مندكو تيرے مقابلے پر دولت نفع نہيں دے گی۔

(بحارى، كتاب الاذان، باب الذكر بعد الصلاة، ٢٩٤/١، الحديث: ٤٤٨)

صحيح مسلم على بيكر حضرت عبد الله ين زبير وَضِى الله تعالى عَنْهُمَ برتما وَهُوَ عَلَى كُلِ هَى عَلَى اللهُ وَحُدَهُ لَا شَوِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمَّدُ وَهُوَ عَلَى كُلِ هَى عَلَى كُلِ هَى عَلَى اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا تَعُدُدُ إِلَّا إِيَّاهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمَّدُ وَهُوَ عَلَى كُلِ هَى عَلَى اللهُ وَلَا تَعُدُدُ إِلَّا إِيَّاهُ لَهُ النِّعُمَةُ وَلَهُ الْفَصْلُ وَلَهُ الثَّنَاءُ الْحَسَنُ لَا إِللهَ إِلَّا اللهُ وَلَا تَعُدُدُ إِلَّا إِيَّاهُ لَهُ النِّعُمَةُ وَلَهُ الْفَصْلُ وَلَهُ الثَّنَاءُ الْحَسَنُ لَا إِللهَ إِلَّا اللهُ وَلَا تَعُدُدُ إِلَّا إِيَّاهُ لَهُ النِّعُمَةُ وَلَهُ الْفَصَلُ وَلَهُ الثَّنَاءُ الْحَسَنُ لَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا تَعُدُدُ إِلَّا إِيَّاهُ لَهُ النِّعُمَةُ وَلَهُ الْفَصْلُ وَلَهُ الثَّنَاءُ الْحَسَنُ لَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ اللهُ وَلَا اللهُ اللهُ وَلَا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَلَا اللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ اللهُ ال

(مسلم، كتاب المساحد ومواضع الصلاة، باب استحباب الذكر بعد الصلاة وبيان صفته، ص٢٩٩، الحديث: ٢٩١ (٩٤))

حضرت عبد الله بن عماس دَحِنَ اللهُ تعَالَى عَنْهُمَا فرمات بين "بلندا وازے ذکر کرنا جبکہ لوگ فرض نمازے فارغ موجاتے میہ نی کریم صلّی اللهٔ تعالیٰ عَلَیْهِ وَالِهِ وَسُلَمَ کے عہد مبارک میں رائج تھا۔ آپ دَحِنی اللهُ تعالیٰ عَنْهُ فرماتے ہیں "جب میں اس (بلندا وازے ذکر کرنے) کوسنتا تو اس سے لوگوں کے (نمازے) فارغ مونے کوجان لیتا تھا۔

(بـخـارى، كتاب الاذان، باب الذكر بعد الصلاة، ٢٩٣/١ الحديث: ١٤٨، مسلم، كتاب المساحد ومواضع الصلاة، باب الذكر بعد الصلاة، ص٩٩٧، الحديث: ٢٢ (٥٨٣))

البتہ یہ یاور ہے کہ ذکر کرتے وقت اتنی آوازے ذکر کیا جائے کہ کی نمازی یا سونے والے کو تکلیف نہیں ہونی جا ہیے۔ (2) ...... ذکر میں تبیج جمید جلیل پہلیر، ثناء، دعا سب داخل ہیں۔

﴿ كِنْهُا لَمُوْقُونًا: مقرره وقت يرفرض ٢- ﴾ نماز كاوقات مقرر بين لبذالازم ب كدان اوقات كي رعايت كي جائے۔

### سنرش دونماز دن کوشی کرنے کا ثرق عم

اس سے بیجی معلوم ہوا کہ سفر میں دونمازیں جع نہیں ہوسکتیں۔احادیت میں بھی سفر کے دوران دونماز وں کو جمع کرنے کی ففی کی ٹی ہے، چنانچے دھنرت عبداللّٰہ بن مسعود رَضِی اللّٰهُ تَعَالَیٰءَنُهُ فرماتے ہیں 'میں نے بھی نہیں دیکھا کہ حضور پرنورضلی اللّٰهُ تَعَالَیْءَ لَلِہِ وَسَلَمَۃ نے بھی کوئی نمازاس کے غیروقت میں پڑھی ہو مگردونمازیں کہ ایک ان ہیں سے تمازِ مغرب ہے جے مُز دلفه ش عشاء کے وقت پڑھا تھا اور وہاں فجر بھی روز کے معمولی وقت سے پہلے تاریکی میں پڑھی تھی۔ (مسلم، کتاب الحج، باب استحباب زیادہ التغلیس بصلاۃ الصبح... النع، ص ۲۷۱، الحدیث: ۲۹۲ (۲۸۹)) حضرت عبد اللّه بن عمردَ حِسَى اللّهُ تَعَالَى عَنْهُ مَا فرماتے جی 'دسولُ اللّه صَلَى اللّهُ تَعَالَى عَلَيْدِوَ إِدِ وَسَلّمَ فَيْ ايک بارے سوا بھی کسی سفر بیں مغرب وعشاء ملاکرنہ پڑھی۔

(ابو داؤد، كتاب صلاة المسافر، باب الجمع بين الصلاتين، ٩/٢، الحديث: ٩٠١)

یاورہے کہ جس سفر میں آپ صَلّی اللهٔ نَعَالَیْ عَلَیْدِوَالِهِ وَسَلّمَ نَے مغرب اورعشاء کوملا کر پڑھاوہ جِنة الؤواع کاسفر تھا اور تو ہی وی الحجہ کومز دلفہ میں آپ صَلّی اللهٔ نَعَالَیْ عَلَیْدِوَالِهِ وَسَلّمَ نے ان دوتوں نمازوں کوملا کر پڑھا تھا اور دیگر جن احادیث میں دونمازیں جمع کرنے کا وکرہ وہاں جمع صُوری مرادہ یعنی پہلی نماز آخری وقت میں اوردومری نمازاول وقت میں اوردومری نمازاول وقت میں اداری ویں اوردومری نمازاول وقت میں اداری ویک جیسا کہ درج ویل دوروایات ہے واضح ہے، چنانچہ

حضرت عبدالله بن عمر ذخبی الله تعالی عنهٔ مَا فرماتے ہیں ' میں نے نبی کریم صلی الله تعالی علیه وَ الله وَسَلَمُ کودیکھا کہ جب آپ صلی اللهٔ تعالی عَلَیْهِ وَالله وَسَلَمُ کُوسِیْنِیْ کی جلدی ہوتی تو (آخری وقت سے پچھ دیر پہلے) مغرب کی اقامت کہہ کر نماز پڑھ لیتے ہسلام پھیر کر پچھ دیر کھیرتے پھرعشاء کی اقامت ہوتی اور نماز عشاء کی دور کعتیں پڑھتے۔

(بحارى، كتاب تقصير الصلاة، باب يصلى المغرب ثلاثاً في السفر، ٢٧٤/١ الحديث: ١٠٩٢)

(ابو داؤد، كتاب صلاة المسافر، باب الحمع بين الصلاتين، ١٠/٢، ١، الحديث: ١٢١٢)

نوث: اس مسئلے متعلق تفصیلی اور تحقیقی معلومات حاصل کرنے لئے فقاوی رضوبیکی پانچویں جلد میں موجود اعلی حضرت امام حمد رضا خال دَحْمَهُ اللهِ مَعَالَى عَلَيْهِ كَى كَتَابِ" حَاجِرُ الْبَحْرَيْنُ ٱلْوَاقِيُ عَنْ جَمْعِ الصَّلَاتِينُ " (دونمازیں ایک

وقت میں پڑھنے کی ممانعت پررسالہ) کا مطالعة فرما تيں۔

# وَلا تَهِنُوْا فِي ابْتِغَاءِ الْقُوْمِ لَ إِنْ تَكُونُوا تَالَهُونَ فَالنَّهُمُ يَالَهُونَ كَمَا وَلا تَهِنُوا فِي ابْتِغَاءِ الْقُومِ لِمِنْ اللهِ مَالايرَ بُونَ اللهُ وَكَانَ اللهُ عَلِيمًا حَكِيمًا فَى اللهِ مَالايرَ بُونَ وَكَانَ اللهُ عَلِيمًا حَكِيمًا فَى اللهِ مَا لايرَ بُونَ وَكَانَ اللهُ عَلِيمًا حَكِيمًا فَعَلِيمًا فَعَلِيمًا فَكَيْمًا فَعَالَا يَرْجُونَ وَكَانَ اللهُ عَلِيمًا حَكِيمًا فَ

توجهة كنزالايمان: اوركافرول كى تلاش مين ستى نه كروا گرخهيں و كھ كانچا ہے توانيس بھى و كھ پنچا ہے جيساتمہيں پنچا ہے اورتم الله سے وہ اميدر كھتے ہوجو وہ نہيں ركھتے اور الله جانے والا حكست والا ہے۔

توجهة كافالعوفان: اوركافرول كى تلاش مين ستى نه كرو\_اگرتهبين دكھ پنچنائے توجيئے تہمين د كھ پنچناہے وليے ہى انہين بھى د كھ پنچناہے حالا نكرتم الله ہے وہ اميدر كھتے ہوجو وہ نيس ر كھتے۔اور الله جانے والا حكمت والا ہے۔

﴿ وَلا تَبَهِمُوا فِي الْبَيْعَ آَءِ الْقَوْ هِرِ : اور كافرول كَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَالِي وَسَلَمَ عَلَى عَلَيْهِ وَالِي اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِي وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَالِي وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَالِي وَسَلَمُ وَعَلَيْهِ وَالِي وَسَلَمُ وَعَلَيْهِ وَالِي وَسَلَمُ وَعَلَيْهِ وَالِي وَسَلَمُ وَعَلَيْهِ وَاللهُ وَعَالِمَ وَعَلَيْهِ وَاللهُ وَعَالَى عَنَهُم وَعِيمُ وَعَلَيْهِ وَاللهُ وَعَالَى عَنَهُم وَعَلَيْهِ وَاللهُ وَعَالَى عَنَهُم وَعَلَيْهِ وَاللهُ وَعَلَيْهِ وَاللهُ وَعَلَيْهِ وَاللهُ وَعَلَيْهِ وَاللهُ وَعَلَيْهِ وَاللهُ وَقَلَى عَنَهُم وَعَلَيْهِ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَلَيْهِ وَاللهُ وَاللّهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَلِمُ اللّهُ وَال

إِنَّا اَنْزَلْنَا اِلْيُكَ الْكِتْبَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُم بَدُنَ النَّاسِ بِمَا آلُماكَ النَّا الْمُكَا الْمُكَا الْمُكَانَ اللهُ اللهُ

ۼۘڡؙؙٷ؆ؙٳ؆ڿؽؠٵ۞ٙ

توجهة كانزالايدان: المحبوب بيتك بم نے تمهارى طرف مى كتاب اتارى كتم لوگوں ميں فيصله كروجس طرح تمهيں الله دكھائے اور دغا والوں كي طرف سے نہ جھكڑ و۔اور الله سے معافی جا ہو بيتك الله بخشے والام ہريان ہے۔

توجهة كافالعوفان: الصحبيب! بينك بم في تمهارى طرف تجى كتاب اتارى تاكيم لوگول بين اس (عن) كساتھ في فيملد كروجوالله في تمهين دكھايا ہے اورتم خيانت كرفے والول كى طرف سے جھنزاند كرنا۔ اور الله كى بارگاہ بين استغفار كريں۔ بينك الله بخشے والامهر بان ہے۔

(بيضاوي، النساء، تحث الآية: ٥ - ١١ / ٢٤٨/٢)

#### مكام فيصله كرنے بي كوتاى ندكري

اس آیت میں بظاہر خطاب حضورِ اقدس صَلَی اللهٔ تعَالیٰ عَلَیْدِ ذالِهِ وَسَلَمْ سے بےلیکن درحقیقت قیامت تک کے حکام کوسنا نامقصود ہے کہ فیصلہ کرنے میں کوتا ہی نہ کیا کریں اور سیح ملزم کو بغیر زورعایت سز اپوری و با کریں۔طعمہ بظاہر مومن تھا اور یہودی کا فرتھا مگر فیصلہ اس موقعہ پر یہودی کے تق میں ہوا۔

ای آیت ہے تعصب کاردیھی ہوتا ہے کہ اسلام میں اس بات کی کوئی گنجائش نیں کہ آ دی اپنی توم یا خاندان کی ہرمعا ملے میں تائید کرے اگر چہوہ باطل پر ہول بلکہ تن کی اِقباع کرنا ضروری ہے۔ اس میں رنگ نسل ، توم وعلاقہ ، ملک وصوبہ، زبان وثقافت کے ہرتنم کے تعصب کارد ہے۔ کثیرا حادیث میں بھی تعصب کا شدیدرد کیا گیا ہے، چنانچہ ان میں (1) ..... حضرت فَسِيله وَحِنَى اللهُ تَعَالَى عَنَهَا فرماتى بين: ميرے والد نے حضور پرتورصَلَى اللهُ فَعَالَى عَلَيْهِ وَالَّهِ عَسَلَمَ عَلَيْهِ وَاللَّهِ عَلَيْهِ وَاللَّهِ عَلَيْهِ وَاللَّهِ وَسَلَمَ عَلَيْهُ وَاللَّهِ وَسَلَمَ عَلَيْهُ وَاللَّهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَاللَّهِ وَسَلَمَ عَلَيْهُ وَاللَّهُ وَعَلَيْهِ وَاللَّهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَاللِهِ وَسَلَمَ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَاللِهِ وَسَلَمَ عَلَيْهُ وَاللَّهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَاللَّهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَاللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَاللَّهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَاللَّهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَاللَّهِ وَسَلَمَ عَلَيْهُ وَاللَّهِ وَسَلَمَ عَلَيْهُ وَاللَّهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَاللَّهُ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَاللَّهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَاللْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَاللَّهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَاللَّهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَاللَّهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَاللَّهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَمُ عَلَيْهِ وَاللَّهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَاللَّهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَمُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَمُ عَلَيْهِ وَسَلَمُ عَلَيْهِ وَالْمُ عَلَيْهِ وَسَلَمُ عَلَيْهِ وَسَلَمُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَ

(ابن ماحه، كتاب القتن، باب العصبية، ٢٢٧/٤، الحديث: ٣٩٤٩)

(2) ..... حضرت ابو ہریرہ دُحِنیُ اللّٰهُ تعَالٰی عَنْهُ سے روایت ہے ، رسولِ اکرم صَلّی اللّٰهُ تعَالٰی عَلَیْهِ وَاللّٰهِ وَسَلّمَ نَے ارشا وَفَر مایا ''جو بلا وجہ جنگ کرے یا تعصیب کی جانب بلائے یا تعصیب کی وجہ سے غصہ کرے تو وہ جا بلیت کی موت مرے گا۔ (این ماجہ، کتاب الفتن، باب العصبیة، ۲۲۶۴، الحدیث: ۹۹۶۸)

(3) .....خطرت ابواما مدرَضِى الله تعالى عند عدروايت ب مضورا قدل صَلَى الله تعالى عَلَيْهِ وَالله وَسَلَمَ فَ ارشا وقرما با " قيامت كون الله تعالى كزو يك بدترين محض وه موگاجس في كى ونيا كى خاطرا بى آخرت بربادكرلى \_ (ابن ماجد، كتاب الفتن، باب اذا التقى المسلمان بسيفهما، ٢٣٩/٤، الحديث: ٣٩٦٦)

## وَلَا تُجَادِلُ عَنِ الَّذِينَ يَخْتَانُونَ انْفُسَهُمْ ﴿ إِنَّ اللهَ لَا يُحِبُّ مَنَ كَانَ خَوَّانًا أَثِينًا أَنَّ

ترجیدہ کنزالایدان: اوران کی طرف سے نہ جھڑ وجوایی جانوں کوخیانت میں ڈالتے ہیں بیٹک اللہ نہیں جا ہتا کسی بڑے و دغایاز گنہگارکو۔

ترجیه فاکنؤ العوفان: اوران لوگوں کی طرف سے نہ جھکڑنا جواپی جانوں کو خیانت میں ڈالتے ہیں۔ بیشک اللّٰہ پسنرٹبیس کرتا اُسے جو بہت خیانت کرنے والا، بڑا گنا ہگار ہو۔

﴿ وَلَا تُجَادِلُ عَنِ الَّذِينَ يَخْتَانُونَ : اورخيانت كرنے والوں كى طرف سے نہ جھڑتا: ﴾ كزشتا آيت بيس اور إس آيت ميں فرمايا كہ خيانت كرنے والوں كى طرف سے نہ جھڑو۔

خیانت کرنے والول کا ساتھ دینے کی ندمت

اس سے وکالت کا پیشرکرنے والوں کوغور کرنا جا ہے کہ بار ہاا ساہوتا ہے کہ وکیل کومعلوم ہوتا ہے کہ اس کا موکل مجرم

وخائن بےلیکن وہ مال بورنے کے چکر میں مظلوم کوظالم اور ظالم کومظلوم بتادیتا ہے اور ظالم کی طرف داری کرتا ہے،اس کی طرف سے دلائل پیش کرتا ہے، جھوٹ بول ہے، دوسر فریق کاحق مارتا ہے اور نہ جائے کن کن حرام کاموں کا مُو تیجب ہوتا ہے۔کورٹ پچہری تے تعلق رکھنے والے حضرات ان باتو ل کو بخو بی جانتے ہیں۔ان حضرات کی خدمت میں گزارش ہے کہ اللّٰه عَزُوجَلُ کے اس فرمان کو بغور پر حیس ، نیز اللّٰہ تعالیٰ کے ان فرامین پرغورکریں ، چنانچہ اللّٰہ تعالیٰ ارشاوفر ما تاہے:

ترجيه كنزاليوفان: اوري كوباطل كساته تما واورجان

ترجية كنزًالعِرفان: اورآيس شي ايك ووسر اكامال ناحق

ند کھاؤاور ندھا کموں کے پاس ان کا مقدمداس لئے پہنچاؤ کہ

لوگوں کا بچھ مال ناجا تز طور پر جان ہو جھ کر کھالو۔

بوجه كرحل ندجهياؤ

وَلَا تُلْسِسُوا الْحَقُّ بِالْبَاطِلِ وَتَكُتُمُوا الْحَقُّ وَٱنْتُمْتَعُلَمُونَ (بقره:٤٢)

اورارشاوقرمایا:

وَلَاتَأَكُّلُوَا الْمُوَالَكُمْ بَيْنَكُمُ بِالْبَاطِلِ وَتُدُلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيْقًا مِن اَمُوَالِ الثَّاسِ بِالْإِثْمِ وَٱنْتُمْ تَعُلَمُونَ ۞ (بغره: ١٨٨) اورارشادفرمایا:

وَمَنْ يَعْلُلُ يَأْتِ بِمَاغَلُ يَوْمَ الْقِيلِمَةِ \* ثُخَةً تُوَكِّيُّ كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتُوهُمُ لِايُظُّلَمُونَ@

(ال عمران: ١٦١)

ترجيدة كنزًالعِرفاك: اورجوخيات كريتووه قيامت كوناس چرکو لے کرآئے گاجس میں اس نے خیانت کی ہوگی پھر برخض کو اس كا عمال كالورا بورا بدله وياجائ كا اوران برطم نيس كياجائ كا-

اورحضور يرتورصلى اللهُ تعَالى عَلَيْدِ دَالِهِ وَسَلَّمَ كان ارشادات يرغوركري اورايي برا فعال عقوبركري، چنانچ حضرت سمره بن جندب دَحِنَى اللهُ مَعَالَى عَنهُ ت روايت ہے، د سولُ اللّٰه صَلَّى اللهُ مَعَالَى عَلَيْهِ وَاللّٰهِ وَسَلَّمَ لَهُ ارشاوفر ما يا ''جوخیانت کرنے والے کی پردہ پوشی کرے تو وہ بھی اس ہی کی طرح ہے۔

(ابو داؤد، كتاب الجهاد، باب النهي عن السترعلي من غلَّ، ٩٣/٣، الحديث: ٢٧١٦)

حضرت الويكرصد الى رَضِى اللهُ تَعَالَى عَنهُ ت روايت ب، ثي كريم صَلَى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالله وَسَلَّمَ فَ ارشاو فر مایا'' و چخص ملعون ہے جوا ہے مسلمان بھائی کونقضان پہنچائے بیاس کے ساتھ دھو کہ کرے۔

(تاريخ بغداد، ٢٦٢-محمد بن احمد بن محمد بن جابر... الخ، ٣٦٠/١)

یہ بھی یا درہے کہ جھوٹی وکالت کی اجرت حرام ہے۔

### يَّسُتَخُفُونَ مِنَ الثَّاسِ وَ لَا يَسُتَخُفُونَ مِنَ اللَّهِ وَهُو مَعَهُمُ إِذُ يُبَيِّتُونَ مَا لَا يَرُضَى مِنَ الْقَوْلِ \* وَكَانَ اللَّهُ بِمَا يَعْمَدُونَ مُحِيُطًا ۞

توجهة كنزالايدان: آدميول سے چھيتے بين اور الله سے نيس چھيتے اور الله ان كے پاس ہے جب دل بين وہ بات تجويزتے بين جو الله كونا پند ہے اور الله ان كے كاموں كو كھيرے ہوئے ہے۔

ترجیه کانوالورفان: وه لوگول سے شرماتے ہیں اور الله سے بیس شرماتے حالانکد الله اُس وقت بھی ان کے ساتھ ہوتا ہے جب وہ رات کوالی بات کامشورہ کرتے ہیں جوالله کو پہندئیس اور الله ان کے کاموں کو گھیرے ہوئے ہے۔

﴿ يَسْتَخَفُّونَ مِنَ النَّالِينَ وَ وَلُوكُولَ عَيْرَ مَا تَعْ مِيلَ - ﴾ يعنى طعمداوراس كى قوم كافرادلوگول سے حياكر نے كى بناپر اوران كى طرف سے نقصان يہنچنے كے دُرے أن سے قوشر ماتے اور چھپتے ہيں كين اللّٰه تعالى سے نيمي شرماتے حالا تكدوہ اس بات كا زيادہ فق وار ہے كہاس سے حياكى جائے اوراس كے عذاب سے دُراجائے كيونكدوہ ان كے احوال كوجا نتا ہے اور اس سے ان كا كوئى عمل چھپا ہوائيس فتى كہوہ ان كے اس عمل سے بھى واقف ہے جب وہ اپنے دل ميں الى بات تجویز مرتے ہيں جو اللّٰه تعالى كو پسترتبيس جيسے ہے گناہ پر الزام لگا تا ، جھوٹی قسم كھا تا اور جھوٹی گوائی و بينا ، اور اللّٰه تعالى ان كے تمام ظاہرى و باطنى تمام اعمال كا احاظ كے ہوئے ہواران كوئى عمل اللّٰه تعالى اور جھوٹی گوائی و بينا ، اور اللّٰه تعالى ان كے تمام ظاہرى و باطنى تمام اعمال كا احاظ كے ہوئے ہے اور ان كوئى عمل اللّٰه تعالى كا حاظ ہے ہوئے ہوئے ہوا در ان كوئى عمل اللّٰه تعالى كا عاط كے ہوئے ہوئے اور ان كوئى عمل اللّٰه تعالى كا احاظ كے ہوئے ہوئے اور ان كوئى عمل اللّٰه تعالى كا عام حيا پر نيس - در حوالين ، النساء ، تحت الآبة : ۲۸۰۰ - ۲۷۹/۲ - ۲۸۰ ، ملتفطاً )

تقوی وطہارت کی بنیاد

بیآ بہت مبارکہ تقوی وطہارت کی بنیاد ہے۔اگرانسان پیرخیال رکھے کہ براکوئی حال اللّٰه عَزْوَجَلَّ ہے چھپاہوا نہیں تو گناہ کرنے کی ہمت نہ کرے۔قرآنِ پاک میں جگہ جگہاک چیز کے ذریعے لوگوں کو گناہوں سے رکنے کا حکم ویا ہے کہ اللّٰه عَذْوَ جَلَّ و مکھر ہاہے۔اس جملے کا اگر کوئی شخص مراقبہ کرلے اور اسے اپنے ول وو ماغ میں بٹھالے تو گناہوں کا علاج نہایت آسان ہوجائے گا۔حضرت بہل بن عبد اللّٰه تُسْتَرَی دَحْمَةُ اللّٰهِ مَعَالَیٰ عَلْیُهِ فَرِماتے ہیں: میں تیمن سال کی عمر کا تھا کہ

رات کے وقت اٹھ کراینے مامول حضرت محمد بن سوار دَحْمَدُ اللهِ فعَالَى عَلَيْدِ كُونْمَازِيرْ ہے و يَكِمَا ـ ايك دن انہول نے مجھ سے فرمایا: کیا تواس الله تعالی کویادئیس کرتاجس نے تھے پیدا کیا ہے؟ میں نے یو چھا: میں اسے س طرح یاد کروں؟ آب دخنهٔ اللهِ تعَالَى عَلَيْهِ فِي فِر مايا: جب لين لكونو تين بارز بان كوتركت ديئ بغير محض دل مين بيكلمات كهو:

"اَللُّهُ مَعِيَ، اَللَّهُ نَاظِرٌ اِلَيَّ، اَللَّهُ شَاهدٌ"

الله عَزْوَجَلْ مير \_ساتھ ہے،الله عَزْوَجَلْ مجھے ديكھ رہاہے،الله تعالى ميرا كواہ ہے۔

(حضرت بهل ذخمة الله تعالى عَلَيْهِ فرمات بير) ميس في چندرا تيس بيكمات يز مصاور پيمران كوبتايا ، انهول في

فرمایا: ہررات سات مرتبہ بیکلمات پڑھو، میں نے ایساہی کیااور پھرانہیں بتایا توانہوں نے فرمایا: ہررات گیارہ مرتبہ بیہ کلمات پڑھو۔ میں نے ای طرح پڑھا تو مجھے اپنے دل میں اس کی لڈت معلوم ہوئی۔ جب ایک سال گزر گیا تو میرے مامول نے کہا: میں نے جو پچھم میں سکھایا ہے اسے یا در کھواور قبر میں جانے تک ہمیشہ پڑھنا، پہم میں دنیاوآخرت میں نطع وے گا۔ میں نے کئی سال تک ایسا کیا تو میں نے اپنے اندراس کا مزہ پایا، پھرایک دن میرے ماموں نے فرمایا: اے ہل! الله تعالى جس محض كے ساتھ ہو، اے ديكيا ہواوراس كا كواہ ہو، كيادہ اس كى نافر مانى كرتا ہے؟ تم اينے آپ كو كنا ہول ے يحاكر ركھو۔ (احياء العلوم: كتاب رياضة النفس و تهذيب الاخلاق... الخ، بيان الطريق في رياضة الصبيان... الخ، ٩١/٣)

إِهْ وَلَا مِ خِدَالْتُمْ عَنْهُمْ فِ الْحَيْوةِ الدُّنْيَا " فَمَنْ يَّجَادِلُ اللهَ عَنْهُمْ يَوْمَ الْقِيلَمَةِ امْرَقَى يَكُونُ عَلَيْهِمْ وَكِيلًا ۞ عَنْهُمْ يَوْمَ الْقِيلِمَةِ امْرَقَّنُ يَكُونُ عَلَيْهِمْ وَكِيلًا ۞

ترجهة كنزالايمان عنة مويه جوتم مودنياكى زندگى مين توان كى طرف سے جھڑ سے توان كى طر گاالله عقامت كدن ياكون ان كاوكيل موكار

ترجیه کنڈالعِرفان: (اے اوگو!) س او میتم ہی ہوجود نیا کی زندگی میں ان کی طرف ہے جھکڑے تو قیامت کے دن ان کی طرف سے اللّٰہ ہے کون جھکڑے گایا کون ان کا کارساز ہوگا؟

﴿ هَا نَتُهُ هَو لَا وَجِدَالتُهُ عَنْهُم فِي الْحَلِوةِ النَّائِيَا: سَانو، يتم بن موجودنيا كان عدك مسان كاطرف ع بتكر عدى يهال عام لوگول سے اور بطورِ خاص طعمه كي قوم سے خطاب فرمايا كيا ہے كما سے لوگو! من لوہتم جوآج دنيا كي زندگي ميں ان خیانت کرنے والوں کی طرف سے جھڑتے ہوتوجب قیامت کے دن خیانت کرنے والامجرم اللّٰه عَزْوَ عَلَ کی بارگاہ میں پین ہوگا اور الله عزوجال کے عذاب کا فیصلہ فرماوے گا تواس وفت کون ان کی طرف سے الله عزوجال ہے جھڑے گا یا کون ان کا وکیل وکارساز ہوگا؟ لینی جیسے دنیا میں تم فیصلہ کرتے والے کو دھوکہ دیدیتے ہواس طرح دھوکہ وینے کے لئے الله عَزْوَجَلَ كَى بارگاه مِن جَهَرْناناممكن ہےكه الله عَزْوَجَلْ يَحِه لوشيدة بيس-

یا در ہے کہ اس آیت میں شفاعت کا انکار نہیں کیونکہ محبوبوں کی شفاعت اور چھوٹے بچوں کا اپنے ماں باپ کی بخشش كے لئے رب تعالى سے ناز كے طور ير جھر نا آيات واحاديث سے ثابت ہے۔ اللّٰه عَزْوَجَلْ فرما تا ہے:

مَنْ ذَا لَيْنَ يُشْفَعُ عِنْدَةَ إِلَّا إِذْنِهِ

ترجیه کنزالعرفان کون ہے جواس کی اجازت کے بغیراس

کے ہاں شفاعت کر تکے۔ (سورة يقره: ٢٥٥)

اورحضرت على الرئفتني تحرَّمُ الله تعالى وجهة الحويم بروايت ب، تي اكرم صلَّى اللهُ تعالى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ فَ ارشادفر مایا'' قیامت کے دن جب کیے بیج کے ماں باپکواللّٰہ تعالیٰ جہتم میں داخل کرے گالوّ وہ اپنے رب عزوْ جَلْ سے جُمَّرُ عَكَا فِر ما ياجائ كَا" أَيُّهَا السَّفْطُ الْمُواغِمُ وَبَّهُ" السَّخِطِ الْحِينِ السِّعَرُوَجَلَ سِ جَمَّرُ فَ والعلاالية ماں باپ کو جنت میں لے جا،تب وہ انہیں اپنے ناف سے تھینچے گاخی کدانہیں جنت میں داخل کردے گا۔

مكرية جھر ارب كريم كى بارگاه بين ناز كاجو گاند كدمقا بلے كا۔

وَمَنْ يَعْمَلُ سُوَّءًا أَوْ يَظُلِمُ نَفْسَةُ ثُمَّ يَسْتَغُفِرِ اللَّهَ يَجِدِ اللَّهَ غَفُورًا سَّحِيْمًا ﴿ وَمَنْ يَكُسِبُ إِثْمَا فَإِنَّمَا يَكُسِبُهُ عَلَى نَفْسِهِ ﴿ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيْمًا حَكِيْمًا ﴿ وَمَنْ يَكُسِبُ خَطِيَّتُهُ أَوْ إِثْمًا ثُمَّا ثُمَّا يُرْمِ بِهِ بَرِيًّا

#### فَقَدِاحْتَمَلَ بُهُتَانًاوً إِثْمًامُّ بِينَّا ﴿

توجعة كنزالايدان: اورجوكونى برائى يا إنى جان برظم كرے بيرالله كي بخشش جا ہے توالله كو بخشے والامهريان مائے گا ﴿ اورجوگناه كمائے تواس كى كمائى اى كى جان بر بڑے اور الله علم وحكمت والا ہے اورجوكوئى خطايا گناه كمائے بيراہے كى ہے گناه برتھوپ دے اس نے ضرور بہتان اور كھلاگناه اٹھايا۔

توجهة كانواليوفان: اورجوكونى براكام كرے يا إلى جان برظم كرے يھر اللهے مغفرت طلب كرے توالله كو بخشے والا مهريان يائے گا۔اورجو گناه كمائے تو وہ اپنى جان برہى گناه كمار ہاہے اور الله علم وحكمت والاہے۔اورجوكوئى غلطى يا گناه كا ارتكاب كرے بھركى بے گناه براس كا الزام لگاوے تو يقيناس نے بہتان اور كھلا گناه اٹھايا۔

﴿ وَمَنَ يَعْمَلُ سُوَعًا : اورجو براعمل کرے۔ ﴾ اس آیت اور اس کے بعد والی دوآیات بیس تین چیزیں بیان فرمائی گئیں۔

پہلی یہ کہ جو فض کوئی براعمل کرے یا اپنی جان پڑھلم کرے بھر اللّه عَزْوَ جَلْے معافی کا طلبگار ہواور کچی آؤ بہرے اور اس کے

تقاضوں کو پورا کرے تو وہ اللّه عَزْوَ جَلُ کو غفور ورجیم پائے گا۔ سُبُحَانَ اللّه۔ دومری بات بیار شادفرمائی کہ جو گناہ کرے گا
وہی اس گناہ کا وبال اٹھائے گا، بیند ہوگا کہ گناہ کوئی کرے اور اس کا وبال کسی دومرے کی گردن پر رکھ دیا جائے۔

#### مناه جاريّه كاسب بننے والے كو كمنا وكرتے والے كئاوے مجى حصہ ملے گا

 (2) .....حضرت جریر بن عبد الله وَحِمَ اللهُ وَحَمَ اللهُ وَحَمَ اللهُ وَحَمَّ اللهُ وَمَلَمَ فَيَ اللهُ وَمَلَمَ فَيَ اللهُ وَمَلَمَ فَيَ اللهُ وَحَمَّ اللهُ وَمَلَمَ مِن وَاللهِ وَمَلَمَ اللهُ وَمِل اللهِ وَمَلَمَ اللهُ وَمِل اللهِ وَمَلَم اللهُ وَمِل اللهِ وَمَلَم اللهُ وَمِل اللهِ وَمَلَم اللهُ وَاللهِ وَمَلَم اللهُ وَمِل اللهُ وَمِلْ اللهُ وَمِلْ اللهُ وَمِلْ اللهُ وَمِل اللهُ وَمِلْ اللهُ وَمِل اللهُ وَمِل اللهُ وَمِل اللهُ وَمِل اللهُ ول اللهُ واللهُ ولِي اللهُ واللهُ وال

(مسلم، كتاب العلم، باب من سنّ سنّة حسنة او سيئة... الخ، ص ١٤٣٧، الحديث: ١٥ (٢٦٧٣))

(3) ..... جضرت ابوسعود انصاری دَصِی اللهٔ تَعَالَی عَنهٔ ہے روایت ہے، دسولُ الله صَلَی اللهُ تَعَالَی عَنیْهِ وَالِهِ وَسَلَمْ نَے ارشاد فرمایا: 'جس نے کسی بھلائی کے کام پر رہنمائی کی تواس کے لئے وہ کام کرنے والے کی طرح ثواب ہے۔

(مسلم، كتاب الامارة، باب فضل اعانة الغازى في سبيل الله .. الخ، ص ، ٥ ، ١ ، الحديث: ١٣٣ (١٨٩٣))

(4) ..... حضرت الیو ہر میرہ دَحِنیَ اللّٰهُ مَعَالَیٰ عَنْهُ ہے روایت ہے ، رسولِ کریم صلّی اللّٰهُ مَعَالَیٰ عَلَیْہُو اللّٰهِ وَسَلّمَ نے ارشاوفر مایا: جو ہدایت کی طرف بلائے تواہے ویہا تواب ملے گا جیسااس کی بیروی کرنے والے سلے گا وران پیروی کرنے والوں کے تواب میں کوئی کی نہ ہوگی اور جو گمراہی کی طرف بلائے تواہے ویہا گناہ ملے گا جیسااس کی بیروی کرنے والے کو ملے گا اوران پیروی کرنے والے کو ملے گا اوران پیروی کرنے والوں کے گناہ میں کوئی کی نہ ہوگی۔

(مسلم، کتاب العلم، باب من سنّ سنة حسنة او سينة من الخ، ص١٤٣٥ الحديث: ١٦(٢٦٧٤)) ﴿ وَمَنْ يَكْسِبُ خَطِيْنَةُ أَوْ إِنْهَا :اورجوكوكي علمي إكناه كاإرتكاب كرے۔ ﴾ ال آيت من تيسرى بات ارشاد فرمائى گئى كرجس نے كى بے گناه پرالزام لگايا تو اس نے بہتان اور بہت بڑے گناه كا يو جوا تھايا۔ آيت من گناه براد گناه كيره اور خطاب مراد گناه عمراد گناه ميره اور خطاب مراد گناه صغيره ب

# بِ كِمُناهِ بِرَجِبَ لِكَانَ فِي خِبِ لِكَانَ فِي خِبِ لِكَانَ فِي خِبِ لِكَانَ فِي خِبِ الْكَانِي

اس آیت ہے معلوم ہوا کہ ہے گناہ کو تہت لگانا سخت جرم ہے وہ ہے گناہ خواہ مسلمان ہویا کافر کیونکہ طعمہ نے یہودی کافرکو بہتان لگایا تھا اس پر اللّٰہ تعالیٰ نے اس کی ندمت فرمائی۔احادیث میں بھی ہے گناہ پر تہمت لگانے کی وعیدیں بیان کی گئی ہیں، چنانچہ

حضرت ابودرداء دَحِنى اللهُ تعَالَى عَنهُ ت روايت ب حضور برنور صَلَى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَمَلَمَ فَ ارشاد فرمايا جس

کے کئی کی کوئی الی بات ذکر کی جواس میں نہیں تا کہ اس کے ذریعے اس کوعیب زوہ کرے تواللّٰہ تعالیٰ اسے جہنم میں قید کر سے کئی کی کوئی الی بات ڈکر کی جواس میں نہیں تا کہ اس کے ذریعے اس کوعیب زوہ کرے تھا اللّٰہ تعالیٰ اسے جہنم میں قید کر دے۔ (اس سے مرادیہ بے کہ وہ طویل عرصے تک عذاب میں جتلارہے گا)
دے گا یہاں تک کہ وہ اپنی کہی ہوئی بات ثابت کرے۔ (اس سے مرادیہ بے کہ وہ طویل عرصے تک عذاب میں جتلارہے گا)
دے گا یہاں تک کہ وہ اپنی کہی ہوئی بات ثابت کرے۔ (اس سے مرادیہ بے کہ وہ طویل عرصے تک عذاب میں جتلارہے گا)

حضرت عمروبن العاص دَضِى اللهُ تعَالَى عَنهُ بروايت ب، نبي اكرم صَلَى اللهُ تعَالَى عَلَيْهِ وَاللّهُ فَ الرشادة رايا: جس مردياعورت في الإعلام وقدى كو "اس زائية" كها جبكه اس كرزناسة آگاه نه جوتو قيامت كون وه لوندى أنبيس كوژب لكائے كى ، كيونكرونيا بيس ال كے لئے كوئى حربيس - (مستدرك، كتاب الحدود، وكر حد القذف، ١٨٧٥ ٥٠ الحديث: ١٧٧٨)

اسلام كاعلى اخلاقي اصول

اس آیت سے ایک تو تھی پر بہتان لگانے کاحرام ہوناواضح ہوااور دومرااسلام کے اعلیٰ اخلاقی اصولوں کاعلم ہوا کہ اسلام میں انسانی حقوق کا کس قدر پاس اور لحاظ ہے ، حتی کہ کا فرتک کے حقوق اسلام میں بیان کئے گئے ہیں۔ یہ واقعہ اور آیات مبارکہ کفار کے سامنے پیش کرنے کی ہیں کہ دیکھواسلام کی تعلیمات کتنی حسین اور عمدہ ہیں۔

وَلُوْلَافَضُلُ اللهِ عَلَيْكَ وَمَحْمَتُهُ لَهَمَّتُ ظَا يَفِهُ مِّا أَنْ يَضِلُوكَ لَا مَا يُضِلُونَ اللهُ وَمَا يُضِلُّونَ اللهُ وَمَا يُضِلُّونَ اللهُ وَمَا يُضِلُّونَ اللهُ عَلَيْكَ اللهُ عَلَيْكَ الْكِتْبُ وَالْحِكْمَةُ وَعَلَّمَكُ مَا لَمُ تَكُنُ تَعْلَمُ لَمُ وَكَانَ فَضَلُ اللهِ عَلَيْكَ الْكِتْبُ وَالْحِكْمَةُ وَعَلَّمَكُ مَا لَمُ تَكُنُ تَعْلَمُ لَمُ وَكَانَ فَضَلُ اللهِ عَلَيْكَ اللهُ اللهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا ﴿ وَكَانَ فَضُلُ اللهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا ﴿ وَكَانَ فَضُلُ اللهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا ﴿ وَكَانَ فَصَلُ اللهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا ﴿ وَكَانَ اللهُ عَلَيْكَ عَظِيمًا ﴿ وَكُانَ اللهُ عَلَيْكَ عَلَيْكَ عَظِيمًا ﴿ وَكُانَ اللهُ اللهُ عَلَيْكَ عَلَيْكَ عَظِيمًا اللهُ وَلَا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْكَ عَلَيْكَ عَظِيمًا ﴿ وَالْمَالُ اللهُ اللّٰهُ اللهُ الله

توجه النظالانيمان: اورائ محبوب اگرالله كافضل ورحمت تم يرند موتا توان ميس كے بچھاوگ بيچا بيتے كه تهمين دھوكادے إلى وين اوروه اپنے بى آپ كو بہكار ہے بين اور تمهارا بچھ نه بكاڑيں گے اور الله نے تم پركتاب اور حكمت اتارى اور تهمين سكھا ديا الله جو بچھتم نہ جانئے تھے اور الله كاتم پر بردافضل ہے۔

توجهة كلؤالعِرفان: اورام حبيب! اگرتمهار اوپرالله كافضل اوراس كى رحمت شهوتى توان ميس ايك گروه في آپ

کو (صحیح فیصلہ کرنے ہے) ہٹانے کا ارادہ کیا تھا حالانکہ وہ اپنے آپ ہی کو گمراہ کررہے تتھا درآپ کا بچھٹیس بگاڑ کئے اور الله نے آپ پر کتاب اور حکمت نازل فرمائی اور آپ کووہ سب کچھ سکھا دیا جو آپ نہ جائے تھے اور آپ پر اللّٰہ کافعل بہت بڑا ہے۔ ﴿ لَهُمَّتْ ظُلَّا بِقَدَّةٌ مِّنَّهُمْ : ان ش س ا يك كروه في اراوه كيا تفا- كه يهال سابقه واقعد كاعتبارى ع كلام على رباب، چنانچے فرمایا گیا کہا ہے حبیب! صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسُلَّمُ اللَّهُ عَزُوَّ جَلَّ نِي بِرُ اَفْصَلَ فرمایا اور رحت کی کته بیس تی معصوم بنابااورراز وں پرمطلع فرمایا۔آگر پروردگارِعالم نے آپ صَلَى اللهٔ عَمَانیءَ لَیْهِ وَسَلّمَ کومعصوم نه بنایا ہوتااور آپ برتمام عكوم ظاہر ندكرديئے ہوئے توبيآ ب كوبهكادية - يهال بهكانے سے مراددهوكددے كرغاط فيصله كروالينا ہے۔وہ لوگ جوآپ صلّی للهٔ مُعَالیٰ عَلیْهِ وَالِهِ وَسُلّمَ کُودهو که دینا چاہتے ہیں بیتواہے آپ کو گمراہ کررہے ہیں کیوں کہ اس کا وبال انہیں پر ہے، پیحضورا نور صلّی اللهٔ مُعَالَی عَلَیْهِ وَاللهِ وَسُلّمَ کُودهو کانہیں دے سکتے کیونکہ اُن کی حفاظت ان کاربّ عزّوَ جَلْ فرما تا ب- نيز فرمايا كديدلوك آب صلى اللهُ تعالى عَليْهِ وَالِهِ وَسَلْمُ كَا يَحْتَمِينِ إِكَا رُكِتْ كِونك اللّه عَزْوَجَلْ في آب صَلّى اللهُ تَعَالَى عَنْيُهِ وَاللهِ وَسُلْمَ كُو بميشرك لي معصوم بنايا ب-

﴿ وَعَلَيْكَ مَالَمُ تَكُنُ تَعُلَمُ : اورتهبين وه سب كي تحد كله وياجوتم نه جائة تھے۔ ﴾ بيآيتِ مباركة صورِ اقدى صلى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللَّهُ كَا عَظِيم مدح يرمشمنل ب-اللَّه عَزُوجَلٌ فِي مَهاياكما حبيب! صَلَى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللَّهِ وَسَلَّمَ اللَّه تعالی نے آپ پر کتاب اور حکمت تازل فرمائی اورآپ کودین کے اُمور بٹریعت کے احکام اورغیب کے وہ عکوم عطافر ما دیئے جوآب نه جانتے تھے۔

#### باأكرم صلى الله تعالى عليه والبه وسلم كيمكم

يهال حضور برلور صلى اللهُ تعَالَى عَلَيْدُ اللهِ وَسَلَمْ كَعَلَمْ غِيبِ مِتَعَلَقْ چِندَصْرورى بالتيس وَهِن تشين ركهيس كهمسلمانول كاعقيده السبار معين كياب بيباتين يتيش نظرر بين توانّ شَآءُ اللّهُ عَزَّوْ عَلْ كُوبَي مَراه بهكانه سَكَاء جنانجه اعلى حصرت امام المستنت شاه امام احدرضا خان عَلَيْدِ حَمَةُ الرِّحْمِنُ فرمات بين:

(1) ....ب شك غيرِ خدا كے ليے ايك ذره كاعلم ذاتى نہيں اس قدر (لعنى اتى بات) خود ضروريات وين سے ہاور اس كامتكركا فرہ

(2).....ب شك غير خدا كاعلم الله تعالى كي معلومات كوحاوي تيس بوسكتا، برا برتو در كنار برتمام أوّلين وآبرين ، أنبياء

ومُرسُلین ، ملاکلہ ومُقَرِّبین سب کے علوم ل کرعلوم الہتے ہو و نسبت نہیں رکھ کے جو کروڑ ہا کروڑ سندروں ہے ایک ذرا کی بوند کے کروڑ ویں جھے کو ہے کہ وہ تمام سمندراور یہ بوندکا کروڑ وال حصہ دونوں مُنتَّا ہی ہیں (یعنی ان کی اینہا ہے) ،
اور مناہی کو متناہی نے نسبت ضرور ہے ، جبکہ اللّٰہ تعالیٰ کے علوم وہ غیر متناہی درغیر متناہی ہیں (یعنی ان کی کوئی ائتِنا
ہیں)۔ اور مخلوق کے علوم اگر چے عرش وفرش ، مشرق ومغرب ، رونے اول تارونے آخر جملہ کا سُتات کو محیط ہوجا کیں پھر بھی
متناہی ہیں کہ عرش وفرش دوصدیں ہیں۔ رونے اول ورونے آخر دوصدیں ہیں اور جو پھے دوصدوں کے اندر ہوسب متناہی ہے۔
متناہی ہیں کہ عرش وفرش دوصدیں ہیں۔ رونے اول ورونے آخر دوصدیں ہیں اور جو پھے دوصدوں کے اندر ہوسب متناہی ہے۔
متناہی ہیں کہ عرش فیر متناہی کاعلم تفصیلی مخلوق کول ہی نہیں سکتا تو جملہ علوم خلق کوعلم اللی سے اصلا نسبت ہوئی محال تھی ۔
ہے نہ کہ مَعَاذَ اللّٰہ مُؤَمِّم مساوات۔

(4)....اس پراجماع ہے کہ اللّٰه عَزْوَجَلْ کے دیئے سے انبیاءِ کرام عَلَیْهِمُ الصّلوٰهُ وَالسّادَم کوکٹیرووافرغیوں کاعلم ہے یہ بھی ضروریات وین سے ہے جو اِس کامنکر ہوکا فر ہے کہ سرے سے نبوت ہی کامنکر ہے۔

(5) .....اوراس يريهى اجماع بكراس فضل جليل من محمد رَّسولُ الله صَلَى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَمَ كاحسهُمام انبياء عَلَيْهِمُ الصَّلَوةُ وَالسَّلَامِ وَثَمَامَ جَهَالَ سَاتَتُمْ وَاعْظَم بِ، اللَّهُ عَزْوَجُلُ كَ عَطاست صبيبِ اكرم صَلَى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَزْوَجُلُ كَ عَطاست صبيبِ اكرم صَلَى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللّهِ كواست غيول كاعلم ب جن كاشار الله عَزْوَجُلُ بى جانتا ب - (قاوى رضويه ١٣٥٠-١٥٥ منهما)

﴿ وَكَانَ فَصَٰلَ اللّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا: اورآب برالله كافعنل بهت براب- ام المخرالدين رازى دَحْمَهُ اللهِ مَعَالَى عَلَيْهُ كَاللّهُ مَا اللّهُ عَلَيْهُ اللّهِ مَعَالَى عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ مَعَالَى عَلَيْهِ مَعَالَمُ مَا يَاسَ عَلَيْهِ مَعَالَمُ مَا يَاسَ عَلَيْهِ مُعَالَمُ مَا يَاسَ عَلَيْهِ مُعَالَمُ مَا يَاسَ عَلَيْهِ مُعَالَمُ مَا يَاسَ عَلَيْهُ مُعَالَمُ مَا يَاسَ عَلَيْهُ مُعَالَمُ مَا يَاسَ عَلَيْهِ مُعَالَمُ مَا يَاسَ عَلَيْهُ مُعَالَى عَلَيْهِ مُعَالَمُ مَا يَاسَ عَلَيْهِ مُعَالَمُ مَا يَاسَ عَلَيْهُ مُعَالَمُ مَا يَاسَ عَلَيْهُ مُعَالَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ مُعَالَى عَلَيْهِ مُعَالَقُهُ مُعَالِمُ مَا يَاسَعُهُ مُعَلّمُ مُعَالِمُ مُعَالِمُ مُعَالِمُ مُعَالِمُ مُعَالِمُ مُعَالِمُ مُعَالِمُ مُعَلّمُ مُعَالِمُ مُعَالِمُ مُعَلّمُ مُعَالِمُ مُعَلّمُ مُعَالِمُ مُعَلّمُ مُعَالِمُ مُعَالِمُ مُعَلّمُ مُعِلّمُ مُعَلّمُ مُعَلّمُ مُعَلّمُ اللّهُ مُعَلّمُ مُعْلِمُ مُعَلّمُ مُعْلَمُ مُعْلِمُ مُعْلَمُ مُعْلِمُ مُعِلِمُ مُعْلِمُ مُعْلِمُ مُعْلِمُ مُعْلِمُ مُعْل

وَهَا أُوْتِينَتُمُ قِنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا (بني اسرائيل: ٨٥) توجه فاكنوالعرفان: اور (الواو) تهيس بهت تفوز اعلم ديا كياب-

ای طرح پوری دنیا کے بارے میں ارشادفر مایا:

سامان تھوڑاسا ہے۔ توجس کے سامنے پوری و نیا کاعلم اور خودساری د نیاقلیل ہے وہ جس کے علم کوظیم فرما دے اس کی عظمتوں کا اندازہ کون لگاسکتا ہے۔

لاخَيْرَ فِي كَثِيْرِ مِنْ نَجُولُهُمُ إِلَّا مَنْ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أَوْمَعُمُ وَفِ أَوُ السَلَاجِ بَدُنَ النَّاسِ فَمَنْ يَّفُعَلَ ذَلِكَ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللهِ فَسَوْفَ المُوتِيْ النَّاسِ فَمَنْ يَغُعَلَ ذَلِكَ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللهِ فَسَوْفَ المُؤتِيُهِ الْجُرَّا عَظِيمًا ﴿

توجهة كنزالايدان: ان كاكثر مشورول ميس كجه بعلائي نبيس مرجو تكم دے خيرات يا اچھى بات يالوگول ميں سلح كرنے كيا۔ كااور جواللّٰه كى رضاح إسبخ كوابيا كرے اسے خقريب ہم برا اثواب ديں گے۔

ترجیدہ کا نابعرفان: اُن کے اکثر تحقیہ مشوروں میں کوئی بھلائی تہیں ہوتی مگران لوگوں (ے مشوروں) میں جوصدتے کا اینکی کا یالوگوں میں باہم سلح کرانے کا مشورہ کریں اور جواللّہ کی رضا مندی تلاش کرنے کے لئے یہ کام کرتا ہے تواہے عنقریب ہم بردا تواب عطافر مائیں گے۔

﴿ لَا خَدْ يَوْ فَيْ كَتْ يَبْرِ فِينَ تَعْيَوْ لَهُمْ : ان كَا كَرْمَعُورول مِن يَحْدَ بِعلانَى نَبِيل فَي يَهال عام الوگول كوالے بيان فرمايا گيا كدان كے زيادہ تركلام اورمشوروں مِن كوئى بھلائى نبيس ہوتى كيونكہ عوامى كلام زيادہ ترفضوليات برمشمل ہوتا ہے اوران كے مشورے بے فائدہ مغزمارى برمنى ہوتے ہیں جن كا نتيجہ بچھ بھی نبیس ہوتا۔ ان كى بجائے وہ لوگ جوآ پس میں اجھے كامول كيلئے كلام يامشورہ كرتے ہیں جیسے صدقہ دینے كا تھم دیتے ہیں يالوگول كوئيكى كى دعوت دیتے ہیں يائيكى كى دعوت عام كرنے كيلئے مشورے كرتے ہیں يالوگوں میں صلح كروانے كيلئے لل ہٹھتے ہیں قواليے لوگوں كے مشوروں میں فيراور بھلائى ہے۔

آیت الاخلیز فی گیشیر فِن اَلْجُوائِمُ السے چند پہلو

اس آیت مبارکه میں اُس گروہ کے لئے تھیجت ہے جن کے مشورے فضولیات پر شمتل ہوتے ہیں یاجو متعاذ الله

کناہ کو پروان پڑھانے کیلئے مشورے کرتے ہیں جیے سینما بنائے ، بے حیائی کے سینٹر بنائے ، فلمی صنعت کی ترقی کیلئے ۔

مشورے کرتے ہیں بیمشورے صرف تجرے فائی بیں بلکہ شرے جو بی کام کیلئے مشورے کرتے ہیں، ملک کے مسائل ان کے مقالے بی آب ہے مبارکہ میں ان کو گول کیلئے بیشارت ہے جو بی کام کیلئے مشورے کرتے ہیں، ملک کے مسائل حل کرنے کیلئے ، قوم کی پریشانیاں دور کرنے کیلئے ، توام کے معاملات سبھانے کیلئے ، لانے والوں کے درمیان صلح کرنے والے کیلئے ، میاں بوی اور دیگر رفتے داروں کے بھڑ نے ختم کروانے کیلئے ، دوستوں میں نا راضکی ختم کرکے جائز دوشی والے کیلئے ، میاں بوی اور دیگر رفتے داروں کے بھڑ نے ختم کروانے کیلئے ، دوستوں میں نا راضکی ختم کرکے جائز دوشی کروانے کیلئے ، میاں بوی اور دیگر رفتے داروں کے بھڑ نے ختم کروانے کیلئے ، میاں بوی اور دیگر رفتے داروں کے بھڑ نے ختم ہوا گار اور بھلائی ہے بھر پور ہیں جن کا مقصد وہ ہے کہ کئی کی دعوت عام ہو، سلمانوں کا بچر بچر ٹمازی ہے ، اوگ سنتوں کے پابند ہوں ، ان میں خوف خدا اور عشقی مصطفی سے کہ کئی کی دعوت عام ہو، سلمانوں کا بچر بچر ٹمازی ہے ، اوگ سنتوں کے پابند ہوں ، ان میں خوف خدا اور اس کے دسول صفی الله تعدید والی مقالم کئی تعدید کی ہوائی کی دور اس کی الله عذو کر تے ہیں وہ سب الله عذو کہ کا دی کی بیارے ہیں۔ آب ہے میاروں کا ذکر ہو۔ الغرض جولوگ ان کا موں کیلئے مشورے کرتے ہیں وہ سب الله عذو کہ کے بیارے ہیں۔ آب ہی معاملات سے کے میاروں کی طرف ہم نے اشارہ کیا ہے ورنہ مقیقت میں ہیآ ہے تمی معاملات سے کے رصوبائی ، تو می بلک میاروں کی طرف ہم نے اشارہ کیا ہے ورنہ مقیقت میں ہیآ ہے تمی معاملات سے کے رصوبائی ، تو می بلکی اور معاملات سے کرصوبائی ، تو می بلک

﴿ وَمَنْ يَنَفَعَلْ أَلِكَ الْبَيْعَ مَا مَوْصَاتِ اللهِ وَالله كارضامندى الاش كرنے كے لئے يكام كرتا ہے۔ ﴾ اليح مشوروں پرا جروثو اب مانا ہے كين الله تعالى نے ان كے بارے ميں فرماد يا كديداس صورت ميں ہے جبكہ ديكام الله عَلْوَجَلَّ كَى رضا كيلئے كئے جائيں تب اجرعظيم ہے ور شاگر ديا كارى كيلئے ، اپنى واہ واہ كروانے كيلئے ، خودكو برواليدُر، يا صلح كہلوانے كيلئے ، لوگوں ميں عزت وشہرت ووولت حاصل كرتے كيلئے ، نيك نامى كيلئے ، برواعالم يامُكُنْ يامُحَرِّ كى كہلوائے كيلئے يمل كئے تو مرامرتا ہى اورخسارہ ہے۔

وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُ لَى وَ يَتَّبِعُ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِيْنَ نُولِهِ مَا تَوَكَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ لَوَسَاءَتُ مَصِيرًا هَ

E COX

307

ترجید کنڈالعیرفان: اورجواس کے بعد کہاس کے لئے ہدایت بالکل واضح ہو چکی رسول کی مخالفت کرے اور مسلمانوں کی راہ سے جداراہ چلے تو ہم اے ادھر ہی پھیرویں گے جدھروہ پھرتا ہے اورا سے جہنم میں داخل کریں گے اور دہ کتنی بری لوٹنے کی جگہہے۔

﴿ وَمَن يُشَاقِق الرَّسُولَ : اورجورسول كى مخالفت كرے - كاس آيت ميں دو چيزول منع كيا كيا ہے جوحقيقت ميں ایک ہیں۔ پہلی چیز کدرسول صلی الله تعالی علیہ وَسَلَم کی مخالفت جائز جیس اوردوسری بات کے مسلمانوں کے رائے سے ہٹ کر چلنا جائز نہیں کیونکہ مسلمانوں کاراستہ اطاعت رسول کاراستہ ہے تواس سے بٹنااطاعت رسول ہے بٹنا ہوگا۔

## مسلمانون كااجماع جحت اوردكيل ہے

بيآيت اس بات كى دليل ہے كەمسلمانوں كا اجماع واتفاق جحت ودليل ہے اوراس كى مخالفت جائز نہيں جييا كه كتاب وسنت كى مخالفت جائز تهيں۔ (مدارك، النساء، تحت الآية: ١١٥، ص٢٥٢)

نیزاس سے ثابت ہوا کہ مسلمانوں کاراستہ ہی صراط متنقم ہے۔ حدیث شریف میں ہے کہ جماعت پر الله عَزْوَجَلْ

(نسائي، كتاب تحريم الدم، قتل من فارق الحماعة... الخ، ص٥٥، الحديث: ٢٧،٤)

كاباته

ایک اور حدیث میں ہے کہ سواداً عظم یعنی بڑی جماعت کی پیروی کروجواس گروہ سے جدا ہوا وہ جہنم میں گرا۔ (مستدرك، كتاب العلم، من شدّ شدّ في النار، ٧/١، الحديث: ٣٠٤)

اس ہے واضح ہے کہ حق بند ہب اہلِ سنت و جماعت ہے کیونکہ بھی مسلمانوں کی اکثریت کا ہےاور یہی بڑی جماعت ہے۔

ٳڹۧۜٵٮڷٚؗ؋ٙۘ؆ؽۼؙڣؚۯٲڽؙؾٞۺۘڗڮڔ؋ۅؘؽۼؙڣؚۯڡؘٵۮؙۏۛڹ؋۬ڸػڶؚٮٙڽ۬ ؾۺۜٳٞٷڡؘڽؾؙۺ۫ڔڮؠؚٳ۩۠ۅڡؘڠۮۻٙڰۺؘڵڰڹۼؚؽۮٳ۞

توجهة كنزالايمان: الله المنيس بخشاكماس كاكونى شريك تهرايا جائدادراس ينج جو يجه بحص جد جائد معاف فرمادية اساورجوالله كاشريك تهرائ وه دوركى كرابى مين برا-

ترجید کانالعرفان: الله اس بات کوئیس بخشا کداس کے ساتھ کسی کوشریک تغیرایا جائے اور اس سے بیچے جو کچھ ہے جے جا ہے معاف فرمادیتا ہے اور جواللہ کاشریک تغیرائے وہ دورکی گراہی میں جارا۔

#### آبت" إِنَّ اللَّهُ لَا يَعْفِعُوا أَنْ يُتُلِّدُكَ بِهِ " معلوم بونے والے مسال

(1) ..... بية بت اس بات كي ظعى دليل بكرشرك بين بخشا جائ كا جبر مشرك البين شرك برمر اور يبى علم كفركا بها بلد علماء في يهال شرك سه مراد كفرليا ب- بال كافرومشرك زندگى مين توبدكر البين شرك بي مقبول ب- بال كافرومشرك زندگى مين توبدكر البين مقفرت بين اگرچه حقوق (2) ..... بين معلوم بواكد كناه كيره ، حقوق الله اور حقوق العباد تمام كناه قابل مغفرت بين اگرچه حقوق العباد كى مغفرت كاطريق بيه وگاكه الله عزوج فرق العبد صاحب تق سدمعاف كراد سكا-

(3) ..... يي معلوم ہوا كەكفروشرك كےعلاوه گنا ہول كى بخشش يقينى نيس بلكداميد بے كيونكه الله عزّة جَلْ فرمايا كه جے جا ہے بخشے۔اب الله عزّة جل كے جا ہے گا يہ معلوم نيس البذائية بت گناه پروليز بيس كرتى بلكه گناه ہے روكتی ہے۔

إِنَ يَكُ عُونَ مِنْ دُونِهَ إِلَّا إِنْ أَكُا وَإِنْ يَكُ عُونَ إِلَّا شَيْطُنًا مَّرِيدًا ﴿

وقف لابر

309

توجهة كتزالايمان: يشرك والے الله كسوانبين يوجة مكر كچھ ورتول كواورنبين يوجة مكر مركش شيطان كو\_

ترجیه کانزالیوفان: بیشرک کرنے والے الله کے سواعبادت نہیں کرتے مگر چندعورتوں کی اور بیعبادت نہیں کرتے مگر سرکش شیطان کی۔

﴿ إِنَّ يَنْ مُونَ مِنْ دُونِهِ إِلْا إِنْ الله عَمْر مِن والله عَمواعبادت بين كرتے مرچندورتوں كى مشركين كرائي مُون مُون مِن دُون إلا إِنْ الله عَمورتوں كو يوجة بين يعنى مُون مُن بتوں كو يوجة بين جيدالات ، عُرِّى مُنات وغيره بيسب كرائے ميں الله عن مُون مُن الله عن مُون مُن الله عن الله الله عن الله الله الله الله الله ١١٥٠ (١١٨ ١١٨ ٢٠) مُون مُن نام بين -

یونمی عرب کے ہر قبیلے کا ایک بت ہوتا تھا جس کی وہ عبادت کرتے تھے اور اس کو اس قبیلہ کی اُنگی لینی عورت
کہتے تھے۔ایک قول یہ بھی ہے کہ شرکتین عرب اپنے باطل معبود ول کوخدا کی بیٹیاں کہتے تھے اس لئے آیت میں فرمایا کہ مشرک عورتوں کو پوجتے ہیں اور ایک قول یہ ہے کہ شرکین بتوں کو زیور وغیرہ پہنا کرعورتوں کی طرح سجاتے تھے۔اس لئے انہیں عورتیں فرمایا گیا ہے۔

(ابو سعود، النساء، نحت الآبة: ۱۱۷۷، ۱۸۷۸)

ان مشرکین کے متعلق فرمایا کہ بیر حقیقت میں شیطان مردودکو پوجتے ہیں کیونکہ ای کے بہکانے سے ہی بیہ بت بری کرتے ہیں۔

#### لَّعَنَهُ اللهُ وَقَالَ لاَ تَخْفَلَ قَمِنَ عِبَادِكَ نَصِيبًا مَّفُرُوضًا فَ

﴿ تَعِيدَ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْ اور بولاقتم ہے میں ضرور تیرے بندوں میں سے پیچی تھیرایا ہوا حصہ اوں گا۔ ﷺ

﴿ ترجيه لا كذالعِد فاك: جس يرالله في احت كى اوراس نے كها: ميس ضرور تيرے بندوں سے مقرره حصه لول گا۔

﴿ لَعَنَهُ اللهُ : جس پرالله نے لعنت کی۔ ﴾ یہاں شیطان مراد ہے، اس پرالله عَدُّوَ جَلْ نے لعنت کی اور اس نے کہا تھا کہ میں تیرے بندوں سے مقررہ حصہ ضرورلوں گا یعنی انہیں اپنااطاعت گزار بناؤں گا۔

310

# وَلاُضِلَّنَّهُمُ وَلاُمُنِّينَةً مُ وَلاُمُرَثَّهُمُ فَلَيْ بَيْكُنَّ اذَانَ الْاَنْعَامِ وَلاَمُرَثَّهُمُ فَلَيْ بَيْكُنَّ اذَانَ الْاَنْعَامِ وَلاَمُرَثَّهُمُ فَلَيْ بَيْكُنَّ اذَانَ الْاَنْعَامِ وَلاَمُرَثَّهُمُ فَلَيْعَالِيَّا مِنْ دُونِ اللهِ فَقَدُ فَلَيْغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللهِ فَقَدُ فَلَيْغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللهِ فَقَدُ خَسِرَخُسُرَانًا اللهِ فَقَدُ خَسِرَخُسُرَانًا اللهُ اللهُ

توجهة كنزالايدان: فتم ہے ميں ضرور انھيں بہكا دول گا اور ضرور انہيں آرز وئيں دلاؤں گا اور ضرور انہيں كہوں گا كه وه ﴿ يو پايوں كے كان چيريں گے اور ضرور انہيں كہوں گا كه وه اللّه كى بيداكى ہوئى چيز بدل ديں گے اور جو اللّه كوچھوڑ كرشيطان كودوست بنائے وه صريح او نے ميں پڑا۔

توجیدة کنزالعِدفان: اور میں ضرورانہیں گمراہ کروں گا اورانہیں امیدیں دلاؤں گا توبیضرور جا توروں کے کان چیریں گا گے اور میں انہیں ضرور حکم دوں گا توبیہ اللّٰہ کی پیدا کی ہوئی چیزیں بدل دیں گے اور جواللّٰہ کو چھوڑ کرشیطان کودوست بنائے تو وہ کھلے نقصان میں جایڑا۔

﴿ وَلَا خِسْلَتُهُمْ : اور مِن ضروراً نبیس ممراه کروں گا۔ کے بیشیطان کا کہنا تھا کہ میں ضرورلوگوں کوطرح طرح کی چیزوں کی ، مجھی کمبی عمر کی بھی لَدّ ات دنیا کی بھی باطل خواہشات اور بھی اور شم کی امیدیں دلاؤں گا اوروہ ان امیدوں کی دنیا میں پھرتے رہیں گے اور اللّٰہ عَوْدَ جَلْ سے عَاقل رہیں گے۔

لجی امیدد کھنے کی ارمت

شیطان مردودگابرا مقصدلوگول کو بہکانا اور عملی اعتبارے ایسا کرویتا ہے کہ نجات ومغفرت کا کوئی راستہ ہاتی نہ
رہے، اس کے لئے وہ مختف طریقے اپنا تا ہے، ان میں سے ایک بیہ ہے کہ لیم عرصے تک زندہ رہنے کی سوچ انسان کے
دل، دماغ میں بٹھا کرموت سے عافل رکھتا ہے، ٹنی کہ اس آس امید پر جیتے جیتے اچا تک وہ وقت آجا تا ہے کہ موت اپنے
دروناک تھنج میں گس لیتی ہے بھراب پچھتا ہے کیا ہوت جب چڑیاں چگ گئیں کھیت، ناچارا پنے کئے اعمال کے انجام
سے دوچارہ ونا پڑتا ہے۔ ٹی زماندلوگوں کی اکثریت موت کو بھول کر دنیا کی لمبی امیدوں میں کھوئی ہوئی ہے۔ امام غزالی

وَحْمَةُ للَّهِ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ فرماتے ہیں" کبی زندگی کی امیدول میں باندھ لیناجہالت اور تا داتی کی وجہ ہے ہوتا ہے یا چرو ثیا کی محیت کی وجہ سے۔ جہالت اور ناوائی توبیہ کہ آوی اپنی جوانی پر بھروسہ کر بیٹھے اور بڑھا ہے سے پہلے مرنے کا خیال ہی ول سے تکال دے، ای طرح آ دی کی ایک نادانی ہے ہے کہ تندری کی حالت میں نا گہانی سوت کو تاممکن سمجھے۔ لبنداا ہے . مخص کو جائے کہ وہ ان با توں میں غور کرے'' کیالا کھوں بیجے جواتی کی وہلیز پر دینجنے سے پہلے ہی راہی عدم نہ ہوئے؟ کیا ہزاروں انسان چڑھتی جوانی میں موت ہے ہم آغوش تہ ہوئے؟ کیاسینکٹروں توجوان بھری جوانی میں اتھ یہ اُجل نہ ہے؟ کیا دسنیوں توجوان بیار بول کا شکار نہ ہوئے؟ ان باتوں میں غور وفکر کے ساتھ ایک اور بات دل میں بٹھالے کہ موت اس کے اختیار میں نہیں کہ جب بیر چاہے گا تو ای وقت آئے گی ،اس طرح جوانی یا کسی اور چیز پر بھروسہ کرنا خود ہی ایک تادانی نظرآئے گی۔ لبی زندگی کی امید کی دوسری وجدد نیا کی محبت ہے، انسان اینے دل کوستی ویتار ہتا ہے کدا بھی تؤزماند پڑا ہے، ابھی کس نے مرتا ہے میں پہلے میدمکان بنالوں، فلال کاروبارشرع کرلوں، اچھی گاڑی خریدلوں، مہولیات سے ا بی زندگی بعرلوں جب برحایا آئے گا تواللہ الله کرنے لگ جائیں گےاس طرح برکام سے دس کام نکا آجا جا تا ہے تی کے ایک دن پیغام اجل آپنچنا ہے اب پچھنانے کے علاوہ اس کے پاس پچھنیں بچنا۔ اس میں مبتلا شخص کوجا ہے کہ دنیا کی بے ثباتی اوراس کی حقیقت کے بارے میں معلومات حاصل کرے کیونکہ جس پر دنیا کی حقیقت آشکار ہوجائے کہ دنیا کی لذت چندروز ہے اور موت کے ہاتھوں اسے ایک دان ختم ہونا ہی ہے وہ اسے عزیز نبیں رکھ سکتا۔

(كيميال سعادت، ركن جهارم؛ منحيات، اصل دهم، اسباب طول امل، ٩٩٦-٩٩٠ ملخصاً)

وِلا عَافَل نہ ہو مکدم ہے دنیا جھوڑ جانا ہے۔

﴿ وَلَا عُرَفَهُمْ اور مِیں ضرورانہیں عظم دول گا۔ ﴾ یہ شیطان کا قول ہے کہائی اوگوں کو حکم دول گا کہ دہ بتوں کے نام پر جانوروں کے کان چیریں یااس طرح کی دوسری حرکتیں کریں۔ چنانچے لوگوں نے ایسانی کیا کہ او نمنی جب پانچ مرتبہ بچہ جن دیتی تو دہ اس کو چھوڑ دیتے اوراس سے نفع اٹھا تا اپنے او پر حرام کر لیتے اوراس کا دودھ بتوں کے لئے وقت کردیتے اوراس کو جھوڑ دیتے اوراس سے نفع اٹھا تا اپنے او پر حرام کر لیتے اوراس کا دودھ بتوں کے لئے وقت کردیتے اوراس کو تجھوڑ دیتے ہے۔

اوراس کو تجر ہ کہتے تھے۔ شیطان نے اُن کے دِل میں ہے ہات ڈال دی تھی کہ ایسا کرنا عبادت ہے۔

#### الله تعالى كى پيدا كى بونى ييزون شر، خلاف شرع تبديليال كرف كاشرى تقم

شیطان نے ایک بات سیکی کہ وہ لوگول کو تھم دے گا تو وہ الله تعالیٰ کی بیدا کی ہوئی چیزیں ضرور بدلیں گے۔

۔ یا در ہے کہ اللّٰہ عَزُوْءَ فَکی پیدا کی ہوئی چیزوں میں خلاف ِشرع تبدیلیاں حرام ہیں۔احادیث میں اس کی کافی تفصیل موجود ہے۔ان میں سے 14حادیث درج ذیل ہیں

(1).....حضرت ابو ہریرہ دَضِیَ اللهٔ تعَالٰیءَنهٔ قرماتے ہیں ،سرکارِدوعالم صَلّی اللهٔ تعَالَیءَنیْدِوَالِهِ وَسَلّمَ اللهُ تعَالٰیءَنهُوَ اللهِ وَسَلّمَ اللهُ تعَالٰیءَنیْدُوالِهِ وَسَلّمَ اللهُ تعَالٰیءَنیْدُوالِهِ وَسَلّمَ اللهُ عَدَالِ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهِ عَلَيْهِ وَاللهِ عَلَيْهِ وَاللهِ عَلَيْهِ وَاللهِ عَلْمُ اللهِ عَلَيْهِ وَاللهِ عَلَيْهِ وَاللهِ عَلَيْهِ وَاللهِ عَلْمُ اللهُ عَنْدُواللهِ عَلَيْهِ وَاللهِ عَلَيْهِ وَاللهِ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهِ عَلَيْهِ وَاللّهِ عَلَيْهِ وَاللّهِ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهِ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهِ عَلَيْهُ وَاللّهِ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَمِلْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَلِي اللّهُ عَلَيْهُ مِلْهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَسَلّمُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلْمُ عَل

(ابو داؤد، كتاب اللباس، باب في لباس النساء، ١٨٣/٤ الحديث: ٩٨ ٠٤)

(2) .....حضرت عبد الله بن عباس دَضِى اللهُ مَعَالَى عَنْهُمَا فرمات بين " نبى اكرم صَلَى اللهُ مَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَمْ فَ وَمَا تَهِ بِينَ " نبى اكرم صَلَى اللهُ مَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَمْ فَ وَمَا تَهِ مَر دول اورمردا في عورتول برِلعنت فرما في اورارشا وفرما يا: "أنبيس اين گھرول سے باہر نكال دو۔

(بخارى، كتاب اللباس، باب اخراج المتشبّهين بالنساء من البيوت، ٧٤/٤، الحديث: ٥٨٨٦)

(3) .....جعفرت ابو ہریرہ دَضِی اللهٔ تعَالٰی عَنهٔ سے روایت ہے ، حضورِ اقدی صَلّی اللهٔ تعَالٰی عَلَیْدہ وَمَلَمْ نَے فر مایا ''عورتوں سے مشابہت کرنے والی عورتیں سے شام اللّه تعالٰی کی ناراضی اوراس کے عضب میں ہوتے ہیں۔ (شعب الایسان، السابع والثلاثون من شعب الایسان، الخ، ۲۰۱۶ ۲۰۱ الحدیث: ۵۳۸۰)

(4) .... جعترت عبد الله بن عمر دَضِيَ اللهُ تعَالَى عَنْهُ مَا فَي مِينَ " تاجدار رسالت صَلَى اللهُ تعَالَى عَنْهُ وَاللهُ مَعَالَمُهُ مَعَالَمُ عَنْهُ مَا فَي مِينَ " تاجدار رسالت صَلَى اللهُ تعَالَى عَنْهُ وَاللهُ وَسَلَمُ فَي الول عَن مِينَ وَمِينَ وَاللهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ

يَعِدُهُ مُ وَيُمَنِينُهُمْ وَمَايَعِدُهُمُ الشَّيُطِنُ اللَّعُرُورُا ﴿ اللَّهِ اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللِلْ الْمُنَا اللَّهُ اللَّهُ اللِهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

. توجههٔ کنزالایمان: شیطان انبیس وعدے ویتا ہے اور آرز و کیس ولا تا ہے اور شیطان انبیس وعدے نبیس ویتا مگر قریب کے اُن کا ٹھکا نا دوز خ ہے اوراس سے بیخے کی جگہ نہ پائیں گے۔اور جوایمان لائے اورا بیھے کام کیے کچھ دیر جاتی ہے کے ہم انہیں باغوں میں لے جائیں گے جن کے بیچنہ رسی بہیں ہمیشہ ہمیشدان میں رہیں اللّٰہ کاسچا وعدہ اور اللّٰہ ہے زیادہ کمس کی بات تجی۔

توجید کانوالوں فان: شیطان انہیں وعدے دیتا ہے اور آرز و کمیں ولا تا ہے اور شیطان انہیں صرف فریب کے وعدے ویتا ہے۔ ان کا ٹھکانا دوز نے ہے اور بیاس سے بیخے کی جگہ نہ پا کمیں گے۔ اور جوابیان لائے اور اچھے کام کرے تو عقریب ہم انہیں ایسے باغوں میں داخل کریں گے جن کے بیٹے نہریں بہتی ہیں، ان میں بمیشہ بیشہ دہیں گے، (یہ) الله کا سچا وعدہ ہے اور الله سے زیادہ کس کی بات تی ہے؟

﴿ يَعِلُهُمْ : شيطان أَمِين وعد عديتا ج - ﴾ ال آيت مين الله تقالى في شيطان كاطريقية واردات بيان فرما يا كديدلوگول كورح طرح كي أميد من ولا تا اوروسو في الآيت تا كدانسان گرائى من برات جيسے مشركول كوان كاشرك اچها كركے دكھا تا عب منافقة لي كون كوان كي منافقت پيندكروا تا ہے ، گناه ككام كرفے والول شلاً فلمين بنا نے ، گائے بجائے والول كوان كام كي بهتر ترب آزاد كي اوروش في الى جيسے نامول سے مرغوب كركے دكھا تا ہے ، يونى ريا كارى ، شادى بياه كي غلط رسومات كام كي بهتر بي كام كون بياه كي غلط رسومات اور فنفول تربى ككام لوگول سے مقام و مرتب اور الشيئس وغيره كنام پركروا تا ہے كين حقيقت حال بيہ ہوتا ہے كونكدوه جس چيز كے فع اور فائده كي ق على دلاتا ہے درحقيقت اس ميس شخت فر راور فقصان ہوتا ہے ۔ انہيں دھوكدو بتا ہے كيونكدوه جس چيز كے فع اور فائده كي ق عولوگ شيطان كوا بنا دوست بناتے اور اس كى با تول پر عمل فراول تي ان كاشكان جہم ہے اور بيلوگ جيم ہے اور بيلوگ جيم ہے دولوگ شيطان كوا بنا دوست بناتے اور اس كى با تول پر عمل كرتے بيں ان كاشكان جہم ہے اور بيلوگ جيم ہے جيم كي كوئى جگرنہ بائيس كے بلكہ بير جہم ميں ضرور داخل ہوں گاور ماس على جيم ميں خرور داخل ہوں گاور ميل عمل مير بير بيل على جيم ميں شرور داخل ہوں گاور مير على مير بير بير ہے۔ ﴾ اس مين جيم ني بلك بير جہم ميں ضرور داخل ہوں گاور مير على اس ميں جمين مير بير بير كے۔ ان كام کار مير بير گور مير بير بير ہور داخل ہوں كار در ان انسان، تحت الآية : ١٢١ د ١٢١١٤)

﴿ وَالَّذِينَ اَمَنُواْ: اورجوا بِمان لائے۔ ﴾ كفار كے بارے ميں وعيد بيان كرنے كے بعد يہاں ايمان والوں كے لئے جت كے وعدہ كا بيان فرما يا كيا، چنانچ ارشاوفر ما يا كہ جولوگ ايمان لائے اور انہوں نے اجھے كام كيے تو عنقريب ہم انہيں ايسے باغوں ميں وافل كريں گے جن كے نيچ پانى، دودھ، شراب اور شهد كی نہريں بہتى ہيں، وہ ان ميں بميشہ جميشہ رئيں گے، يہ اللّٰه تعالى كاسيا وعدہ ہے اور اللّٰه تعالى سے زيادہ كى بات مي نہيں۔

(خازن، النساء، تحت الآية: ٢٢١ - ٢٢١١ - ٤٣٢- ٤٣٤، روح البيان، النساء، تحت الآية: ٢٢١ ، ٢١، ٢٩ ، ملتقطاً)

كَيْسَ بِأَمَانِيَّكُمُ وَلاَ أَمَانِيَّ اهْلِ الْكِتْبِ مَنْ يَعْمَلُ سُوَّعًا يُّجُزَبِهِ لَا يَسِ المَانِيِّ مُنَ يَعْمَلُ مِنَ اللهِ وَلِيَّا وَلاَنْصِيْرًا ﴿ وَمَنْ يَعْمَلُ مِنَ وَلا يَجِدُ لَهُ مِنْ يَعْمَلُ مِنَ اللهِ وَلِيَّا وَلاَنْصِيْرًا ﴿ وَمَنْ يَعْمَلُ مِنَ اللهِ وَلِيَّا وَلاَنْصِيْرًا ﴿ وَمَنْ يَعْمَلُ مِنَ اللهِ وَلِيَّا اللهِ اللهِ مِنْ ذَكْرٍ وَاللهِ مَنْ وَهُومُومُ وَمِنْ فَا وَلِيَّكَ يَدُ خُلُونَ الْجَنَّةُ وَلا السَّلِ لَا يَدُمُ خُلُونَ الْجَنَّةُ وَلا السَّلِ لَا يَدُمُ خُلُونَ الْجَنَّةُ وَلا السَّلِ لَا يَدَدُ خُلُونَ الْجَنَّةُ وَلا السَّلِ لَا يَدَدُ خُلُونَ الْجَنَّةُ وَلا اللهِ اللهُ اللهُ

توجهة كنزالايمان: كام نه يجهة تبهارے خيالول پر ہاورند كتاب دالوں كى ہوس پر، جو برائى كرے گااس كابدله پائے گااور اللّٰه كے سوانه كوئى اپناهما بن پائے گانه مددگار اور جو يجھ بھلے كام كرے گامرد ہويا عورت اور ہومسلمان تو وہ جنت میں داخل کے جائیں گے اور آئیس بیل مجرفقصان نددیا جائے گا۔

توجید کانٹالعوفان: نے تبہاری جھوٹی امیدوں کی کوئی حیثیت ہے اور نہ بی اہلِ کتاب کی جھوٹی امیدوں کی۔ جوکوئی برائی کرے گا اے اس کا بدلہ دیا جائے گا اور اللّٰہ کے سوانہ کوئی اپنا تھا تی پائے گا اور نہ مدد گار۔ اور جوکوئی مردہ و یاعورت استھے عمل کرے اور وہ سلمان بھی ہوتو بہی لوگ جنت میں داخل ہوں گے اور ان پر تِل کے برابر بھی ظلم نہیں کیا جائے گا۔

﴿ مَنْ يَعْمَلُ اللّهِ عَالَيْهِ وَهِوَى بِمِالَى كرے گااسے اس كابدلد دیا جائے گا۔ پھیہاں اوگوں سے فرمایا گیا کہ نجات كا دارومدار نہ تو تہارى جھوٹى اميدیں جیں کہا ہے مشركوا تم نے سوچ رکھا ہے کہ بت تہمیں نفع پہنچا ئیں گے اور نہ ہی نجات اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ اللهِ اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰمِ الللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰمُ اللّٰمِ اللّٰمُ الللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰمِ الللّٰهُ عَلَى الللّٰمِ الللّٰهُ عَلَى الللّٰمِ الللّٰهُ عَلَى اللّٰمِ الللّٰمِ الللّٰمِ الللّٰمِ الللّٰمِ اللّٰمِ الللّٰمُ اللّٰمِ الللّٰمِ الللّٰمِ الللّٰمُ الللّٰمُ الللّٰمِ الللّٰمِ الللّٰمُ الللّٰمِ الللّٰمُ الللّٰمُ الللّٰمُ الللّٰمُ الللّٰمُ الللّٰمُ الللّٰمُ الللّٰمُ اللللّٰمُ الللّٰمُ اللّٰمُ الللّٰمُ الللّٰمُ الللّٰمُ الللّٰمُ الللّٰمُ الللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ الللّٰمُ الللّٰمُ الللّٰمُ الللّٰمُ الللّٰمُ الللّٰمُ الللّٰمُ الللّٰمُ الللللّٰمُ الللّٰمُ الللّٰمُ اللّٰمُ الللّٰمُ الللّٰمُ الللللّٰمُ الللّٰمُ اللللّٰمُ اللللّٰمُ ا

# وَمَنَ اَحْسَنُ دِينَا مِنْ اَسُلَمَ وَجُهَدُ لِلهِ وَهُ وَمُحُسِنٌ وَّاتَّبَعُمِلَّةَ اللهُ وَمُحُسِنٌ وَاتَّبَعُمِلَةً وَمَنْ اللهُ الل

توجهة كنزالايمان: اوراس بهتركس كادين جس في اينا مندالله كے لئے جھكاديا اوروه نيكى والا باورابرا بيم كوين يرچلاجو ہر باطل سے جداتھا اور الله في ابرائيم كواپنا كہرا دوست بنايا۔

توجیدہ کافالعوفان: اوراً سے بہتر کس کا دین جس نے اپناچیرہ اللّٰہ کے لئے جھکا دیا اوروہ نیکی کرنے والا ہواوروہ ابراہیم کے دین کا بیروکار ہوجو ہر باطل سے جداتھے اور اللّٰہ نے ابراہیم کواپنا گہرادوست بنالیا۔

﴿ خَلِيْلًا : كَبِرادوست \_ ﴾ خُلَّت كے معنی ہیں غیرے منقطع ہوجانا، یہاس گبری دوئی كوكہاجا تاہے جس میں دوست كے غیرے انقطاع ہوجانا، یہاس گبری دوئی كوكہاجا تاہے جس میں دوست كے غیرے انقطاع ہوجائے ۔ ایک معنی میہ كولئے ہیں جس كی محبت كالمہ ہوا دراس میں كی خالل اور نقصان نہ ہو۔ یہ معنی حضرت ابراہیم عَلَیْهِ الصّلوة وَالسّكُوم مِیں یائے جاتے ہیں۔

يه يا درب كرتمام انبياء عَلَيْهِم الصَّلَوْةُ وَالسُّلام كے جوكمالات ميں وه سب كسب سيدُ الانبياء صَلَّى اللهُ تعَالَى عَلَيْهِ

وَالِهِ وَسَلَمَ كُوحاصل فِيل مِحضور سيدُ الرسليين صَلَى اللهُ مَعَالَيْهِ وَاللّهِ وَسَلَمُ اللّهُ عَزْوَ جَلّ كَفْلِلِ بَعِي فِيل جيسا كَرْجَح مسلم كَلَ حديث مِن ہے، نبی اکرم صَلَى اللهُ مَعَالىءَ مُنِيْدِوَالِهِ وَسَلَمَ نَهِ ارشادِ فرمايا" بِيشك اللّه تعالى نے جس طرح حضرت ابراہيم عَلَيْهِ الصَّلَوٰةُ وَالسَّلَام كُوا بِيَا ظَلِل بنايا اسى طرح مجھے بھی ا بنا ظیل بنايا ہے۔

(مسلم، کتاب المساحد و مواضع الصلاة، باب النهى عن بناء المساحد على القبور... النع، ص ٢٧٠، الحديث: ٢٢(٥٣٢)) اوراس سے بڑھ کراللّٰه عَزَّوَ جَلَّ کے حبیب بھی ہیں جیسا کہ ترفدی شریف کی حدیث میں ہے، حضور پرتورضلّی اللهٔ تفالی عَدَیْهِ وَالِهِ وَمَلَمْ فِي ارشاوقر ما یا کہ میں اللّٰه عَزُوْجَلٌ کا حبیب ہول اور بی فخر آنہیں کہنا۔

(ترمذيء كتاب المناقب، باب ما جاء في فضل النبي صلى الله عليه وسلمه ١-تابع باب. ٥/٥ ٣٥، الحديث: ٣٦٣٦)



بزرگان دین نے قلیل وحبیب کے فرق کو یوں بیان فرمایا ہے۔

(1) .....حضرت أبراتيم عَلَيْهِ الصَّلَوْةُ وَالسُّلَامِ فِي قَيَامِت كِون رَسُوانَّى سے بَحِنے كَى وعاماً تَكَى ۔ (سورة الشعراء: ۸۷) .....حضرت أبراتيم عَلَيْهِ الصَّلَوٰةُ وَالسُّلَامِ فِي قَيَامِت كِون رَسُوانَّى سے بَحِيْد اللَّهُ تَعَالَىٰ فِي حَدِيبِ صَلَّى اللَّهُ ثَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمُ اوران كِصَلَّ فَي النَّهُ وَعَى اللَّهُ تَعَالَىٰ عَنْهُم كُوقِيا مِت كَى رَسُوانَى سے بچانے كامِرُ وہ شايا۔ (سورة التحريم: ۸)

(2) ......حضرت ابرا ہیم عَلَیُ الصَّلُوهُ وَالسُّلَامِ نَے ربِ تَعَالَی سے ملاقات کی تمثا کی۔ جَکِد اللَّه تَعَالَی نِے اینے حبیب صَلَّی اللَّهُ تَعَالَی عَلَیْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ کُوخُود بِلاکرشَرِف ملاقات سے سرفراز فرمایا۔ (سورہ جی اسرائیل:۱)

(3) .....حضرت ابراتیم عَلَیْهِ الصّلوةُ وَالسّلام نے بِدایت کی آرزوفر مائی۔ اور حبیب صَلّی اللهٔ تَعَالی عَلَیْهِ وَالله وَمَالَم عَنْهِ وَاللّه تَعَالی عَدُوواللّه تَعَالی نے ارشاوفر مایا: اور تنہیں سیری راہ وکھا دے۔ (سورة الفتح: ۲)

(4) .....حضرت ابراہیم عَلَیْه الصَّلُوةُ وَالسَّلَام کے پاس فرشتے معززمهمان بن کرآئے۔ رسورة الداريات: ٢٤) اور حبيب صَلَى اللَّهُ ثَعَالَى عَلَيْدِوَ إِنهِ وَسَلَّمَ كَيكِ رَبِ تَعَالَى فَرْضِ اللَّهِ الْعَلَى عَلَيْدِ

(سورةالتوبه: ١٠١٠ ال عمران: ١٠١٠ التحريم: ٤)

(5) ..... حضرت ابرا بیم عَلَیْ الصَّلَوةُ وَالسُّلام نے اپنی امت کی مغفرت کی وعاما تکی۔
اور حبیب صَلَّی اللهُ تَعَالَی عَلَیْ وَالسُّلام نے اپنی امت کی مغفرت کی وعاما تکی۔
اور حبیب صَلَّی اللهُ تَعَالَی عَلَیْ وَالسُّلام نے اللّٰ العَعالَی نے تعم دیا کہ ' اپنی امت کی مغفرت ما تکو۔ (سورہ محمد ۱۹۰۰)

(6) ..... حضرت ابرا بیم عَلَیْهِ الصَّلَوةُ وَالسُّلام نے بعد والوں میں اپناؤ کر جیل باتی رہنے کی وعاکی۔ (الشعراء: ۸۶)

اورحبيب صلى الله تعالى عَلَيْهِ وَسَلَمَ مع خودرب كريم عَزْوَ عَلْ فارشا وفر مايا: اورجم في تهار علي تهارا

(الم نشرح: ٤)

ذكر بلندكرويا

(7) ..... حضرت ابرائيم عَلَيْهِ الصَّلَوةُ وَالسُّلَامِ كَواقِع مِن اللَّه تَعَالَى فِي مِهْ اللَّه تَعَالَى فِي مِهِ اللَّه تَعَالَى فِي مِهِ اللَّه تَعَالَى فَي مِهِ اللَّه تَعَالَى فَي مِه اللَّه تَعَالَى فَي مِن اللَّه تَعَالَى فَي مُن اللَّه تَعَالَى مَنْ اللَّه تَعَالَى فَي مُن اللَّه تَعَالَى مَن اللَّه تَعَالَى فَي مُن اللَّه تَعَالَى فَي مُن اللَّه مِن اللَّه اللَّهُ اللَّه اللَّهُ الْ

اور حبیب صَلَى اللهُ مَعَا لَى عَلَيْهِ وَسَلَمْ سے رہِ عُفّا رَعَوْ وَجَلْ نے ارشاد قرمایا: اللّه ان کا فروں پر بھی عذاب نہ کرے گاجب تک اے رحمتِ عالم توان میں تشریف فرما ہے۔

(8) .... حضرت ابرائيم عَلَيْهِ الصَّلَوْةُ وَالسُّلام تِعْرَض كَن السَّالله الميري دعا قبول فرما ....

اورحبیب صَلَّى الله تعَدَ لَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ اوران كے مانے والوں سے الله وب الْعَلَمِيْن عَزُوجَلْ فَ ارشاد فرمایا: تمہارارب قرما تاہے مجھے وعاما تکویش قبول کرول گا۔

(فآوى رضوبيه ١٨٢١هـ١٨٢ ملخصاً)

## وَيِلْهِ مَا فِي السَّلُوْتِ وَمَا فِي الْوَرْمُ ضِ وَكَانَ اللَّهُ يِكُلِّ شَيْءِمُّ عِيمًا ﴿

توجهة كتزالايمان: اورالله عن كام جو يكفآسانول يس ماورجو يكفر بين يس اور برچزيرالله كاتابوم-

الم ترجية كنزًالعِرفان: اورالله بى كاب جو يجه سانوں ميں ہاورجو يجھز شن ميں اور الله مرشے كو كھيرے ہوئے ہے۔

﴿ وَكَانَ اللّهُ يَحْلُ اللّهُ يَحْلُ اللهُ عَرَفَهُم اللهُ الورالله الله عَرَدَ عَلَى اللّهُ عَزَدَ عَلَى اللّهُ عَزَدَ عَلَى اللّهُ عَزَدَ عَلَى اللّهُ عَزَدَ عَلَى اللّهُ عَذَوْ عَلَى اللّهُ عَذَوْ عَلَى اللّهُ عَنَدَ عَلَى اللّهُ عَنْ اللّهِ عَنَا اللّهُ عَلَى اللّهُ عَنَا اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنَا اللّهُ عَنَا اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنَا اللّهُ عَنَا اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنَا اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنَا اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنَا اللّهُ عَنَا اللّهُ عَنَا اللّهُ عَنَا اللّهُ عَنْ اللّهُ عَا عَلَمُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَمُ

وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ ﴿ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِ قَ لَا وَمَا يُتُلَّى عَلَيْكُمْ فِي

# الْكِتْبِ فِي يَتْنَى النِّسَاء الَّيِّ لَا تُؤَثُّونَهُنَّ مَا كُتِبَ لَهُنَّ وَتَرْغَبُونَ اَنْ تَنْكِحُوْهُنَّ وَالْمُسَتَضَعَفِيْنَ مِنَ الْوِلْدَ انِ وَانْ تَقُومُوْ الِلْيَتُلَى بِالْقِسُطِ \* وَمَا تَفْعَلُوْ امِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللهُ كَانَ بِهِ عَلِيْمًا ١٠٠٠

توجهة كنزالايمان: اورتم ئے ورتول كے بارے ميں فتو كل بو چھتے ہيں تم فرمادوكہ اللّه تمہيں ان كافتو كل ديتا ہے اوروہ جوتم پرقر آن ميں بڑھا جاتا ہے ان يتيم لڑكيوں كے بارے ميں كہتم انہيں نہيں ديتے جوان كامقرر ہے اور انہيں نكاح ميں بھی لانے سے منہ پھيرتے ہواور كمزور بچول كے بارے ميں اور بيكہ بيموں كے حق ميں انصاف پرقائم رہواورتم جو بھلائی كروتو اللّه كواس كی خبرہے۔

توجدہ کا نالعوفان اورآپ سے مورتوں کے بارے میں فتوی ما تکتے ہیں جتم فرماؤکہ اللّٰہ اور جو کتاب تمہارے سامنے

تلاوت کی جاتی ہے وہ تہمیں ان (عورتوں) کے بارے میں فتوی دیتے ہیں (کمان کے حقوق اداکر د) اور (وہ تہمیں فتوی دیتا
ہے) ان بیتیم لڑکیوں کے بارے میں جنہیں تم ان کا مقرر کیا ہوا (میراث کا) حصہ ہیں دیتے اور ان سے نکاح کرنے سے

بے رغبتی کرتے ہو (تھم یہ دیتا ہے کہ تم یہ کام زکرو۔) اور کمزور بچوں کے بارے میں (فتوی دیتا ہے کہ ان کے حقوق اداکرو) اور

تیموں کے جن میں افساف پر قائم رہواور تم جو نیکی کرتے ہوتو اللّٰہ اے جانتا ہے۔

﴿ وَيَسْتَفْتُو نَكَ فِي النِّسَاءِ: اوراً ب عوراوں كے بارے مل فتوى ما تكتے ہیں۔ ﴾ شان نزول: زمانہ جاہائیت میں عرب کے لوگ عورت اور چھوٹے بچل کومیت کے مال کا وارث قرار نہیں دیے تھے۔ جب آیت میراث نازل ہوئی تو انہوں نے عرض کیا، باد سول الله اصلی الله تعالی علیہ وَالله وَسَلَمَ ، کیاعورت اور چھوٹے بچے وارث ہول گے؟ آپ صلی الله تقالی عَلیُه وَالِه وَسَلَمَ نَے اُن کو اِس آیت سے جواب دیا۔ حضرت عائشہ ذہبی الله تعالی عنها نے فرمایا کو تیہوں کے اولیا، کا دستور بیتھا کہ اگر بیٹم لڑکی صاحب مال و جمال ہوتی تو اس سے تھوڑے مہر پر نکاح کر لیتے اورا گرحسن و مال ندر کھتی تو اے چھوڑ دیتے اورا گرحسن صورت ندر کھتی اور ہوتی مالدارتو اسے تکاح ندکرتے اوراس اندیشہ دو مرے کے نکاح میں بھی ندویتے کدوہ مال میں حصدوار ہوجائے گااللّٰہ تعالیٰ نے بیآ پیتیں نازل فرما کرانہیں ان عاوتوں ہے منع فرمایا۔ (معازن والنساء، نحت الآیة: ۲۷ ، ۲۷ ، ۴۲۹۱)

#### مورتوں اور کمزورلو کوں کوان مے حقوق دا؛ تااللّه تعالیٰ کی سنت ہے

قرآن پاک میں بیمیوں، بیواؤں اور معاشرے کے کمزور ومحروم افراد کیلئے بہت زیادہ ہدایات دی گئی ہیں۔اس سے معلوم ہوا کہ بیمیوں ، بیواؤں ، عورتوں ، کمزوروں اورمحروم لوگوں کوان کے حقوق ولا نااللّٰہ عَدُّوْجَلْ کی سنت ہے اوراس کیلئے کوشش کرنااللّٰہ عَدُّوْجَلْ کو بہت پہندہے۔اس حمن میں چندا حادیث ملاحظہ ہوں۔

(1) ..... حضرت ابودرداء رَحِی اللهٔ مَعَالَی عَنهٔ ب روایت ب ایک مخص نے تا جدار رسالت صلی اللهٔ مَعَالَیه وَالهِ وَسَلَمْ کَی اللهٔ مَعَالَیه وَاللهِ وَسَلَمْ اللهُ وَسَلَمُ وَاللهُ وَسَلَمْ اللهُ وَسَلَمُ وَاللّهُ وَاللّ

(مصنف عبد الرزاق، كتاب الحامع، باب اصحاب الاموال، ، ١٣٥/١ ، الحديث: ٢٠١٩٨)

(2) ..... جعزت عبدالله بن عماس دَضِي اللهُ تعَالَى عَنهُ عَالصَالَهُ عَالَيْهُ تَعَالَى عَنهُ عَالَيْهِ وَالمَ اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَمُ اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَمُ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ مِن وَاللهُ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ مِن اللهُ تَعَالَى اللهُ تَعَالَى اللهُ تَعَالَى عَنْهُ مِن وَاللهِ اللهُ وَاللهُ وَعَلَيْهُ وَاللهِ وَاللهُ وَالله

(4) ..... حضرت انس بن ما لك دَضِى اللهُ تَعَالَى عَنهُ من روابيت ب بحضورا لذك صَلَى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَمْ فَ ارشاد فرمايا: جوميرك كي امتى كي حاجت بوري كرے اوراس كي نيت بيه وكد إس كے ذريع أس امتى كوخوش كرے واس فے محصفوش كيا اورجس في الله عزوجل اس في الله عزوجل است محصفوش كيا اورجس في الله عزوجل الله عزوجل است من من من من من من من من من الايسان ... النع ١٥٥١ العديث: ٢٥٥٧)

# وَإِنِ امْرَا تُؤْخَافَتُ مِنُ بَعُلِهَا نُشُونُ الْوَاعْرَاضًا فَلَاجُنَاحَ عَلَيْهِمَا

# آنُ يُصلِحَابَيْنَهُمَاصُلُحًا وَالصَّلُحُ خَيْرٌ وَأَحْضَرَتِ الْآنَفُسُ الشَّحَ وَإِنْ تُحْسِنُوا وَتَتَعُوا وَإِنَّ اللهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيدًا ١٠٠٠

توجه فالنظالا بيمان: اورا گركوئي عورت البيخ شو بركى زيادتى بابرغبتى كالنديشكر في ان پر گناه بيس كه آپس بيس سلح كرليس اورسلخ خوب بهاوردل لا لي كے بيسندے بيس بيس اورا گرتم نيكى اور پر جيز گارى كروتوالله كوتمبارے كاموں كى خبرب۔

توجیدہ کا خالعوفان: اورا گرکسی عورت کواپے شوہر کی زیادتی یا ہے رغبتی کا اندیشہ ہوتوان پرکوئی حرج نہیں کہ آپس می صلح کرلیں اور سلح بہتر ہے اور دل کو لا کے کے قریب کردیا گیا ہے۔اورا گرتم نیکی اور پر بیز گاری اختیار کروتواللہ کوتمہارے کا موں کی خبر ہے۔

﴿ وَإِن الْمُواَ وَ عَلَى الْمُواَ وَ عَلَيْهِ الْمُعَلِيمِ الْعَلَى الْمُورِيمِ الْمُؤْمِنِ الْمُورِيمِ الْمُؤْمِنِ الْمُورِيمِ الْمُؤْمِنِ اللَّمُ اللَّهِ الْمُؤْمِنِ اللَّمُ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ اللَّمُ الْمُؤْمِنِ اللَّمُؤْمِ اللَّمُ اللَّمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ اللَّمُؤْمِ اللَّمُؤْمِ اللَّمُؤْمِ اللَّمُؤْمِ اللَّمُؤْمِ اللَّمِيمُ اللَّمُؤْمِ اللَّمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ اللَّمُؤُمِ الللَّمُؤُمِ اللَّمُؤُمِ اللَّمُؤُمِ اللَّمُؤُمِ اللَّمُؤُمِ اللَّمُؤُمِ اللَّمُؤُمِ اللَّمُؤُمِ اللَّمُؤَمِيمُ اللَّمُؤَمِيمُ اللَّمُؤُمِ اللَّمُؤُمِ اللَّمُؤُمِ اللَّمُؤُمِ اللَّمُؤَمِيمُ اللَّمُؤُمِ اللَّمُؤُمِ اللَّمُ اللَّمُؤُمِ اللَّمُؤُمِ اللَّمُؤُمِ اللَّمُؤُمِ اللَّمُؤَمِيمُ اللَّمُؤَمِيمُ اللَّمُؤُمِ اللَّمُؤُمِيمُ اللَّمُؤُمِيمُ اللَّمُؤُمُ اللَّمُؤُمِيمُ اللَّمُؤُمِيمُ اللَّمُؤُمِيمُ اللَّمُؤُمِيمُ اللَّمُؤُمِيمُ اللَّمُؤُمِيمُ اللَّمُؤَمِيمُ اللَّمُؤُمِيمُ اللَّمُؤُمِيمُ اللَّمُؤُمِيمُ اللَّمُؤَمِيمُ اللَّمُؤَمِيمُ اللْمُؤُمِيمُ اللَّمُ اللَّمُؤَمِيمُ اللَّمُ اللَّمُؤَمِيمُ اللْمُؤْمِيمُ اللَّمُؤُمِيمُ اللَّمُ اللَّمُؤُمِيمُ اللَّمُ اللَّمُؤَمِيمُ اللَّمُ اللَّمُؤَمِيمُ اللَّمُؤُمِيمُ اللَّمُ اللَّمُؤَمِيمُ اللَّمُ اللْمُؤْمِيمُ اللَّمُؤْمِيمُ اللَّمُ الْمُؤْمِيمُ اللْمُلِمُ اللْمُؤْمِيمُ اللَّمُ اللَّمُ اللَّمُ الْمُؤْمِيمُ اللَّمُ ا

#### ول لا ی کے پہندے میں سیسے ہوئے ہیں )

میاں ہوی کے اعتبار سے بھی اوراس سے ہٹ کربھی معاملہ ہیہ کہ دل لا کی کے بھندے میں کھنے ہوئے ہیں، ہرایک اپنی راحت وآسائش جا ہتا ہے اوراپنے اوپر کچھ مشقت گوارا کر کے دوسرے کی آسائش کوتر بچے نہیں دیتا۔ لہذا جو خص دوسرے کی راحت کومقدم رکھتا ہے اورخو د تکلیف اٹھا کر دوسروں کوسکون پہنچا تا ہے وہ بہت باہمت ہے،ای

طرح كى چيزوں كے بارے بى قرآن مجيد بين فرمايا: وَ يُدُونِ وُنَ عَلَى اَنْفُسِهِ مُدولَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ مُو وَمَنْ يُونَى شُحَ نَفْسِهِ فَا وَلَيْكَ هُمُ مَصَاصَةٌ مُو وَمَنْ يُونَى شُحَ نَفْسِهِ فَا وَلَيْكَ هُمُ

(سورهٔ حشر:٩)

الْمُقْلِحُونَ۞

اورارشا وفرمايا:

كَتُبُكُونَ فِي اَمُوالِكُمُ وَانْفُسِكُمْ وَلَكَسُمَعُنَ مِنَ الَّذِينَ اُونُواالْكِتْبَ مِنْ فَبُلِكُمْ وَمِنَ الَّذِينَ اللهِ مِنَ اُونُواالْكِتْبَ مِنْ فَبُلِكُمْ وَمِنَ الَّذِينَ اللهُ رَكُواا وَتَكَتَّقُوا اللهُ رَكُواا وَتَكَتَّقُوا فَإِنَّ وَإِنْ تَصْبِورُوا وَتَكَتَّقُوا فَإِنَّ وَإِنْ مَا الْمُعُومِ (ال عدان ١٨٦٠)

اورارشاوفرمايا:

وَلاَتُسْتُوى الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّعَةُ الْوَقَةُ السَّيِّعَةُ الْوَقَةُ الْمَالِيَّةُ الْمَائِيَةُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُوالِلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ الللّهُ الللْمُولِمُ اللْمُلْمُ الللْمُ اللَّهُ الللْ

ترجید کافزالعوفان: اورائی جانوں پران کوتر جے ویے ہیں اگر چہانیں شدیدی مواور جواسے نفس کے لائے سے بچایا کیا تووہی کامیاب ہیں۔

قرحید کافرالعوفان: بے شک ضرور تمہاری آ زمائش ہوگی تمہارے مال اور تمہاری جانوں میں اور بے شک ضرور تم اگلے کتاب والوں اور شرکوں سے بہت کچھ براسنو کے اور اگر تم مبرکر واور پیچے رہوتو ہے بودی ہمت کا کام ہے۔

ترجید کانزالعوفان: اورئیکی اور بدی برابرنه بهوجا سیس گی اے سننے والے برائی کو بھلائی ہے ٹال جبجی وہ کہ تھے میں اوراس میں دشمنی تھی ایسا ہوجائے گا جیسا کہ گہرا دوست ۔ اور بیدولت نہیں ملتی مگرصا بروں کو اورائے نہیں یا تا مگر بڑے نصیب والا۔

حدیث شریف میں ہے، حضرت انس بن مالک دَحِنی اللهٔ تعَالٰی عَنهٔ ہے روایت ہے، حضورِاقدی صَلّی اللهٔ تعَالٰی عَلَیْهِ وَالِهِ وَسَلَمَ نِے ارشاد قرمایا: جوتم ہے قطع تعلق کرے تم اس ہے رشتہ جوڑ واور جوتم پرظلم کرے تم اس ہے درگز رکرو۔ (شعب الایسان، السادس والحسسون من شعب الایسان... الغ، ۲۲۲/۲، الحدیث: ۴۹۵۷) ﴿ وَإِنْ تَحْدِمُوا الرَّمْ يَكِى كُرو ﴾ يهال بطورِ خاص عورتول كے حوالے سے قرما يا گيا كدا سے مُر دوا اگرتم نيكى اورخوف خدا اختيار كرواور باوجود نامرغوب ہونے كے اپنى موجودہ عورتول پرمبر كرواوران كے ساتھا چھا برتا و كرواور أنہيں ايذاور خ وسينے سے اور جھر ابيدا كرنے والى باتول سے بجتے رہواوران كے ساتھ زندگى گزارنے بيں تيك سلوك كرواور بيرجائے رہوكہ وہ تہارے باس امانتيں جي اور بيرجان كرفسنِ سلوك كرتے رہوتو اللّه عَذَوْ جَلْ تَمْهِينِ تَمْهارے اعمال كى جزاوے كا۔

وَكَنُ تَسْتَطِيعُوَ الْأَنْ تَعُدِلُوْ الْمِثْنَ النِّسَاءِ وَلَوْحَرَصْتُمُ فَلَا تَمِيلُوُ اكُلُّ الْمَيْلِ فَتَنَكُرُوْهَا كَالْمُعَلَّقَةِ ﴿ وَإِنْ تُصَلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ الْمَيْلِ فَوَا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ الْمَيْلِ فَوَا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَالَ عَفُورًا اللَّهَ عَلَيْهُا ﴿

توجهه كنزالايهان: اورتم سے ہرگزنه موسكے كاكر كورتوں كو برابرر كھوچا ہے كتنى بى حرص كروتو بيةونه موكدا كيلے طرف پورا جھك جاؤكدوسرى كوادھريس لگتى چھوڑ دواورا كرتم نيكى اور پر بييز كارى كروتو بيشك الله بخشے والامبريان ہے۔

توجه فالنزالعرفان: اورتم سے ہرگزنہ ہو سکے گا کہ عورتوں کو برابر رکھوا گرچہ تم کتنی ہی (اس کی) حرص کروتو بین کروکہ (ایک ہی بیوی کی طرف) پورے بورے جھک جا وَاوردوسری نظمی ہوئی چھوڑ دواورا گرتم نیکی اور پر ہیز گاری اختیار کروتو بیٹک اللّه بخشنے والا مہریان ہے۔

﴿ وَكُنَّ تَسْتَطِيْعُوَ اَنْ تَعْدِلُوْ اَبَيْنَ النِّسَاءِ : اورَمْ ہے ہرگز ندہو سے گاکے ورق کو ہماہرد کھو۔ کہ بین اگرتمہاری ایک ہے نہا وہ ہویاں ہوں تو بیتمہاری قدرت ہیں ٹیس کہ ہر چیز ہیں تم انہیں ہرا ہر کھوا در کسی چیز ہیں ایک کو دوسری پرتر جے نہ ہونے دو، ندمیلان وعیت ہیں اور ندخوا ہش ورغیت ہیں اور ندنظر و توجہ ہیں، تم کوشش کر کے بیتو کرنہیں سکتے لیکن اگرا تنا تمہاری قدرت ہیں نہیں ہے اور اس وجہ سے ان تمام پابند یوں کا ہو جھ تمہارے او پڑئیس رکھا گیا اورقبی مجبت اورطبی میلان ہوتہ ہارے او پڑئیس رکھا گیا اورقبی مجبت اورطبی میلان ہوتہ ہارے او پڑئیس رکھا گیا اورقبی مجبت اورطبی میلان ہوتہ ہیں تھو نہیں دیا گیا تو میتو ندکرو کہ ایک ہی ہوی کی طرف پورے ہوتہ ہارے جھک جا وَاور دوسری ہوی کے لازی حقوق بھی اوانہ کرو بلکہ تم پر لازم ہے کہ جہاں تک تمہیں قدرت واعتیار ہے وہاں تک بینے ، پاس رکھنے اورا سے امور جن وہاں تک بیسان ہر تاؤ کرو بحبت اختیاری شخیص تو بات جیت، حمنِ اخلاق، کھانے ، پہنے ، پاس رکھنے اورا سے امور جن

میں برابری کرناافتیاریں ہان اموریس دونوں کے ساتھ ضرور یکساں سلوک کرو۔

## وَ إِنْ يَتَفَتَّ قَايُغُنِ اللهُ كُلَّاقِنَ سَعَتِهِ ﴿ وَكَانَ اللهُ وَاسِعًا حَكِيبًا ۞

توجهة كنزالايمان: اورا كروه دونول جدا موجا كين توالله ابني كشائش عنم من برايك كودوس عدية نياز كروك الاجهة كنزالايمان والاحكمت والاب-

توجید کانزالعرفان: اوراگروہ (میاں بوی) دونوں جدا ہوجا کیں تواللہ اپنی وسعت ہرایک کودوسرے بے نیاز کردے گا اور الله وسعت والا محکمت والا ہے۔

﴿ وَإِنْ يَتَكُفَّ قَا : اوراكروه دونول جدا بوجا كيس ﴾ يعنى اكرميال بيوى مين صلح ند بوسكا ورطلاق واقع بوجائ تو دونول اللّه عَزْوَجَلُّ يرتُوكُل كريس ، اللّه كريم ، عورت كواجِها خاوندا ورمر دكواجيمي بيوى عطافر مادے گا اور وسعت بھى بخشے گا۔

#### خورت اورمرد بالكل ايك دوسر المستحقاج تكال

اس آیت سے معلوم ہوا کہ نیورت بالکل مردی بختاج ہوا در نمرد بالکل مورد کا حاجت مند سب رب غزوج بالکل مورد بالکل مورد برطلاق کے بعد عورت اوراس کے گھروالے بہت غزوج اس نے حاجت مند ہیں، ایک دوسرے کے بغیر کام چل سکتا ہے۔ عام طور پرطلاق کے بعد عورت اوراس کے گھروالے بہت غزوج اس نے موقع پراگر بیا آب ہے موقع پراگر بیا آب ہو بی جائے توان شآء الله غزوج فی ول کوسکین سلے گی اورالله غزوج فی مناسب مل بھی عطافر ما دے گا۔ اس بی شوہرول کو بھی ہوایت ہے کہ وہ اسٹے آپ کو بیوبوں کے مالک و مختار نہ سمجھیں اور بیت بھیس کدا گرانہوں نے چھوڑ و یا تواب کا تنات میں کوئی ان عورتوں کا سہار انہیں رہے گا۔ نہیں نہیں الله معلم در خی الله تعالی عند بھوٹ ہوں کہ مالکہ مقدرت ہے۔ ام المؤسین حضرت امسلمہ در خی الله تعالی غذہ فرماتی ہیں '' میں نے دسول الله مصلف الله تعالی خیر الله تعالی ایک مقید فیلی میں میں اس میں میں الله تعالی موالی ہوا تو اس میں میں اس کی موالی ہوا کہ میں بھیست پر تواب عطافر مارے کا اوراس سے بہتر چرا سے عطاکر سے گا۔ فرماتی ہیں جب میرے شوہر حضرت ایوسلمہ در جسی الله تعالی غذہ کا انتقال ہوا تو ش نے بہی دعا پڑھی اس کی برکت سے الله تعالی نے بھیمان سے بہترین شوہر بعنی دسول الله تعالی غذہ کا انتقال ہوا تو ش نے بہی دعا پڑھی اس کی برکت سے الله تعالی نے بھیمان سے بہترین شوہر بعنی دسول الله تعالی غذہ کا انتقال ہوا تو ش نے بہی دعا پڑھی اس کی برکت سے الله تعالی عند الدسین، صرح کی مار میں میں کی دسول الله تعالی عند الدسین، صرح کا الحدیث: عادر (۱۸) )

توجهة كانزالعدة ان اورالله ي كاب جو يكه آسانوں ميں باورجو يكه زين ميں اور بينك بم نے ان لوگوں كوجنهيں تم سے يہلے كتاب دى گئ اور جهيں يهى تاكيد فرماوى ب كه الله سے دُرتے رہواورا گرند ما نو تو بينك الله بى كاب جو يكه آسانوں ميں بالوں آسانوں ميں ہاور الله بى كاب جو يكه آسانوں آسانوں ميں ہاورجو يكھ زيين ميں ہاور الله ب نياز ب خوبيوں كاما لك ب اور الله بى كاب جو يكھ آسانوں ميں ہواورجو يكھ زيين ميں اور الله كانى كارساز ب اے لوگو! اگروہ جا ہے تو تمهيں لے جائے اوردوسرول كولے آئے اور الله اس يرقاور ب

﴿ إِنْ يَنَتُمَا يُكُوهِ مِنْكُمْ أَيُّهَا النَّاسُ: العالوكوا اگروہ چاہے توجمہیں لے جائے۔ کھاللّٰه عَدْوَجَلُ كا نُنات سے عَنی ہے۔ ساری كا نئات اس كى عبادت كرتے كھے تو اس كى شان میں كوئی اضافہ بیں ہوجا تا اور ساری دنیا اس كی نافر مان ہوجائے تو اس كى شان میں كوئی كى نہیں آتی۔ وہ عَیٰ ، بے پرواہ ہے وہ جاہتو تم سب كوفنا كردے اور دوسرے لوگوں كولے

آئے جہیں موت دے کردوسری قوم کو بہال آباد کردے جیسے فرعون کے ملک کا دوسروں کو مالک بنا دیا۔اس کی شان بلندب اوروه برشت برقا ورب حضرت ابوذر دَضِى اللهُ تعَالَى عَنهُ بروايت ب، وسولُ الله صلّى اللهُ تعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسُلَّمَ نَهُ ارشاد قرما ياكه اللَّه تعالى قرما تاب "اے ميرے بندو اتم سب كمراه بوسوائے اس كے جے بيس بدايت دول البذامجھ سے ہدایت مانگو میں تنہیں ہدایت دول گااورتم سب فقیر ہوسوائے اس کے جے میں غنی کردول البذامجھ سے مانگو، میں جہیں روزی دول گااورتم سب مجرم ہوسوائے اس کے جے میں سلامت رکھوں تو تم میں سے جو بیہ جان لے کہ میں بخش دینے برقادر ہوں پھر مجھ ہے معافی مائے تو میں اسے بخش دوں گااور پرواہ بھی نہ کروں گااورا گرتمہارے اسکے پچھلے، زندہ مردے بتر وختک سب میرے بندوں میں سے سب سے نیک بندے کے دل پر ہوجا کی (بعنی سارے انسان اس نیک آدی کی طرح ہوجائیں) تو بیان کی نیکی میرے ملک میں مجھرکے پر برابراضافہ نہ کرے گی اورا گرتمہارے ایکے پچھلے زندہ مردے تر دختک میرے بندوں میں سے بدبخت ترین آ دی کے دل کے مطابق ہوجا کیں توان کے پیرم میرے ملک سے چھرکے پر برابر کم نہ کریں گے اور اگر تہارے پچھلے زندہ مردے تروختک ایک میدان میں جمع ہوں اور پھرتم میں ہے ہو محض اپنی انتہائی تمناوآ رز وجھ ہے مائے بھر میں ہر ما تکنے والے کو دیدوں تو یہ میرے ملک کے مقابل ایسے ہی کم ہوگا جیسے تم بیں سے کوئی دریا پرگز رے اوراس بیں سوئی ڈبوئے پھراے اٹھائے (بعن پھر بھی کم نہ ہوگا۔) ہواس لیے ہے كه ميں عطاكرنے والا ہوں، بہت دينے والا ہوں، جوجا ہتا ہوں كرتا ہوں ميرى عطاكيليے صرف مير افر مادينا كافي ب اور میرے عذاب کیلئے صرف میرا فرما دینا ہی کافی ہے۔ میراحکم کسی شئے کے متعلق بیہ ہے کہ جب کچھ حابتا ہوں تو صرف اتنافر ما تاجول" بوجا "تووه بوجالى ب- رترمذى كتاب صفة القيامة، ٤٨-باب، ٢٢/٤، الحديث: ٢٥٠٣)

مَنْ كَانَيُرِيْدُ ثَوَابَ الدُّنْيَافَعِنْدَ اللهِ ثَوَابُ الدُّنْيَاوَ الْأَخِرَةِ \* وَكَانَ اللهُ سَبِيعًا بَصِيْرًا ﴿

﴿ تَوجِه قَائِوْالايمان: جورتيا كاانعام عابة والله بى كي پاس ونياوة خرت دونول كاانعام باورالله سنتاد يكتاب-

توجیدة کنزالعوفان: جودنیا کا انعام جابتا ہے تو دنیا وآخرت کا انعام الله بی کے پاس ہے اور الله بی سنتا و یکتا ہے۔

و من گان پرین فکواب الگ نیکا جود نیا کا انعام جا ہے۔ کاس کا معنیٰ یہ ہے کہ جس کوا ہے مل سے دنیا مقصود ہوتو وہ آ دنیا بی پاسکتا ہے کیکن وہ تو اب آخرت سے محروم رہتا ہے اور جس نے مل رضائے الجی اور تو اب آخرت کے لئے کیا ہو تو اللّٰہ عَزْوَ جَلْ دنیا وَ آخرت دونوں میں تو اب دینے والا ہے تو جو محض اللّٰہ عَزْوَ جَلْ سے فقط دنیا کا طالب ہووہ نا والن، فسیس اور کم ہمت ہے۔ جب اللّٰه عَزْوَ جَلْ کے پاس دنیا و آخرت سب پھے ہے تو اس سے دنیا و آخرت کی بھلائی ما گوہ ما نگنے والے میں ہمت جا ہے۔ اس سے میکھی معلوم ہوا کہ نہ تو دنیا کو اپنا اصل مقصود بنایا جائے کہ آخرت کو فراموش کردے اور نہ بالکل ترک دنیا بی کرو بی جا ہے۔

يَا يُهَا الَّنِينَ امَنُوا كُونُوا قَوْمِينَ بِالْقِسُطِشُهَ مَاءَ بِلَهِ وَلَوْعَلَ اللهُ الْفُهُ اللهُ الْوَالْوَالِمَ يُنِ وَالْاَقْرَبِيْنَ ۚ إِنْ يَكُنْ غَنِيًّا اَوْفَقِيْرًا فَاللهُ الْفُسِكُمْ اَوِالْوَالِمَ يُنِ وَالْاَقْرَبِيْنَ ۚ إِنْ يَكُنْ غَنِيًّا اَوْفَقِيْرًا فَاللهُ الْفُسُوا اللهُ وَى اَنْ تَعْدِلُوا وَالْفَالْوَ اللهُ وَاللهُ وَاللّهُ ولَا لَاللهُ وَاللّهُ ولَا الللهُ وَاللّهُ الللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ ولَا الللللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ واللّهُ وَاللّهُ ول

توجدة كتزالايدان، اسائدان والوائصاف برخوب قائم بوجا دُاللَّه كے لئے گوائى دیتے چاہاں بین تبہاراایا نقصان بوجا دُاللَّه كے لئے گوائى دیتے چاہاں بین تبہاراایا نقصان بولیان باپ كايار شته وارول كاجس برگوائى دووہ غنى بویا فقیر بوجبر حال اللَّه كواس كاسب نے زیادہ اختیار بوخواہش كے چھے ندجا وَكرش سے الگ بِرُواورا گرتم بير پھير كرويا مند پھير وتواللَّه كوتبهارے كاموں كى خبر ہے۔

توجدة كافرالعوفان: المائيان والواالله كے لئے گوائى ديتے ہوئے انصاف پرخوب قائم ہوجا وَجاہے تہارے اپنے يا اللہ عن يارشت وارول كے فلاف بى (گوائى) ہو۔ جس پرگوائى دودہ فنى ہويا فقير بہر حال الله ان كے زيادہ قريب ہو آ (الس كى) خواہش كے بيجھے نہ چلوكہ عدل نہ كرو۔ اگرتم ہير پھير كرويا منہ پھير و توالله كوتہارے كاموں كى خبر ہے۔

﴿ كُونُوْ اقَاوُمِيْنَ بِالْقِسْطِ : انصاف يرخوب قائم موجاد ﴾ الآست مبارك يس عدل وانصاف كقاض إدراكر في كا

اہم تھم بیان کیا گیا اور جوچیزیں آ دی کو نا انصافی کی طرف مائل کرنے کا سبب بن سکتی ہیں ان کو وضاحت کے ساتھ بیان کردیا کہ بیچیزیں انصاف کرنے ہیں آ ٹرے نہ آئمیں۔ آقر با میر وَری، رشتے داروں کی طرف داری کرنا تبعلق والوں گی رعایت کرنا بہی کی امیری کی وجہ سے اس کی جمایت کرنا یا کہی کی غربی پرٹرس کھا کردوسر نے لی پر زیادتی کردیتا، بیدوہ تمام چیزیں ہیں جو انصاف کے تقاضے پورے کرنے میں رکاوٹ ہیں ان سب کوشار کرواکر اللّٰ متعالی نے تھم ویا کہ فیصلہ کرتے ہوئے اور گواہی دیتے ہوئے جو تھے تھم ہے اس کے مطابق چلوا در کی تعلق داری کا لحاظ نہ کروشی کہ اگر تمہارا فیصلہ یا تمہاری گواہی تمہارے سکے ماں بایہ کے بھی خلاف ہوتو عدل سے نہو۔

ی فیلے کی تقیم ترین مثال

اس کی ظیم ترین مثال اس صدید مبارک کی روشی میں ملاحظہ کریں۔ حضرت عائشہ صدیقہ دَجنی اللهٔ تعالی عنها فرماتی ہیں ' فلیلہ قریش کی ایک عورت نے چوری کی تو اس کے خاندان والوں نے حضرت اسامہ بن زید ذہبی اللهٔ تعالی عنه کوئی اکرم صلی اللهٔ تعالی عَلیه کوئی ایک عورت نے چوری کی تو اس کے خاندان والوں نے حضرت اسامہ بن زید دُجنی اللهٔ تعالی عنه کوئی اکرم صلی اللهٔ تعالی علیہ دُجنی اللهٔ تعالی عنه نے سفارش کی تو تا جدار رسالت صلی الله تعالی علیہ وَسُلُم نے ارشاد فرمایا؛ کیا تم الله تعالی کی صدوں میں سے ایک صد کے بارے میں سفارش کرتے ہو؟ پھر کھڑے ہوئے اور خطبدار شاد فرمایا، پھر فرمایا؛ تھے کہا کے جب ان میں سے کوئی معزز جمنی چوری کرتا تو اسے چھوڑ دیئے اور جب کوئی کمزور چوری کرتا تو اس پر صد قائم کردیئے۔

کیا کہ جب ان میں سے کوئی معزز جمنی چوری کرتا تو اسے چھوڑ دیئے اور جب کوئی کمزور چوری کرتا تو اس پر صد قائم کردیئے۔

الله عدّ و جن کی تم اگر فاطمہ بنت محمد (دَجنی الله تعالی عُنها) بھی چوری کر لیتی تو میں اس کا بھی ہاتھ کا نے دیتا۔

يَا يُهَاالَّنِ مِن امَنُوَ المِنُو المِنوا بِاللهِ وَمَسُولِهِ وَالْكِتْ الَّذِي نَزَلَ عَلَى اللهِ وَمَن يَكُفُ اللهِ وَمَلَيكتِهِ اللهِ وَمَلَيكتِهِ اللهِ وَمَلَيكتِهِ اللهِ وَمَلَيكتِهِ وَمُن يَكُفُ اللهِ وَمَلَيكتِهِ وَمُلَيكتِهِ وَمُن يَكُفُ اللهِ وَمَلَيكتِهِ وَمُلْكِلتِهِ وَمُلْكِلتِهِ وَمُلْكِلتِهِ وَمُلْكِلتِهِ وَمُلْكِلتِهِ وَمُلْكِلتِهِ وَمُلْكِلتِهِ وَمُلْكِلتِهِ وَمُلْكَلا اللهِ وَالْيَوْمِ اللهِ وَالْيُولِي وَالْمُ وَاللّهِ وَالْمُ وَالْمُ وَالْمُ وَالْمُ وَالْمُ وَالْمُ وَالْمُولِي وَاللّهُ وَالْمُ وَالْمُؤْمِ وَالْمُوالْمُ وَالْمُوالِمُ اللّهُ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُوالْمُ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمِ وَ

توجعة كتزالايمان : اسائيان والوائيان ركهوالله اورالله كرسول يراوراس كتاب يرجواب ان رسول يراتاري

ا دراس کتاب پرجو پہلے اتاری اور جونہ مانے اللّٰہ اور اس کے فرشتوں اور کتابوں اور رسولوں اور قیامت کوتو وہ ضرور دور کی گمراہی میں بڑا۔

توجه فاکنؤ الجوفان: اے ایمان والوا الله اوراس کے رسول پراوراس کتاب پرجواس نے اپنے رسول پراتاری اوراس کتاب پرجواس نے اپنے رسول پراتاری اوراس کتاب پرجواس نے اپنے اوراس کی کتابوں اوراس کتاب پرجواس سے پہلے تازل کی (ان سب پر بمیشہ) ایمان رکھوا ورجو الله اوراس کے فرشتوں اوراس کی کتابوں اوراس کے رسولوں اور قیامت کو نہ مانے تو وہ ضرور دورکی گراہی میں جا پڑا۔

﴿ اُوسُوْ اَ بِاللّٰهِ وَكَاسُولِهِ : اللّٰه اوراس کے رسول پرایمان رکھو۔ کے یہاں اہلِ ایمان کو تخاطب کر کے رمایا ' اُوسُوْ ا' ' ' ' ایمان کو ' اُوسُوْ اُنِ اَللّٰم اوراس کے رسول پرایمان رکھو۔ کے یہاں اہلِ ایمان کو تعالیہ یہود و نسار کی سے ہوتو معنی یہ ہوں گے کہا ہے بعض کتابوں اور بھی رسولوں پر ایمان لائے والوائم کمل ایمان لاؤلین تمام کتابوں اور تمام کر سولوں پر جن میں قرآن اور محمطفی صلی الله و تعالی علیہ والله ہمی واقعل ہیں۔ اوراگر بی خطاب منافقین سے ہوتو اس کے معنی یہ ہوں گے کہا ہے ایمان کا ظاہری وعوی کرنے والوا اخلاص کے ساتھ ایمان کے آؤے یہاں جو قرمایا گیا کہ رسول اور کتاب پر ایمان لاؤلو رسول سے سید الانہاء صلی الله فائد فقائی علیہ ورک اس سے تمام کراتے ہیں صرف سلمانوں پر بولا جا سکتا ہے ، کسی اور بات یہ والے پرخواہ وہ یہودی ہو یا عیسائی اس لفظ کو نیس بول سکتے ۔ آ یہ میں قرمایا گیا ہے کہم الله عذو خوا پر اوراس کے معلوم رسول ، مجموسطفی صلی الله عذو خوا پر اور قرآن پر اوراس سے پہلی ہر کتاب اور رسول پر ایمان لاؤ ۔ اس سے معلوم رسول ، مجموسطفی صلی الله عذو خوا پر اور قرآن پر اوراس سے پہلی ہر کتاب اور رسول پر ایمان لاؤ۔ اس سے معلوم موجودہ کہ یہ الله عذو خوا کی کتابی لاغان اور کا جس سے معلوم کر اس کر اوراس سے پہلی ہر کتاب اور رسول پر ایمان لاؤ ۔ اس سے معلوم موجودہ کر آن شریف پر بی ہوگا۔ ان کتابوں کے متعلق یہ عقیدہ رکھنا جو ایک کتابوں پر ایمان لا نا ضروری ہے گر عمل صرف قرآن شریف پر بی ہوگا۔ ان کتابوں کے متعلق یہ عقیدہ رکھنا جو ایک کتابوں کر ایمان لا نا ضروری ہے گر عمل صرف قرآن شریف پر بی ہوگا۔ ان کتابوں کے متعلق یہ عقیدہ رکھنا

إِنَّالَّذِيْنَ المَنُواثُمَّ كَفَرُواثُمَّ المَنُواثُمَّ كَفَرُواثُمَّ كَفَرُواثُمَّ الْمُواثُمَّ الْمُعُرَاثُمُ اللَّهُ اللَّلْمُ الللْلِهُ الللْلِلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ الللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُو

توجعة كنزالايبان: بيشك وه لوگ جوايمان لائے كھركا فرہوئے كھرايمان لائے كھركا فرہوئے كھراور كفريس يزھے

#### الله بركز ندانبين بخشے ندانبيں راه دكھائے.

ترجية كنزًالعِرفان: بينك وه لوگ جوا بمان لائے پھر كافر ہو گئے پھرا يمان لائے پھر كافر ہو گئے پھر كفر ميں اور بردھ كے تواللّٰه ہرگز ندانہیں بخشے گااور ندانہیں راہ دکھائے گا۔

﴿ إِنَّ الَّذِينَ المَنْوَا: بِينك جوايمان لائے۔ ﴾ شان نزول: حضرت عبدالله بن عباس وَضِى اللهُ تعالى عَنْهُمَا نے فرمايا كه بيد آیت میبود بول کے بارے میں نازل ہوئی جوحضرت مولیٰ عَلَیْهِ الصَّلَوٰ أَوْ السَّلَام برا میان لائے یُعربی میں نازل ہوئی جوحضرت مولیٰ عَلَیْهِ الصَّلَوٰ أَوْ السَّلَام برا میان لائے یُعربی میں نازل ہوئی جوحضرت مولیٰ عَلَیْهِ الصَّلَوٰ أَوْ السَّلَام برا میان لائے یُعربی میں نازل ہوئی جوحضرت مولیٰ عَلَیْهِ الصَّلَوٰ أَوْ السَّلَام برا میان لائے یَعربی میں نازل ہوئی جوحضرت مولیٰ عَلَیْهِ الصَّلَوٰ أَوْ السَّلَام برا میان لائے یَعربی اللہ اللہ میں نازل ہوئی جوحضرت مولیٰ عَلَیْهِ الصَّلَامُ اللّٰ مِیانِ اللّٰ اللّٰ مِن اللّٰ مِن اللّٰ مِن اللّٰ مِن اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ مِن اللّٰ مِن اللّٰ ال ہوئے پھراس کے بعدا بمان لائے پھر حضرت عیسی علیہ الصّلوة وَالسَّلام اوراجیل کا اتکارکر کے کافر ہوگئے پھر مصطفیٰ صَلّی الله تعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ اورقر آن كاا تكاركر كاوركفريس بوه كنة راكي قول بيب كديداً بيت منافقين كے بارے ميں نازل ہوئی کہ وہ ایمان لائے پھرایمان کے بعد کا فر ہو گئے پھرایمان لائے بیٹی انہوں نے اپنے ایمان کا اظہار کیا تا کہ ان پر مؤمنین کے احکام جاری ہول پھر کفر میں بڑھے یعنی کفریران کی موت ہوئی۔ (معازن، النساء، تحت الآیة: ۲۲ ،۱۲۱ ،۱۳۷) ان كے متعلق فرمایا گیا كه الله عَزُوَجَلُ انہيں تہيں بخشے گا يعنى جبكه ميكفريرر بيں اور كفريرمريں كيونكه كفر بخشائهيں جا تا مگر جب كه كا فرتوبه كرے اورايمان لائے تو بخشش كامستحق ہو گيا جيسا كه ايك اور مقام برفر مايا:

ترجيدة كنزَالعِرفان: تم كافرول عقر ما وَاكروه بازر بي توجو

(انفال:۲۸)

عُلْ لِلَّذِينِ كُفَرُ وَالِنَّ يُنْتَهُوا يُغْفَرُ لَهُمْ مَّا قَنْسَلَفَ

ہوگزراوہ انہیں معاف قرمادیا جائے گا۔

حدیث شریف میں ہے "اسلام سارے سابقہ گنا ہوں کوختم کر دیتا ہے۔

(مسلم، كتاب الايمان، باب كون الاسلام يهدم ما قبله... الخ، ص٧٤، الحديث: ١٩٢ (١٢١))

بِأَنَّ لَهُمْ عَنَاابًا ٱلِيُمَّا ﴿ الَّذِينَ يَتَّخِذُونَ الْكَفِرِينَ ٱوَلِيَآءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِيْنَ ۗ أَيَبْتَغُونَ عِنْدَهُمُ الْعِزَّةَ فَإِنَّ الْعِزَّةَ لِلْهِجَبِيْعًا ﴿

توجهة كنزالايمان : خوشخبرى دومنا فقول كوكهان كے لئے در دناك عذاب ہے وہ جومسلمانوں كوچھوڑ كركا فروں كو

#### ووست بناتے ہیں کیاان کے پاس عزت و حوفدتے ہیں توعزت توساری اللہ کے لیے ہے۔

توجید کانزالعوفان: منافقوں کوخوشخیری دوکدان کے لئے دردناک عقراب ہے۔وہ جومسلمانوں کوچھوڑ کر کافروں کو دوست بناتے ہیں۔کیابیان کے پاس عزت ڈھونڈتے ہیں؟ تو تمام عز توں کامالک اللّٰہ ہے۔

﴿ اَلَّنِ مِنْ اَلْمُ فِيْنَ الْكُلْفِونِيَ اَلْمُولِيَّ الْمُولِيَّ الْمُولِيِّ الْمُولِيِّ الْمُؤْمِنِيْنَ : وه جوسلمانوں کوچوو کرکافروں کو دوست بناتے ہیں۔ ﴾

اس ہیلی آ یہ مبارکہ میں منافقوں کیلئے دردناک عذاب کی وعید بیان کی گئی ہے اور پھرمنافقوں کی ایک کرفت بھی بیان کی گئی ہے کہ پیسلمانوں کوچھوڑ کرکافروں کو دوست بناتے ہیں کیونکہ ان کا خیال تھا کہ اسلام غالب تہ ہوگا اوراس لئے وہ کلقار کوصاحب قوت و شوکت مجھے کران ہے دوئی کرتے تھے اوران سے معلوم ہوا کہ کافروں سے مجت اور دوئی رکھنا منافقوں دوئی ممنوع ہوا کہ کافروں سے مجت اور دوئی رکھنا منافقوں کی علامت ہے تھے موسا مسلمانوں کے مقابلہ میں۔ ایسے سب لوگوں کے متعلق قربایا جارہا ہے کہ کیا بیادگوں کے پاس جا کر علامت ہے تھے دوئی خدادند کر کی ہی عزت والا ہے اور اللّٰه عَوْدُ جَلَّ عَلَیْ وَ اَنْ اللّٰهُ عَوْدُ جَلَّ عَلَیْ وَ اَنْ اللّٰهُ عَوْدُ جَلَّ عَلَیْ اِنْ اللّٰهُ عَلَیْ وَ اَنْ اللّٰهُ عَلَیْ وَ اَنْ اللّٰهُ عَلَیْ وَ اَنْ اللّٰهُ عَوْدُ وَ اَنْ حَدُوں ہوگا کہ بیم من اللّٰہ عَوْدُ وَ اَنْ اللّٰهُ عَلَیْ وَ اَنْ اللّٰهُ عَوْدُ وَ اَنْ اللّٰهُ عَوْدُ وَ اَنْ اللّٰهُ عَلَیْ وَ اَنْ اللّٰهُ عَلَیْ وَ اَنْ اللّٰهُ عَلَیْ وَ اَنْ اللّٰهُ عَلَیْ وَ اَنْ کُر مَنْ اللّٰهُ عَلَیْ وَ اَنْ اللّٰهِ وَانْ عَدادِنَدِ مُنْ اَنْ اللّٰهُ اللّٰهُ عَلَانَ وَ مَنْ مَنْ اللّٰهُ وَاللّٰہُ اللّٰہُ وَالْمُ اللّٰہُ وَالْمُ اللّٰہُ وَالْمُ اللّٰہُ وَالْمُ اللّٰہِ اللّٰہُ وَالْمُ اللّٰہُ اللّٰمُ وَاللّٰہُ وَاللّٰہُ وَاللّٰہُ وَالْمُ اللّٰہُ وَاللّٰہُ وَاللّٰہُ وَاللّٰہُ وَاللّٰہُ وَاللّٰہُ وَاللّٰہِ وَاللّٰہُ وَاللّٰعَالِ اللّٰہُ وَاللّٰہُ وَاللّٰہُ

وَقَنُ نَزَّلَ عَلَيْكُمُ فِي الْكِتْبِ أَنَ إِذَا سَبِعُتُمُ الْبِيَ اللهِ يُكْفُرُ بِهَا وَ يُسْتَهُزَ أُبِهَا فَلَا تَقَعُنُ وَامَعَهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ عَيْرِةً \* إِنَّكُمْ إِذَا مِثْلُهُمْ \* إِنَّ اللهَ جَامِعُ الْمُنْفِقِيْنَ وَالْكُفِرِيْنَ فِي جَهَنَّمَ جَبِيْعًا أَنْ توجه الله كافرول اور بيتك الله تم يركتاب بين اتار چكاكه جب تم الله كي آينول كوسنوكه ان كا انكاركياجا تا اوران كي المنه الله كي آينول كوسنوكه ان كا انكاركياجا تا اوران كي المنه بنائي جاتي بي توان لوگول كي ساته و بيشك وه اور بات بين مشغول ند بهول ورندتم بهى أنيس جيسه به و بيشك الله كافرول اور منافقول سب كوجنم بين اكتما كرے گا۔

توجهة كالأالعوفان: اور بيتك الله تم يركماب بين يتكم نازل قرما چكائ كه جب تم سنوكه الله كي آيتون كاا نكاركيا جا إلى ربائ اوران كاغداق از ايا جاربائ وان لوگوں كے ساتھ ندييھو جب تك وه كى دوسرى بات بين مشغول ند بهوجا كين ورية تم بھى انبين جيسے بوجاؤگے۔ بيتك الله منافقوں اور كافروں سب كوجهنم بين اكھاكرتے والا ہے۔

﴿ وَقَدُ دُوَّا لَكُونُ مُ إِلَا لَهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ م طور برفر مادیا که جولوگ الله تعالیٰ کی آیتوں کا اٹکار کرتے ہیں اوران کا غداق اڑاتے ہیں جب وہ اِس خبیث فعل میں مصروف ہوں توان کے باس ندمیشو بلکتھم یہ ہے کہ ایس جگہ پر جاؤی تہیں اور اگر جانا پڑ جائے توجب ہاتھ سے رو کنا ممكن موتو ہاتھ سے روكوا وراگر زبان سے روك سكتے ہوتو زبان سے روكوا وراگر بيھى نەكرسكوتو دل ميں اس حركت سے نفرت کرتے ہوئے وہاں ہے اٹھ جا وَاوران کی ہم نشینی ہرگز اختیار نہ کرو کیونکہ جب قرآن ،شریعت یا وین کا نداق اڑایا جارہا ہواوراس کے باوجود کوئی آ دی وہاں بیٹھارہے تو یا تو پیخود اِس فعل میں بہتلا ہوجائے گا یا ان کی صحبت کی نحوست ہے متاثر ہوگا یا کم اتناتو ٹابت ہوہی جائے گا کہ اِس شخص کے دل میں بھی دین کی قدرو قیت نہیں ہے كيونكه اكرالله عزَّدَ جَلَّ وسول كريم صَلَّى اللهُ مَعَالَى عَلَيْهِ وَاللَّهِ وَسُلَّمَ ، قرآن مجيدا وردين مبين عصب موتى توجهال إن كا نداق اڑا یا جارہاہے وہاں ہرگز نہ بیٹھتا کیونکہ انسانی فطرت ہے کہ جہاں آ دمی کے پیارے کو برا کہا جائے وہاں وہ نہیں بیشتاجیے کی کے ماں باپ کوجس جگہ گالی دی جائے وہاں بیشنا آ دی برداشت نہیں کرسکتا۔ توجب مال باپ کی تو بین اورگالي والي جكه ير بيشهنا آدي كوكوارانبين توجهال الله تعالى ،رسول اكرم صَلْى اللهُ تعَالَى عَلَيْدِوَ إله وَسَلْمَ الورقر آن ودين كالماق اڑا یا جار ماہو و مال کوئی مسلمان کیسے بیٹھ سکتا ہے؟ کیا متعافہ الله ، الله عَزْوَجَلَّا وراس کے بیارے رسول صلّی اللهُ تَعَالٰی عَلَیْهِ واله وسلم كى قدر مال باب كيمى برابرنبيس بـ

یری محبت کی خدمت

اس آیت ہے وہ لوگ سبق حاصل کریں جوفلموں، ڈراموں، گانوں بھیٹروں، دوستوں کی گیوں اور بدند ہبوں کی صحبتوں میں دین کا نداق اڑتا ہواد کیھتے ہیں اور پھر بھی وہاں بیٹھتے رہتے ہیں بلکہ مَعَا ذَاللّٰہ ان کی ہاں میں ہاں ملار ہے ہوتے ہیں۔ بری صحبت کے بارے میں احادیث بکٹرت ہیں۔ ان میں سے 15 احادیث ورج ڈیل ہیں

(1)....دسولُ الله صَلَى اللهُ مَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَمْ فَ ارشاد فرمايا: "برے سأتھی سے فی کرتوای کے ساتھ پہچانا جائے گا ( این جیسے لوگوں کے پاس آ دی کی نشست و برخاست ہوتی ہالوگ اسے ویسائی جائے ہیں۔)

(ابن عساكر، الحسين بن جعفر بن محمد بن حمدان... النع، ٤ ١/١٤)

(2) ..... حضرت ابوموی اشعری رَضِی الله تعالی عنه سے روایت ہے، رسول اکرم صَلَی الله تعالی عَذَیه وَسَلَم نے ارشاد فرمایا: نیک اور برے ہم نشین کی مثال ایسی ہے جیے ایک کے پاس مشک ہے اور دوسرا دھوکئی دھونک رہاہے مشک والا یا تو تجھے مشک و ہے ہی دے گایا تو اس سے خرید لے گا، اور کچھ نہ ہی تو خوشبوتو آئے گی اور وہ دوسرا تیرے کپڑے جلادے گایا تو اس سے بد بویائے گا۔ (بعاری، کتاب البیوع، باب فی العطار و بیع المسك، ۲۰/۲، الحدیث: ۲۰۱۷)

(3) ..... جعفرت عبد الله بن عمر دَضِى اللهُ مَعَالَى عَنْهُمْ الصروايت بورسولُ الله صَلَى اللهُ مَعَالِيهَ وَسَلَمَ فَ ارشاد فرما يا: جوكسى بدند بب كوسلام كرے يا اس سے بكشاوہ بيشانی ملے يا الي بات كے ساتھ اس سے بيش آئے جس ميں اس كادل خوش بوتو اس نے اس چيز كی تحقیر كی جو اللّه تعالى نے محد صَلَى اللهُ مَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَمَ بِرا تارى۔

(تاريخ بغداد، ٣٧٨ - عبد الرحس بن نافع، ابوزياد المخرّمي... الخ، ١٩٢/١٠)

حضرت الوہر میرہ دَحِنی اللّٰهُ مَعَالَیٰ عَنْهُ ہے روایت ہے، رحمتِ عالم صَلّی اللّٰهُ مَعَالَیْ عَلَیْہِ وَاللّٰهِ عَالَٰہِ اللّٰهِ مَعَالَیْهِ وَاللّٰهِ عَنْهُ اللّٰهِ مَعَالِیْ عَلَیْہِ وَاللّٰهِ عَنْهُ اللّٰهِ مَعَالِیْهِ وَاللّٰهِ مَعَالِمُ اللّٰهِ مَعَالِمُ اللّٰهِ مَعَالِمُ اللّٰهِ مَعَالِمُ اللّٰهِ مَعَالِمُ اللّٰهِ مَعَالِمُ اللّٰهِ مِنْهِ اللّٰهِ مَعَالِمُ اللّٰهِ مِنْهِ اللّٰهِ مِنْهِ اللّٰهِ مِنْهُ اللّٰهِ مِنْهِ اللّٰهِ مِنْهِ اللّٰهِ مِنْهُ اللّٰهِ مِنْهُ اللّٰهِ مِنْهِ اللّٰهِ مِنْهِ اللّٰهِ مَنْهُ اللّٰهِ مِنْهُ اللّٰهِ مِنْهِ اللّٰهِ مِنْهِ اللّٰهِ مِنْهُ اللّٰهِ مَنْهُ اللّٰهِ مَنْهُ اللّٰهِ مَنْهُ اللّٰهُ مَنْهُ اللّٰهُ مَنْهُ اللّٰهُ مَنْهُ اللّٰهُ مَنْهُ اللّٰهُ مَنْهُ اللّٰهِ مَنْهُ اللّٰهُ مَنْهُ اللّٰهُ مَنْهُ اللّٰهُ مَنْهُ اللّٰهِ مَنْهُ اللّٰهُ مَنْ اللّٰهُ مِنْ اللّٰهُ مَنْهُ اللّٰهُ مَنْهُ اللّٰهُ اللّٰهُ مَنْهُ اللّٰهُ مَنْ اللّٰهُ مَنْهُ اللّٰهُ مَا اللّٰهِ مَنْهُ اللّٰهُ مَا مُنْهُ اللّٰهُ مَا اللّٰهِ مِنْ اللّٰهُ مَا اللّٰهُ مِنْ اللّٰهُ مَا مُعَلِّمُ مِنْ اللّٰهُ مَا اللّٰهُ مَا اللّٰهُ مِنْ اللّٰهُ مِنْ اللّٰهُ مِنْ اللّٰهُ مَا مُعَلِّمُ مِنْ اللّٰهُ مِنْ اللّٰهُ مَا اللّٰهُ مِنْ اللّٰهُ مِنْ اللّٰهُ مِنْ اللّٰهُ مِنْ اللّٰهُ مِنْ اللّٰهُ مِنْ اللّٰمِ اللّٰمِنْ اللّٰهُ مِنْهُ اللّٰهُ مِنْ اللّٰمُ اللّٰمِنْ اللّٰمِنْ اللّٰمُ اللّٰهُ مَا مُعْلِمُ مِنْ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ مِنْ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمِ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّ مُنْ اللّٰمُ اللّ

(صحيح مسلم، باب النهي عن الرواية عن الضعفاء والاحتياط في تحملها، ص٩، الحديث: ٧(٧))

(4) .....خطرت ابو ہریرہ دَضِی اللهٔ تَعَالَی عَنهُ سے روایت ہے، دسولُ الله صَلَی اللهٔ تَعَالَی عَلَیْو وَسَلَمُ كَافَر مَانِ عَالَیشان ہے: "آ دمی اینے دوست کے دین پر ہوتا ہے، البدائم میں سے ہرا یک کوچاہئے کہوہ دیکھے کس سے دوئی کررہا ہے۔ وترمذی، کتاب الزهد، ٥٥-باب، ١٦٧/٤، الحدیث: ٥٣٨٥)

مولانامعنوى قدس سرّه فرماتے ہيں:

صحبت صالح تُرا صالح كُنَد

صحبت طالح تُرا طالح كند

یعنی اجھے آ دمی کی محبت تھے اچھا کردے گی اور برے آ دمی کی محبت تھے برابنادے گی۔(1)

الَّذِينَ يَتَرَبَّصُونَ بِكُمُ عَلِانَ كَانَ لَكُمُ فَتُحُ مِّنَ اللهِ قَالُوَ المُنكُنُ مَّعَكُمُ ثُوانُ كَانَ لِلكَّفِرِينَ فَصِيبٌ قَالُوَ المُنسَّحُوذُ عَلَيْكُمُ وَ تَمْنَعُكُمُ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ فَاللهُ يَحُكُمُ بَيْنَكُمُ يَوْمَ الْقِلْمَةِ وَلَنُ تَمْنَعُكُمُ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ فَاللهُ يَحُكُمُ بَيْنَكُمُ يَوْمَ الْقِلْمَةِ وَلَنُ يَجْعَلَ اللهُ لِلكَفِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا هَ

توجهة كنزالايهان: وه جوتمهارى حالت تكاكرتے بين تواگر الله كى طرف ہے تم كوفتح ملے كہيں كيا ہم تمهارے ساتھ نہ تھاورا گركافروں كا حصہ ہوتوان ہے كہيں كيا ہميں تم پر قابونہ تھااور ہم نے تہيں مسلمانوں ہے بچايا توالله تم سب بين قيامت كے دن فيصلہ كردے گااور الله كافروں كومسلمانوں پركوئى راہ نہ دے گا۔

توجید کانالعرفان: وہ جوتمہارے اوپر (گروش زمانہ) کا انظار کرتے رہتے ہیں پھرا گراللّٰ کی طرف ہے تھمہیں فتح ملے لو کہتے ہیں: کیا ہم تمہارے ساتھ نہ تھے؟ اورا گرکافروں کے لئے (فتح کا) حصہ ہوتو (ان ہے) کہتے ہیں: کیا ہم تم پرغالب نہ تھے؟ اور (کیا) ہم نے مسلمانوں کوتم ہے روکے (نہ) رکھا؟ تواللّٰہ تمہارے درمیان قیامت کے دن فیصلہ کردے گا اور اللّٰہ کا فروں کومسلمانوں پرکوئی راہ نہ دے گا۔

# إِنَّ الْمُنْفِقِيْنَ يُخْدِعُونَ اللَّهَ وَهُوَخَادِعُهُمْ ۚ وَإِذَا قَامُوَ اللَّهَ الصَّلَوةِ وَاللَّهُ اللَّهُ اللللْمُلِمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ الللْمُلْمُ الللْمُواللَّهُ الللْمُلِمُ الللْمُلْمُ اللَّهُ الللْمُلْمُ الللْمُلْمُ الللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ الللّهُ الللّهُ الل

توجهة كنزالايمان: بينك منافق لوگ اپنے گمان ميں الله كوفريب ديا جا ہيں اور وہى انہيں غافل كر كے مارے گا اور جب نماز كوكھڑے ہوں تو ہارے جی سے لوگوں كا دكھا واكرتے ہيں اور الله كويا ونہيں كرتے محرتھوڑا۔

توجیدہ کانڈالجوفان: بیشک منافق لوگ اپنے گمان میں اللّٰہ کوفریب دینا جا ہے ہیں اور وہی انہیں غافل کر کے مارے گااور جب نماز کے لئے کھڑے ہوتے ہیں تو ہوئے ست ہوکرلوگوں کے سامنے ریا کاری کرتے ہوئے کھڑے ہوتے ہیں اور اللّٰہ کو بہت تھوڑ ایا دکرتے ہیں۔

﴿ إِنَّ الْمُلْفِقِيْنَ يُخْوِعُونَ اللهَ : بِينك منافق اوگ اپنے گمان میں الله کوفریب ویتا چاہتے ہیں۔ که یہاں منافقوں کی ایک اور بری خصلت کا بیان ہوہ وہ یہ کہ بیا ہیں الله تعالی کودھوکا دینا چاہتے ہیں، حقیقاً تو مسلما توں کودھوکا دینا چاہتے ہیں کونکہ حقیقاً تو مسلما توں کودھوکا دینا چاہتے ہیں کیونکہ حقیقت میں توالله تعالی کوفریب دینا ممکن نہیں۔ ان کے اس فریب کا جواب آئیں الله عزوز بحل و سے گا کہ آئییں عاقل کرکے مارے گا، دئیا میں آئییں رسوا کرے گا اور قیامت میں آئییں عذاب میں جٹالکرے گا۔ ان منافقوں کی علامت ہے کہ جب مؤمنین کے ساتھ کماز کیلئے کھڑے ہوئے ہیں تو مرے دل سے اور ستی کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں کی علامت ہو سے مختل کو وق اور بندگی کا لطف آئییں حاصل ہو سکے مختل لوگوں کو دکھانے کیلئے نماز پڑھے ہیں۔

## المازين مستى كرنامنا فقول كى علامت ہے

اس ہے معلوم ہوا کہ نماز میں سستی کرنا منافقوں کی علامت ہے۔ نماز نہ پڑھنایا صرف لوگوں کے سامنے پڑھنا جبکہ تنہائی میں نہ پڑھنایا لوگوں کے سامنے مختوع و خضوع سے اور تنہائی میں جلدی جلدی پڑھنایا نماز میں ادھرادھر خیال لیجانا ، دلجمعی کیلئے کوشش نہ کرنا وغیرہ سب سستی کی علامتیں ہیں۔

#### لمازين فنوع وتضوع بيداكر ليا آسان لمتر

کی نے حضرت حاتم اصم دَخمهٔ اللهِ مَعَالَی علیه سان کی نماز کے بارے میں پوچھا تو فر مایا: جب نماز کا وقت قریب آتا ہے تو میں کالل وضوکر تا ہوں چرجس جگہ نماز ادا کرنے کا ارادہ ہوتا ہے وہاں آکر آتی در پیٹے جاتا ہوں کہ میرے اعضا اکتھے ہوجا تیں ، اس کے بعد پر تَصُور باندھ کر نماز کے لئے کھڑا ہوتا ہوں کہ کعیہ معظمہ میرے سامنے ہے ، بل صراط میرے قدموں کے بیچے ہے ، جنت میرے دائیں طرف اور جہنم با تیں طرف ہے ، ملک المعوت علیّه الشادم میرے چیچے کھڑے ہیں اور میرا سے گمان ہوتا ہے کہ بیر میری آخری نماز ہے ، چھڑیں امیداورخوف کے درمیان قیام کرتا ہوں اور جیم کی بیٹے کہیر کہنی جاتے دیے جیم کرتا ہوں ، ڈرتے ہوئے جدہ کرتا ہوں ، باتی ہوتا ہوں ، ڈرتے ہوئے جدہ کرتا ہوں ، باتی ہوں ، ڈرتے ہوئے جدہ کرتا ہوں ، بیرا خلاص کے ساتھ رکھڑا کردیتا ہوں ، بیرا خلاص کے ساتھ باقی افعال اداکرتا ہوں اب میں نہیں جانتا کہ میری نماز قبول بھی ہوئی یانہیں۔

(احياء العلوم، كتاب اسرار الصلاة ومهماتها، الباب الاول، فضيلة الحشوع، ٢٠٦/١)

# مُّذَبْنَبِيْنَ بَيْنَ ذَلِكَ لَكَ لَا إِلَى هَوُلاَءِ وَلِاۤ إِلَى هَوُلاَءِ وَمَن يُّضَلِلِ اللهُ فَكَنْ تَجِدَلَهُ سَبِينًا لا

﴿ تَعِيمة كَنزالايمان: فَعَيْمِ وْكُمُكَارِ مِين ندادهم كَندأدهم كاور جي الله كراه كري قواس كے لئے كوئى راه نديا ي كا۔

توجهة كافالعوفاك: ورميان من و كمكارب بين، ندان كى طرف بين ندأن كى طرف اور جے الله مراه كرے وقتم اس كے لئے كوئى راسته ندياؤ كے۔

﴿ مُنَّ بَنَ بِينَ بَيْنَ أَلِكَ: درمیان مِن وَ مُکارے ہیں۔ ﴾ یعنی منافقین کفرادرا بمان کے درمیان وُ مُگارے ہیں کیونکہ نہ تو یہ حقیقی طور پر موسی اور تخلص ایمان والول کے ساتھ ہیں اور نہ واضح طور پر کافر اور صریح شرک کرنے والول کے ساتھ ہیں اور نہ واضح طور پر کافر اور صریح شرک کرنے والول کے ساتھ ہیں اور اے صبیب اصلی الله تعالی عَلَیْهِ وَاللّٰهِ مَا اَسْ اَنْ اَسْ اَللّٰهِ وَسَلّْمَ اَ آپ ان منافقین کے راور است پر آنے کی امید نہ رکھیں کیونکہ جے ہدایت و تو فیق کی لیافت نہ ہونے کی وجہ سے اللّٰہ تعالی مراہ کروئے و آپ اس کے لئے کوئی ایسار استہ نہ یا کیں گے جس پر چل کر

توجه الاتعان: اے ایمان والوکا قرول کودوست ندینا و مسلمانوں کے سواکیا بیرجا ہے ہوکدا پناویرالله کے النے صرح جے لئے صرح جے ترکور

ترجید کافالعدفان: اے ایمان والو! مسلمانوں کوچھوڑ کر کافروں کودوست نہ بناؤ۔کیاتم بیچا ہے ہوکہ اپنے اوپر الله کے کے لئے صرح جمعت قائم کرلو۔

﴿ أَوْلِيكَاءَ : دوست۔ ﴾ اس آیت میں مسلمانوں کو بتایا گیا کہ کفار کودوست بنانا منافقین کی خصلت ہے، لہذاتم اس سے بچو۔ کیاتم بیرچاہتے ہوکہ کا فروں کودوست بنا کرمنا فقت کی راہ اختیار کرواور یوں اپنے خلاف اللّٰہ تعالیٰ کی مجتب قائم کرلو۔

إِنَّ الْمُنْفِقِينَ فِي الدَّهُ إِلاَّ سُفَلِ مِنَ النَّامِ وَلَنْ تَجِدَلَهُمْ نَصِيرًا اللَّهِ الْآسُفَلِ مِنَ النَّامِ وَلَنْ تَجِدَلَهُمْ نَصِيرًا اللَّهِ

﴿ تعجه الالايمان: بيتك منافق دوزخ كرب سي يج طبقه مين بين اورتو بركزان كاكوئي مدد كارنه بإئ كا-

الله ترجه الكذُالعِرفان: بيتك منافق دوزخ كرب سے نجلے طبقے ميں ہيں اورتو ہرگزان كاكوئي مددگارند بائے گا۔

﴿ إِنَّ الْمُنْفِقِدَيْنَ فِي الدَّمَ الْوَالْوَ شَفَلِ مِنَ النَّامِ: بِيتُكَ مِنا فَقَ دوز حَ كَرِسِ سے نچلے طبقے میں جیں۔ ﴾ ارشاد فرمایا کہ بیٹک منافق لوگ دوز خ كےسب سے نچلے طبقے میں ہوں گے اور تو ہرگز ان كاكوئى مددگار نہ پائے گا جوانيس عذاب سے بچاسكے اور جہنم كےسب سے نچلے طبقے ہے انہیں باہر نكال سكے۔ (روح البیان، النساء، نحت الآبة: ١٤٥، ١/٤٠) یا در ہے كہ منافق كاعذاب كافر ہے بھى زیادہ ہے كونكہ وہ ونیا میں خودكومسلمان كہركر كے بجاہدين كے ہاتھوں ہے بچار ہاہےاور کا فرہونے کے باوجود مسلمانوں کودھو کہ دینااوراسلام کے ساتھ اِسپتر اءکرنااس کاشیوہ رہاہے۔

إلَّا الَّـنِينَ تَابُوا وَاصَّلَحُوا وَاعْتَصَمُوا بِاللَّهِ وَأَخْلَصُوا دِينَهُمْ لِلَّهِ قَا ولَيْكَمَعَ الْمُؤْمِنِينَ ﴿ وَسَوْفَ يُؤْتِ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ أَجُرًا عَظِيمًا ﴿ مَايَفْعَلُ اللهُ بِعَنَا بِكُمْ إِنْ شَكُرْتُمُ وَامَنْتُمْ وَكَانَ اللهُ شَاكِرًا عَلِيُمًا ١٠

توجهة كنزالايمان: كروه جنهول نے توبیر کی اورسنورے اور الله کی ری مضبوط تفامی اوراینادین خالص الله کے لئے كرلياتوبيسلمانول كساته بي اورعفريب الله ملمانول كوبرا اثواب دے گا۔ اور الله حبي عذاب دے كركياكرے كاأكرتم حق مانواورايمان لا واورالله بصلدية والاجائة والا

توجید کانوالعوفان، مگروه لوگ جنہوں تے توبیکی اور اپنی اصلاح کرلی اور اللّٰہ کی ری کومضبوطی ہے تھام لیا اور اپنا دین خالص الله كے لئے كرلياتوريمسلمانوں كے ساتھ بين اور عقريب الله مسلمانوں كوبروا تواب وے گا۔اورا كرتم شكر كزار بن جا دَاورا يمان لا وُتوالله عنهيس عذاب دے كركيا كرے كا اور الله فقد ركرنے والا ، جانے والا ہے۔

﴿ إِلَّا الَّـنِينَ ثَالِبُوا: مُكروه لوك جنهول في توبه كي - إلى آيت اوراس كے بعدوالي آيت كا خلاصه بيب كه وه لوگ جنہوں نے اپنے نفاق ہے تو بہ کر لی اور اپنے فاسدا حوال کی اصلاح کر لی اور اللّٰہ تعالٰی کے دین کی ری کومضبوطی ہے تھام لیاا درا پناوین خالص اللّٰہ تعالیٰ کے لئے کرلیاا وراس کی اطاعت میں صرف ای کی رضاحیا بی تواہیے لوگ جنت کے بلند درجات بین مسلمانوں کے ساتھ ہیں اور انہیں ان کا سابقہ نفاق کوئی نقصان نہ دے گا اور عنقریب اللّٰہ تعالیٰ مسلمانوں کو برا اتواب دے گاجس میں بینفاق سے مجی توب کرنے والے بھی شریک ہوں گے اور اے لوگو! اگرتم الله تعالی کے شکر گزار بندے بن جاؤاوراس پرایمان لاؤتوالله تعالی تهمیں عذاب دے کر کیا کرے گااورالله تعالیٰ کی شان بیہے کہ وہ شکر گزار مسلما توں کی قدر کرنے والا اور انہیں جانبے والا ہے۔ (روح البیان، النساء، تحت الآیة: ۲۱-۳۰۹/۲،۱۶۷ -۳۱)

(لَا يُحِبُّ اللهُ)



# لايُحِبُّ اللهُ الْجَهُ رَبِالسُّوَءِ مِنَ الْقَوْلِ إِلَّا مَنْ ظُلِمَ وَكَانَ اللهُ سَبِيعًا عَلِيْمًا

الله بنتاجات الله يستريس كرتابرى بات كاعلان كرنا مرمظلوم ساور الله منتاجات اب

﴿ ترجيدة كنزَالعِرفان: برى بات كاعلان كرناالله يندنيس كرنا مكرمظلوم سے اور الله سننے والا جانے والا ہے۔

﴿ لَا يُحِبُّ اللَّهُ الْجَهُرُ بِالسَّوْءِ مِنَ الْقَوْلِ: برى بات كا اعلان كرنا الله پندئيس كرتا - ﴾ ايك قول بيب كه برى بات كا علان سے مرادكى كے پوشيدہ معاملات كوظا ہركرتا ہے جيسے كى كي غيبت كرنا ياكى كى چفلى كھانا وغيرہ - بات كے اعلان سے مرادكى كے پوشيدہ معاملات كوظا ہركرتا ہے جيسے كى كي غيبت كرنا ياكى كى چفلى كھانا وغيرہ - بات كے اعلان سے مرادكى ہے ہوئيدہ معاملات كوظا ہركرتا ہے جيسے كى كي غيبت كرنا ياكى كى چفلى كھانا وغيرہ - بات كے اعلان سے مرادكى ہے ہوئيدہ معاملات كوظا ہركرتا ہے جيسے كى كي غيبت كرنا ياكى كى چفلى كھانا وغيرہ -

یعنی اللّه عَزُوَجَلُ اس بات کو پیند تبین فرما تا که کوئی شخص کسی کے پوشیدہ معاملات کوظاہر کرے۔ دومراقول میہ ب کہ بری بات کے اعلان سے مرادگالی وینا ہے۔ (مدارات، النساء، نحت الآیة: ١٤٨، ص٢٦١)

یعنی الله تعالی اس بات کو پسندنبیس کرتا که کوئی کسی کوگالی دے۔

# ایک دوسرے کوگالی دینے کی فدمت

گالی دینا گناہ اور سلمان کی شان سے بعید ہے۔ اس کے بار سے میں 3 أحادیث درج ذیل ہیں۔ (1) ..... جعرت عبد الله بن عمر دَضِی اللهٔ مَعَالی عَنهُ مَا سے روایت ہے، دسولُ الله صَلَی اللهُ مَعَالی عَلَیْهِ وَاللهِ وَسَلَمَ نَے ارشاد قرمایا: مسلمان مسلمان کا بھائی ہے، وہ اس برظام ہیں کرتا اور نہ اسے گالی ویتا ہے۔

(شرح السنه، كتاب البر والصلة، باب الستر، ٤٨٩/٦، الحديث: ٣٤١٢)

(2).....جعفرت عبد الله بن مسعود دُصِيَ اللهُ مَعَالَى عَنْهُ فرمات بي، نبي اكرم صَلَى اللهُ مَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَمَ فَ ارشاد فرمايا: مسلمان كوگالي ويتافِسق اورائ قبل كرنا كفرب-

(بخاري، كتاب الفتن، باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا ترجعوا بعدي كفّاراً... الخ، ٤٣٤/٤ ، الحديث: ٧٠٧٦)

(3) .....حضرت ابو بريره وَحِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنهُ معروايت ب، وسولُ اللَّه صَلَّى اللَّهُ فَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ فَ ارشاد قرمايا: آپس میں گالی دینے والے دوآ دی جو کچھ کہیں تووہ ( یعنی اس کا قبال ) ابتداء کرنے والے پر ہے جب تک کے مظلوم عد (مسلم، كتاب البر والصلة والآداب، باب النهي عن السباب، ص ١٣٩٦، الحديث: ٦٨ (٢٥٨٧)) برى بات كاعلان الله عَزْوَجُنُ كويستر بين البيتة مظلوم كواس بات كى اجازت ہے كدوه ظالم كے ظلم كوبيان كرے، البدّاوه چورياغاهب كي نسبت كيدسكتاب كهاس نے ميرامال جرايا ياغصب كيا ہے۔ (حسل، النساء، تحت الآية: ١٤٨٠، ١٥٥٢) اس آیت مبارکد کا شان نزول بدہے کہ ایک شخص ایک توم کا مہمان ہوا تفااور انہوں نے اچھی طرح اس کی ميرياني ندكي ، جب وه وبال عنكلاتو أن كي شكايت كرتا موا لكلام (بيضاوى، النساء، تحت الآية: ١٤٨ ، ٢٧٢/٢) اس واقعہ کے متعلق ہے آیت نازل ہوئی ۔ بعض مضرین نے فرمایا کہ بیآیت حضرت ابو بکرصد ایق دُحِیّ اللهُ مُعَالَىٰ عَنْهُ كَمِتَعَلَقَ مَا رَلَ مِوكِي - الكِشِحْص سرورِ كَا نَبَات صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسُلَّمَ كسامنے حضرت صديق اكبر دَجِيَ اللّٰهُ تَعَالَى عَنْهُ كَي شَالَ مِن رَبانِ درازي كرتار ما ،حضرت صديق اكبر دَحِنَ اللَّهُ مَعَالَىٰءَنُهُ خَاموش رہے مگروہ بازشآ يا توايك مرتبه آپ وَضِى اللهُ تَعَالَى عَنْهُ فِي الس كوجواب ويدياءاس يرحضورا قدس صلى اللهُ تعَالَى عَنْهُ وَاللهُ المُعالَمُ عن عالى عَنْهُ وَمَلَمُ اللهُ تعالَى عَنْهُ وَاللهِ وَمَلْمُ اللهُ عَالَى عَنْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَالَى عَنْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَنْهُ عَنْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَنْهُ عَنْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَنْهُ عَنْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَنْهُ عَنْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَنْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَنْهُ عَلَيْهُ عِلْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْ عَلَيْهُ عَلَيْكُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْكُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَّهُ عَلَيْهُ عَلَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَّمُ عَلَيْهُ عَلَّمُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْكُ عَلْمُ عَلَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَّا عَلَا عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْكُمْ عَلَيْهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَّا عَلَيْكُمُ عَلَيْكُ عَلَيْكُمُ عَلَّا عَلَيْكُمْ عَلَا عَلَ اكبردُضِى اللهُ تَعَالَى عَنهُ فِي عَرْضَ كِياءِ عاد سولَ اللهُ إصلى اللهُ تَعَالَى عَلَيْدِ وَالِهِ وَسَلَّمَ بيرض جُحِيدِ برا يَعلا كَبِرَا رَباتُوحَصُورِ صَلَى اللهُ تعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ فِي مَحِدَةُ مِهِ ما يا وريس نے آيک مرتبہ جواب ديا تو حضور صلى اللهُ تعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ الْحَرَّ عَالَهِ وَسَلَّمَ الْحَرَّ عَالَهِ وَسَلَّمَ الْحَرَّ عَالَهِ وَسَلَّمَ الْحَرَّ عَلَيْهِ وَاللَّهِ وَسَلَّمَ الْحَرَّ عَلَيْهِ وَاللَّهِ وَسَلَّمَ الْحَرَّ عَلَيْهِ وَاللَّهِ الْحَرَّ عَلَيْهِ وَاللَّهِ وَسَلَّمَ الْحَرَّ عَلَيْهِ وَاللَّهِ وَسَلَّمَ الْحَرَّ عَلَيْهِ وَاللَّهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهِ وَسَلَّمَ السَّلَمُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهِ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ مَلَّالِي وَاللَّهُ مِلْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الل فرمایا" ایک فرشت تمهاری طرف سے جواب دے رہاتھااور جب تم نے جواب دیا تو فرشتہ چلا گیااور شیطان آ گیا۔اس کے حتعلق بيآيت نازل ہوئی۔ (عازن، النساء، تحت الآية: ١٤٨ ، ١٤٨)

#### میمان اوازی ہے خوش نہ ہوئے والوں کانسیحت

پہلے بعنی مہمان توازی والے شاپ نزول کولیں تواس سے ان لوگوں کو عبرت حاصل کرنی چاہیے جومیز ہان کی مہمان توازی سے خوش نہیں ہوتے اگر چہ گھر والے نے کتنی ہی تنگی سے کھانے کا اہتمام کیا ہو۔خصوصاً رشتے واروں میں اور پالخصوص سسرالی رشتے واروں میں مہمان نوازی پر شکوہ شکایت عام ہے۔ایک کھانا بنایا تواعتراض کہ دو کیوں نہیں بنائے؟ دو بنائے تواعتراض کہ تیمی بنایا؟ میٹھا بنایا تواعتراض کہ فلال میٹھا کیوں نہیں بنایا؟ میٹھا بنایا تواعتراض کہ فلال میٹھا کیوں نہیں بنایا؟ میٹھا بنایا تواعتراض کہ فلال میٹھا کیوں نہیں بنایا؟ الغرض بہت ہے مہمان ظلم وزیادتی اورا یذاء رّسانی سے بازنہیں آتے اورا لیسے دشتے واروں میں الدوں کے الدوں کے الدوں کیا کہ کا الدوں کے الدوں کے الدوں کیا کہ کا کہ کیا کہ کا دورا کیا کہ کہ کہ کول نہیں آتے اورا کیے در شیخ داروں کے الدوں کیا کہ کا کہ کا کہ کا داروں کیا کہ کول نہیں بنایا؟ الغرض بہت سے مہمان ظلم وزیادتی اورا یڈاء رّسانی سے بازنہیں آتے اورا کیے دھنے داروں کیا کہ کول نہیں بنایا؟ الغرض بہت سے مہمان ظلم وزیادتی اورا یڈاء رّسانی سے بازنہیں آتے اورا کیے داروں کیا گھوں کیا کہ کول نہیں بنایا؟ الغرض بہت سے مہمان ظلم وزیادتی اورا یڈاء رّسانی سے بازنہیں آتے اورا کیے داروں کیا کہ کول نہوں کیا کہ کول نوں کیا کہ کول نے کول نہوں کیا کہ کول نے کہ کول کی کول نموں کیا کہ کول نے کہ کول نموں کیا کول نموں کے کول نور کیا کہ کول نموں کیا کول نموں کیا کہ کول نموں کیا کول نہوں کیا کہ کول نموں کیا کہ کول نموں کیا کہ کول نموں کیا کول نموں کیا کہ کول نموں کیا کول نموں کیا کیا کہ کول نموں کیا کہ کول نموں کیا کول نموں کی کول نموں کیا کیا کیا کہ کول نموں کیا کول نموں کیا کول نموں کیا کول نموں کیا کہ کول نموں کیا کول نمو

کود کی کرگھروالوں کی طبیعت خراب ہونا شروع ہوجاتی ہے۔ حدیدہ مبارک میں مہمان کوتھ دیا گیا ہے کہ کی مسلمان شخص کے لئے حلال نہیں کدوہ اپنے (مسلمان) بھائی کے پاس اتناعرصہ شہرے کداے گناہ میں مبتلا کروے ہے ابد کرام دَضِی الله تعالیٰ عَنْهُم نے وہ اسے گناہ میں کیے بیتلا کرے گا؟ ارشاد فرمایا: وہ تعالیٰ عَنْهُم نے وہ اسے گناہ میں کیے بیتلا کرے گا؟ ارشاد فرمایا: وہ اپنے بھائی کے پاس تھ ہرا ہوگا اور حال بیہ وگا کہ اس کے پاس کوئی الی چیز نہ ہوگی جس سے وہ اس کی مہمان تو ازی کر سکے۔ اسکے بھائی کے پاس کھ ہرا ہوگا اور حال بیہ وگا کہ اس کے پاس کوئی الی چیز نہ ہوگی جس سے وہ اس کی مہمان تو ازی کر سکے۔ (مسلم، کتاب اللقطة، باب الضیافة و نحوها، ص ٥٩، الحدیث: ٥١ (٢٠٢١))

# ظالم عظم كوبيان كرناجا تزي

آیت میں مظلوم کوظم بیان کرنے کی اجازت دی گئی۔ اس معلوم ہوا کہ مظلوم ، حاکم کے سامنے طالم کی برائی بیان کرسکتا ہے، بیغیبت میں داخل نہیں۔ اس سے ہزار ہا مسائل معلوم ہو سکتے ہیں۔ حدیث کے داویوں کافنت یا عیب وغیرہ بیان کرنا ، چور یا غاصب کی شکایت کرنا ، ملک کے غداروں کی حکومت کو اطلاع ویتاسب جائز ہے۔ غیبت کے جواز کی جتنی بھی صور تیں ہیں وہ سب کسی نہ کسی بڑے جواز کی جتنی بھی صور تیں ہیں وہ سب کسی نہ کسی بڑے وائد کے دجہ سے ہیں۔

#### إِنْ تُبُدُوا خَيْرًا اَوْتُخُفُوهُ اَوْ تَعُفُوا عَنْ سُوْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُوًّا قَدِيرًا ﴿

و توجهة كانزالايمان: الرئم كوئى بهلائى علانيكرويا جيب كرياكى كى برائى سدرگزروتو بيتك الله معاف كرف والا قدرت والا بـ

توجید کنزالعرفان: اگرتم کوئی بھلائی اعلائے کرویا جھپ کریاکسی کی برائی ہے درگز رکروتو بیشک الله معاف کرتے والا تدرت والا ہے۔

﴿ إِنْ تَبُكُ وَاخَيْرًا: الرَّمِ كُوفَى بِعلائى اعلاند كرو ﴾ ارشاد فرما يا كدا گرتم كوئى نيك كام إعلاند كرويا چيب كرياكى كى برائى سے درگز ركردتو بيافضل ہے كيونكه الله تعالى سزاد ہے پر ہرطرح سے قادر ہونے كے باوجودا ہے بندوں كے گنا ہوں سے درگز ركر درکر در تو بيافضل ہے كيونكه الله تعالى سزاد ہے اوپر ظلم وستم كرتا اورانيس معاف فرما تا ہے لہذاتم بھى اپنے اوپر ظلم وستم كرنے والوں كومعاف كردواورلوگوں كى غلطيوں سے درگز ركرو۔ كرتا اورانيس معاف فرما تا ہے لہذاتم بھى اپنے اوپر ظلم وستم كرنے والوں كومعاف كردواورلوگوں كى غلطيوں سے درگز ركرو۔ رئوسير سسر فندى، النساء، نحت الآبة: ١٤٩ ، ١٢/٢ ملتفطأى

معاف کرنے کے قضائل

اس آیت ہے معلوم ہوا کہ ظالم سے بدلہ لینااگر چہ جائز ہے لیکن ظالم سے بدلہ لینے پر قاور ہونے کے باوجود اس كظلم يرصبر كرنااورات معاف كروينا بهتراوراجروثواب كاباعث ب،اى چيز كے بارے ميں ايك اور مقام يرالله تعالى ارشادفرما تاب:

ترجيدة كنزًا ليرفأن: اوراكرتم (كى كر)سرادي لكوتوالي عى وَ إِنْ عَاقَبْتُهُمْ فَعَاقِبُوا بِيشِّلِ مَاعُوقِبْتُهُم بِهِ \* سزا دوجيسي تهبين تكليف يهنجاني كئي هواورا كرتم صبر كروتو بيتك وَلَيِنْ صَبُرُتُمْ لَهُو خَيْرٌ لِلصَّيرِيْنَ @ عبروالول كيلي عبرسب ببترب-(نحل:۱۲۹)

اورارشادفرمايا: توجيدة كنزًا ليوفان: اوربيتك جس في مركيا اورمعاف كرديا وَلَمَنُ صَهَرَوَ غَفَرَ إِنَّ ذَٰلِكَ لَمِنْ عَزْمِر الأموري@ توبيضرور بهت والے كامول ميں سے ب (شوزی:۲۲)

اورارشاوفرماما: ترجید کنزالعرفان: اوربرائی کابدلداس کے برابربرائی بل وجزو أسيئة سيئة منته فأنكفا فكن عفاوا ملح فَأَجُرُهُ عَلَى اللهِ ﴿ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّلِيدُينَ ۞ جس فے معاف كيااوركام سنواراتواس كا جرالله (ك دمركم) ير ہ، بیشک وہ ظالموں کو پہند جیس کرتا۔

(شورى: ٤٠)

اورارشادفر مایا: ترجيد كنزًا لعرفان: اورانبيل جائي كمعاف كردي اوروركرر وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفُحُوا ﴿ أَلَا تُحِبُّونَ أَنَّ يَغْفِي اللهُ لَكُمْ وَاللهُ عَفُولُ مَن حِيدًم ﴿ (نور:٢٢) كرين مكياتم اس بات كويسندنيس كرت كه الله تنهاري بخشش فرما وے اور اللّٰہ بخشے والامہر بان ہے۔

حضرت عبدالله بن مسعود رضى الله تعالى عنه تروايت ب، ني كريم صلى الله تعالى عَلَيْدواله وَسَلْمَ فَ ارشاد فرمایا'' بے شک اللّٰہ تعالی درگزرفرمانے والا ہے اور درگزر کرنے کو پہندفرما تاہے۔ (مستدرك، كتاب الحدود، اول سارق قطعه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ٤٦/٥، الحديث: ٨٢١٦)

حضرت ابوہرمرہ دَضِیَ اللّٰهُ تَعَالَیٰ عَنْهُ ہے روایت ہے، حضور پرنورصَلَی اللّٰهُ ثَعَالَی عَلَیْہِ وَالِهِ وَسَلَّمَ نَے ارشا وَفَر ما یا گاہ میں معضرت ابوہرمرہ دَضِیَ اللّٰهُ تَعَالَیٰ عَنْهُ اللّٰہِ عَنْهُ اللّٰهِ عَالَیْ عَنْهُ اللّٰهِ عَالَیْ عَنْهُ اللّٰهِ عَالَیْ عَنْهُ اللّٰهِ عَالَیْ عَنْهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰمُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰمُ اللّٰهُ اللّٰمُ اللّٰمُ

# مخلوق للداير شفقت كيفشاك

کی امیدنه ہواور جس کے شرے امن نہ ہو۔

اس آیت ہے رہیمی معلوم ہوا کہ مخلوق خدا پر شفقت ورحم کرنا اللّٰہ عَزْدَ خِل کو بہت محبوب ہے۔اَ حادیث میں لوگوں پر شفقت ومبریانی اور رحم کرنے کے بہت فضائل بیان کئے گئے ہیں ، ترغیب کے لئے 4 اَحادیث درج ذیل ہیں: (1).....حضرت عبد الله بن عمر ورَضِي اللهُ تعالى عنهم سروايت ب حضورا قدس صَلّى اللهُ تعَالَى عَلَيْهِ وَالله وَسَلْمَ فَ ارشادِ قرمایا''رحم کرنے والوں پررحمٰن رحم فرما تا ہے ہتم زمین والوں پررحم کروآ سانوں کی بادشاہت کا ما لک تم پررحم کرے گا۔ (ترمذي، كتاب البر والصلة، باب ما جاء في رحمة المسلمين، ٣٧١/٣، الحديث: (2).....حضرت عبد الله بن عمر وضي اللهُ تَعَالَى عَنْهُمَا من روايت مع وسولُ اللّه صَلّى اللهُ تَعَالَى عَنْهُمَا فَ ارشاد فرمایا: مسلمان مسلمان کا بھائی ہے نداس برظلم کرے، نداس کی مدد چھوڑے اور جو محص اینے بھائی کی حاجت (پوری کرتے ك كوشش ) ميں ہوالله عزد بناس كى حاجت يورى فرماديتا ہے اور جوشخص مسلمان سے كسى ايك تكليف كودوركرے الله عزز بنل قیامت کی تکالیف میں سے اس کی ایک تکلیف دورکرے گا اور جو تحض مسلمان کی بردہ پوشی کرے گا ، اللّٰه عَزْوَ جَلْ قیامت کے وناس كى يروه يوشى كر عكا - (بحارى، كتاب المظالم والغصب، باب لا يظلم المسلم المسلم ولا يسلمه، ١٢٦/٢، الحديث: ٢٤٤٢) (3) .... حضرت عبد الله ين عباس وحِي الله تعالى عنهما عروى ب، تى اكرم صلى الله تعالى عليه واله وَسَلّم ف ارشا وقرمايا: وہ ہم میں سے نبیں جو ہمارے چھوٹے پر رحم نہ کرے اور ہمارے بڑے کی توقیر نہ کرے اور اچھی بات کا حکم نہ دے اور برى بات مع شكر ... (ترمذى، كتاب البر والصلة، باب ما جاء في رحمة الصبيان، ٣٦٩/٣، الحديث: ١٩٢٨) (4) .....حضرت ابو ہرمیرہ دَحِیَ اللهُ تَعَالَی عَنهُ سے روایت ہے، رسول کر یم صلّی اللهُ تَعَالَی عَلَیْدِوَ الهِ وَسَلَّمَ فَے ارشا وقرمایا:

343

(ترمذى، كتاب الفتن، ٧٦-باب، ١٦/٤ ١ ، الحديث: ٢٢٧٠)

""تم میں اچھاوہ مخض ہے جس سے بھلائی کی امیر ہواورجس کے شرے اسن ہواورتم میں براوہ مخص ہے جس سے بھلائی

ٳڹۜٵڷڹؽؽڲؙڡؙٛۯؙۏؘؽؠٳٮڷٚڡؚۊؠؙڛؙڶؚ؋ۏؽڔؽۯۏڽؘٲڽۘؿؙۘڣڗٟڠؙۊٵڹؽؽٳۺ۠ڡ وَمُسُلِهِ وَيَقُولُونَ نُؤُمِنُ بِبَعْضٍ وَ نَكُفُمُ بِبَعْضٍ الْوَيُويُدُونَ أَنَ يَّتَّخِذُوْ ابَيْنَ ذَٰ لِكَسَبِيلًا ﴿ أُولَيِكَ هُمُ الْكُفِرُونَ حَقًّا ۚ وَاعْتَدُنَا لِلْكُفِرِيْنَ عَنَابًاهُ مِينًا ﴿

توجهة كنزالايمان: وه جواللها وراس كرسولول كوبيس مائة اورجائة بين كه الله ساس كرسولول كوجدا كرديس اور کہتے ہیں ہم کسی پرایمان لائے اور کسی کے متکر ہوئے اور چاہتے ہیں کدایمان و کفر کے چے میں کوئی راہ ٹکال لیس پہی میں ٹھیک ٹھیک کا فراورہم نے کا فروں کے لئے ذلت کاعذاب تیار کرر کھا ہے۔

ترجية كنزًالعِرفان: وه لوگ جوالله اوراس كرسولول كونيس مانة اورجاية بين كه الله اوراس كرسولول بيس فرق كريں اور كہتے ہيں ہم كى پرتوايمان لاتے ہيں اوركى كا انكاركرتے ہيں اور چاہتے ہيں كمايمان وكفر كے چ ميں كوئى راہ تكال ليس يتو يمى لوك يكيكافريس اورجم في كافرون كے لئے ذلت كاعذاب تيار كرركھا ہے۔

﴿ وَيُويِدُونَ أَنْ يُفَوِّقُوا بَيْنَ اللهِ وَمُ سَلِم : اور جائع بيل كم الله اوراس ك رسولول من فرق كريس كايدا مبارك يبودونساري كے بارے ميں نازل ہوئى كە يبودى حضرت موى غلنه الصلوة و السّادم يرايمان لائے كيكن حضرت عييلى عَلَيْهِ الصَّلَوْةُ وَالسُّكَامِ اورامامُ الانبياء صَلَّى اللَّهُ مَّعَالَى عَلَيْهِ وَاللَّهِ وَسَلَّمَ كَسَاتُهُ اللَّهُ وَمَلَّمَ كَاللَّهُ وَمَلَّمَ كَسَاتُهُ اللَّهُ وَمَلَّمَ كَسَاتُهُ اللَّهُ وَمَلَّمَ كَاللَّهُ وَمَلَّمَ كَاللَّهُ وَمَلَّمَ عَلَيْهِ وَلَهُ عَلَيْهِ وَالسَّالُومُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَهُ وَمُلَّمَ عَلَيْهِ وَلَهُ وَمُلَّمَ عَلَيْهِ وَلَهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ وَالسَّامُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَهُ عَلَيْهِ وَلَهُ وَلَّهُ عَلَيْهِ وَلَهُ مَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَهُ عَلَيْهِ وَلِيهِ وَلَهُ عَلَيْهِ وَلَهُ عَلَيْهُ وَلَهُ عَلَيْهِ وَلَهُ عَلَيْهُ وَلَهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَلِي عَلَيْهُ عَلَيْهِ وَلِهُ عَلَيْهِ وَلَهُ عَلَيْهِ وَلَهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلِهُ عَلَيْهِ وَلِهُ عَلَيْهِ وَلَّهُ عَلَيْهِ وَلِلْهُ عَلَيْهِ وَلِهُ عَلَيْهِ وَلَهُ عَلَيْهِ وَلَهُ عَلَيْهُ وَلِهُ عَلَيْهِ وَلِلْهُ عَلَيْهِ وَلِلْهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهُ وَلِي عَلَّهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَلِلللَّهُ عَلَيْهِ وَلَهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهِ وَالْعَلَّمُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهِ وَالسَّالُولُولُولُ عَلَيْهِ وَالسَّاعِ وَالْعَلَالِمُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهِ مِنْ لَلَّهُ عَلَيْهِ وَالْمُلْعِلِي عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَالْعِلْمُ عَلَيْهِ وَالْعَلَّمِ عَلَيْهِ وَالْعَلَّمُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَالْمُعْلِقُولُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَالْعَلَّمُ عَلَيْهِ وَالْعَلَّمُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَيْهِ وَالْعَلَّمُ عَلّهِ عَلَيْهِ وَالْعَلَّمُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّا عَلَّا عَلَالْمُولُولُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَيْهِ وَاللّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَالْع الصَّلوة والسَّلام يرايمان لا سَرُكيكن انهول في مثروركا منّات صَلَّى الله تعَالَى عَلَيْدِو الله وَسَلَّم كساته كفركيا-

(خازن، النساء، تحت الآية: ١٥١، ١/٤٤٥)

ان کے متعلق فرمایا کہ بیاوگ الله عزوج اوراس کے رسولوں برایمان لائے میں فرق کرتے ہیں اس طرح کہ الله عَزْوْجَلُ بِرائيمان لا تعين اوراس كرسولول عَلْنَهِمُ الصّلوةُ وَالسّلام برندلا تعين اوراجي كمتعلق فرمايا كديد يكي كافرين

کیونکہ صرف بعض رسولوں عَدَیْهِمْ الصَّلَوْۃُ وَالسَّلَام پرامیان لا ٹا کفرے نہیں بچاتا بلکہ سب پرامیان لا ٹا ضروری اورا یک نبی کا اٹکار بھی تمام اغبیاء عَلَیْهِمُ الصَّلَوٰۃُ وَالسُّلَامِ کے اٹکار کے برابر ہے۔

# وَالَّذِينَ المَنْوَابِاللهِ وَمُسُلِهِ وَلَمْ يُفَرِّقُوْ ابَيْنَ اَحَدِيقِنْهُمُ أُولِيكَ سَوْفَ يُوْتِيهُمُ أُجُوْمَ هُمْ وَكَانَ اللهُ عَفُومًا مَّحِيمًا هَ

توجه الله الديمان: اوروه جوالله اوراس كسب رسولوں برايمان لائے اوران ميں سے كى برايمان ميں فرق نه كيا أنبيس عنقريب الله ان كو اب دے گا اور الله بخشے والامهريان ہے۔

توجیدة كافرالعوفاك: اوروه جواللهاوراس كےسبرسولوں پرايمان لائے اوران ميں کے كى (پرايمان لانے) ميں فرق ندكرے توعنقريب الله انہيں ان كے اجرعطافر مائے گااور الله يختنے والامهريان ہے۔

﴿ وَالَّذِي ثِنَ الْمَنْوَابِ اللّٰهِوَمُ سُلِهِ: اوروه جواللّٰه اوراس كسب رسولوں برايمان لائے۔ ﴾ يهال آيت بي ايمان والوں سے اجروثواب كا مَنْ وَقَالَ اللّٰهِ عَنْ اللّٰهِ عَنْ وَجَلّ اور والوں سے اجروثواب كا وعده فرما يا گيا ہے اوراس بي كبيره گناموں كا مُنْ تَكِب بھى داخل ہے كيونكہ وہ اللّٰه عَنْ وَجَلّ اور اس كے سب رسولوں برايمان ركھتا ہے۔

## كبيره كتاه كرنے والا كافرنيس

مُعَرِّزِ لَهُ فِر تِنْ واللَّهِ بِيره گناه كرنے والوں كيلئے بميشد كےعذابِ جَبْم كاعقيده ركھتے ہيں،اس آيت سان كاس عقيده كابُطلان (يعنى غلومونا) ثابت ہوگيا۔ايك اور مقام پرالله تعالى ارشاد فرما تاہے:

قران طَلَافِقَانِ مِنَ الْمُوْمِنِيْنَ اقْتَتَ تُوْا (حسرات: ٩) توجهة كلوَّالعِرفان: ادرا رَّسلمانوں كـدوگروه آئي جملاز برياس سے بھی معلوم ہوا كہ كبيره گناه كا إر تِكاب كفربيس كيونكه جنگ وجدال گناه ہے كين دونوں گروہوں كومومن فرما يا گيا۔ نيز سجح بخارى بيس ہے، حضرت ابوؤر دَحِيَ اللهُ تَعَالَى عَنُهُ فرماتے ہيں ' مِس ني كريم صلى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَمْ كَى بارگاه بيس حاضر ہوا تو آپ صَلَى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَمْ سَفِيد كِيرُ سَهِ بِهِن كرا رام فرمار ہے تھے، پھر بيس وو بارہ حاضر ہوا تو

آپ صلى الله تعالى عند و رسله ميدار موسيك تصريح النهائية تعالى عليه و الله و الشاه فرمايا "جوبنده يول كي د الله تعالى كسواكوكي معبود بيس اوراسي وعدب يراس كا انتقال موجائة وه جنت بيس واخل مواسيس في عرض كي : خواه اس في د نايا چورى كي ، ارشاد فرمايا "خواه اس في د نايا چورى كي - بيس في پيرع ش كي : آگر چه وه و نايا چورى كر د !

کی :خواه اس في د نايا چورى كی ، ارشاد فرمايا "خواه اس في د نايا چورى كي - بيس في پيرع ش كي : آگر چه وه و نايا چورى كر د !

ارشاد فرمايا "آگر چه وه و نايا چورى كر بي ميس في پيرع ش كي :خواه اس في د نايا چورى كي ، ارشاد فرمايا "خواه اس في د نايا چورى كي ، خواه اليو و ركي ناك خاك آلووجوجائ - (بعدارى ، كتاب اللباس ، باب النباب البين ، ١٠/٥ ، الحديث : ١٨٥٥)

اور حضرت النس دَحِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ بي روايت بي محضورا قدس صلى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهُ في ارشاد فرمايا " ميرى شفاعت ميرى امت كان لوگول كي لئي بي جوكيره گناجول كي هُو تُوكِب مول .

"ميرى شفاعت ميرى امت كان لوگول كي لئي به جوكيره گناجول كي هُو تُوكِب مول .

(تومذى، كتاب صفة القيامة، ١١-باب منه، ١٩٨/٤ ، الحديث: ٢٤٤٤)

ان آحادیث سے بھی معلوم ہوا کہیرہ گناہ کرنے والا کافرنیس کیونکہ کافرندتو کبھی جنت میں جائے گااورندہی سیدُ المرسین صَلَی اللهٔ نَعَالِیءَ لَیُهِ وَسَلَمُ اس کی شفاعت فرما کیں گے بلکہ جنت میں صرف مسلمان جا کیں گے اور تا جدارِرسالت صلی اللهٔ نَعَالِیءَ لَیْهِ وَسُلَمُ کی شفاعت بھی صرف مسلمانوں کونصیب ہوگی اگر چہوہ کبیرہ گنا ہوں کے مرتکب ہوں۔

یادر ہے کہ اہل سنت کا اِجماع ہے کہ موکن کی گناہ کی وجہ سے کا فرنہیں ہوتا، چنانچے شرح عقائم نُسُقیکہ میں ہے

'' نبی اکرم صَلْی الله تعالیٰ عذبہ وَ اللہ کے زمانے سے لے کرآج تک امت کا اس بات پر اجماع ہے کہ اہل قبلہ میں سے
جو محض بغیر تو یہ کے مرکبیا تو اس کی نماز جنازہ پڑھی جائے گی اور اس کے لئے دعا و استغفار بھی کی جائے گی اگر چہ اس کا گناو

کیرہ کا مرتکب ہونا معلوم ہو حالا تکہ اس بات پر پہلے ہی امت گا اتفاق ہے کہ مومن کے علاوہ کسی اور کے لئے نماز جنازہ
اوردعاء واستغفار چا ترنہیں۔

(مدرے عفالد نسفیہ، مبحث الکہ رق سے ۱۷)

شرن فقد اکبره به البته اگر میں ہے " بہم خارجیوں کی طرح کمی گناہ کے ارتکاب کی وجہ سے کی مسلمان کی تکفیر نہیں کریں گے اگر چہ دہ گناہ کبیرہ بوالبته اگر وہ کسی ایسے گناہ کو حلال جانے جس کی حرمت قطعی دلیل سے ثابت بوتو وہ کا فر ہے، اور بہم معتز لہ کی طرح کسی کبیرہ گناہ کرنے والے سے ایمان کا وصف ساقط نہیں کریں گے اور کبیرہ گناہ کرنے والے کو حقیقی موش کہیں گے کیونکہ اہل سنت و جماعت کے نز دیک ایمان دل سے تصدیق کرنے اور زبان سے اقرار کرنے کا نام ہے جبکہ عمل کا تعلق کمالی ایمان سے ہے ۔ (مندے فقہ اکبر، الکبیوۃ لا تعرج المؤمن عن الایمان، ص ۷۱ و ۷۶)

اعلى حصرت امام احمد رضاخان دَحْمَهُ اللهِ تعَالَى عَلَيْهِ فرمات بين "آ دى هيقة كى بات ع مشرك نبيس بوتاجب تك غير خدا كومعبود يأستقبل بالذات دواجب الوجود نه جانے بعض تصوص ميں بعض افعال براطلاق شرك تصيبها يا تَعليظا بإباراده ومقارنت باعتقادمنا في توحيدو امثال ذلك من التاويلات المعروفة بين العلماء واردمواب، جيك قر نہیں گرا نکارِضروریات دین اگر چہالی ہی تاویلات سے بعض اعمال پراطلاق کفرآ یا ہے یہاں ہر گزعلی الاطلاق شرک وكفر مصطلح علم عقائدكمآ دي كواسلام سے خارج كرديں اور بے توبہ مخفور ندہوں زنبار مرادنہيں كہ بيعقيد ہ اجماعية اہلسنت كے خلاف ہے، ہرشرك كفر ہاور كفر مزيلي اسلام، اور المستنت كا جماع ہے كدمون كى كبيره كےسبب اسلام سے خارج نہیں ہوتا ایس جگہ نصوص کوعلی اطلاقہا کفروشرک مصطلح پرحمل کرنا اشقیائے خوارج کا خدہب مطرود ہے۔ (فقاوی رضویہ ١٣١/٣١) خلاصة عبارت بيب كرة دى صرف دوچيزول سے مشرك ہوتا ب(1) غير خدا كومعبود مانے سے، (2) الله کے علاوہ کسی کوستقل بالڈ ات مانے ہے۔ان دوچیزوں کے علاوہ کسی تیسری چیزے آ دمی حقیقتا مشرک نہیں ہوتا۔اور بعض أحاديث وغيره ميں جو پچھ کاموں کو بغير کئي قيد کے شرک يا کفر کہا گيا ہے ان کی تاويلات وؤوجيہات علاء بيں مشہور میں یعنی یا تو وہاں کفروشرک سے تشبید مراد ہوتی ہے یااس کام پرشر بعت نے شدت ظاہر کرنے کیلئے لفظ شرک استعال کیا ہوتا ہے یاو ہاں شرک سے مرادوہ صورت ہوتی ہے کہ جب اس فعل کے ساتھ کوئی ایساار ادہ یاا عقاد ملا ہوجوتو حید کے منافی ہو۔ (جیے غیرخدا کو بحدہ کرنامطلقا شرک بیں لیکن اگراس کے ساتھ ارادہ سرک موجود ہوتو یقینا شرک ہے۔) تو غیرشرک کو جہال شرک کہا گیا ہودیاں وہ تقیقی کفروشرک مراونیں ہوتا جس کی وجہ ہے آ دی اسلام سے خارج اور یغیر توبہ کے مرنے بردا کی جہنمی قرار بائے کیونکہ اہلے تن کا جماع ہے کہ مسلمان کبیرہ گناہ کی ویہ سے اسلام سے خارج نہیں ہوتا۔ قرآن وحدیث کی فدکورہ بالاقسم کی تصریحات کوہماری بیان کر دہ تفصیل کے طحوظ رکھے بغیر حقیقی کفروشرک قرار دینا غارجیوں کا مردود مذہب ہے۔

#### عَنْ ذَٰلِكَ وَاتَيْنَامُولَى سُلُطْنَامُّولِكَ وَاتَيْنَامُولِي سُلُطْنَامُّ بِينَا ١

توجهة كانالايدان: اے محبوب الل كتاب تم سے سوال كرتے ہيں كدان پر آسان سے ایک كتاب اتاردوتو وہ تو موکی سے اس سے ایک كتاب اتاردوتو وہ تو موکی سے اس سے بھی بردا سوال كر بچھے كہ بولے ہميں الله كوعلانيدوكھا دوتو آئيس كڑك نے آلياان كے گناہوں پر پھر پھڑا لے بہتے بعداس كے كدروش آيتيں ان كے پاس آپھيں تو ہم نے بيرمعاف فرما دياا درہم نے موکی كوروش غلب ديا۔

قرحیة کافرالیوفان: (اے حبیب!) اہل کماب آپ سے سوال کرتے ہیں کہ آپ ان پر آسان سے ایک کماب اتاردیں تو بیلوگ تو موی سے اس سے بھی ہواسوال کر چکے ہیں جوانہوں نے کہا تھا: (اے موی!) الله جمیں اعلانید کھا دوتو ان کے بیلوگ تو موی سے انہیں کڑک نے پکڑلیا پھران کے پاس روشن نشانیاں آجانے کے باوجودوہ چھڑے کو (معود) بنا بیٹھے۔ پھرہم نے بیمواف کردیا اور جمنے موی کوروشن غلبہ عطافر مایا۔

﴿ يَهُمُنُكُ أَهُلُ الْكِتْبِ: اللِّي كَمَابِ آپ موال كرتے ہيں۔ ﴾ الى آيت كاشان زول بيہ كديبود يول مِن سے كعب بن اشرف اور فتحاص بن عاز وراء في سركار مدينه صلى الله تعالى عَنْدِهِ وَسَلَمْ مع عُرض كيا كما كرآپ بى ہيں او جارے پاس آسان سے يكبارگى كماب لائے جيسے حضرت موكى عَنْدِ الصّلوة وَالسّدَه توريت لائے تھے۔ ان كابيسوال ہدايت حاصل كرنے كے نہ تھا بلكه مركشى و بخاوت كى وجہ سے تھا اس پربي آيت نازل ہوئى۔

(خازن، النساء، تحت الآية: ١٥٣، ١/٥٤)

اورمرکاردوعالم صلّی اللهٔ تعَالی عَدَیْدوَالِهِ وَسَلَمْ کُوسَل کے طور پرفر مایا گیا کہ آپ ان کے سوالوں پرتجب نہ کریں کہ

یہ آپ صلّی اللهٔ تعالیٰ عَدْیُووَالِهِ وَسَلَمْ سے یکبارگی قرآن نازل ہونے کا سوال کرتے ہیں کیونکہ بیسوال ان کی کمال ورج

کی جہالت کی وجہ سے ہے اور اس فتم کی جہالتوں میں ان کے باپ واوا بھی گرفتار شخے۔اگران کا سوال طلب ہمایت کے
لئے ہوتا تو بھر دیکھا جاتا مگروہ تو کسی حال میں ایمان لانے والے نہ شخے۔ان کے باپ واوا وَل کے ایسے کروار کی وضاحت

کیلئے ان کی دو حرکتوں کو بیان کیا جاتا ہے۔ ایک میر کہ اُنہوں نے حضرت مولی عدید الصّاد فر وَالسّدہ کے کوہ طور پرتشریف

لے جائے کے بعد بچھڑے کو معبود بنالیا اور دومری بات ہے کہ حضرت مولی عدید الصّاد فر وَالسّدہ سے مطالبہ کیا کہ ہم آپ

لے جائے کے بعد بچھڑے کو معبود بنالیا اور دومری بات ہے کہ حضرت مولی عدید الصّاد فر وَالسّدہ سے مطالبہ کیا کہ ہم آپ

کااس وقت تک یفین نیس کریں کے جب تک آپ ہمیں خدا اعلائے دکھا فددیں۔ اور نی کریم صلّی الله تعالیٰ علیٰ وَالله و سلّم علیٰ الله تعالیٰ علیٰ و الله و سلّم علیٰ الله تعالیٰ علیٰ و الله و سلّم کی اطاعت کریں گے لیکن جب حضرت مولیٰ علیٰ الله و الله الله و الله الله و ال

# وَىَ فَعُنَافَوْقَهُمُ الطُّوْمَ بِيِيْتَاقِهِمُ وَقُلْنَالَهُمُ ادْخُلُوا لَبَابَسُجَّدًا وَقُلْنَا لَهُمُ لَا تَعُدُوا فِي السَّبُتِ وَ اَخَذُنَا مِنْهُمُ مِّيْتَا قَاعَلِيظًا ﴿ لَهُمُ لَا تَعُدُوا فِي السَّبُتِ وَ اَخَذُنَا مِنْهُمُ مِّيْتَا قَاعَلِيظًا ﴿

توجهة كنزالايمان: هجرهم في ان پرطوركواونچاكياان عيمد لين كواوران عنفر مايا كه درواز ين مجده كرت والخل مواوران عنفر مايا كه درواز ين مجده كرت والخل مواوران عنفر مايا كه مفتدين حد منه بردهواور م في ان عن كازها عبدليا

توجهة كالأالعوفان: پھرہم نے ان سے عبد لینے کے لئے ان پر کو وطور کو بلند کر دیا اور ان سے فرمایا کہ دروازے میں سجدہ کرتے داخل ہوا دران سے فرمایا کہ ہفتہ کے دن میں صدیے نہ پڑھوا درہم نے ان سے مضبوط عبد لیا۔

#### فَيِمَا نَقُضِهِمْ مِّينَتَا قَهُمُ وَكُفُرِهِمُ إِلَيْتِ اللهِ وَقَتْلِهِمُ الْاَثْمِيَاءَ بِغَيْرِ حَقِّ وَقُولِهِمْ قُلُوبُنَا غُلُفٌ لَي لَكَ طَبَعَ اللهُ عَلَيْهَا بِكُفُرِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُونَ إِلَّا قَلِينُكُ هُ اللهُ عَلَيْهَا فِكُفُومِمُ فَلَا يُحْمِنُونَ إِلَّا قَلِينُكُ هُ

توجه المنظالانيهان: توان كى يسى بدعهد يول كرسب بهم في ان پرلعنت كى اوراس لئے كدوه آيات الى كے متكر ہوئے اورانبياء كونائ شہيدكرتے اوران كاس كہنے پركہ بمارے داول پر غلاف بيں بلكه الله في ان كے قركسب ان كے داول برمبر لگادى ہے توائيان نبيس لاتے مرتھوڑے۔

توجهة كانؤالعِدفان: تو (ہم نے ان رِلعنت كى) ان كے عهد كوتو رُئے اور اللّه كى آبات كے ساتھ كفر كرنے اور انبياءكوتا حق شہيد كرنے اور ان كے بيكنے كى وجہ سے (كه) ہمارے دلوں پر غلاف بيں بلكه اللّه نے ان كے كفر كے سبب ان كے دلوں پر مہر لگا دى ہے تو (ان بس سے ) بہت تھوڑے ايمان لاتے بيں۔

﴿ فَهِمَانَقُونِهِ مُونِينًا قَهُمْ : توان كعبدتو رُنے كى وجہ ۔ كه يهال الله كاب كرائم كى ايك فهرست اوراس پرغضب الهى عزدَ جَلَّ كابيان شروع ہے۔ يہوديوں كرائم كى فهرست طويل ہے۔ اس آيت اوراس سے اللي آيات ميں ان كے نصف درجن سے ذائد جرائم بيان كئے گئے ہيں :

- (1) ..... يبود يول في الله عَزْوَجَلُ سے كئے ہوئے عبد كوتو ڑا۔ اس كى تفصيل اس سے گزشتہ آيت ميں گزر چكى۔
- (2)..... يهود يول نے اللّٰه عَزْوَجَلْ كَى نشانيول كا اتكاركيا جوانبياء عَلَيْهِمْ الصَّلَوْةُ وَالسَّلَام كَ صداقت برولالت كرتى تقيس حبيها كه حضرت موى عَلَيْهِ الصَّلَوْةُ وَ السَّلَام كَ جَجُوات \_
- (3) ..... يهود يول في انبياء كرام عَلَيْهِمْ الصَّلَوةُ وَالسَّلَام كُوشْهِيد كيا اور يهود كَوْر يَجِعَة عَظِيمَ النَّالَةِ مُن الصَّلَوةُ وَالسَّلَام كُوشْهِيد كيا اور يهود كور يَجِعَة عَظِيمَ النَّالَةِ مُن الصَّلَوةُ وَالسَّلَام كُوشْهِيد كرنا ناحَق بى تقار
- (4) ..... يبود يول في تي كريم صلى اللهُ تعَالى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ سَ كَها تَعَالَى مار ب دلول يرغلاف چره هي وي بين، چوتك

بي بھى ان كا جھوٹ اور نبى كريم صَلَّى اللهُ مَعَالَيْهُ وَالِهِ وَسَلَّمَ كَى دعوت كُوْتَكُوْتُكُرا نا نِفاللِهُ دَامِي بِحْلِبِ مِوارِيا نجوال اور چھٹا جرم الگى آيت ميں بيان كيا گياہے۔

﴿ بَلْ طَلِيمَ اللهُ عَلَيْهَا: بلك الله ف ان كولول برمهرالگادى - كارشادفر ما يا كه يهودى كبتے بين بهار دلول بربرد در ان كردو على استان كارشاد فر ما يا كه يهودى كبتے بين بهار دلول بربرد كار كوئى وعظ بين بلكه هنائة من الله عزوج في ان كے تفرى وجہ سے ان كے دلول برمهرالگادى ہے للبذاكوئى وعظ وقصيحت ان كے دلول بركار گرفيس بوكتى ۔ اس معلوم ہواكہ تفراور بدكاريال دل برمهرالگ جانے كا باعث ہوجاتى بين ۔

#### وَ يَكُفُرِهِمُ وَقُولِهِمُ عَلَى مَرْيَمَ بُهُتَانًا عَظِيمًا ﴿

اوراس کئے کہ انہوں نے کفر کیا اور مریم پر برابہتان اٹھایا۔

ترجية كنزالايمان:

ترجید کنزالعوفان: اور (ان راعنت کی)ان کے تفراور مریم پر بردا بہتان لگانے کی وجہے۔

﴿ وَبِكُفَّدِهِمُ : اوران كَ كَفرك وجدے ﴾ يہود يول كا پانچوال جرم بيتھا كدانہول نے حضرت يسلى عَليْهِ الصّلوةُ وَالسّلام كَ ساتھ كَفركِيا اوران كا چھٹا جرم بيتھا كدانہول نے حضرت مريم ذهبى الله تعالى عنه برتبہت لگائى۔ اس معلوم ہوا كد پاكدامن عورت برتبہت لگائى۔ اس معلوم ہوا كد پاكدامن عورت برتبہت لگائا احربھى باكدامن عورت برتبہت لگائا احربھى في كدامن عورت برتبہت لگائا اوربھى في كدامن عورت برتبہت لگائا اوربھى في برتبہت لگائا اور بھى الله تعالى عنها برتبہت لگائے والول كى مَدمت زيادہ بيان كى تى۔

وَّقُولِهِمُ إِنَّاقَتُكُنَا الْمَسِيَحَ عِيْسَى ابْنَ مَرْيَمَ مَسُولَ اللهِ وَمَاقَتُكُوهُ وَمَاصَلَبُوهُ وَلَكِن شُيِّهَ لَهُمْ وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ لَفِي شَكِّ وَمَاصَلَبُوهُ وَلَكِن شُيِّهَ لَهُمْ وَإِنَّ النِّينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ لَفِي شَكْوً قِنْهُ مَالَهُمُ وَمِنْ عِلْمِ إِلَّا البِّبَاعَ الظَّنِ وَمَاقَتَكُوهُ وَيَقِينًا فَيَ

توجهة كنزالايمان: اوران كاس كمني بركه بم في يعينى بن مريم الله كرسول كوشهيد كميااورب يدكهانهول في

ندائے آل کیااور شاہے سولی دی بلکدان کے لئے اس کی شبید کا ایک بنادیا گیااوروہ جواس کے بارے میں اختلاف کر رہے ہیں ختلاف کر رہے ہیں اختلاف کر رہے ہیں خروں اور بیشک رہے ہیں خروں اور بیشک انہوں نے اس کی چھ بھی خبر نہیں مگر بھی گمان کی چیروی اور بیشک انہوں نے اس کو آل نہ کیا۔

توجهة كافالعوفان: اوران كاس كني وجه كهم في من على بن مريم الله كرسول كوشهيد كيا حالانكه انهول في الله كرسول كوشهيد كيا حالانكه انهول في نافر الله المراد المراد المراد الله المراد المرد المراد المرد المرد

﴿ وَقَوْلُهِمْ : اوران کاس کہنے کی وجہ ہے۔ ﴾ اس آیت میں یہودیوں کے ساتویں علین جرم کابیان کیا گیا کہ یہودیوں نے دعویٰ کیا کہ انہوں نے دعورت میسی علیّه الفلاۃ والشادہ کو گل کر دیا ہے اور عیسائیوں نے اس کی تصدیق کی تھی الله تعالیٰ نے ان دونوں کی تکذیب فرمادی۔ کیونکہ واقعہ یوں ہوا کہ جومنافق محض یہودیوں کو حضرت عیسیٰ علیّه الفلاۃ وَالشادہ کا ہم شکل ہوگیا اور آپ ویے کے لئے آپ علیٰہ الفلاۃ وَالشادہ کے گھر میں واضل ہوا وہ حضرت عیسیٰ علیّه الفلاۃ وَالشادہ کا ہم شکل ہوگیا اور آپ علیٰہ الفلاۃ وَالشادہ کا ہم شکل ہوگیا اور آپ علیٰہ الفلاۃ وَالشادہ کے دھوک علیٰہ الفلاۃ وَالشادہ کے دھوک علیٰہ الفلاۃ وَالشادہ وَ الشادہ جیسا تھا میں سولی وے دی لیکن پھر خود بھی جران سے کہ ہمارا آدی کہاں گیا نیز اس کا چرو حضرت عیسیٰ علیّه الفلاۃ وَالشادہ جیسا تھا اور ہاتھ یا وَل مختلف۔ دی اور ہاتھ یا وَل مختلف۔ دی دی ایکن کے دعورت میں اور ہاتھ یا وَل مختلف۔

اس کا ذکراس آیت کریمه پیس مور با ہا دراس وجہ سے دہ شک پیس پڑگئے اور بیقنی طور پر پیجھ بیس کہ سکتے تھے کہ دہ مقتول کون ہے؟ بعض کہتے ہیں کہ بیہ بیٹ مقتول حضرت میں علیہ الفساؤة والشادم ہیں۔ بعض کہتے ہیں کہ بیہ چہرہ تو حضرت میں علیہ الفساؤة والشادم ہیں۔ بعض کہتے ہیں کہ بیہ چہرہ تو حضرت میں علیہ الفساؤة وَالشادم کا نہیں ، البندا بیدہ نہیں۔ یہود یوں کی بیروی میں آج کی علیہ علیہ الفلوة وَالشادم کا نہیں ، البندا بیدہ نہیں۔ یہود یوں کی بیروی میں آج کا قادیانی بھی اس جہالت میں گرفتار ہیں۔

#### بَلْ مَنْ فَعَهُ اللَّهُ إِلَيْهِ \* وَكَانَ اللَّهُ عَزِيْزًا حَكِيْمًا ۞

بلكه الله في اسا في طرف الفاليا اور الله عالب حكمت والاب-

و ترجهة كنزًا بعرفان: بلكه الله في است الي طرف الله الله عالب حكمت والاب-

ترجه فكنزالايمان:

﴿ بَلَ مَ فَعَهُ اللّٰهُ إِلَيْهِ : بِكَداللّٰه نے اسے اپنی طرف اٹھالیا تھا۔ ﴾ حضرت میسیٰ عَلَیْہِ الفلاۃُ وَالسَّادِم کے میچے سلامت آسان پراٹھائے جانے کے متعلق بکثرت اَحادیث وارد ہیں۔اس کا یچھ بیان سورہ ال ِعمران کی آیت نمبر 55 کے تحت تفسیر میں گزر چکا ہے۔

# وَإِنْ مِنَ الْمُلْكِتُ إِلَالَيُومِ اللَّهُ مِنَ الْمُوتِهِ وَيُومَ الْقِيلَةِ وَإِنْ مِنْ الْمُوتِهِ وَيَوْمَ الْقِيلَةِ وَإِنْ مِنْ الْمُوتِهِ وَيَوْمَ الْقِيلَةِ وَإِنْ مِنْ الْمُؤْتِهِ وَيَوْمَ الْقِيلَةِ فَي اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللّهُ مَا اللَّهُ مِنْ مِنْ اللّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ مُنْ اللَّهُ مِنْ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِن اللّ

توجدة كنزالايمان: كوئى كماني ايمانبيل جواس كى موت سے پہلے اس يرايمان ندلائے اور قيامت كون وه ان يركواه جوگا۔

توجهة كالأالعوفان: كوئى كما في اليانبيس جواس كى موت سے پہلے ان برايمان ندلے آئے گا اور قيامت كے دن وہ (عينى) ان برگواہ ہوں گے۔

﴿ اِلْالَيْدُوْمِدَنَ بِهِ : مُروه اس پرايمان لائے گا۔ ﴾ اس آيت کي تفيير ميں چندا قوال ہيں۔ ايک قول بيہ کديہودونساري کواپئي موت کے وقت جب عذاب کے فرشتے نظر آتے ہيں تو وہ حضرت عيسیٰ عَليْه الضاؤة وَالشَادَم پرايمان لے آتے ہيں اور اس وقت کا ايمان مقبول ومعترنہيں۔

(قرطبی، النساء، تحت الآیة: ۱۹۹۱، ۱۹۹۱، الحزء الحامس، حلالین، النساء، تحت الآیة: ۱۹۹۱، ص ۹۱، ملتقطأ)

لیکن یقول ضعیف ہے۔دومراقول ہے کہ آیت کے معنی ہے ہیں کہ ہرکتا لیا اپنی موت سے پہلے اللّٰہ تعالیٰ یا نبی اگرم صَلّی الله تعالیٰ علیّہ وَالله عَلَیْهِ وَالله وَالله عَلَیْهِ وَالله وَاله وَالله وَال

تيسراقول يهب كه حضرت عيسى عَلَيْهِ الصَّلَوْهُ وَالسُّلام كى وفات سے يہلے ہريبودى اورعيسائى اوروه افراد جوغير خدا

کاعبادت کرتے ہوں گے حضرت عیسیٰ علیّہ الصّلاف والسّدہ پرایمان کے کی کاس وقت ایک ہی وین، وین اسلام ہوگا۔ اور بیاس وقت ہوگا کہ جب آخری زمانے میں آپ علیّہ الصّلاف وَالسّدہ م آسان سے زمین پرزول قرما کمیں گے۔
اسلام ہوگا۔ اور بیاس وقت ہوگا کہ جب آخری زمانے میں آپ علیہ الصّلاف وَالسّدہ م کے مطابق تھم کریں گے اور وین اُس وقت حضرت عیسیٰ عَلَی الصّلاف وَالسّدہ م کے مطابق تھم کریں گے اور وین اُس وقت حصری کے اماموں میں سے ایک امام کی حیثیت میں ہوں گے اور عیسائیوں نے ان کے متعلق جو گمان با ندھ رکھے جی آئیں باطل فرما کی ویہ ہوں گا۔ اور اس وقت یہود وقصالای کو یا تو اسلام قبول کرنا ہوگا یا قبل کر ڈالے باکس فرما کی جزید قبول کرنا ہوگا یا قبل کر ڈالے جا کیں گئے الصّلاف وَالسّدہ کو کا تو اسلام قبول کرنا ہوگا یا قبل کر ڈالے جا کیں گئے الصّلاف وَالسّدہ کے جزید قبول کرنا ہوگا یا قبل کر دانہ انسادہ بالسندہ تحت الآبہ: ۹ مار ۱۸ م ۱۸ وی دور اللّہ کا میں النسادہ تحت الآبہ: ۹ مار ۱۸ م ۱۸ وی دور اللّہ کا میں النسادہ تحت الآبہ: ۹ م ۱۸ م ۱۸ وی دور اللّہ کی دور اللّہ کی دور اللّہ کا میں النسادہ تحت الآبہ: ۹ م ۱۸ م ۱۸ وی دور اللّہ کی دور اللّہ کی دور اللّہ کی دور اللّہ کا میں دور اللّہ کی دور اللّہ کا میاں کو دور اللّہ کی دور اللّم کی دور کی دور اللّم کی دور اللّم

اس قول سے معلوم ہوا کہ ابھی حضرت عیسیٰ عَلَیْہِ الصّلوۃ وَالسّلام کی وَقَات وَاقْعَ نَہِیں ہوگی کیونکہ آپ عَلیْہِ الصّلوۃ وَالسّلام کی وَقَات سے بیملے سارے اللّ کتاب آپ عَلیْہِ الصّلوۃ وَالسّلام کی وَقَات سے بیملے سارے اللّ کتاب آپ عَلیْہِ الصّلوۃ وَالسّلام کی وَقَات سے بیملے سارے اللّ کتاب آپ عَلیْہِ الصّلوۃ وَالسّلام بیرا بیمان الا کی سے معلوم ہوا کہ حضرت میسیٰ عَلیْهِ الصّلوۃ وَالسّلام بیرا بیمان اللّ مَعْرَبِ بیریہ معلوم ہوا کہ آپ عَلیْهِ الصّلوۃ وَالسّلام بیرا بیمان اللّ مَعْرَبِ بیریہ معلوم ہوا کہ آپ عَلیْهِ الصّلوۃ وَالسّلام کی اس آ مدیر سارے بیمودی آپ عَلیْهِ الصّلوۃ وَالسّلام بیرا بیمان اللّه عَدْرَبَ عَلَیْهِ الصّلوۃ وَالسّلام کی اللّه عَدْرَبُ عَلَیْهِ الصّلوۃ وَالسّلام کے اللّه عَدْرُبُ عَلَیْ کا بیندہ اور اللّه عَدْرَبُ عَلَی طرف سے ایک کلمہ ہوئے اقرار کرکے مسلمان ہوجا کیں گے۔

﴿ يَكُونَ عَكَيْهِمْ شَيْدِينَ انوه الن يركواه بول كر الله يعنى حضرت عينى عليه الضاؤة والشادم قيامت كون يبود يول ير اتوبيركوانى دين كرانهول في آب عليه الضاؤة والشادم كالتكذيب كي اورا بعليه الضاؤة والشادم كالتي شربيان طعن ورازكي اورنسازي بربيكوانى وين كركم أنهول قرآب عليه الضاؤة والشادم كورب شهرايا اورخداعة وجل كاشريك جانا جبكه الله كتاب مين سنة جولوگ ايمان كرائم كان كرايمان كرائمي آب عليه الضاؤة والشادم شهاوت وين كرائمي كان كرائمان كرائمي آب عليه الضاؤة والشادم شهاوت وين كر

فَيِظُلْمِ مِنَ الَّذِينَ هَادُوَا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبْتٍ أُحِلَّتُ لَهُمُ وَ بِصَدِّهِمُ عَنْ سَبِيلِ اللهِ كَثِيرًا أَنْهُ وَ بِصَدِّهِمُ عَنْ سَبِيلِ اللهِ كَثِيرُ اللهِ

توجهة كنزالايمان: توميوديول كرير فظلم كسبب بم في وه بعض تقرى چيزين كدان كے لئے طال تقيس ان پر

354

حرام فرمادیں اور اس لئے کہ انہوں نے بہتوں کو اللّٰه کی راہ سے روکا۔

ترجدة كافرالعرفان: تويبود بول كريز ظلم كى وجهاوران كربت الوكول كوالله كراسة اوكن كا وجهام في ان يروه بعض بإكيزه چيزين حرام كردين جوان كے لئے طال تھيں۔

﴿ فَيَظُلُوهِ مِنَ الَّذِيثِينَ هَادُوا : تو يبود يوں كے بوئے ظلم كى وجہ ہے۔ ﴾ يبود يوں كى كرتو تيں او پر بيان كى كئيں اوراس آيت ميں ان كے جرائم كى سزاكى ايك صورت يہ بيان فرمائى گئى كدان كى زياد تيوں كى وجہ سے ان پر كئى حلال چيزيں بھى حرام كردى گئيں۔

## وَّاخُذِهِمُ الرِّلُواوَقَدُنُهُ وَاعَنُهُ وَاكْلُومُ اَمُوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ لَوَّا خُلِهِمُ اَمُوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ لَ وَاعْتَدُنَا لِلْكُفِرِيْنَ مِنْهُمْ عَذَا الْلِيسَانَ

توجهة كنزالايمان: اوراس لئے كدوه سود ليتے حالانكدوه اس منع كيے گئے تضاورلوگول كامال ناحق كھاجاتے اور ان ميں جوكا فر ہوئے ہم نے ان كے لئے دروناك عذاب تيار كردكھا ہے۔

توجید کا کا ال کھاجاتے تصاوران میں سے کا فروں کے لئے ہم نے دردناک عذاب تیار کررکھا ہے۔ اوگوں کا مال کھاجاتے تصاوران میں سے کا فروں کے لئے ہم نے دردناک عذاب تیار کررکھا ہے۔

﴿ وَ اَخْدِهِمُ الرِّلُوا: اوران كے سود لينے كى وجہ ہے ۔ ﴾ يہوديوں ميں اعتقادى خرابيوں كے ساتھ عملى برائياں بھى موجود تھيں جنانچ سودكھانا اور رشوت ليناان ميں عام تھا۔ فيصلہ كرنے ميں رشوت لينے تنى كەرشوت كى خاطر شرعى احكام بھى بدل ديتے۔



اس آیت سے سود کی حرمت اور رشوت کی قباحت و نباخت بھی معلوم ہوئی ۔ سود لینا شدید حرام ہے۔ حصرت ابو ہر میرہ دَضِیَ اللّٰهُ فَعَالٰی عَنهُ سے روایت ہے، سرورِ کا کنات صَلّی اللّٰهُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَالِهِ وَسَلّمَ نے ارشاد فر مایا: '' ہے شک سودستر گناہوں کا مجموعہ ہے،ان میں سب سے چھوٹا گناہ بیہ ہے کہ آ دمی اپنی مال سے زنا کرے۔

(ابن ماجه، كتاب التحارات، باب التغليظ في الربا، ٧٢/٣ الحديث: ٢٧٧٤)

سود مے متعلق مزید کلام سور اور آیت نمبر 275 تا 278 اور سور اک آیت نمبر 130 کے تحت گزر چکا ہے ، اور رشوت کے بارے میں حضرت تو بال دَضِیَ اللّهٔ تَعَالَی عَنهُ ہے روایت ہے کہ '' سرکار دوعالم صلّی اللهٔ تَعَالَی عَلَیْہِ وَالِهِ وَسَلّمَ نَے رشوت لینے والے ، وینے والے اور اُن کے ما بین لین وین میں عدد کرنے والے پرلعنت فرمائی۔ (مسند امام احمد، مسند الانصار، ومن حدیث نوبان رسی الله تعالی عنه، ۲۲۷/۸، الحدیث: ۲۲٤٦٢)

لَكِنِ الرَّسِخُونَ فِي الْعِلْمِ مِنْهُمُ وَالْمُؤْمِنُونَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَ مَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ وَالْمُقِيْرِيْنَ الصَّلُوةَ وَالْمُؤْتُونَ الرَّكُوةَ وَالْمُؤْمِنُونَ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْأَخِرِ \* أُولِيكَ سَنُوْتِيْهِمُ أَجُرًا عَظِيمًا شَ

توجهة كنزالايمان: بال جوان مين علم مين كياورايمان والي بين وه ايمان لات بين اس پرجوائي مين علم مين كياورايمان والي بين وه ايمان لات بين اس پرجوائي مين علم مين كياورايمان والي بين وه ايمان لات بين اس پرجوائي والي الله اور قرار الله اور ترايمان لات والي اليون كون قريب بهم بردا تواب وين گر

توجهة كانؤاليوفاك: ليكن أن مين علم مين يختل والحاورايمان والحايمان لات بين أس يرجو، الصحبيب! تمهارى طرف نازل كيا كيا اورجوة المعن على مين يختل والحاورايمان والحاورز كوة وين والحاوراللهاور قيامت برايمان المرف نازل كيا كيا اور اللهاور قيامت برايمان الماتے والحا يوں كونقريب بم بروا تواب ويں كے۔

﴿ لَكِنِ الرَّسِخُونَ فِي الْعِلْمِ عِنْهُمْ الْكِن ال مِن عَلَم مِن يَحْتَلَى والله الله يهود يول كَا اكثريت مَراه اور بدكر دارَهم ليكن الناس بحواول التحقيم في العِلْم عن الله من ا

واسنح لمى العلم كاتحريي

دُاسِخٌ فِی الْعِلْم وہ عالم ہے جس کاعلم اس کے دل میں از گیا ہوجیے مضبوط درخت وہ ہے جس کی جڑیں زمین میں جگہ پکڑی ہوں ،اس سے مرادخوش عقیدہ اور باعمل علماء ہیں۔اس سے معلوم ہوا کہ عالم ہا عمل کا تواب دوسروں سے تریادہ ہے کیونکہ ہا عمل عالم خود بھی تیک ہے اور وہ دوسروں کو بھی نیک بنا دیتا ہے۔ جا ہے کہ عالم کاعمل سدتِ نُوِی کا عمونہ ہوا دراس کی ہرادا تبلیغ کرے۔ اس سے اشارہ یہ بھی معلوم ہوا کہ بے وین یا ہے عمل عالم کا عذا ہے بھی دوسروں سے فریادہ ہے وین یا ہے عمل عالم کا عذا ہے بھی دوسروں سے فریادہ ہے کونکہ وہ گراہ بھی ہوا کہ بے وین یا ہے عمل عالم کا عذا ہے بھی دوسروں سے فریادہ ہے کہ کا دوسروں کہ بھی بڑمل بنادے گی۔

إِنَّا أَوْحَيْنَ آلِيُكُ كُمَا أَوْحَيْنَ آلِكُ نُوْجٍ قَالنَّبِ لِمَّنَ مِنْ بَعْدِلاً وَاوْحَيْنَا إِلَى إِبْرِهِيمُ وَ السَّعِيلُ وَ السَّحْقَ وَيَعْقُوبَ وَالْاَسْبَاطِ وَعِيسَى وَادْحَيْنَا إِلَى إِبْرِهِيمُ وَ السَّعِيلُ وَ السَّحْقَ وَيَعْقُوبَ وَالْاَسْبَاطِ وَعِيسَى وَاكْثُوبَ وَيُونُسَ وَهُرُونَ وَسُلَيْلُنَ وَ التَّيْنَا وَاوْدَرَبُومًا ﴿

توجهة كنزالايمان: بيتك ام يجوب بم في تمهارى طرف وى بيجى جيدوى توح اوراس كے بعد بينيم بروں كو بيجى اور بم في اور بم في ابرا بيم اور اسلعبل اور الحق اور بعقوب اور ال كے بيٹوں اور بيسى اور ابوب اور بوس اور بارون اور سليمان كووى كى اور بم في دا دَدكوز بورعطافر مائى۔

توجید کانڈالعوفان: بیشک اے حبیب! ہم نے تمہاری طرف وی بھیجی جیے ہم نے توح اوراس کے بعد پیٹیمبروں کی طرف میں بھیجی اور ہم نے ابرا ہیم اور اسماق اور ایعقوب اور ان کے بیٹوں اور بیٹی اور ایوب اور پیش اور ہارون اور سلیمان کی طرف وی فرمائی اور ہم نے واؤد کوز بورعطافر مائی۔

﴿ إِنَّ آوْ حَيْنَا ۚ إِلَيْكَ: بِينَكَ بَهِمَ فَيْمِهِارَى طَرِفُ وَى بَيْنِي ﴾ إِنَّ آيت كاشانِ نزول بيب كديم ودونسارى في رسول كريم صلى اللهُ مَعَالِيهُ وَاللهِ وَسَلَمَ مَنْ سوال كيافقا كدأن كے لئے آسان سے يكبارگى كتاب نازل كى جائے تو وہ آپ صَلَى اللهُ مُعَالَىٰ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَمْ كَى نبوت بِرا يمان لئے آسى گے۔اس بربية متِ كريمة نازل جوئى اوران برنجت قائم كى كى كى حضرت موکی عَلَیْد الصّلوة وَالسَّدَم کے موا بکترت انبیاء عَلَیْهِمُ الصّلوة وَالسَّدَم بین جن میں ہے گیارہ کے آساء شریفہ یہاں آ

ایت میں بیان فرمائے گئے ہیں، ایل کتاب اُن سب کی نبوت کومانے ہیں، توجب اس وجب ان میں ہے متعدد کی نبوت اسلیم کرنے میں ایل کتاب کو بچھ کی وہیش ندہ واتو امامُ الانبیاء سیدُ المرسین صَلّی اللّهُ تعَالیٰ عَلَیْهِ وَالِهِ وَسَلَمْ کَی نبوت اسلیم کرنے میں کیا عذر ہے؟ نیز رسولوں عَلَیْهِمُ الصّلوة وَالسّدَم کے تصحیح کا مقصد مخلوق کی ہدایت اوران کو اللّه تعالیٰ کی توحید ومعرفت کا ورس دینا اورائیمان کی تحمیل اور عبادت کے طریقوں کی تعلیم ہے اور کتاب کے مشکور قبل جا تا ہے، اس تحمیت کونہ ہے یہ مقصد بڑے کا لی طریقے ہے حاصل ہوجا تا ہے کوئکہ تھوڑ اتھوڑ اید آسانی دل نشین ہوتا چلا جا تا ہے، اس تحمیت کونہ سمجھنا اوراع تراض کرنا کمال درجے کی تعاقت ہے۔ سُنہ تحان اللّه ! کیساول نشین اور بیاراجواب ہے۔

# وَمُسُلَا قَدُ قَصَصُنْهُمُ عَلَيْكَ مِنْ قَبُلُ وَمُسُلَّا لَمُ نَقَصُصُهُمُ عَلَيْكَ مُوكِلِّمَ اللهُ مُؤلِّس تَكُلِيْمًا ﴿ عَلَيْكَ مُوكِلِمُ اللهُ مُؤلِّس تَكُلِيْمًا ﴿ عَلَيْكَ مُوكِلًا مَا للهُ مُؤلِّس تَكُلِيْمًا ﴿ عَلَيْكَ مُوكِلًا مَا للهُ مُؤلِّس تَكُلِيْمًا ﴿

توجهة كنزالايمان : اوررسولول كوجن كاذكرآ كي بهم تم عفر ما يكداوران كوجن كاذكرتم عن فرمايا اورالله في موى كا عدمة الأيمان المام فرمايا - عنققاً كلام فرمايا -

ترجية كالأالعوفان: اور (الم في بيج ) بهت ساليس رسول جن كاذكر الممتم سي بيلي فرما يكاور بهت سوه رسول جن كاذكر الم من المياد الله في موى سامة المام فرمايا-

﴿ وَكُلُّمُ اللَّهُ مُوْمُ اللَّهُ المَارِ اللَّهِ فَ مَوْلُ اللَّهِ الْمُعَلِّمُ اللَّهُ الْمُعَلِّمُ اللَّهُ المُولِ اللَّهِ المُعَلِمُ اللَّهُ الْمُعَلِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعَلِمُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ اللَّ

# ؆ؙۺؙڵۘٲڟٞۺؚۜڔؿڹؘٷڡؙڹ۫ڹؚڔؽڹٷڶؚٮٞٞڵؖٳؽڴۏؽڶؚڵڹۜٵڛۼٙؽٙ١ۺ۠ۅڂڿۜڐٛۘڹۼؙۮ ٵڒۺڸٷڰٵڹ۩ؿٷؙڝؙڶٷڰٵڹ۩ڰۼڔ۫ؽڗٛٳڂڮؽؠٵۿ

توجهة كنزالايمان: رسول خوشخرى وية اور دُرسات كرسولون كے بعد الله ك يهال لوگول كوكى عدر ندر باور الله غالب حكمت والا ب-

ترجیه کنزالعوفان: (ہم نے)رسول خوشخری دیتے اور ڈرسناتے (بھیج) تا کدرسولوں (کو بیجے) کے بعد اللّٰہ کے بہاں لوگوں کے لئے کوئی عذر (باتی) ندرہ اور اللّٰہ ذہر دست ہے، حکمت والا ہے۔

﴿ مُنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ

ترجيدة كنزُ العِرفان: اورجم كى كوعدًاب دين والتيس بي

(بنی اسرائیل:۱۰)

وَمَا كُنَّامُعَ لِّهِ بِيُنَ حَتَّى نَبْعَثُ مَا مُؤلَّا ۞

جب تک کوئی رسول نہ سے ویں۔

# لَكِنِ اللهُ يَشَهَدُ بِمَا آنُولَ النَّكَ آنُولَهُ بِعِلْمِهُ وَ الْمَلْلِكَةُ يَشْهَدُونَ وَكَفْي بِاللهِ شَهِيدًا اللهِ عَلَيْهِ وَ الْمَلْلِكَةُ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الل

توجهة كنزالايمان: ليكن المحبوب الله اس كا كواه بجواس في تمهارى طرف اتاراوه اس في الميام اتارا باور فرشة كواه بين اور الله كي كوابي كافي -

توجید کانزالودفان: کیکن اے حبیب!الله گوائی دیتا ہاس کی جواس نے تمہاری طرف تازل کیا،اس نے اسے اپنے علم کے ساتھ تازل فرمایا ہے اور فرشتے گوائی دیتے ہیں اور الله کافی گواہ ہے۔

﴿ لَكِنِ اللّٰهُ يَيْشُهُ لَكُ اللّٰهُ وَاللّٰهِ وَيَا ﴾ اللَّه والله الله ويقاب الله وقال الله الله الله وقال الله وقال

اس آیت میں ان کے مطالبے کا جواب ہے۔ اس صورت میں مفہوم بیبنا ہے کہ یہودی اگر چیقر آن کے آسانی کتاب ہوئے کونہ ما نیس کیکن اے حبیب اصلی الله عَدْدِوالِهِ وَسَلَمَ اللهُ عَدُورَ جَلُ آپ کی طرف اتر نے والے قرآن کی حقا نہیت کی گوائی دیتا ہے اور اس کے الله عَدُورَ جَلُ کی طرف سے نازل ہوئے کے فرشتے بھی گواہ ہیں ، اور الله عَدُورَ جَلُ کی طرف سے نازل ہوئے کے فرشتے بھی گواہ ہیں ، اور الله عَدُورَ جَلُ کی گوائی کا فی ہے۔

# إِنَّ الَّذِيْنَكُفَرُ وَاوَصَدُّ وَاعَنَ سَبِيلِ اللهِ قَدْ ضَلُّوا ضَللًا بَعِيدًا ١٠

﴿ توجه التوالايمان : وه جنهول في كفركيا اور الله كى راه ب روكا بيتك وه دوركى مرابى مين يزع ــــ

ﷺ ترجیدہ کا نظامیوفان: بیشک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور اللّہ کی راہ سے روکا بیشک وہ دور کی گمراہی ہیں جا پڑے۔ حقواِنَّ الَّیْ بِیْنَ کُفَرُہُ وَا: بیشک جنہوں نے کفر کیا۔ کہ یہاں یہود یوں کی حالت کا بیان ہے کہ انہوں نے نبی اکرم صلّی الله مَعَالَيْ عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلّمَ کی نبوت کا اٹکار کیا اور حضور تا جدا یا نبیاء صلّی اللّهٔ عَدَیْدِوَ الله وَسَلّم کی نعت وصفت چھیا کراور لوگوں کے دلوں میں شہر ڈال کرلوگوں کو اللّه عَدْوَ جَلْ کی راہ سے روکا ہے شک وہ ان حرکتوں کی وجہ سے دور کی گمراہی میں جا پڑے کیونکہ ان میں گمراہ ہو تا اور گمراہ کرنا دولوں چیزیں جمع ہوگئیں۔

إِنَّالَّنِهِ يَنَكَفَّمُ وَاوَظَلَمُ وَالمَّيَكُنِ اللهُ لِيغَفِرَلَهُ مُولَالِيَهُ لِيَهُ مَ اللهُ النَّهُ لِيَغُفِرَلَهُ مُولَالِيَهُ لِيَهُ مَ اللهُ ال

توجهة كانزالايمان: بيتك جنهول في كفركيا اورحدت بروها الله بركز انهيس نه يخشط كاندانييس كوئي راه دكھائے - مگر جنم كاراسته كه اس ميں بميشه بميشدر بيں گے اور ميدالله كوآسان ہے -

توجید کافالعوفان: بینک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیاا ورظم کیا ،اللہ ہر گزائیں نہ بخشے گا اور نہ انہیں کسی راستے کی ہدایت فرمائے گار گرجہتم کے راستے (کی) جس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے اور میداللہ پر بہت آسان ہے۔

﴿ إِنَّ الَّذِي ثِينَ كُفَّمُ وَا: بِينَكَ جِنْهِول نَے كَفَركِيا۔ ﴾ يہاں بھی يہود يوں كابيان ہے كہ انہوں نے الله عَزْدَ جَلَّ كے ساتھ كفر اور كتاب الله يعنى تورات ميں موجود سركا يردوعالم صلى الله وَعَالَيْهُ وَعَالَيْهِ وَسَنَمْ كاوصاف بدل كراوراً ب صلى اللهُ وَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَنَمْ كاوصاف بدل كراوراً ب صلى اللهُ وَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَنَمْ كَاوَ اللهِ عَلَى اللهُ وَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَنَمْ كَا وَاللَّهِ وَاللَّهُ وَاللَّهِ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهِ وَاللَّهُ مِنْ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللَّهُ وَاللّ

توجهة كنزالايمان: السالوگوتمهار سے پاس بدرسول فق كے ساتھ تمهار سے رب كی طرف سے تشريف لائے تو ايمان لاؤ اپنے بحطے كواورا گرتم كفر كروتو بيشك الله بى كا ہے جو كھا آسانوں اور زمين ميں ہے اور الله علم و حكمت والا ہے۔

توجهة كانوالعوفان: المالوگوا تمهار مارب كى طرف سے تمهارے پاس بدر سول حق كے ساتھ تشريف لائے توايمان لاؤ، تمهارے لئے بہتر ہوگا اوراگرتم كفر كروگے توبيتك الله على كام جو يجھ آسانوں اور زيين بيس ہے اور الله علم والا، حكمت والا ہے۔

﴿ فَكُنْ جَاءَكُمُ الرَّسُولُ بِالْحَقِّ : بِينَكَ تَهِ ارس بِالسِير سول فَلْ كَماتَح تَشْرِيفَ لِلآكَ مَنَا مَ مَنْ فَرِيَّا اسْان كُوْظِيمِ خَوْجَرِي سَانَى جارى ہے كہ اللہ وارس الت صَلّى الله تعَالَى عَلَيْوَالِهِ وَسَلَّمَ فَلْ كَسَاتُح تشريف لا جَكِي وه خووجي فِن بين اور ان كا برتول ، براواحق ہے ، ان كی شریعت فق ہے ، ان كی طبیعت فق ہے ، ان كی تعلیم فق ہے ، وہاں باطل كا گزر نبیں ۔ لہٰذاان پرائیان لے آؤ ، اس بی تہارے لئے فیری فیر ہے اور اگرتم حاقم المُسرُ مسلین صَلّى الله فیور ہے وہاں عَلَيْوَالِهِ وَسَلْمَ كَلَ رَسِيلَ الله كَا الْكَار كرو كے تواس مِن ان كا مَح ضرر نبین اور اللّه عَوْدَ جَنْ تَهمارے ایمان سے بے نیاز ہے۔

يَا هَلَالْكِتْ لِالتَّعُلُوا فِي دِيْنِكُمُ وَلا تَقُولُوا عَلَى اللهِ إِلَّا الْحَقَّ لَا الْمُعَلِّ اللهِ الْمُعَلِّ اللهِ وَكَلِمَتُهُ وَالْمُ اللهِ وَكَلِمَتُهُ وَالْمُالُولُولُولُوا اللهِ وَكَلِمَتُهُ وَالْمُالُولُولُوا اللهِ وَكَلِمَتُهُ وَالْمُلُولُولُوا اللهِ وَكُلِمَتُهُ وَلا تَقُولُوا اللهِ وَمُراسُلِه فَي وَلا تَقُولُوا اللهُ وَمُراسُلِه فَي وَلا تَقُولُوا اللّهُ وَمُراسُلِه فَي وَلا تَقُولُوا اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَمُراسُلِه فَي وَلا تَقُولُوا اللّهُ وَاللّهُ وَمُراسُلِه فَي وَلا تَقُولُوا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَالْمُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا تَقُولُوا اللّهُ وَلا تَقُولُوا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلا تَقُولُوا اللّهُ وَاللّهُ وَلَا لَا اللّهُ وَلَا لَا اللّهُ وَاللّهُ وَلا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَلا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلا اللّهُ وَلا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلا اللّهُ وَاللّهُ وَلِمُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا الللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا الللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا الللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا الللّهُ وَلَا اللللّهُ وَلّهُ اللّهُ وَلّا الل

# ٳٮٛ۬ؾۜؠؙۅؙٳڂؘؽڔٵؾۘٛڴؠؗٵٟؾۜٵ۩ؖۏٳڵڰۊٵڝ؆ۺڂۼۜ؋ٙٲڽؗؾۜڴۅٛڽؘڵڎؙۅڵڰ ڵڎؘڡٵڣۣٳڶۺڶۅ۠ؾؚۅؘڡٵڣۣٳڷٳ؆ۻٷڲڣۑٳۺ۠ۅؘڮؽؙڵٳۿ

توجهة كنزالايمان: اے كتاب والوائي دين ميں زيادتى ندكرواور الله پرند كبوطري منسى عيسىٰ مريم كا بيٹا الله كارسول اى ہاوراس كا ايك كلمه كدمريم كى طرف بھيجااوراس كے يہال كى ايك روح تو الله اوراس كے رسولوں پرايمان لا وَاور تين نه كبوبازر ہوائي بحطے كوالله تو ايك ہى خداہ ياكى أے اس سے كداس كے كوئى بچے ہواى كا مال ہے جو آسانوں ميں ہاور جو كچھ زمين ميں اور الله كافى كارسازہے۔

توجیظ کافرالعیوفان: اے کتاب والو!اپنے دین میں صدے نہ بردھوا ور اللّه پری کے سواکوئی بات نہ کہو۔ بیشک ہے ، مریم کا بیٹا عیسیٰ صرف اللّه کارسول اور اس کا ایک کلمہ ہے جواس نے مریم کی طرف بیجااور اس کی طرف سے ایک خاص اورج ہے توافلله اور اس کے رسولوں پر ایمان لا کاور نہ کہو (کر معبود) تین ہیں۔ (اس سے) بازر ہو، (یہ) تمہارے لئے بہتر ہے۔ صرف اللّه ہی ایک معبود ہے، وہ یاک ہے اس سے کہ اس کی کوئی اولا وہو۔ ای کا ہے جو کچھ آسانوں میں ہے اور جو کچھڑ مین ہیں ہے اور اللّه کافی کارساز ہے۔

﴿ يَا هُلَ الْكِتْبِ: اسمامل كمّاب ﴾ اس سے پہلے والی آیات میں یہود یوں کی وین میں زیاد تیوں اوران کے جرائم کو بیان فر مایا، اب میسائیوں کے دین میں عُلُو اور حدسے بردھنے کے بارے میں بیان فر مایا جار ہاہے۔

## عيسائيوں كے قرقے اوران كے وقة كد

عیسائی چار بڑے فرتوں میں تشیم ہوگئے تنے (1) بیقو ہیں۔ (2) ملکانیہ۔ (3) نسطوریہ۔ (4) مرتوسیہ۔ ان میں سے ہرایک حضرت میسلی علیّهِ الصّلوةُ وَالنّدُام کے بارے میں جداگانہ کفریہ عقیدہ رکھتا تھا۔ بیقو ہیاور ملکانیہ حضرت عیسیٰ عَلَیْہِ الصّلوةُ وَالنّدُام کو خدا کہتے تھے۔ نسطوریہ حضرت عیسیٰ عَلَیْہِ الصّلوةُ وَالشّدُام کو خدا کا بیٹا کہتے تھے جبکہ مرتوسیہ فرقے کاعقیدہ یہ تھاکہ وہ تمین میں سے تیسرے ہیں، اور اس جملے کا کیا مطلب ہاس میں بھی ان میں اختلاف تھا، بعض تمین

أتفوم (ليني وجود) مان تح تحاور كبتر تح كدباب، بينا، روح القدى تين بين اورباب بذات، بين عضرت ميسى عَنْيُهِ الصَّاوَةُ وَالسُّلامِ اورروحُ القدر عان من حُلُول كرنے والى حيات مراد ليتے عَصَّرُوبا كرأن كنز ديك إلله تين عق اوراس تمن كوايك بنات تح يعض كت تح كم حضرت عيني عَليْدِ الصَّالَة وَالسُّلام نامُو بيَّت (يعني انسانية) اورالوبيت ك جامع بين، مال كى طرف اأن مين ناسوتيت آلى اور باب كى طرف الدبيت آلى الله عَمَّا يَقُولُونَ عُلُوا كَبِيرًا "(الله تعالى ظالموں كى بات سے ياك اور بہت بى بلندوبالاب) سفرقد بندى عيسائيوں ميں ايك يہودى في بيداكى جس كانام بوكن تقاءأس في أنهين مراه كرف كياس طرح يعقيدون كي تعليم وي- (عازن النساء تحت الآية: ١٧١ ، ١٧١) اس آیت میں ایل کتاب کو ہدایت کی گئی ہے کہوہ حصرت عیسی عَلَنهِ الصّلوة وَالسّادِم کے بارے میں إقراط وَتَفريط ہے بازر ہیں، انہیں خدا اور خدا کا بیٹا بھی نہ کہیں اور حلول واتحا دے عیب لگا کران کی تنقیص بھی نہ کریں، بلکہان کے بارے میں ریحقیدہ رکھیں کرحضرت عیسی علیّه الصّلوة والسّلام حضرت مریم دَضِیَ اللّهُ مَعَالَی عَنْها کے بیٹے ہیں ،ال کے لیے اس كے سواا وركوئى نسب تہيں ، صرف الله تعالى كے رسول اور اس كا ايك كلمه بيں جورب تعالى فے حضرت مريم وَحِيَّ الله فعَالَى عَنْهَا كَي طرف بهيجااورالله تعالى كي طرف الكي خاص روح بين البداالبين جائية كم الله عَزْوَجَلُ اوراس ك رسولوں برایمان لائیں اور تقدیق کریں کہ اللّٰہ عَدَّدَ بَعَلَ ایک ہے، بیٹے اور اولا وے یاک ہے اوراس کے رسولوں کی تقىدىق كرين اوراس كى كەحىزىت عيىلى علىد الصلاة ۋالتكام الله غۇۋ جال كرسولول بين سے بين -﴿ وَلا تَنقُولُوا ثَلْتُهُ : اورند كهو (كرمعود) عن إلى - إيعض عيسانى حصرت عيسى علنه الصلوة والشادم كوخدا كابينا كتي تها، بعض أنهيل تيسرا خدامان يختصاور بعض أنهيس كوخدامان تنتح ،ان تينون فرقول كى تر ديد كے لئے بيآ يہت كريمياترى لفظ "الله" من الكفرة كى ترديد بي " قاحِدً" من دوس كى اور "سُنطنة أَنْ يَكُونَ لَهُولَدٌ" من تيسر كى عقل مندانسان خود ہی غور کرلے آسان وزمین میں جو کچھ ہےسب الله تعالیٰ کی مخلوق ہے، جتنے انسان ہیں سب اس کے بندے اور مملوك بين انهي مين حضرت عيسى عَلَيْهِ الصّلوة وَالسّلام اورحضرت مريم وَضِي اللّهُ تَعَالَى عَنْهِ بِهِي واخل بين اورجب بي بهي يندي اور مملوک ہیں توان کا بیٹااور بیوی ہونا کیسے مُنطقة رہوسکتا ہے؟ بلاغیہ الله تعالیٰ ان سب بیہودہ باتوں سے پاک اور مُنتز ہے۔

كَنُ يَّسُتَنَكِفَ الْمَسِيحُ أَنُ يَّكُونَ عَبْدًا لِلْهِ وَلَا الْمَلَلِكَةُ الْمُقَلَّى بُونَ ا

## وَمَنْ يَسْتَنْكُفُ عَنْ عِبَا دَتِهِ وَيَسْتَكُورُ فَسَيَحْشُمُ هُمُ إِلَيْهِ جَمِيعًا ۞

توجهة كنزالايمان: ہرگزی الله كابندہ بنے ہے كچے نفرت نہيں كرتا اور ندمقرب فرشتے اور جواللّه كى بندگى ہے نفرت اور تكبركرے تو كوئى دم جاتا ہے كہ وہ ان سب كواپئى طرف ہائے گا۔

توجهة كانوًالعِوفان: نه توميخ الله كابنده بننے سے يجھ عاركرتا ہے اور نه مقرب فرشتے اور جو الله كى بندگى سے نفرت اور تكبركر سے توعفریب وہ ان سب كواپنے ہاس جمع كرے گا۔

﴿ لَنَ يَسْتَنْكِفَ الْمَسِيَّةُ أَنْ يَكُونَ عَيْدًا لِلْهِ عَلَيْهِ الله كاينده بن بركز عارفيل كرتا - ﴿ بَرَان كَعِيما يُول كَا الله كاينده بن بركز عارفيل كرتا - ﴿ بَرَان كَعِيما يُول كَا الله عَلَيْهِ وَالله وَمَنْهُ مَا لَيْهِ وَمَنْهُ مَا لَيْهِ وَمَنْهُ مَا لَيْهُ وَعَلَيْهِ وَالله وَمَنْهُ وَالله وَوَمَا لَهُ وَمَنْهُ وَالله وَمَنْ وَمَنْهُ وَمِنْ وَمَنْهُ وَالله وَمَنْهُ وَالله وَلَا لَهُ وَالله وَمُنْ وَالله وَمَنْ وَالله وَمَنْهُ وَالله وَمِنْ وَمِنْ وَمَنْهُ وَمِنْ وَمِنْ وَمِنْ وَمِنْ وَمِنْ وَمِنْهُ وَالله وَمَنْهُ وَالله وَمِنْ وَمَنْهُ وَمِنْ وَمِنْ وَمِنْ وَمِنْ وَمَنْ وَمِنْ وَمِنْ وَمِنْ وَمِنْ وَمِنْ وَمِنْ وَمِنْ وَمِنْ وَمَنْ وَمَا لَمُ وَمِنْ وَمُ وَالله وَالله وَمِنْ وَمُنْ وَمِنْ وَمِنْ وَمِنْ وَمِنْ وَمِنْ وَمِنْ وَمُونُونُ وَمِنْ وَمِنْ وَمُونُونُ وَمِنْ وَمِنْ وَمِنْ وَمِنْ وَمُونُونُ وَمِنْ و

جس میں فرمایا گیا کہ اللّٰه عَزْوَجُلُ کا بندہ ہونا باعثِ فخر ہے نہ کہ باعثِ شرم۔ نیز اللّٰه عَزْوَجُلُ کی عبادت سے تفرت کرنا اوراس میں شرم محسوس کرنا کا فرکا کام ہے مسلمان کانہیں۔

قَامَّاالَّذِيْنَامَنُوْاوَعَمِلُواالصَّلِطْتِفَيُّوَقِيْمُ أُجُوْمَ هُمُ وَيَزِيْدُهُمُ قِنَ فَضَلِه \* وَاصَّالَّذِيْنَ اسْتَنَكَفُوا وَ اسْتَكْبُرُوْا فَيُعَدِّبُهُمْ عَنَابًا قِنْ فَضَلِه \* وَاصَّالَ فِي السَّنَا الْمُعُوا وَ اسْتَكْبُرُوْا فَيُعَدِّبُهُمْ عَنَابًا الِيُمَا أَوْ لَا يَجِدُونَ لَهُمْ قِنْ دُونِ اللهِ وَلِيَّا وَ لا نَصِيْرًا ۞

توجه النظالانيهان: تووه جوا بمان لائے اورا پیھے کام کیے ان کی مزدوری انہیں بھر پوردے کراپے فضل سے انہیں اور زیادہ دے گااوروہ جنہوں نے نفرت اور تکبر کیا تھا انہیں دردنا ک سزادے گااور اللّٰہ کے سواندا پنا کوئی حمایتی پائیس کے ندیمددگار۔ توجهة كانالعوفان: تووه جوايمان لائے اور انہوں نے اجھے عمل كئے تو (الله) انہيں ان كے پورے اجرعطافر مائے گا اور انہيں اپنے فضل سے اور زيادہ دے گا اور وہ جنہوں نے نفرت اور تكبر كيا تفاانہيں در دناك سزادے گا اور وہ الله كے سوا ندا بنا كوئى حمايتی يا كيں گے ندمد د گار۔

﴿ فَا مَّمَا الَّذِي ثِنَ الْمَثُوّا: لَوْجُوا عِمَان واللهِ عِيل - ﴿ يَهِال اللَّهُ عَزُوْجَالَ كَى بِندگى كوا بِنااعِ از اورائي سركا تاج بجھنے والوں لين موشين صالحين كو بشارت اور اللَّه عَزُوجَالَ كى بندگى سے نفرت و تكبر كرنے والوں كووعيد بيان كى تئى ہے۔ پہلے گروہ كو كھر پوراجر ملے گا اوراس كے ساتھان پر فضل اللى كى مزيد ہارش برسے گی جس ميں اللَّه عَوْدَ جَلْ كا ديدار بھى شامل ہے۔ اس كے برعس عہاوت اللى كے مشكروں اوراس سے تكبر كرنے والوں كووردناك عذاب سے دوچار ہونا يڑے گا۔

# يَا يُنَهَا الثَّاسُ قَدْ جَاءَكُمْ بُرُهَانٌ مِّن مَّ يَكُمْ وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُوْرًا مَّدِينًا @

﴿ توجهة كنزالايمان: الوكوبيتك تهارب بإس الله كي طرف سه واضح دليل آئى اور بم في تمهارى طرف روش تورا تارار

ترجیه کنؤالعِدفان: اے لوگو! بیتک تمہارے پاس تمہارے دب کی طرف سے واضح ولیل آگئی اور ہم نے تمہاری طرف روشن نورنازل کیا۔

﴿ يَا يُنْهَا لِنَّاسُ: الْسُالُولِ ﴾ يهال تمام انسانول سے خطاب ہے، وہ کہيں کے ہول اور کبھی بھی ہول۔

#### تحاكريم صلى اللهُ قعَالَى عَلَيْهِ وَلِهِ وَسَلَّمَ كَلَ شَالِنَا كَامِيانَ

اس معلوم ہوا کہ حضور پر تورصلی الله تعالی علیہ وَسَلَم کَ بُوت کی زمانے کی جگداور کی قوم کے ساتھ خاص نہیں۔ عام اعلان فرمادیا گیا، اے لوگوا تمہارے پاس وہ تشریف لائے چوسرتا پا اللّٰه عَزوَ جَلّ کی معرفت کی دلیل ہیں جن کی صدافت پراُن کے مجزے گواہ ہیں اور وہ منکرین کی عقلوں کو جران کردیتے ہیں۔ جس قدر مجزے پہلے پیٹی بروں علیٰ ہو استادہ کو سلے ان سے زائد حضور سید المرسین حقی الله تعالیٰ عَلَیْدِدَ اللهِ وَسَلَم کُوعظا ہوئے۔ بلکہ حق تو بیہ کہ مرکار دوعالم حقی الله تعالیٰ عَلَیْدِدَ الله تعالیٰ عَلَیْدِدَ الله تعالیٰ عَلَیْدِدَ الله تعالیٰ کا وَحداثیت اور دُات وَصِفات کی دلیل ہیں چنا نچے۔ مرکار دوعالم صَلّی الله تعالیٰ عَلَیْدِدَ الله تعالیٰ کی وَحداثیت اور دُات وَصِفات کی دلیل ہیں چنا نچے۔

چھائے رحمت کی گھٹا بن کے تمہارے گیسو سامیہ آگلن ہوں ترے پیارے کے پیارے گیسو

سو کے دھاتوں یہ ہمارے بھی کرم ہو جائے ہم سید کاروں یہ یا رب تھٹ محشر میں

آگھ ٹریف کامیجرہ کہ قیامت تک کے واقعات کودیکھا، جنت وووز نے ہم ٹری وکری کو طاحظہ فرہایا، بلکہ خودرب عوز بھل کودیکھا نے ایک میارک کامیجرہ کہ قیامت تک کے واقعات کودیکھا۔ پیچے مقتلی جو کھر سیاس کو ملاحظہ فرمادیں۔ ناک میادک کامیجرہ کہ جس نے محبت کی خوشہو یمن سے آتی ہوئی سوگھی ۔ زبان کامیجرہ کہ جن کی ہربات وی خدااوروہ زبان جو کہ کن گئی ہے۔ مند کا گعاب میجرہ کہ حضرت جاہر ذب کالئے تعالیٰ عند کے گھر بانڈی میں ڈال ویا تو ہانڈی کی ترکاری میں برکت ہوئی۔ آتیا تی رہانے چھر کا دیا تو چاری کو اللہ میں برکت ہوئی۔ آتے میں ڈال ویا تو چاریر آٹا ہزاروں آ دمیوں نے کھایا پھر بھی آتیاتی رہا نے بریس حضرت علی محرّق اللہ عند کی دھنی آتیاتی رہا نے بریس حضرت علی محرّق اللہ عند کی دھنی انگرینہ کی دھنی آتیاتی رہا ہے۔ بریس حضرت علی محرّق اللہ عند کی دھنی کو تا اس میرلگا دیا تو اس کھاری کو بی میں ڈال ویا تو اس کا پانی جیٹھا ہوگیا۔ ہاتھ میادگ بھی دلیل کہ بدر کے دن ایک میشی کنگر کھارکو مارے تو رہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ''آپ نے نہ چھیتے بلکہ ہم نے چھیتے۔ اس ہاتھ میں آگر کھیاں مجروں نے کھارش میں بریمارا ہاتھ ہے۔ انگلیاں میاس سے یائی کے چشے جاری ہوگئے۔ انگلی میں انگلیاں رکھ دیں ، اس سے یائی کے چشے جاری ہوگئے۔ انگلی میں انگلیاں رکھ دیں ، اس سے یائی کے چشے جاری ہوگئے۔ انگلی میں کا شارے سے چاند چیرویا۔ کو ایک بیالہ بیائی میں انگلیاں رکھ دیں ، اس سے یائی کے چشے جاری ہوگئے۔ انگلیاں کی دیں کے اشارے سے چاند چیرویا۔

یا کال مبارک بھی مجزہ کہ پھر پرچلیں تو پھران کا اثر لے لے اور فرش پر بھی چلیں اور عرش پر بھی ۔غرض کدان کا ہر ہرغضو پاک اور ہر ہر بال مبارک رب عزو بخل کے بہجانے کی دلیل ہے۔ پسینہ مبارک مجزہ کہ جس میں گلاب کی بے شل خوشہو۔ جا گنا اور سونا مجزہ کہ ہراکیک کی نیندوضو تو ڈرے مگر سرکا رِعالی وقار صَلّی اللهٰ تَعَالٰی عَلَیْهِ وَاللهِ وَسَلَمْ کَی نیندوضو نویس آو ڈ تی ۔ تمام جسم پاک سما ہیہ محفوظ کہ سا یہ بھی کسی کے قدم کے بیچے شا سے غرض کہ تا جدار رسالت صلّی اللهٰ تَعَالٰی عَلَیْهِ وَاللّهِ وَسَلَمْ کَا ہُر وصف مجرہ واور ہر حالت رب تعالٰی کی قدرت کی دلیل ہے۔

﴿ وَالنَّوْلُنَا ٓ النَّهُمُ نُوْمًا مَّیدِینَا اور ہم نے تہاری طرف روش نور تازل کیا۔ ﴾ روش نورے مرادقر آن پاک ہے جو حضورِ اقدی صَلَی اللهُ مَعَالَی عَلَیْدِ وَاللهِ وَسَلَمَ کے ذریعے ہمیں ملا۔

# قَامَّاالَّ نِيْنَ امَنُوا بِاللهِ وَاعْتَصَمُوا بِهِ فَسَيُ لَا خِلُهُمْ فِي مَحْمَةٍ مِّنَهُ فَا مَا اللهِ وَاعْتَصَمُوا بِهِ فَسَيْدُ خِلُهُمْ فِي مَا اللهِ وَاعْتَصَمُ وَاللهِ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهِ وَاللهُ وَاللهِ وَاللهُ وَاللّهُ وَاللّهُ

توجههٔ تلالایمان: تووه جوالله پرایمان لائے اوراس کی ری مضبوط تھا می توعنقریب الله انہیں اپنی رحمت اوراپ کے نصل میں داخل کرے گااورانہیں اپنی طرف سیدھی راہ دکھائے گا۔

توجهة كلاً العِدفان: تووه جوالله پرايمان لائے اورانهوں نے اس كى رى مضبوطى سے تھام كى توعنقريب اللّه انہيں اپنی رحمت اورائي فضل ميں داخل كرے گااورانہيں اپنی طرف سيرهى راه دكھائے گا۔

﴿ فَسَيُدَ خِلْهُمْ فِي مَاحْمَةِ قِبِنَهُ وَفَصْلِ : توعفريب الله أنبيس ابني رحمت اورائي فضل مين واظل كرے كا۔ كا ايمان والوں كورحت، فضل اورسيد هے رائے كى بثارت عطافر مائى گئى ہے۔ رحمت جنت ہے اور فضل جنت ميں كرم بالائے كرم والے أمور بين اورسيد ها راسته دينِ اسلام ہے جوسيد ها قرب الني تك يجا تا ہے۔

يَسْتَقْتُونَكُ عُلِ اللهُ يُقْتِيكُمُ فِ الْكَالَةِ ﴿ إِنِ امْرُؤُ اهْلَكَ لَيْسَ لَهُ

وَلَكُ ۚ وَلَكُ ۚ وَهُو يَوِثُهُ ۚ إِنْ كُلُهُ انِصُفُ مَا تَرَكُ ۚ وَهُو يَوِثُهُ ۚ إِنْ كُلُونَ كُلُونَ الْمُ يَكُنُ لَهُ وَلَكُ ۚ وَإِنْ كَانُوَ الْحُونَةُ وَلَكُ وَانْكُ اللّٰهُ وَلَكُ وَانْكُ اللّٰهُ وَلَكُ وَانْكُ اللّٰهُ وَكُلُمُ اللّٰهُ وَلَكُ اللّٰهُ وَكُلُمُ اللّٰهُ وَكُلُمُ اللّٰهُ وَكُلُّ اللّٰهُ وَكُلُلُ اللّٰهُ وَكُلُّ اللّٰهُ وَكُلُّ اللّٰهُ وَكُلُّ اللّٰهُ وَكُلُلُ اللّٰهُ وَكُلُّ اللّٰهُ وَكُلُلُ اللّٰهُ وَكُلُلُ اللّٰهُ وَكُلُونُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَكُلُّ اللّٰهُ وَكُلُلُ اللّٰهُ وَكُلُلُ اللّٰهُ وَكُلُلُ اللّٰهُ وَكُلُلُ اللّٰهُ وَاللّٰهُ وَا اللّٰهُ وَاللّٰهُ وَا اللّٰهُ وَاللّٰهُ وَا اللّٰهُ وَاللّٰهُ وَا اللّٰهُ وَاللّٰهُ وَا اللّٰهُ وَاللّٰهُ وَا اللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَل

توجهة كانوالايمان؛ اے محبوب تم سے فتوى پوچھتے ہیں تم فرمادوكہ اللّٰه تمہیں كلالہ میں فتوى دیتا ہے اگر كسى مردكا انتقال ہوجو ہے اولاد ہے اور مردائى بہن كا وارث ہوگا اگر بہن كى الله ميں ہوجو ہے اولاد ہے اور مردائى بہن كا وارث ہوگا اگر بہن كى اولاد شہو كھرا گردو بہنیں ہوں تركہ میں ان كا دوتها كى اور اگر بھا كى بہن ہوں مرد بھى اور عور تيں بھى تو مردكا حصد دوعور توں كے برابر اللّٰه تبریج جانتا ہے۔

توجدة كافزالعوفان: المصبيب! تم سے فتوى بوجھتے ہیں تم فرمادوكہ اللّه تتہیں كلالہ كے بارے میں فتوى دیتا ہے۔ اگر كى مردكا انتقال ہوجس كى اولا دنہ ہواوراس كى ايك بہن ہوتو تركہ میں اس كى بہن كا آ دھا ہے اور مردا بنى بہن كا وارث چوگا اگر بہن كى اولا دنہ ہو پھرا گردو بہنیں ہوں تركہ میں ان كا دو تہائى (حسہوگا) اور اگر بھائى بہن ہوں (جن میں) مرد بھى (ہوں) اور تورتیں بھى تو مردكا حصد د تورتوں كے برابر ہوگا۔ اللّه تمہارے لئے صاف بیان فرما تا ہے تاكرتم بھتك نہ جا دَاور اللّه ہر چیز جانتا ہے۔

﴿ يَسْتَقَنُّوْ نَكَ : تَمْ مِنْ قُولَى لِو جِهِ عِينِ مِن الركه بِين كَلالُه كَى ورافت كابيان كيا كيا كيا كيا كوكتِ بين جوائي بعدنه باب جيوز من نه اولا دراس آيت كشان نزول كم تعلق بخارى وسلم بين ب كه حفرت جابر بن عبد الله دَخِيَ اللهُ تَعَالَى عَنُهُ بِيَارِ مِنْ عَلَى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وْسَلَّمَ مِن اللهُ تَعَالَى عَنُهُ كِيماتُهِ عبد الله دَخِينَ اللهُ تَعَالَى عَنُهُ بِيَارِ مِنْ عَلَى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وْسَلَّمَ مِن اللهُ تَعَالَى عَنُهُ كِيماتُهِ ان كى عيادت كے لئے تشريف لائے ،حصرت جابر دَجنى اللهُ تعالى عَنه بي موش تنے ، تاجدا روسالت صَلَى اللهُ فعالى عَليَهِ وَالِهِ وَسَلْمَ فِي وَصُوفِر ما كراس كا ياني أن يرو الاتوانبيس إفاقه جوا (آئله كله كلول كرديكها تؤني اكرم صلى المؤمَّمة الى عنيه واليه وَسَلَمْ تشريف فرمات ) عرض كياء يا وسولَ الله إصَلَى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهُ وَسَلْمَ ، حِس اسينِ مال كاكيا انتظام كرون؟ اس يربيراً يهت كريمه نازل بموتى - ربىحارى، كتاب الفراتض، باب قول الله تعالى: يوصيكم الله ... الخ، ٢١٢٤، الحديث: ٦٧٢٣، مسلم، كتاب القرائض، باب ميراث الكلالة، ص٧٧، الحديث: ٥(٢١٦))

ابوداؤدكى روايت على ميهى م كرحضور يرتور صلى الله تعالى عَلَيْدِوْ الد وَسَلْمَ فَعَرْت عِابروْضِيَ اللهُ تعالى عَنهُ ے قرمایا اے جاہر! رَضِیَ اللّٰهُ تَعَالَی عَنْهُ ، میرے علم میں تمہاری موت اس بیاری ہے ہیں ہے۔

(ابو داؤد، كتاب الفرائض، باب من كان ليس له ولد وله احوات، ١٦٥/٢ ، الحديث: ٢٨٨٧)

ال حدیث ہے چندمشلےمعلوم ہوئے۔

(1) ..... بزرگول كاوضوكا يانى تَبَرُّك إوراس كوخُصول جِفاك لئے استعال كرناسنت ب\_

(2)....مريضول كى عيادت سنت ب\_

(3)..... نِي اكرم صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمُ وَاللَّهِ تَعَالَى نِهِ عَلَيْ عِن مِعطا فرمائت بين اس ليَحضور صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ كُومِعلُوم تَقَا كَهِ حَضرت جابر رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَىٰ عَنهُ كَامُوت اس مرض مِن بيس ہے۔



آیت میں جومسائل بیان ہوئے ان کا خلاصہ دوضاحت بیہے:

(1).....ا گرکوئی مخص فوت ہوا دراس کے در ثاء میں باپ اور اولا دنہ ہوتو سکی اور باپ شریک بہن کو دراشت سے مال کا آدهاحصه ملے گا جبكه صرف ايك مواورا كردويا دوسے زياده مول تودوتهائي حصه ملے گا۔

(2).....اورا گریمین فوت ہوئی اور ورثاء میں نہ باب ہونداولا دتو بھائی اُس کے کل مال کا وارث ہوگا۔

(3) .....ا گرفوت ہونے والے نے بہن بھائی دونوں چھوڑے تو بھائی کوبہن سے دگنا حصہ ملے گا۔

اہم تعبیہ: وراثت کے مسائل میں بہت وسعت اور تُی و ہوتی ہیں۔ آیت میں جوصور تیں موجود تھیں ان کو بیان کردیالیکن اگرورا ثت کا کوئی مسئله در پیش ہوتو بغیر کسی ماہر میراث عالم کے خود حل نہ نکالیس ۔

# سُرِّوْرَا ثَالِكَا أَنِّا لَا الْكَا مورة ما نده كا تعارف

متامزول

سوره ما مدهد يندمنوره من نازل مولى ب، البنة بيآيت " ألْيَوْهُمَا كُمْلُتُ لَكُمْدِينَكُمْ" جَهُ الوداع كموقع برعرفدك دن مدمرمه من نازل مولى اورمركار دوعالم صلى اللهُ مَعَالى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَمْ فَ خَطْبِهُ مِن اس آيت كى تلاوت فرمالى -(حازن، تفسير سورة المائدة، ١٨٥١)

آیات اور حردف کی تعداد

اس سورت مين 16 ركوع ،120 آيتي ،12464 حروف بين \_

" ما نکرو" نام رکھے جائے کی وجہ

عربی میں دستر خوان کو ' ما کدہ' کہتے ہیں اور اس سورت کی آیت نمبر 112 تا 115 میں بیرواقعہ فدکورہے کہ حضرت عیسی عَلَیْهِ الصّلوٰهُ وَالسّلام ہے حوار ایوں نے حضرت عیسیٰ عَلَیْهِ الصّلوٰهُ وَالسّلام ہے آسان سے ماکدہ یعنی کھانے کے ایک دستر خوان کے نزول کا مطالبہ کیا اور حضرت عیسیٰ عَلیّهِ الصّلوٰهُ وَالسّلام نے اللّٰه تعالیٰ سے ماکدہ کے تازل ہونے کی دعا کی ،اس واقعے کی مناسبت سے اس سورت کا نام ''مورہُ ماکدہ'' رکھا گیا۔

سورة ما نكره كے فضائل

(1) .....اس سورت کی ایک آیت مبارکد کے بارے میں حضرت عمر فاروق دَضِیَ اللهٔ تَعَالَی عَنهُ ہے مروی ہے کہ ایک یہودی نے ان سے کہا'' اے امیر المؤمنین! دَضِیَ اللهٔ تَعَالَی عَنهُ ، آپ اپنی کتاب میں ایک آیت کی تلاوت کرتے ہیں ، اگروہ آیت ہم یہود یوں کے گروہ پر نازل ہوئی ہوتی تو (جس دن بینازل ہوتی) ہم اس دن کوعید بناتے ۔حضرت عمر فاروق دَضِیَ اللهُ تَعَالَی عَنهُ نے فرمایا'' وہ کون کی آیت ہے؟ اس یہودی نے عرض کی (وہ بیا یت ہے)

توجید کانزالعوفان: آج میں نے تبہارے کئے تبہاراوین کمل کردیا اور میں نے تم پرائی تعت پوری کردی اور تبہارے کئے اسلام کودین بیند کیا۔ ٱلْيَوْمَ اَكُمَلُتُ لَكُمُ دِينَكُمُ وَاَثْمَمُتُ عَلَيْكُمُ نِعْمَةِنَ وَمَ ضِيْتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِيْنًا (مالله: ٣)

حضرت عمر فاروق دُخِنَى اللهُ تَعَالَى عَنهُ نِے فرمایا ''جم اس دن اور اس جگہ کوبھی جانتے ہیں جس میں نبی کریم صلی اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ پر بيهَ آیت تا زل ہوئی اس دفت )حضور پر نور صَلَى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمُ جعہ کے دن عرفات کے میدان میں مقیم نتے (اور جعہ وعرفہ دونوں مسلمانوں کی عید کے دن ہیں۔)

(بخاري، كتاب الايمان، باب زيادة الايمان ونقصانه، ٢٨/١، الحديث: ٥٤)

(2) ..... حضرت عبد الله بن عمرودَ ضِى اللهُ تَعَالَى عَنْهُمَا قرمات مِين " جب حضور برنور صلى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَمَ برسورة ما كده تا زل جوئى اوراس وقت آب صلى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَمَ التِي سوارى برسوار يَضَوْ سوارى عِين آپ صلى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَمَ اللهُ وَسَلَمُ اللهُ وَسَلَمَ اللهُ وَاللّهُ وَسَلَمُ اللهُ وَسَلَمَ اللهُ وَسَلَمَ اللهُ وَسَلَمَ اللهُ وَسَلَمُ اللهُ وَسَلَمُ اللهُ وَاللهُ وَسَلَمُ اللهُ مَا اللهُ وَسَلَمُ اللهُ وَسَلَمُ اللهُ وَسَلَمَ اللهُ وَسَلَمَ اللهُ وَسَلَمُ اللهُ وَسَلَمُ اللهُ وَسَلَمَ اللهُ وَسَلَمَ اللهُ وَاللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللهُ وَاللّهُ اللهُ اللهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللهُ اللهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَلّهُ اللّهُ وَلِهُ وَاللّهُ وَلِمُ اللّهُ وَلِمُ اللّهُ وَلِل

(3) .....حضرت مجامِد وضي اللهُ تُعَالَى عَنْدُت مروى ہے، ني كريم صَلَى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَم مَر دوں كوسورة ما كده اور عور تول كوسورة ثور سكھاؤ۔

(شعب الايمان، الناسع عشر من شعب الايمان... النع، فصل في فضائل السور والآبات، ٢٩/٢ ، الحديث: ٢٤٢٨)
علامة عبدالرؤف مناوى دَخعَة اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ قُرمات عِيْنِ "سورة ما نده من چوتك مردول كے لئے بہت (زَجروَتُونَ فَ)
وُانٹ وُیٹ ہاس لئے آئیس سورہ ما ندہ سکھانے كا تھم دیا گیا اور سورة تورش عورتوں کے لئے بہت (زجروتون فُ وانٹ
وُیٹ ہے کہ اس میں واقعہ اِ فک اور زینت کے مقام ظاہر کرنے کی حرمت وغیرہ ان چیزوں كا بیان ہے جوعورتوں سے
متعلق ہیں، اس لئے آئیس سورة تورسکھانے كا تھم دیا گیا۔ (فیض القدیر، حرف العین، ٤٣٣/٤)، تحت الحدیث: ٤٨٢٥)

سورة ما كدو كے مضافین

اس سورت کا مرکزی مضمون میہ کہاس میں یہودیوں اور عیسائیوں کے باطل عقائدونظریات ذکر کرے ان کاردکیا گیا ہے۔اس کے علاوہ اس سورت میں میر مضامین بیان کئے گئے ہیں۔

(1)....مسلمانوں کوتمام جائز معاہدے پورا کرنے کا تھم دیا گیااوران جانوروں کے بارے میں بتایا گیاجومسلمانوں

برحرام بیں اور جومسلمانوں کے لئے حلال ہیں۔

- (2) .....وضوعسل اور تیم کے احکام بیان کئے گئے اور انصاف کے ساتھ گواہی دینے اور ناانصافی کرنے سے بچنے کا تھم دیا گیا۔
  - (3) .... بنی اسرائیل سے عہد لینے ،ان کے عہد کی خلاف وزری کرنے اوراس کے انجام کو بیان کیا گیا۔
    - (4) ..... بنی اسرائیل کا بجارین سے جہادنہ کرنے کا واقعہ بیان کیا گیا ہے۔
- (5) ..... چوری کرنے اور ڈاکہ ڈالنے کی سزا کابیان، شراب اور جوئے کی حرمت کابیان ہتم کے گفارے کابیان، احرام کی حالت میں شکار کے احکام قرآن کے احکامات پر ممل کوڑک کرنے کی وعید، یہودیوں، عیسائیوں، منافقوں اور مشرکوں سے ہونے والی بحث کابیان ہے۔
- (6) ..... مسلمانوں کو اپنی اصلاح کرنے کا تھم دیا گیا ہے اور اصلاح کا طریقہ بھی بیان کیا گیا ہے۔ یہ بھی فرمایا گیا کہ نیکی اور پر ہیزگاری کے کاموں پر ایک دوسرے کے ساتھ تعاون حرام ہور پہیزگاری کے کاموں پر ایک دوسرے کے ساتھ تعاون حرام ہے ، کفار کے ساتھ دوئی کرنا حرام ہے نیزگوائی کے متعلق فرمایا کہ گوائی دینے والا عاول ہواور انصاف کے ساتھ فیصلہ کیا جائے اور مسلمانوں کے درمیان مساوات قائم کی جائے۔
- (7).....اللّٰه تعَالَىٰ كا دين أبيك بى ہے اگر چدا نبرياءِ كرام عَلَيْهِ نم الصّلوَةُ وَالسَّلَام كَى شريعت اوران كے طريقے مختلف تھے۔ (8)..... نبى كريم صَلّى اللّٰهُ مَعَالَىٰ عَلَيْدِوَالِهِ وَسَلّمَ كَى ثبوت يورى مخلوق كوعام ہے اور آپ صَلّى اللّٰهُ مَعَالَىٰ عَلَيْدِوَالِهِ وَسَلّمَ كَى ثبوت يورى مخلوق كوعام ہے اور آپ صَلّى اللّٰهُ مَعَالَىٰ عَلَيْدِوَالِهِ وَسَلّمَ كَا عَلَىٰ مَعَالَىٰ عَلَيْدِوَالِهِ وَسَلّمَ كَى ثبوت يورى مخلوق كوعام ہے اور آپ صَلّى اللّٰهُ مَعَالَىٰ عَلَيْدِوَالِهِ وَسَلّمَ كُوعام سَيْلِيْخ كرنے كاتھم ويا كيا ہے۔
- (9) .....عبرت اورتصیحت کے لئے اس سورت میں بیتین واقعات بھی بیان کئے گئے ہیں۔(1) حضرت مولی عَلَيْهِ الضاؤة وَ الشاؤة الشاؤة الشاؤة الشاؤة والشاؤه الشاؤة وَ الشاؤة وَ

## مورهٔ نساء کے ساتھ مناسبت

سورہ ما کدہ کی اپنے سے ماقبل سورت ''نساء'' کے ساتھ مناسبت بیہ کی سورہ نساء میں مختلف صری اور خمنی معاہدے بیان کئے گئے تھے جیسے نکاح اور مہر کے معاہدے، وصیت ،امانت، وکالت، عاریئت، اجارہ وغیرہ کے معاہدے اور سورہ ما کدہ میں ان معاہدوں کو پورا کرتے کا حکم دیا گیا ہے۔

(تناستی الدرد، سورہ المسائدہ، ص ۸۱)

﴿ اَوْفُوْا بِالْعُقُودِ: ثَمَامِ عِبد بِور بِ كُرو- ﴾ عُقو دكامعنى عبد ہیں ، انہیں پورا کرنے كا تھم دیا گیا ہے۔ اس سے مرادكون سے عبد ہیں اس بارے میں مفسرین کے چندا قوال ہیں:

(1) .....امام ابن جرت ذخمة اللهِ مَعَالَى عَلَيْهِ فَ فِر ما ياكه يهال اللهِ كتاب كوخطاب فرما يا كيا ہے اور معنى بير جين كدا ہے الله كتاب كوخطاب فرما يا كيا ہے اور معنى بير جين كدا ہے الله كتاب كے مومنو! ميں في گرشته كتابول ميں سيدُ الرسين صلى اللهُ مَعَانِية وَاللهِ وَسَلَمَ بِرا يَمَان الانے اور آ ب صلى اللهُ مَعَانِية وَاللهِ وَسَلَمَ بِرا يَمَان الانے اور آ ب صلى اللهُ مَعَانية وَاللهِ وَسَلَمَ كَي اطاعت كرتے كے متعلق جوتم سے عہد لئے جين وہ پورے كرو۔

(2)....بعض مفسرین کا تول ہے کہ اس آیت میں خطاب مؤمنین کوہے، انہیں اپنے عہد پورا کرنے کا حکم دیا گیاہے۔

(بدائع الصنائع، كتاب الحج، فصل واما بيان انواعه، ٢٧/٢)

ُ (3).....حضرت عبدالله بن عباس دَضِیَ اللهٔ مُعَالیٰ عَنْهُمَائے فرمایا کہان عقود لیعنی عہدول سے مراوا بیمان اور وہ عہد ہیں ' جوحرام وحلال کے متعلق قرآن یاک ہیں لئے گئے۔

(4) .....بعض مضرین کا قول ہے کہ اس میں مؤمنین کے باہمی معاہدے مرادیں۔ (سائدہ، تحت الآیہ: ۱، ۱۸۰۵) کو ایسی معاہدے مرادیں۔ (سائدہ، تحت الآیہ: ۱، ۱۸۵۱) کو ایسی کے ایسی معاہدے مرادیں۔ (سائدہ، تحت الآیہ: ایسی کی جرمت شریعت میں بیان ہوئی ہاں کے سواتمام چویائے تہارے لئے حلال کئے گئے۔ اس میں ان کفار کا رد ہے جو بتوں کے نام پر چھوڑے ہوئے جانور تجیرہ اس نہ وغیرہ کو حرام تھے تھے۔ اس سے معلوم ہوا کہ حرام صرف وہ ہے جے اللّٰه عَذَوْ بَا وَاس کے رسول صلّی الله تعالیٰ علیٰ وَسُلُم حَرام فرمادیں۔ حلال کے لئے خاص ولیل کی ضرورت نہیں کی چیز کا حرام نہ ہونا ہی مسلل کی در سرح نہیں کی چیز کا حرام نہ ہونا ہی حال کی دلیل ہے جس طرح اس آیت میں واضح طور پر فرمادیا گیا۔ اس سے ان لوگوں کو عبرت حاصل کرنی چاہیے جوسلمانوں کے پاکیزہ کھانوں کو حلے بہانوں سے حرام بلکہ شرک قرار دیتے رہتے ہیں۔ کو کا آئنگٹم محدور ہے احرام کی حالت میں مختل کا شرک کرنا حرام ہے جبکہ دریائی شکار جائز ہے۔

خیال رہے کہ مُحْوِمُ (بعن احرام والے) کا شکار کیا ہوانہ مُحْوِمٌ کوطلال ہے نہ غیرکو، احرام خواہ نج کا ہو یا عمرہ کا۔اس مورہ کے آخر میں بھی مُحْومُ کے شکار کے مسائل کا بیان آئے گا۔

يَا يُهَا الَّذِينَ امَنُوْ الا تُحِلُّوا شَعَا بِرَ اللهِ وَلا الشَّهُ رَالْحَرَامَ وَلا الْهَالَ الْمَا اللهُ وَلا يَجْرِمَ اللهُ مَنَا اللهُ وَمِ الْمَا اللهُ وَلا اللهُ وَلا اللهُ مَنَا اللهُ وَمِ اللهُ وَلا اللهُ وَلَا اللهُ وَلا اللهُ وَلا اللهُ وَلا اللهُ وَلَا اللهُ وَلا اللهُ وَلا اللهُ وَلَا اللهُ وَلا اللهُ وَلا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلا اللهُ وَلا اللهُ وَلا اللهُ وَلا اللهُ وَلا اللهُ وَلَا اللهُ وَلا اللهُ ولا اللهُ وَلا اللهُ وَا اللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ

وفف لايم

Œ

توجهة كتزالايمان: اے ايمان والوحلال نه تهر الوالله ك نشان اور ندادب والے مہينے اور نہ حرم كو تيجى ہو كى قربانياں اور نہ جن کے ملے میں علامتیں آ ویز ال اور ندان کا مال آ بروجوعزت والے گھر کا قصد کرے آ کیں اپنے رب کافعنل ﷺ اوراس کی خوشی جاہے اور جب احرام سے تکلوتو شکار کر سکتے ہواور تہیں کسی قوم کی عدادت کرانہوں نے تم کو مسجد حرام ے روکا تھا زیادتی کرنے پر ندابھارے اور نیکی اور پر ہیزگاری پرایک دوسرے کی مدوکرواور گناہ اور زیادتی پر باہم مدو نەددادراللەپ ۋرتے رەد يىتك اللەكاعداب تحت ب-

توجيدة كالأالعوفان: الاايمان والواالله كي نشائيال حلال منهم الواور ندادب والع مبيني اورندرم كويميحي كي قربانيال اور (ندحرم میں لائے جانے والے وہ جانور) جن کے مطل میں علامتی ہے ہوں اور شادب والے گھر کا قصد کرے آنے والوں ﴿ الله وعزت ) كوجواية رب كافضل اوراس كى رضا تلاش كرتے بين اور جب احرام سے باہر جاؤ تو شكار كر سكتے ہواور تهمیں کسی قوم کی دشمنی اس وجہ سے زیادتی کرنے پر شابھارے کہ انہوں نے تہمیں مسجد حرام سے روکا تھااور نیکی اور پر ہیز گاری يرايك دوسرك مدوكرواور كناه اورزياوتي يرباهم مدونة كرواور اللها ترت رجوبيتك الله شديدعتراب وية والاب-

﴿ لا تُعْجِلُوا اللَّهِ ؟ اللَّه كي نشائيال طلال مع الله على الله كي نشائيول كي قدركر في كالمعم فرايا إورمعنى ہے ہیں کہ جو چیزیں اللّٰه عَدَّوْجَلّ نے قرض کیس اور جونع فرما تھی سب کی حرمت کا لحاظ رکھو۔ نیز جو چیزیں اللّٰه عَدِّوْجَلّ کی نشانیاں قرار باجا كين ان كاحترام كرنا يهت ضروري بالبذادي عظمت والى چيزون كاحترام كياجائ كالله عَزُوَجَلُ ارشاد قرما تاب: وَ مَنْ يُعَظِّمُ شَعَالِهِ وَاللَّهِ فَإِلَّهَا مِنْ تَتَقُوى توجهة كذَالعِرفان: اورجو الله كي نشافيول كي تعظيم كري توبيه الْقُلُوبِ @ دلوں کا تقویٰ ہے۔ (الحج: ٢٧)

اس مُعَالِمَ الله لِعِنى الله عَزْدَ جَلَّ كَي نشائيول مِن خاصُ كعيه، قرآنِ بإك مساجد، اذان، بزرگول كم مزارات وغيره سب ہی داخل ہیں بلکہ جس چیز کواللّٰہ عَوْدَ جَلَ کے مقبول بندوں ہے تسبت ہوجائے وہ بھی شَعَاثِم ٓ اللّٰہ بن جاتی ہے جیسے حضرت اجره وَحِيَاللَّهُ تَعَالَى عَنها كَ قدم صفا ومرده يها أول يرير علوده بها أنشَعَانِوَ اللَّه بن كَ اوررت كريم عَزوَجَلْ في فرماويا: إِنَّ الصَّفَاوَ الْمَرْوَاةُ مِنْ شَعَا عِرِ اللَّهِ (الفره:١٥٨) توجيد كذَّ العِرفان: بينك صفاا ورمروه الله كي نشا يُول عني -﴿ وَلَا الصُّهُ وَالْهَ وَالْهُ وَالْهِ وَالْسِلِمِينُولَ كُولِ ﴾ قرما يا كيا كه حرمت والع ميينوں كوحلال ندُهم الو يحترم مهينے عار ہیں، رجب، ذیقعد، ذوالحجہاورمحرم\_زمانہ جاہلیت میں بھی کفاران کااوب کرتے تھےاوراسلام نے بھی ان کااحترام باقی رکھا۔ یا در ہے کہ اولا اسلام بین ال مہینوں میں جنگ حرام تھی ، اب ہروقت جہاد ہوسکتا ہے، لیکن ان کا احترام بدستور یا تی ہے۔ اس کی تفصیل سور کا توجہ آیت نمبر 36 میں آئے گی۔

﴿ وَلَا الْهَدَى وَلَا الْقَلَامِينَ : اور خدم كى قربانياں اور خدعلائتى ہے والى قربانياں۔ ﴾ عرب كے لوگ قربانيوں كے گلے ميں حرم شريف كے والى قربانياں۔ ﴾ عرب كے لوگ قربانيوں كے گلے ميں حرم شريف كے ورختوں كى جھال وغيرہ سے ہار بُن كرؤالتے تھے تاكد ديكھنے والے جان ليس كہ بيرم كو بيجى ہوئى قربانياں ہيں اور ان سے چھيڑخوانی نہ كريں۔ حرم شريف كى أن قربانيوں كے احرام كا تھم ديا گيا ہے۔

﴿ وَلَا آ مِنْ إِنْهِ يَتِهَا لَهُ مَرَاهُ : اور ندادب والے كھر كا قصد كركة في والوں (كے مال وعزت) كو كا دب والے كھ كا قصدكر كے آئے والوں سے مراد فج وعمرہ كرئے كے لئے آئے والے ہيں۔ آیت كاشان نزول بیے كوشر تكى بن ہند آ کیے مشہور بدیخت تھاوہ مدینہ طبیبہ میں آیا اور سرکارووعالم صلی اللہ مقالیۃ البہ وَسَلَم کی خدمت میں حاضر ہوکرعرض کرنے لگا كمآب صَنّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسُلَّمَ مُثَلُوقِ حَداكُوكِيا وعوت دية بي؟ تاجدار رسالت صَنّى اللهُ مَعَالَى عَلَيْهُ وَاللهِ وَسُلّمَ فَيُ ارشاد فرمایا، اپنے رب عَزْوَ عَلْ پرایمان لانے اور اپنی رسالت کی تصدیق کرنے اور نماز قائم رکھنے اورز کو ہ وینے کی وعوت دینا ہوں۔وہ کہنے لگا، بہت اچھی دعوت ہے، میں اسے سرداروں سے رائے لے لوں تو میں بھی اسلام لاؤں گا اورانہیں بھی لاؤں گا۔ یہ کہ کروہ چلا گیا۔حضور پرتور صلّی اللهٔ تعالی علیّه واله وسلّم نے اس کے آئے سے پہلے ہی این اسحاب کوخبر دے دی تھی کے قبیلہ رہید کا ایک مخص آتے والا ہے جوشیطانی زبان بولے گا۔ اس کے چلے جاتے ك بعد حضورا قدس صلى الله تعالى عليدة اله وَسَلَّمَ فَرَماياكُ و كافركاجِره في كرآيا ورغدار وبدعهد كى طرح چینه پھیرکر گیا، بیاسلام لانے والانہیں۔ چنانچیاس نے فریب کیااور مدینہ شریف سے نکلتے ہوئے وہاں کے مولیتی اوراموال کے گیا۔ا گلےسال وہ بمامد کے حاجیوں کےساتھ متجارت کا کثیرسامان اور جج کی قُلادَہ پوش یعنی مخصوص ہاروالی قربانیاں لے كرجج كے ارادہ ے فكلا۔ في اكرم صلى اللهُ مُعَاليمة في وَسُلَمُ اللهِ وَسُلَمُ اللهِ مَعَاللهُ مَعَاللهُ مَعَالله وَسُلَمُ اللهُ مَعَاللهُ وَسُلَمُ اللهِ وَسُلْمُ اللهِ وَسُلَمُ اللهُ وَمُعَالِمُ وَاللّهُ وَمُؤْمِدُ وَاللّهُ وَمُؤْمِدُ اللّهُ وَمُؤْمِدُ وَاللّهِ وَاللّهُ وَمُؤْمِدُ وَاللّهِ وَسُلّمُ اللّهُ وَمُؤْمِدُ وَاللّهُ وَمُؤْمِدُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَمُؤْمِدُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَلّمُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلِمُواللّهُ وَاللّهُ ولَا اللّهُ وَاللّهُ وَل رہے تھے، رائے میں سحایہ کرام دَجی لللهُ مَعَالَى عَنْهُم نے ای شُریح کودیکھااور چاہا کدمویش اس سے واپس لے لیل کیکن تي كريم صلى الله تعالى غائيرة اله وشلم في منع فرما ويا-اس يربيراً بيت تازل موفى - (حازد، انساندة، نحت الآبة: ٢، ٩/١ ٥٥) اور حكم ديا كياكه جوج كارادے انكلا ہوا كي كھا شكا جائے۔

﴿ وَإِذَا حَكَلَتُهُمْ : اور جب تم احرام عارخ موجا ك ﴾ احرام عنارغ مونے ك بعد حرم شريف س باہر شكاركر في كى اجازت ب ريحم در حقيقت ايك اجازت ب مكريد إباحت (جائز ہونا) ايلى قطعى ب كداس كامتكر كافر ب - ﴿ وَلَا يَجْدِ مَنَكُمُ : اور تهمیں برا هیخته نه کرے۔ که مرادیہ بے کہ اہلی مکہ نے حضورِ اقدی صَلَى اللهُ فعَالى عَلَيْهِ وَسَلَمُ کَا اور آب صَلَى اللهُ فعَالَى عَلَيْهِ وَاللهُ وَسَلَمُ کَا اور آب صَلَى اللهُ فعَالَى عَلَيْهُ کَا اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ فَعَالَى عَلَيْهُ کَوْمَدُ يَبِيّہَ کے دن عمرہ کرنے ہے روکا لیکن تم ان کے اس مُعانِدان فعل کا انتقام نه لو البت یہ یا در ہے کہ اب کا فرکوم برحرام ہے روکا جائے گا کیونکہ بعد میں ممانعت کا حکم نازل ہوگیا تھا، چنانچے فرمان باری تعالی ہے:

توجیدہ کانڈالیوفان: مشرک زے تایاک ہیں تواس برس کے اور میں جام کر ماس نہ تاریخی

إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ فَلَا يَقْنَ بُوا الْمَسْجِدَ

الْحَرَامَ كَ بايس ندا في كي -

﴿ وَتَعَاوَنُوْ اَ اورا یک دوسرے کی مدوکرو۔ ﴾ اس آیت مبارکہ پس الله تعالی نے دوبا توں کا تھم دیا ہے (1) نیکی اور

پر ہیزگاری پرایک دوسرے کی مدوکرنے کا۔ (2) گناہ اورزیادتی پر باہمی تعاون نہ کرنے کا۔ بوے مراو ہروہ نیک کام ہے

جس کے کرنے کا شریعت نے تھم دیا ہے اور تقوی سے مراویہ ہے کہ ہراس کام ہے بچاجائے جس سے شریعت نے روکا

ہراؤ تھ سے مراوگناہ ہے اور عُدُوَان سے مراوالله تعالی کی صدود میں صدے بڑھنا۔ (حلالین، المائدة، نحت الآیة ۲، س ۹۶)

ایک قول بیہے کہ اِفْم سے مراوکفر ہے اور عُدُوان سے مرافظ میا بدعت ہے۔ (عادن، المائدة، نحت الآیة ۲، ۱۱۸۱۵)

حضرت عبد الله بن عباس وَضِیَ اللهُ تعَالی عَدْهُ مَا قرماتے ہیں نیکی سے مراوست کی پیروی کرنا ہے۔

حضرت عبد الله بن عباس وَضِیَ اللهُ تعَالی عَدْهُ مَا قرماتے ہیں نیکی سے مراوست کی پیروی کرنا ہے۔

(صاوى، المائدة، تحت الآية: ٢، ٢٩/٢)

حضرت نواس بن سمعان دَحِنَ اللهُ مَعَالَى عَنْ فُرِ ماتِ بِينَ مِينَ الرَّمِ مَلَى اللهُ مَعَالَى عَنْ وَمَالِم يَكُى اور گناه كے بارے بین پوچھا تو آپ صَلّى اللهُ مَعَالَيْهِ وَاللهِ وَسَلّمَ نَهِ ارشادِفر مایا: نیکی شن اخلاق ہے اور گناه وہ ہے جو تیرے دل بین کھنگے اور لوگوں کا اس سے واقف ہونا تھے ناپسند ہو۔

(ترمدى، كتاب الزهد، باب ما حاء في البر والاثم، ١٧٣/٤، الحديث: ٢٣٩٦)

#### فیکی کے کا موں میں آبک دوسرے کی مدوکرتے اور گناہ کے کا موں میں مدونہ کرنے کا حکم

بیانتہائی جامع آبہ مبارکہ ہے، نیکی اور تقوی میں ان کی تمام اُنواع واقتسام واقل ہیں اور اللم اور غذو ان میں ہروہ چیز شامل ہے جو گناہ اور زیادتی کے ڈمرے میں آتی ہو علم دین کی اشاعت میں وقت، مال، درس و تذریس اور تخریر وغیرہ سے ایک دوسرے کی مدد کرنا، دینِ اسلام کی دعوت اور اس کی تقلیمات دنیا کے ہرگوشے میں پہنچانے کے لئے باہمی تعاون کرنا، اپنی اور دوسروں کی تملی حالت سدھارنے میں کوشش کرنا، نیکی کی دعوت و ینا اور برائی ہے تنع کرنا، ملک وملت کے اجتماعی مفادات بیں آیک دوسرے سے تعاون کرنا ، سوشل ورک اور ساجی خدمات سب اس بیں واخل ہے۔ گناہ اور سی طلم بیس کی بھی مدونہ کرنے کا حکم ہے۔ کسی کاحتی مار نے بیں دوسروں سے تعاون کرنا ، رشوتیں لے کر فیصلے بدل دینا ، چیونی گواہیاں دینا، بلا وجہ کسی سلمان کو پیشادینا، ظالم کا اس کے ظلم بیں ساتھ دینا، حرام و نا جائز کا دوبار کرنے والی کمپنیوں بیس کسی بھی طرح شریک ہونا، بدی کے اور و بیں توکری کرنا ہے سب آیک طرح سے برائی کے ساتھ تعاون ہے اور نا جائز کسی بھی طرح شریک ہونا، بدی کے اور نا جائز ہے۔ سنب بھان الله ! قرآن پاک کی تعلیمات کتنی عمدہ اوراعلی ہیں، اس کا ہر تھم دل کی گہرائیوں بیں انر نے والا ، اس کی ہرآست گراہوں اور گراہ گروں کے لئے روشی کا ایک بینار ہے۔ اس کی تعلیمات سے بیجے فائدہ اس وقت حاصل کیا جا سکتا ہے جب ان پڑھل بھی کیا جائے۔ افسوس ، فی زمانہ مسلمانوں کی ایک تعداد عملی طور پرقرآئی تعلیمات سے بہت دور جا بھی ہے۔ اللہ تعالی جی مسلمانوں کو آن کے احکامات برعمل کی تو فیتی عطافر مائے۔

حُرِّمَتُ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالنَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيْرِوَمَا أَهِلَ لِغَيْرِاللَّهِ بِهِ وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَاذَكَيْتُمُ وَمَا أَكُل السَّبُعُ وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَاذَكَيْتُمُ وَمَاذُبِحَ عَلَى النَّصْبِ وَانْ تَسْتَقْسِمُ وَالْمَاذَكَيْتُمُ وَمَاذُبِحَ عَلَى النَّصْبِ وَانْ تَسْتَقْسِمُ وَالِالْوَلُ لَا مِلْمَا ذَكَيْتُمُ فَلا تَخْشَوْهُمُ لَا لَيْمُ فَلا تَخْشَوْهُمُ لَا لَيْمُ فَلا تَخْشَوْهُمُ وَاحْنَ وَيُنكُمُ وَاحْنَ وَيُنكُمُ فَلا تَخْشَوْهُمُ وَاخْتُونَ اللَّهُ مَا لَيْمُ فَلا تَخْشَوْهُمُ وَاخْتُ مِن وَيُنكُمُ وَاحْدَ وَيَنكُمُ وَاحْدَ وَيَعْلَمُ وَاحْدَ وَيَعْلَمُ وَاحْدَ وَيَعْلَمُ وَاحْدَ وَاللَّهُ وَاحْدَ وَاحْدَ وَاحْدَ وَالْمُوالِ اللَّهُ وَاحْدَ وَاحْدُونَ وَاحْدَ وَاحْدَاعُوا وَاحْدَ وَاحْدُوا وَاحْدَ وَاحْدَ وَاحْدَ وَاحْدَ وَاحْدَاعُوا وَاحْدُوا وَاحْدَاعُوا وَاحْدَا

ترجعة كنزالايمان: تم پرحرام ہے مُر داراورخون اور سوركا گوشت اور وہ جس كے ذرئ بل غير خدا كا نام يكارا كيا اور وہ جوگلا گھونٹنے ہے مرے اور بے دھاركى چيز سے مارا ہوا اور جوگر كرمرا اور جے كى جانور نے سينگ مارا اور جے كوئى درندہ کھا گیا گرجنہیں تم ذرخ کرلواور جو کسی تھان پر ذرخ کیا گیا اور پانے ڈال کر بانٹا کرنا ہے گناہ کا کام ہے، آج تمہارے دین کی طرف سے کافروں کی آس ٹوٹ گئی تو اُن سے نہ ڈرواور جھسے ڈروآج میں نے تمہارے لئے تمہارا دین کامل کرویا اور تم پراپٹی فعت پوری کردی اور تمہارے لئے اسلام کودین پہند کیا توجو بھوک پیاس کی شدت میں ناجارہ و یوں کہ گناہ کی طرف نہ جھکے تو بیٹک اللّٰہ بخشنے والامہریان ہے۔

توجهة كافؤالعوفان: تم پرحرام كرديا كيا ہم واراورخون اور سوركا كوشت اور وہ جانورجس كون كے وقت غير الله كا نام يكارا كيا مواور وہ جو كلا گھونٹنے سے مرے اور وہ جو يغير دھارى دار چيز (كي چوٹ) سے مارا جائے اور جو يلندى سے كرم امواور جو كى جانور كي جانور جو كى درندے نے كھاليا ہو كر (درندوں كا شكاركيا ہوا) وہ جانور جنبين تم نے (زندہ پاكر) ذرج كرليا ہوا ورجوكى بت كے آستانے پرون كيا كيا ہواور (حرام ہے) كہ پانے ڈال كر قسمت معلوم كرويد كناه كاكام ہے۔ آج تم بہارے وين كی طرف كافر ناام يد ہو گئے تو اُن سے نہ ڈرواور جھوے ڈرو۔ آج بيل في جے تم بہارے وين كي طرف كافر ناام يد ہو گئے تو اُن سے نہ ڈرواور جھوے ڈرو۔ آج بيل خي تم بہارے لئے تم بہارا دين كھل كرديا اور بيل نے تم برا پني تھت پورى كردى اور تم ہارے لئے اسلام كودين پيندكيا تو جو بيوك بياس كي شدت بيل مجبور ہوائل حال بيل كرگناه كی طرف مائل شہو (تودہ كھا سكتاہے۔) تو بينك الله بخشنے والا مہريان ہے۔

﴿ حُوِّمَتُ عَلَيْكُمْ : تَمْ يُرِحَرَام كُرديا كَياب - فِصورت كَي يَهِلَ آيت مِن فرمايا تَفَا كَرْمَ يِر چويائ طلال بين سوائ ان چو پايوں كے جوآ كے بيان كئے جائيں گے۔ يہاں انہيں كابيان ہے اور گيارہ چيزوں كے حرام ہونے كا ذكر كيا گيا ہے: (1) .....مردار ليعن جس جانور كے ليے شريعت مِن ذرح كاتھم ہوا وردہ ہے ذرح مرجائے۔

- (2).....ينے والاخون۔
- (3)....مور کا گوشت اوراس کے تمام اجزاء۔
- (4) .....وہ جانور جس کے ذراع کے وقت غیرِ خدا کا نام لیا گیا ہوجیسا کرزمانہ جاہیت کے لوگ بتوں کے نام پر ذرائ کرتے متھا ورجس جانورکو ذرائ کو حدا کی طرف منسوب رہا ہو ہوں جانور جس جانورکو ذرائی قو صرف اللّٰه عَزْدَ جَلَّ کے نام پر کیا گیا ہو گر دوسرے اوقات میں وہ غیرِ خدا کی طرف منسوب رہا ہووہ حرام نہیں جیسا کہ عبداللّٰه کی گائے ، عقیقے کا بکرا ، ولیمہ کا جانور یا وہ جانور جن سے اولیاء کی ارواح کو تو اب پہنچا نامنظور ہوان کو ذرائے کے علاوہ اولیاء دَعَمَة اللهِ تَعَانَیْ عَلَیْهِ نَمَ کَنام مِن اللّٰهِ عَرْدَیْ جَانِ کا فقط اللّٰهِ عَزْدَ جَلَّ کے نام پر ہو، اس وقت کی دوسرے کا نام نہ لیا جائے وہ حلال وطیب ہیں۔ اس آ بت میں صرف ای کو حرام فرمایا گیا ہے۔

جس کوؤن کرتے وقت غیرِ خدا کا نام لیا گیا ہو، جولوگ ذن کی قید نہیں لگاتے وہ آبت کے معنیٰ میں غلطی کرتے ہیں اور ان کا قول تمام معتبر نقاسیراورخود مفہوم قرآن کے خلاف ہے۔

- (5) -.... گلا گھونٹ كر مارا مواجا تور۔
- (6) .....وه جانور جولائقي پقر، ڈھلے، گولی چھرے یعنی بغیر دھار دار چیزے مارا گیا ہو۔
  - (7) ..... جو گر کرمرا ہوخواہ پہاڑے یا کنوئیں وغیرہ میں۔
- (8) .....وہ جانور جے دوسرے جانورتے سینگ مارا ہواوروہ اس کےصدمے سرگیا ہو۔
- (9) .....وہ جے کی درندہ نے تھوڑا سا کھایا ہواوروہ اس کے زخم کی تکلیف سے مرگیا ہولیکن اگر بیرجانور مرند گئے ہوں اورا یسے واقعات کے بعد زندہ نے گئے ہوں چرتم انہیں یا قاعدہ ذرج کرلوتو وہ حلال ہیں۔
- (10) .....ده جو کی بت کے تقان پر بطور عبادت کے ذرج کیا گیا ہوجیسا کہ اہلِ جا ہلیت نے کعبہ شریف کے گرد تین سو ساٹھ پھر نصب کئے تھے جن کی وہ عبادت کرتے اور ان کے لیے ذرج کرتے تھے اور اس ذرج سے اُن کی تعظیم و تَقَرُّب کی نیت کرتے تھے۔اس صورت کا بطور خاص اس لئے ذکر کیا گیا ہے کہ پیر طریقہ بطور خاص ان بیں رائج تھا۔
- (11) .....کی کام وغیرہ کا تھم معلوم کرنے کے لئے پانسرڈ النا، زمانۃ جاہلیت کے لوگوں کو جب سفر یا جنگ یا تجارت یا نکاح وغیرہ کام در پیش ہوتے تو وہ تین حیروں ہے پانسے ڈالتے اور جو'' ہاں'' یا''نہ'' نکلتا اس کے مطابق عمل کرتے اور اس کو حکم الہی جانے ۔ان سب کی ممانعت فرمائی گئی۔
- ﴿ اَلْيُوْمَا كَنْدُتُ لِكُنْمُ وَيُنِكُمُ : آئ مِن فَتِهِ الرسلة تَهِادادينَ مَل كرديانَ اللهِ وَكَالِ وَيَن عَعلق بِيا مِه اور قِياس چَوُ الوداع مِن عَرفَد كروز ، جعد كدن ، عصر كے بعد نازل ، و في اور بتاديا گيا كه جرام وطال كے جواحكام بين وه اور قِياس کے قانون سب ممل كرد ہے ، اى لئے اس آيت كے زول كے بعد بيانِ طال وحرام كى كوئى آيت نازل نه ہوئى اگر چه او اللّه فَوْايَوْمُ اللّه وَعَيْدُو إِلَى اللّه وَ " نازل ، و في جو وعظ وقيدت پر ضمل ہے بعض مضرين كاقول ہے كددين كال کرنے كے معنی اسلام كوغالب كرنا ہے جس كا بياڑ ہے كہ جُوء الوداع ميں جب بيا بيت نازل ، و في آو كوئى مشرك مسلمانوں كے ساتھ جي مين شريك نه ہوسكا - ايك قول بيہ ہے كہ آيت كا معنی بيہ ہم ميں نے تمہيں وشمن سے امن دى ، ايك قول بيہ كددين كا إلكمال يعنى كمل كرنا بيہ ہم كدو و بچھلی شریعتوں كی طرح منسوخ نه ہوگا اور قيامت تک باقی رہے گا۔ وحازن ، المالان ، نحت الآية : ١٠ ١٤٤١٤

### و بن كاميالي كدن خوشى منانا جائز ہے

اس آیت کے متعلق بخاری وسلم کی حدیث میں ہے کہ حضرت عمر دَحِنی اللهٔ تعالیٰ عَنه کے پاس ایک یہودی آ یا اور
اس نے کہا ، اے امیر الموشین ا دَحِنی اللهٔ تعالیٰ عَنهُ ، آ پ کی کتاب میں ایک آ یت ہے ، اگر دہ ہم یہودیوں پر نازل ہوئی
ہوتی تو ہم اس کے نازل ہونے کے دن عید مناتے ۔ حضرت عمر فاروق دَحِنی اللهٔ تعالیٰ عَنهُ نے اس سے فرمایا ''کون کی آیت ؟
اس یہودی نے بھی آ یت ' الّیو مَر اَ کُھیکُٹ کگھٹ '' پڑھی ۔ آ پ دَحِنی اللهٔ تعالیٰ عَنهُ نے فرمایا ''میں اس دن کوجا تناہوں
ہمیں بینازل ہوئی تھی اور اس کے نازل ہونے کے مقام کو بھی پہچا تناہوں ، وہ مقام عرفات کا تھا اور دن جعد کا۔
(بعادی، کتاب الایسان، باب زیادہ الایسان و نقصانه، ۲۸/۱ ، الحدیث: ۱۶۰ مسلم، کتاب النفسیر، ص ۱۲۰ الحدیث: ۱۲۰ الحدیث: ۱۲۰ مسلم، کتاب النفسیر، ص ۱۲۰ الحدیث: ۱۳۰۰)

آپ دَضِیَ اللهٔ تَعَالَیْ عَنْهُ کی مراداس سے بیتی کہ ہمارے لئے وہ دن عیدہ۔ نیز ترفدی شریف میں حضرت عبد الله بن عباس دَضِیَ اللهٔ تَعَالَیْ عَنْهُ مَا سے مروی ہے آپ دَضِیَ اللهٔ تَعَالَی عَنْهُ سَے بھی ایک بہودی نے ایسانی کہا تو آپ دَضِیَ اللهٔ تَعَالَی عَنْهُ نَے بُوری نے ایسانی کہا تو آپ دَضِی اللهٔ تَعَالَی عَنْهُ نَے فَرِما یا کہ جس روز بیتازل ہوئی اس دن دوعیدی تقیس، جعدا ورعرفد۔

(ترمذي، كتاب التفسير، باب ومن سورة المائدة، ٣٣/٥، الحديث: ٣٠٥)

اس معلوم ہوا کہ کسی دین کامیابی کے دن کوخوشی کا دن منانا جائز اور صحابہ کرام دَخِی الله تعالیٰ عَنهَم سے ثابت ہے ورنہ حضرت عمر اور عبد الله بن عباس دَخِی الله تعالیٰ عَنهُم صاف فرمادیتے کہ جس دن کوئی خوشی کا واقعہ ہواس کی یادگار قائم کرنا اور اس روز کوعید منانا ہم بدعت جانے ہیں اس سے ثابت ہوا کہ عید میلا دمنانا جائز ہے کیونکہ وہ الله عزوج ل ک سب سے عظیم نعمت کی یادگار وشکر گزاری ہے۔

﴿ وَاكْتُهَ مُنْتُ عَلَيْكُمْ نِعْهَ بِنِي : اور مِن نِے تم برا بی نعت پوری کردی۔ ﴾ مرادیہ ہے کہ مکہ مکرمہ فنخ فر ماکر میں نے تم پر ابی نعت پوری کردی۔ مکہ مکرمہ کی فنخ اللّٰه عَزْوَجَلُ کی عظیم نعت تھی۔

﴿ وَ مَ ضِيْتُ لَكُمُّ الْإِسْلَامَ دِينَا : اور تهارے لئے اسلام کودین پیند کیا۔ کا یعنی میں نے تہارے لئے دین کے طور پراسلام کو پیند کرلیا کہ اس کے سواکوئی اور دین قبول نہیں۔

### آيت وترضيت للمُمالِ سُلاَمَ وينا "عمعلوم أوف والحاحام

اس آیت کی احکام معلوم ہوئے:

۔ پہلا ہے کہ صرف اسلام اللّٰہ عَزَّدَ جَلَّ کو پسند ہے بیعنی جواَب دینِ محمدی کی صورت میں ہے، یا تی سب دین اب ٹا قابل قبول ہیں۔

نکل آنے پرچراغ کی ضرورت نہیں، لہذا قادیانی جھوٹے، بے دین اور خداعز ؤجلا کے کلام اور دین کوناتھ سیجھنے والے ہیں۔ پانچوال میں کہ اسلام کوچھوڑ کرکوئی لاکھوں نیکیال کرے خداعز ؤجل کو بیارانہیں کیونکہ اسلام جڑہے اورا ممال شاخیس اور بے اور جڑکٹ جانے کے بعد شاخوں اور پتوں کو یانی دینا ہے کا رہے۔

﴿ فَهُنِ افْهُ عُلَا فِي مَخْمَصَةِ : توجوبوك بياس كى شدت بش مجود ہو۔ ﴾ اس آيت كا مطلب بيہ كدا ديرحرام چيزوں كا بيان كرديا گيا ہے كيك جب كھانے بينے كوكوكى حلال چيزمُيئر بى ندآئ اور جوك بياس كى شدت ہے جان پربن جائے اس وقت جان بچائے كے لفتہ وضرورت كھانے بينے كى اجازت ہاس طرح كد گناه كى طرف ماكل ند ہو يعنی ضرورت ہے ذیا وہ ند كھائے اور ضرورت اسى قدر كھانے ہے ہے كى اجازت ہے اس طرح كد گناه كى طرف ماكل ند ہو يعنی ضرورت ہو جاتى ہے جس سے خطرة جان جاتا رہے۔

توجهة كانزالايدان: المحبوب تم سے پوچھتے ہیں كدأن كے لئے كيا حلال ہواتم فرمادوكد حلال كى كئيں تمہارے لئے ياك چيزیں اور جوشكارى جانورتم نے سدھاليے أنہیں شكار پرووڑاتے جوعلم تمہیں خدائے دیاس میں سے انہیں سكھاتے تو كھا دَاس میں سے جووہ ماركر تمہارے ليے رہے دیں اور اس پراللّه كانام لواور اللّه سے ڈرتے رہو بيشك اللّه كوحساب كرتے درنہیں گئی۔

ترجید کافالعوفان: اے حبیب! تم ہے یو چھتے ہیں کہ اُن کے لئے کیا حلال ہوا؟ تم فرمادو کہ حلال کی گئیں تہارے لئے پاک چیزیں اوران شکاری جانوروں (کاشکار) جنہیں تم نے شکار پر دوڑاتے ہوئے شکار کرنا سکھا دیا ہے۔ تم آئیں وہ سکھاتے ہوجس کی اللّٰہ نے تہیں تعلیم دی ہے تو اس میں سے کھا وجودہ شکار کرے تہارے لئے روک دیں اور (شکاری جانورکو چوڑتے وقت) اس پر اللّٰہ کا نام لواور اللّٰہ سے ڈرتے رہو بیشک اللّٰہ بہت جلد حساب لینے والا ہے۔

﴿ مَاذَا أُحِلُ لَهُمْ : أَن كَ لِنَهُ كِيا طلال موا؟ ﴾ بيآيت حضرت عدى بن حاتم اور حضرت زيد بن مهلهل دُخِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُمَا كَ حَتَى بين الرّبِهِ وَلَى حَلَى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَمَلَمْ فَيْ أَزْيَدُ الْخَيرُ " رَكِحاتُها ان دوتُول صاحبول في بين نازل موتَى جن كانام سركار دوعالم صَلَى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَلَهُ عَلَيْهُ وَلَهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ لَهُ وَلِي اللهُ عَلَيْهِ وَلَيْهُ عَلَيْهِ وَلَهُ عَلَيْهِ وَلَهُ عَلَيْهِ وَلَا لَهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهِ وَلَا لَهُ عَلَيْهِ وَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا لَهُ عَلَيْهِ وَلِي اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا لَهُ عَلَيْهُ وَلِي اللهُ عَلَيْهُ وَاللْهُ وَلَا لَهُ عَلَيْهُ وَلِي الللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَلِي الللهُ الْعَلَيْمُ وَلِي اللهُ عَلَيْهُ وَلِي الللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلِي عَلَيْهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَالل

آیت میں 'طَیِبَات'' کوحلال فرمایا گیاہے اور' طَیِبَات'' وہ چیزیں ہیں جن کی ترمت قرآن وحدیث اور إجماع وقیاس میں سے کسی سے ٹابت نہیں ہے۔ ایک قول ریجی ہے کہ طیبِبَاث وہ چیزیں ہیں جن کوسلیمُ الطَّبِع الوگ پہند کرتے ہیں اور خبیث وہ چیزیں ہیں جن سے سلیم طبیعتیں نفرت کرتی ہیں۔ (بیضاوی، المالدة، نحت الآبة: ٤٠ ١٥م ٢٩)

اس سے معلوم ہوا کہ سی چیز کی حرمت پر دلیل نہ ہونا بھی اس کی صلت کے لئے کافی ہے۔

﴿ اَلْجُوا بِهِ جَاءِ اللهِ الورد ﴾ شكارى جانورول سے كيا ہوا شكار بھى حلال ہے خواہ وہ شكارى جانوردر ندول ميں سے ہوں جيسے كتے اور چيتے كے شكاري جانور كا تعلق پر ندول سے ہوجيسے شكر ہے ، باز ، شاہین وغیرہ كے شكار بجب اس طرح سد حاكران كى تربیت كردى جائے كہ وہ جو شكار كریں اس بن سے ندكھا كيں اور جب شكارى ان كوچھوڑ ہے جب شكار پر جا كيں اور جب بلائے واپس آ جاكيں ايسے شكارى جانوروں كو معلم (يعن سكھايا ہوا) كہتے ہیں۔

﴿ مِنَّا أَمْسَكُنَ عَكِيْكُمْ : جوده فكاركر كَتْمَهار على العَروك دي - إلى يخاتمهار عدمها عنه وع شكارى كته يا جانور جب شكاركر كه لا تين اورأس من عن خود كهها ندكها تين تواكر چه جانور مركيا هو بت بهى حلال بهاورا كركتا في كه كهاليا موتو حرام ب كديواس في اسينا لخن شكاركيا بتمهار على لينبين -

آیت کا خلاصہ: آیت ہے جومعلوم ہوتا ہے اس کا خلاصہ بیہ ہے کہ جس مخص نے کتابیا شکرہ وغیرہ کوئی شکاری

جانور شکار پر چھوڑ اتواس کا شکار چند شرطوں سے حلال ہے۔

(1) .... شكارى جانورمسلمان ياكتاني كاجواور علمايا جواجو

(2) ....اس فے شکارکوزخم لگا کر مارا ہو۔

(3) .... شكارى جانوريسم الله الله اكبر كهرج مورا كيا مور

(4) .....اگر شکاری کے پاس شکار زندہ پہنچا ہوتو اس کوبیٹ میں الله اکلیڈ اکٹیز کہ کرون کر کران شرطوں میں ہے کوئی
شرط نہ پائی گئی تو طال نہ ہوگا۔ مثلاً اگر شکاری جانور مُعَلَّم (یعن سمایا ہوا) نہ ہو یااس نے زخم نہ کیا ہو یاشکار پر چھوڑتے وفت
جان ہو جھ کربیٹ مالله الله الله اکٹیزنہ پڑھا ہو یاشکار زندہ پہنچا ہوا وراس کوؤن نہ کیا ہو یا مُعَلَّم (یعن سکھا نے ہوئے جانور) کے
ساتھ غیرمُعَلَّم (یعن نہ سکھایا ہوا جانور) شکار میں شریک ہوگیا ہو یا ایساشکاری جانور شریک ہوگیا ہو جس کوچھوڑتے وقت بیشم الله
اکٹیڈ آگئیڈن نہ پڑھا گیا ہویا وہ شکاری جانور مجوی کافر کا ہو، ان سب صورتوں میں وہ شکار حرام ہے۔

الكارك دوس عطريق كانترى حكم

تیرے شکارکرنے کا بھی پہی تھم ہے اگریہ نسیم اللّٰهِ اَللّٰهُ اَنْجُبُو کہہ کرتیر مارااوراس سے شکار مجروح (بعن زخی) ہوکرمرگیا تو حلال ہے اوراگرنہ مرا تو دوبارہ اس کوبینسے اللّٰهِ اَللّٰهُ اَنْجُبُو پڑھ کرؤن کرے اگراس پربیسیم اللّٰهُ نہ پڑھی یا تیرکا دُخم اس کوندلگایا زندہ پانے کے بعداس کوؤن نہ کیا ان سب صورتوں میں حرام ہے۔ توے: شکار کے مسائل کی مزید تقصیل کیلئے بہار شریعت حصد 17 کا مطالعہ فرما کیں۔

الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُّ الطَّيِّبُ وَطَعَامُ الَّذِيْنَ أُوثُوا الْكِتْبَ حِلَّ لَكُمُّ وَطَعَامُ الْذِيْنَ أُوثُوا الْكِتْبَ حِلَّ لَكُمُّ وَطَعَامُ لَكُمُ وَلَيْ وَالْمُحْصَلْتُ مِنَ الْمُؤْمِلْتِ وَالْمُحْصَلْتُ مِنَ الْمُؤْمِلُ وَالْمُحْصَلْتُ مِنَ الْمُؤْمِلُ وَالْمُحْصِلِيْنَ اللّهِ الْمُنْ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ اللّهُ وَمَنْ يَكُفُنُ وِالْمُتَعِيلِيْنَ الْمُؤْمِلُ اللّهِ اللّهُ اللّهُ وَمَنْ يَكُفُنُ وِالْمُتَعِيلِيْنَ اللّهِ مِنْ اللّهُ اللّهُ وَمَنْ يَكُفُنُ وِالْمُنْ اللّهُ وَمَنْ يَكُفُنُ وِاللّهُ اللّهُ وَمَنْ يَكُفُنُ وِاللّهُ وَمَنْ يَكُفُنُ وَاللّهُ وَمَنْ اللّهُ اللّهُ وَمَنْ يَكُفُنُ وَاللّهُ وَمَنْ اللّهُ اللّهُ وَمَنْ اللّهُ وَمِنَ اللّهُ اللّهُ وَمَنْ اللّهُ اللّهُ وَمَنْ اللّهُ اللّهُ وَمَنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَمَنْ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللللللللّ

توجیدة کافالعیوفان: آج تمهارے لئے پاک چیزیں حلال کردی گئیں اوراہل کتاب کا کھاناتمہارے لیے حلال ہے اور تمہارا کھانا ان کے لئے حلال ہے اور پاکدامن مسلمان عورتیں اورجن لوگوں کوتم سے پہلے کتاب دی گئی ان کی پاکدامن عورتیں (تمہارے لئے حلال کردی گئیں) جبکہ تم ان سے فکاح کرتے ہوئے انہیں ان کے مہر دوء نہ ذنا کرتے ہوئے اور خدا کرتے ہوئے اور جوائیان سے بھر کرکافر ہوجائے تواس کا ہم مل برباد ہوگیا اور وہ آخرت میں خسارہ یانے والوں میں ہوگا۔

﴿ اَلْيَوْهَمُ أَحِلُ لَكُمُ الطَّلِيلَةُ : آئ تمهارے لئے پاک چیزی طال کردی کئیں۔ کھال کا ذرج کیا ہوا جا تورجی مسلمانوں کیلئے طال ہے خواہ یہودی ذرج کرے یا عیسائی، یونجی مرد ذرج کرے یاعورت یا مجھدار بچہ کین یہ یا در کھنانہایت ضروری ہے کدائن اہل کتاب کا ذبحہ طلال ہے جو واقعی اہل کتاب ہوں ، موجودہ زمانے میں عیسائیوں کی بہت ہوئی تعداد دُہُریة اور خدا کے منکر ہو چکے ہیں البذان ان کا ذبحہ طلال ہے اور نہورتیں۔

#### الل كتاب عنكان كے جدائم سائل

- (1) .....اتلی کتاب کی عورتوں سے نکاح حلال ہے لیکن اس میں بھی پیشرط ہے کہ وہ واقعی اتلی کتاب ہوں ، دہرید ند ہوں جیسے آج کل بہت سے ایسے بھی ہیں۔
- (2) ..... بیاجازت بھی دا زالاسلام میں رہنے والی ذِمِیّہ اہل کتاب عورت کے ساتھ ہے۔ موجودہ زمانے میں جواہلِ کتاب ہیں بیر تربی ہیں اور تربیّہ اہل کتاب کے ساتھ نکاح کرنا مکروہ تحربی ہے۔
- (3) .....ایک اورا ہم سئلہ بیہ کر بیا جازت صرف مسلمان مردوں کو ہے مسلمان عورت کا تکاح کتابی مرد سے طعی حرام ہے۔
  - (4) ....اال كتاب عورتول من ساج كرداروالى سن نكاح كياجائي يقلم ستحب ب-

۔ (5)....اہل کتاب مورت سے از دواجی تعلقات نکاح کے ذریعے ہی قائم کئے جائیں ، پوشیدہ دوستیاں لگا نایا پوشیدہ یا اعلانیہ بدکاری کرناان کے ساتھ بھی حرام ہے۔

(6) ....ابل كماب عورت كوبهى مبردياجائكا-

﴿ غَنُيْرُ مُسْفِحِيْنَ : نه كُمْسَى ثَكَالِحَ موے - ﴾ ناجائز طریقہ پڑستی نکالنے سے دھڑک زنا کرنااور آشنا بنانے سے پوشیدہ زنامراد ہے۔

﴿ وَمَنْ يَكُفُنُ بِالْإِنْهَانِ: اورجوا بمان سے مجر کر کافر ہوجائے۔ ﴾ آیت مبارکہ کے آخر میں مُر تَد کے بارے میں فرمایا گیا ہے کہ اس کے تمام نیک اعمال برباد ہوجاتے ہیں۔ آخرت میں اس کیلئے کوئی اجروثواب باقی نہیں رہتا۔

توجهة كنزالايمان: اے ايمان والوجب نماز كو كھڑے ہونا جا ہوتو اپنے منددھوؤا وركہنوں تك ہاتھا ورسروں كامسے كرو اورگوں تك ياؤں دھوؤا وراگر تمہيں نہائے كى حاجت ہوتو خوب تقرے ہولوا وراگرتم بيارياسفر بيں ہوياتم ميں كوئى قضائے توجید کانڈالعِرفان: اے ایمان والواجب تم نماز کی طرف کھڑے ہونے لگوتوا پے چہروں کواورا پے ہاتھ کہنیوں تک وھولوا ورسروں کا مسلح کرواور ٹخنوں تک پاؤں دھولوا وراگرتم بے شمل ہوتو خوب پاک ہوجا وَاورا گرتم بیار ہو یا سفر میں ہو یا تم میں ہے کہ کی بیار ہو یا سفر میں ہو یا گئی ہے تی میں ہے کہ کی ہوا وران صورتوں میں پانی نہ پاؤتو پاک مٹی ہے تی ہم میں ہے کہ کہ ہوں اور ہاتھوں کا اس ہے کہ کرلو۔اللّٰہ نہیں چا ہتا کہ تم پر پھڑتگی رکھے لیکن وہ یہ چا ہتا ہے کہ تہ ہیں خوب یاک کردے اورا پی افعرت تم پر پوری کردے تا کہ تم شکرا واکرو۔

وضو ك فرائض

وضو کے جارفرض ہیں: (1) چمرہ دھونا۔(2) کہنیو ں سمیت دونوں ہاتھوں کا دھونا۔(3) چوتھائی سرکا سے کرنا۔(4) مخنوں سمیت دونوں یاؤں دھونا۔

وضو کے چندا حکام

(1) ..... جنناد حوث کا تھم ہے اس سے پچھ ذیادہ دھولین مستحب ہے کہ جہال تک اُعضائے وضوکود حویا جائے گا قیامت کے دن وہال تک اعضاء روش ہول گے۔ (بخاری، کتاب الوضوء، باب فضل الوضوء والغز المحتجلون... النع، ۱۷۱۸ء الحدیث: ۱۳۹)

(2) .....رسول کریم صلّی اللهُ تَعَالٰی عَلَیْهِ وَاللّهِ وَسَلّهُ اور لِیحض صحابہ کرام ذخبی اللهٔ تَعَالٰی عَنْهُم برنماز کے لئے تازہ وضوفر مایا کرتے جبکہ اکثر صحابہ کرام دُخبی اللهُ تَعَالٰی عَنْهُم جب تک وضوفوٹ نہ جا تا اسی وضو سے ایک سے زیادہ تمازی ادافر ماتے ، ایک وضو سے زیادہ نمازی اواکر نے کا تمل تا جدار درسالت صلّی اللهُ تَعَالٰی عَلَیْهِ وَاللهِ وَسَلّمٌ سے بھی ثابت ہے۔ (بعاری، کتاب الوضوء، باب الوضوء من غیر حدث، ۱۹۰۶ ہو، تحت الحدیث: ۲۱۵)
غیر حدث، ۱۹۰۱ء الحدیث: ۲۱۵ - ۲۱۵ء عمدہ الفاری، کتاب الوضوء، باب الوضوء من غیر حدث، ۱۹۰۷ ہو، تحت الحدیث: ۲۱۵)

(3).....اگرچەایک وضوے بھی بہت ی نمازیں فرائض ونوافل درست ہیں مگر ہرنماز کے لئے جدا گانہ وضوکرنا زیادہ برکت و تواب کا ذریعہ ہے۔ بعض مفسرین کا قول ہے کہ ابتدائے اسلام میں ہرنماز کے لئے جدا گانہ وضوفرض تفا بعد میں منسوخ کیا گیا(اورجب تک بے وضوکرتے والی کوئی چیز واقع نہ ہوا یک ہی وضوے فرائض ونوافل سب کاادا کرنا جائز ہوگیا۔) (مدارك، المائدة، تحت الآية: ٦٠ ص ٢٧٤)

(4) ..... یا در ہے کہ جہال دھونے کا علم ہے وہال دھونا ہی ضروری ہے وہال سے نہیں کر سکتے جیسے یا وَل کودھونا ہی ضروری ہے کرنے کی اجازت نہیں، ہاں اگرموزے پہنے ہوں تواس کی شرائط یائے جانے کی صورت میں موزوں پرسے کرسکتے ہیں کہ بیاحادیث مشہورہ سے ثابت ہے۔

﴿ وَإِنَّ كُنْتُهُ جُنُبًا: اورا كُرتم حالت جنابت من ہو۔ ﴾ جنابت كاعام فهم مطلب بيہے كه شہوت كے ساتھ منى كاخارج ہونا۔

جنابت کے تی اسباب ہیں: (1) جا گئے ہیں شہوت کے ساتھ اچھل کرمنی کا خارج ہونا۔ (2) سوتے ہیں احتلام ہوجانا۔(3)ہم بستری کرنااگرچیمنی خارج ندہو۔اس کا تھم یہ ہے کیٹسل کئے بغیر نماز پڑھنا، تلاوت قرآن کرنا،قرآن یاک کوچھونااور مجدمیں داخل ہونانا جائز ہے۔جو کام جنابت کی حالت میں منع ہیں تھیں وزغاس کی حالت میں بھی منع ہوں گے کیکن جب تک عورت حا تھے۔ بانفاس کی حالت میں ہے مسل کرنے سے باک ندہوگی جبکہ جنگی عسل کرنے سے باک ہو جا تاہے،ای طرح حیض ونفاس کی حالت میں بیوی ہے جیت کرنا بھی منع ہے جبکہ جنابت کی حالت میں صحبت کرنامنع نہیں۔ (احكام القرآن، سورة المائدة، باب الغسل من الجنابة، ٧/٢ م)

حیض ونفاس ہے بھی عسل لازم ہوجا تا ہے۔ حیض کامسئلہ سور ہ بقرہ آیت نمبر 222 میں گزر گیاا ورنفاس سے عسل لازم ہونا اجماع سے ثابت ہے اور تیم کا بیان سور ہ نساء آیت نمبر **43 می**ں تفصیل سے گزر چکا۔ مزید تفصیل جانے کیلئے فقہی کتابوں کا مطالعہ فرما نمیں۔<sup>(1)</sup>

## وَاذُكُرُوانِعُمَةَ اللهِ عَكَيْكُمُ وَمِيْثَاقَهُ الَّذِي وَاثَقَكُمْ بِهَ ﴿ إِذْ قُلْتُمُ

• .....وضور شل اور تیم کے بارے میں شرق مسائل جانے کیلئے امیر اہلسنت دانت ہو تحافیف العابیہ کی تصنیف منماز کے احکام " کا مطالعہ کرنا بھی

### سَبِعْنَاوَا طَعْنَا وَاتَّقُوا اللهَ ﴿ إِنَّ اللَّهَ عَلِينٌ مِنَاتِ الصَّدُونِ ۞

توجعة كنزالايمان واوريادكروالله كااحسان ايناو يراوروه عهدجواس فيتم ساليا جبكيتم في كهاجم في سنااور مانااور الله عةروبيتك اللهدلون كى بات جانتاب-

ترجه الكذالعرفان اوراين او يرالله كااحسان اوراس كاوه عهد بإوكروجواس فيتم سالياتها جبتم في كها: بهم في سنااور مانااور الله عدرو بيك اللهداول كى بات جانا ب-

﴿ وَاذْكُرُ وَانِعُمَةَ اللّهِ عَكَيْكُمْ : اورابِ اورالله كااحسان يادكرو- كاس آيت بس بيعتِ عقبه يا بيعت رضوان كى طرف اشارہ ہے۔ (مدارك، المائدة، تحت الآية: ٧، ص٢٧٦)

مجموعي طوريرآ بيت مباركه كاخلاصه بيب كما سصحابه! اللّه عَزُوَجُلُ كالسينة او يراحسان يادكروكهاس تيحمهيس مسلمان بنایااورتمهارے لئے آسان احکام بھیجے،ساری زمین کومبجداور پاک کرنے والا بنایا۔ نیز اس میثاق ومعاہدے كويا وكروجوتم في دسولُ اللَّه صَلَى اللهُ مَعَالَى عَلَيْهِ وَاللَّهِ وَسُلَّمَ مِن مِيت كرت وقت بيعب عقبه كى رات اوربيعب رضوان ميس كيا-اس معابد عيس صحابة كرام وضي الله تعالى عَنهم في عرض كيا تفاكرهم تاجدار رسالت صلى الله تعالى عليه والد وسلم کا ہر تھم ہرحال میں سنیں گے اور مانیں گے۔

#### أيت " وَاذْ كُرُوانِعْمَافَ اللّهِ عَلَيْكُمْ " معلوم مون والله

اس آیت سے چندمسائل معلوم ہوئے:

(1)....انسان ہر نیکی رب عزد بحل کی توفیق ہے کرتا ہے لہذااس پر فخر نہ کرے بلکہ رب کریم عزد بحل کاشکرادا کرے۔ (2) .....بيعت عقبه اور بيعت رضوان والے سارے محالية كرام وَجِنى الله فعَالى عَنْهُم اللّه عَزُّوَ جَلْ كے بيارے اور مقبول بندے ہیں جنہیں الله عزوَجَلْ نے اُس بیعت کا شرف بخشا۔ اُس بیعت کو یہاں اللّٰه عزوَجَلُ کی فعت قرار دیا گیاہے۔ (3) .....ان سارے محاب رَضِيَ اللهُ مَعَالَى عَنْهُ لِي اللهُ مَعَالَى عَنْهُم في اللهُ مَعَالَى عَنْهُم وعدے کے سیے تھے کیونکہ اللّٰہ عَزُّوْجَلْ نے پہال ان کے وعدے بغیرتر وید ذکر فرمائے۔

#### يَا يُهَاالَّ نِيْنَامَنُواكُونُواقَوْمِ يُنَ لِلهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسُطِ وَلا يَجُرِمَتَّكُمْ شَنَانُ قَوْمِ عَلَ الْاتَعُدِالُوا الْعُدِلُوا "هُوا قُرَبُ لِلتَّقُوى " يَجُرِمَتَّكُمْ شَنَانُ قَوْمِ عَلَ الْاتَعُدِالُوا الْعُدِلُوا "هُوَا قُرَبُ لِلتَّقُوى " وَاتَّقُوا اللهَ \* إِنَّ اللهَ خَبِيْرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ۞

توجهة كنزالايمان: اسايمان والوالله كے تهم پرخوب قائم ہوجاؤالساف كے ساتھ گوائى دیتے اورتم كوكئ توم كى عداوت اس پرندا بھارے كدانصاف نەكرو،انصاف كرو،وه پر ہيزگارى سے زياده قريب ہے اورالله سے ڈرو، بيتك الله كوتمهارے كاموں كى خبرہے۔

ترجیدة کلاً العِوفان: اے ایمان والو الفساف کے ساتھ گوائی دیتے ہوئے اللّٰہ کے حکم پرخوب قائم ہوجا وَاور تہمیں کی قوم کی عدادت اس پرنداُ بھارے کہتم انساف نہ کرو (بلکہ )انساف کرو، یہ پر ہیزگاری کے زیادہ قریب ہے اور اللّٰہ سے وُرو، بیٹک اللّٰہ تمہارے تمام اعمال سے خبروارہے۔

﴿ كُوْنُوْا قَوْمِيْنَ لِلْهِ شُهَدَاءَ بِالْقِنْسِطِ: انصاف كساتحد كوابى وية بوك الله كي م برخوب قائم بوجاؤه ﴾ آيت مبارك مين عدل وانصاف كاحكم فرمايا كياب اورواضح فرماديا كركي تتم كى قرابت ياعداوت كاكونى اثر تهبين عدل سے ندہ ٹاسكے۔

# عدل دانصاف کے دداعلی نمونے

یہاں عدل وانصاف کے دواعلیٰ تمونے پیش خدمت ہیں جس سے اسلام کی تعلیمات کا نقشہ سامنے آتا ہے۔

(1) ..... ملک عُستان کا بادشاہ جبلہ بن ایہم اپنے چندساتھیوں کے ہمراہ حضرت عمرفاروق دَجِیَ الله تَعَالَى عَنهُ کی بارگاہ میں عاضر ہوکر مسلمان ہوگیا، کچھ دنوں بعدامیر الموشین حضرت عمرفاروق دَجِی الله تعالی عَنهُ جج کے اراد سے نظل تو جبلہ بن ایہم بھی اس قافے میں شریک ہوگیا۔ ملک مکرمہ تینچنے کے بعدایک دن دوران طواف کی دیباتی مسلمان کا پاؤں اس کی جا در پر پڑگیا تو جا در پر پڑگیا تو جا در پر پڑگیا تو جا در کندھے سے اترگئی۔ جبلہ بن ایہم نے اس سے پوچھا: تو نے میری چا در پر تقدم کیوں رکھا؟ اس نے کہا: میں نے جان ہو جھ کرقدم نہیں رکھا غلطی سے پڑگیا تھا۔ بیس کر جبلہ نے ایک زوردارتھیٹران کے چیزے پر دسید کردیا، کہا: میں نے جان ہو جھ کرقدم نہیں رکھا غلطی سے پڑگیا تھا۔ بیس کر جبلہ نے ایک زوردارتھیٹران کے چیزے پر دسید کردیا،

تھیٹر کی وجہ سے ان کے دودانت ٹوٹ گئے اور ناک بھی زخمی ہوگئی۔ بید یہاتی مسلمان حضرت عمر فاروق دَحِنی اللهٔ فعالی عَنهٔ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور جبلہ بن ایم کے سلوک کی شکایت کی ۔حصرت عمر فاروق دَحِنی اللهُ تعَالٰی عَنهُ نے جبلہ بن ایم کوطلب فرمایا اور یو چھا: کیا توتے اس دیہائی کو چیر مارا ہے؟ جبلہ نے کہا: ہاں میں نے تھیٹر مارا ہے، اگر اس حرم کے نقلاس کا خيال ندموتا تومين الصفل كرديتا حضرت عمرفاروق ذهني اللهُ مُعَالى عَنهُ فِي قَرِما بازا عبد الوفي السيخ جرم كاا قرار كرابيا ہے، اب باتواتواس ديهاتي عدماني ما تك بايس تم عاس كاقصاص لول كا جبله في حيران موكركها: كياآب وجي الله تعالى عَنْدُاسُ عَرِيبِ دِيبِها تِي كَي وجِدِ بِ مِحْصِةِ قصاص ليس كے حالا تكه بيس تو با دشاہ ہوں؟ حضرت عمر فاروق دَحِف اللهُ مُعَالَى عَنْهُ نے قرمایا: اسلام قبول کرنے کے بعد حقوق میں تم دونوں برابر ہو۔ جبلہ نے عرض کی بچھے ایک دن کی مہلت دیجئے گھر جھے تصاص لے لیجے گار حضرت عمرفاروق دَحِیَ اللهٔ تعالی عَنهٔ نے اس دیہاتی سے دریافت فرمایا: کیاتم اسے مہلت دیے ہو؟ دیہاتی تے عرض کی: جی ہاں۔ آپ دَجنی اللهٔ تعَالی عَنهٔ تے اے مہلت دے دی مہلت ملنے کے بعدرا توں رات جبلہ بن ایہم غساني ملك شام كي طرف بما ك كيااوراس في عيساني غرب اختيار كرليا- (خور الشام، ذكر قع حسم، ص١٠٠، العزء الاوله) (2).....ا يك مرتبه حضرت عمر فاروق دَحِيَ للهُ تَعَالَىٰ عَنُهُ اورحضرت أَلِي بن كعب دَحِيَّ اللهُ فعَالَىٰ عَنْهُ كَا آيُس مِين كسي بات ير اختلاف ہوا، دونوں نے بیہ طے کیا کہ ہمارے معالمے کا فیصلہ حضرت زید بن ثابت دَجی اللهٔ تعَالَی عَنْهُ کریں۔ چنانچہ بیر نیصلے كے لئے حضرت زیدین ثابت دَحِیَاللّٰہ تُعَالَیٰءَنہ کے گھر پہنچے۔حضرت عمر فاروق دَحِیٰاللّٰہُ نَعَالَیٰءَنہ نے ان سے فرمایا: ہم تمهارے پاس اس لئے آئے ہیں تا کہتم ہمارے معاملے کا فیصلہ کردو۔ حضرت زید دُضِیَ اللهٔ تعَالٰی عَنْدُ نے بستر کے درمیان ے جگہ خالی کرتے ہوئے عرض کی: اے امیر الموشین! یہاں تشریف رکھے۔ حضرت عمر فاروق دَحِیٰ للهُ مَعَالٰی عَنهُ نے فرمایا: بيتهادا پهاظم بجوتم نے فیصلے کے لئے مقرر ہونے کے بعد کیا ، یں تواسین فریق کے ساتھ ہی جیٹوں گا۔ بیفر ماکر حصرت عمرفاروق دَضِيَ اللَّهُ تَعَالَىٰ عَنُهُ حَصَرت افي بن كعب دَضِيَ اللَّهُ مَعَالَىٰ عَنْهُ كَسِاتِهِ حَصَرت زيدِ دَضِيَ اللَّهُ فَعَالَىٰ عَنْهُ كَسِا صَحْ بِيتُهِ سن مقدے کی کا دروائی شروع ہوئی ،حضرت الی بن کعب دھیجاللہ تعالی عنہ نے وعویٰ کیا اور حضرت عمر فاروق ذہبی اللہ تعَالَى عَنهُ في اس كا الكاركيا (حضرت الي بن كعب رَضِي اللهُ تعَالَى عَنهُ اليهِ وعوب كرجوت كے لئے كواہ پیش ندكر سكے تواب شركی اصول كے مطابق حضرت عمرفاروق دَحِني اللَّهُ تعَالَى عَنهُ رقتم كھا ٹالازم آتا تھا) حضرت زبيد بن ثايت دَحِني اللَّهُ مَعَالَى عَنهُ بِي حضرت عمرفاروق دَهِ عَاللَهُ تَعَالَىٰعَنَهُ كَلِيْحَسِت اوررت كالحاظ كرتے ہوئے)حضرت الی بن كعب دَهِ عَاللَهُ تَعَالٰیٰعَنْهُ آپ امیر الموتین دَهِ مَ

اللهٔ تعَالَى عَنهُ ت تم لینے سے درگز رکیجئے۔ حضرت عمر فاروق دَحِنی اللهٔ تعَالَی عَنهُ نے فوراً حلف اٹھالیا اور تم کھاتے ہوئے فرمایا: زیداس وقت تک مصب قضاء (بینی نے بنے) کا اہل نہیں ہوسکتا جب تک کہ عمر (دَحِنی) اللهٔ تعَالَی عَنهُ) اورا یک عام نزدیک (مقدے کے معالمے میں) برابر نہیں ہوجاتے۔ (ابن عساکو، ذکر من اسعہ زید، زید بن ثابت بن الضحال:... النح، ۱۹۱۹ ما)

وَعَدَاللهُ اللهُ اللهِ يَنَ امَنُوا وَعَمِلُوا الصَّلِطَتِ لَهُمُ مَّغُفِرَةٌ وَاجْرٌ عَظِيمٌ ۞ وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَنَّ بُوا بِالنِينَا أُولِيكَا صُحْبُ الْجَحِيْمِ ۞ عَظِيمٌ ۞ وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَنَّ بُوا بِالنِينَا أُولِيكَا صُحْبُ الْجَحِيْمِ ۞

توجهة كتزالايمان: ايمان والے نيكوكارول سے الله كاوعدہ ہے كدان كے لئے بخشش اور بردا تواب ہے۔ اوروہ جنہوں نے كفر كيا اور ہمارى آيتيں جيٹلا كيں وہى دوزخ والے ہيں۔

﴿ وَعَهِدُواالصَّلِطَةِ: اورانهول نے الحِيمُ ل كئے۔ ﴾ الحِيما عمال سے مراد ہروہ عمل ہے جورضائے البی كاسب ہے۔ اس میں فرائض وواجبات بنتیں مُشخَبًّات، جانی ومالی عبارتیں ، حقو فی اللّٰہ ، حقوثُ العباد وغیرہ سب داخل ہیں۔

نيك المال كى ترفيب

دروازے نہ بتاؤں؟ روزہ ڈھال ہے اورصد قد گنا ہوں کوا یہ جھا (یسی سنا) دیتا ہے جیسے پانی آگ کو بھا تا ہے اور رات کے درمیانی جھے میں انسان کا نماز پڑھنا (ہمی گنا ہوں کو منادیتا ہے ) پھر بیآ ہے۔ '' بیسیجا فی جنو بھٹم بھن المن ہے ہوں المن ہے اور اس کا نماز پڑھنا ہمیں ہیں ) ہے لے کر '' یکھنگون '' تک تلاوت فرمانی ہی ہم ارشاد فرمایا: میں جہیں ساری چیزوں کا سرء ستون اور کو ہان کی بلندی نہ بتادوں؟ میں نے عرض کی: ہاں باد سول الله اصلی الله اصلی الله اصلی الله اصلی الله اصلی الله علیہ وسلم ، ارشاد فرمایا: نمیا میں اس سب اور اس کا ستون نماز اور کو ہان کی بلندی جباد ہے۔ پھر ارشاد فرمایا: کمیا میں تہمیں ان سب کے اصل کی خبر شددے دوں۔ میں نے عرض کی: کول نہیں بیاد سول الله اصلی الله تعالیٰ عَلَیْدُوالِهِ وَسُلُم ، اُو آ پ صُلّی الله تعالیٰ عَلَیْدُوالِهِ وَسُلُم ، اُو آ پ صُلّی الله تعالیٰ عَلَیْدُوالِهِ وَسُلُم ، اُو آ پ صُلّی الله تعالیٰ عَلَیْدُوالِهِ وَسُلُم ، اُو آ پ صُلّی الله تعالیٰ عَلَیْدُوالِهِ وَسُلُم ، اُو آ پ صُلّی الله تعالیٰ عَلَیْدُوالِهِ وَسُلُم ، اُو آ پ صُلّی الله تعالیٰ عَلَیْدُوالِهِ وَسُلُم ، کو کو کر کر ارشاد فرمایا: ''ارشاد فرمایا'' تمیری ماں تجھے روئے الوگوں کواوند ھے صلی الله تعالیٰ عَلَیْدُوالِهِ وَسُلُم ، کو کی کی ایون کھی کی اور کی ہوں کے اور کی ماں کھے روئے الوگوں کواوند ھے مشلی الله تعالیٰ عَلَیْدُوالِهِ وَسُلُم ، کو کی کھی کی جو کہ گار آئی ہے۔ (۱)

(ترمذی، کتاب الایسان، باب ما جاء نبی حرمة الصلاة، ۲۸۰/۶، الحدیث: ۲۲۰۵) و قالَیْ فین گفتُروا: اور چنهون نے کفر کیا۔ کاس آیت ہے معلوم ہوا کہ دائمی جبنی صرف کا فر بیں جبکہ مسلمان جمیشہ سر ارحنہ میں

ك ليجيم من شرين ك-

يَا يُهَا الَّذِينَ امَنُوا اذْكُرُو انِعُمَتَ اللهِ عَلَيْكُمُ اذْهُمَّ قَوُمُّ انْ يَبُسُطُوَ اللهُ كُمُ ايُويهُمْ فَكَفَّ ايُويهُمْ عَنْكُمْ وَاتَّقُوا اللهَ وَعَلَى يَبُسُطُوَ اللهُ وَعَلَى اللهُ عَنْكُمُ عَنْكُمُ وَاتَّقُوا اللهَ وَعَلَى اللهُ وَمَنْ اللهِ عَلَيْتَ وَكَلِ الْمُؤْمِنُونَ ﴿

توجهة كنزالايمان: اسائمان والوالله كااحسان اسية او پرياد كروجب أيك قوم في جابا كيتم پردست درازى كرين تو اس في ان كه باته تم پرست روك وسية اور الله ست دُرواور مسلمانون كوالله بن پر بحروسه جاسية ـ

﴿ توجهة كَلْوَالعِدفاك: اسايمان والوااسية اويرالله كااحسان ياوكروجب أيك قوم في اراده كيا كرتمهارى طرف اسية

..... تیک اعمال میں رغبت اور زبان کی حفاظت کا جذب پانے کے لئے "وعوت اسلامی" کے ساتھ وابستہ ہوجا تا جائے۔

ا انھودرازکریں تواللہ نے ان کے ہاتھ تم پرے روک دیے اور اللہ ہے ڈروادر مسلمانوں کو الله ہی پر جروسہ کرتا جائے۔ ﴿ إِذْ هُمّ تَوْتُورْ : جب ایک قوم نے ارادہ کیا۔ ﴾ اس آیت مہارکہ کا شاپ ترول بیہ کہ ایک مرتبہ سرکا رود عالم صلی الله علیٰ علیٰہ وَ اِلله علیٰہ وَ اِلله عَلیْہ وَ اِلله وَ الله وَ

(تفسير كبير، المائدة، تحت الآية: ١١ -٢٢/٤٠١)

وَلَقَدُ أَخَذَا اللهُ مِيْثَاقَ بَنِيَ إِسْرَاءِ يُلُ وَبَعَثْنَا مِنْهُمُ اثّنَى عَشَى وَلَقَدُ أَخَذَا اللهُ إِنِّى مَعَكُمْ لَإِنْ اَقَدْتُمُ الصَّلُوةَ وَاتَدْتُمُ الرَّكُوةَ وَاعَدْتُمُ اللَّهُ إِنِّى مَعَكُمْ لَإِنْ اَقَدْتُمُ الصَّلُوةَ وَاتَدْتُمُ الرَّكُوةَ وَاعَدْتُمُ اللهَ قَرْضًا حَسَنًا وَامَنْتُمْ وِرُسُلِ وَعَنَّ مُ تُمُوهُ مُ وَاقْرَضْتُمُ اللهَ قَرْضًا حَسَنًا لَا مُنْتُمُ وَلَا وَعِلَى مَنْتُمُ وَلَا وَعِلَى مَنْتُمُ وَلَا وَعَلَى مَا اللهُ وَاللهِ مِنْ اللهُ مَنْ اللهُ وَاللهِ مِنْ اللهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَ

تیجه قاننالایدان: اور بیتک اللّٰه نے بنی اسرائیل سے عہد لیا اور ہم نے ان میں بارہ سردار قائم کیے اور اللّٰه نے فرمایا بیتک میں تبہارے ساتھ ہول ضرورا گرتم نماز قائم رکھواورز کو 5 دواور میرے رسولوں پرایمان لاؤاوران کی تعظیم کرواور اللّٰه کو قرض حسن دوتو بیشک میں تنہارے گناہ اتاردوں گااور ضرور تنہیں باغوں میں لے جاؤں گاجن کے نیچے نہریں روال، پھراس کے بعد جوتم میں سے تفرکرے وہ ضرورسیدھی راہ سے بہکا۔

توجية كنؤاليوفان اوربيتك الله في بن اسرائيل عدربا اوربم فان من باروسروارقائم كياور الله فرمايا بيقك مين تهبار يساتهه بول-اكرتم تماز قائم ركھواورز كؤة دينة رجواور مير يرسولول پرايمان لاؤاوران كى تعظيم كرواور الله كوقرض حسن دوتو بيتك بين تم سے تمهارے گناه مناووں گاا درضرور تمہیں ان باغوں میں داخل كروں گاجن كے نيجے نہریں جاری ہیں تواس (عبد) کے بعدتم میں ہے جس نے تفرکیا تو وہ ضرور سیدھی راہ ہے بھنگ گیا۔

﴿ وَلَقَدُ اَخَذَا اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ إِسْرَاءِ مِنْ الربيك الله في امراكل عددايا- ﴾ آيت كامفهوم جحف ك لئريد واقعة تجهد لينامفيد ب\_واقعه بيري كدالله تعالى في حضرت موى عليه الصلوة والسّادم سه وعده فرما بإنها كمانهين اوران كي قوم کومقدی سرزمین بعنی شام کاوارث بنائے گا جس میں کنعانی بخبارر ہے تھے۔فرعون کے ہلاک ہوئے کے بعد حضرت موی علیہ الصّلوة والسّلام كوسكم اللي ہوا كه بني اسرائيل كوارض مُقدّ سه (بيت المقدس) كي طرف لے جائيں، بيس نے اس كو تمهارے لئے رہائش بنایا ہے، تو وہاں جاؤاور جودشن وہاں ہیں اُن سے جہاد کرو، میں تمہاری مدوفر ماؤں گااورا ہے موئی! تم اپن قوم کے ہر ہرگروہ میں سے ایک ایک سردار بناؤ، اس طرح بارہ سردار مقرر کروجن میں سے ہرایک اپنی قوم کے حکم مانے اور عبد پوراکرنے کا ذمہ دارہو۔حصرت موی غلید الصلوۃ والسّلام بارہ سردار منتخب کرے بنی اسرائیل کو لے کرروانہ ہوئے۔ جب آریحاء کے قریب بینچے توان تقیبوں (سرداروں) کو دشمن کے حالات معلوم کرنے کے لئے بھیجا، وہاں انہوں نے دیکھا کہ وہ لوگ بہت عظیم الجنے (عظیم جسامت والے)، نہایت توی وتو انا اور صاحب بیب وشوکت ہیں، بیان سے ہیت زدہ جوکرواپس آئے اور آ کرانہوں نے اپنی قوم ہےسب حال بیان کردیا حالانکہ انہیں اس سے نع کیا گیا تھالیکن ب نے عہد فکنی کی سوائے دوآ دمیوں کے ایک: کالب بن یوقٹاا وردوسرے پوشع بن ٹون ۔ بیددولوں عہد پرقائم رہے۔ زمدارك، المائدة، تحت الآية: ١١٠ ص ٢٧٧)

اس سياق وسباق كوسائ ركاكرة بيت كامقهوم بيه نتآب كه بيتك الله عَزْدُ جَلْ في بن اسرائيل ع عبدليا كهوه الله تعالی کی عیادت کریں ،اس کے ساتھ کی کوشریک نہ کریں اور توریت کے احکام کی پیروی کریں۔ پھر تو م بجارین سے جہاد کیلئے ان میں بارہ سردار بنائے گئے اور اللّٰہ نعالیٰ نے انہیں فرمایا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں اور میں تمہاری مدد کروں

گااوراگرتم نماز قائم رکھواورز کو ہ دیے رہواور میرے رسولوں پرایمان لا وَاوران کی تعظیم کرواوراللَّه عَزَّوَ جَلُّ وَقَرْضِ حُسَنَ وولیعنی اس کی راہ میں خرج کروتو میں تم ہے تنہارے گناہ معاف کردوں گااور تنہیں جنت میں واخل کروں گا۔ آیت میں رسولوں پرایمان لانے کے ساتھان کی تعظیم کا تھم دیا گیا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ انبیاءِ کرام عَلَیْهِمُ الصَّلَوٰ فَوَالسَّلَامِ کی تعظیم اہم ترین فرائض میں سے ہے۔

فَمِمَانَقُضِهِمُ مِّينَا قَهُمُ لَعَنَّهُمُ وَجَعَلَنَاقُلُو بَهُمُ فَسِيَةً \* يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَنَ مَواضِعِه لا وَنَسُوا حَظَّامِّمًا ذُكِرُوالِه \* وَلا تَزَالُ تَطَّلِمُ عَلَى خَآلِهُ مِّنَهُمُ مَواضِعِه لا وَنَسُوا حَظَّامِّمًا ذُكِرُوالِه \* وَلا تَزَالُ تَطَلِمُ عَلَى خَآلٍ فَي اللهُ عَلَى خَآلٍ فَي اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلِيدًا لا قَلِيلًا مِنْهُمُ فَاعُفُ عَنْهُ مُ وَاصْفَحُ \* إِنَّ اللهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ ﴿ وَلا تَزَالُ اللهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ ﴿ وَلَا قَلِيلًا مِنْهُمُ فَاعُفُ عَنْهُ مُ وَاصْفَحُ \* إِنَّ اللهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ ﴿

توجهة كنزالايدان: توان كى يسى برعهد يوں پر ہم نے انہيں لعنت كى اوران كے دل سخت كرديئے الملّه كى باتوں كوان كے شخطالايدان: توان كى يسى برعهد يوں پر ہم نے انہيں لعنت كى اوران كے دل سخت كرديئے الملّه كى باتوں كوان كے شخطانوں سے بدلتے ہیں اور نھلا ہیٹھے بڑا حصدان تھیجتوں كا جوانہیں دى گئیں اور تم ہمیشدان كى ایک شایک دغا پر مطلع ہوتے رہوگے سواتھوڑوں كے توانہیں معاف كردواوران سے درگز روبيشك احسان والے اللّه كومحبوب ہیں۔

توجیدة کلاً العوفان: تو ان کے عہد تو ڑنے کی وجہ ہے ہم نے ان پر لعنت کی اور ان کے دل بخت کردیئے۔وہ الله کی باتوں کو ان کے مقامات ہے بدل دیتے ہیں اور انہوں نے ان فیسحتوں کا برواحصہ بھلا دیا جو آئیس کی گئی تھیں اور تم ان میں ہے چندا کید کے مقامات سے بدل دیتے ہیں اور انہوں نے ان فیسحتوں کا برواحصہ بھلا دیا جو آئیس کی گئی تھیں اور تم ان میں سے چندا کید کے علاوہ سب کی کئی نہ کی خیانت پر مطلع ہوتے رہو گے تو آئیس معاف کروواور ان سے درگز کرد بیٹک الله احسان کرنے والوں سے محبت فرما تا ہے۔

﴿ فَهِمَا نَقُوضِهِمْ : تَوَانَ مَعِيدِ وَرُنْ فَى وَجِهِ اللهِ مَنَى اسرائيل فَيْ عِبدِ اللَّي كُونُو رُّ الورحضرت موى عَلَيْهِ الصّلوَةُ وَالسَّلام كَ تَعَدِيبًا اللّهِ عَلَيْهِمُ الصّلوَةُ وَالسَّلام كَ تَكَدْيب كَي اورانبياء كرام عَلَيْهِمُ الصّلوَةُ وَالسَّلام كَ تَعَلَيْهِمُ الصّلوَةُ وَالسَّلام كُونِ اللّهِ عَلَيْهِمُ اللّهُ عَلَيْهِمُ الصّلوَةُ وَالسَّلام كَ تَعَلَيْهِمُ الصّلوَةُ وَالسَّلام كَ تَعْدُورَ اللّهُ عَلَيْهِمُ الصّلوَةُ وَالسَّلام كَ تَعْدُمُ عَلَيْهِمُ الصّلوَةُ وَالسَّلام كُونِ لَهُ إِلَّهُ وَالسَّلام كَ تَعْدُمُ عَلَيْهِمُ الصّلوَةُ وَالسَّلام كُونِ لَهُ السَّلامُ عَلَيْهِمُ الصّلوَةُ وَالسَّلام كَ تَعْدُمُ اللّهُ عَلَيْهِمُ اللّهُ عَلَيْهِمُ الصّلوَةُ وَالسَّلام كَ تَعْدُمُ اللّهُ عَلَيْهِمُ الصّلام كَ اللّهُ عَلَيْهِمُ اللّهُ عَلَيْهُمُ اللّهُ عَلَيْهُمُ اللّهُ عَلَيْهُمُ اللّهُ عَلَيْهِمُ السَّلَامُ عَلَيْهُمُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُمُ اللّهُ عَلَيْهُمُ اللّهُ عَلَيْهُمُ اللّهُ عَلَيْهُمُ اللّهُ عَلَيْهُمُ اللّهُ عَلَيْهُمُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُمُ اللّهُ عَلَيْهُمُ اللّهُ عَلَيْهُمُ اللّهُ عَلَيْهُمُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُمُ اللّهُ عَلَيْهُمُ اللّهُ عَلَيْهُمُ اللّهُ عَلَيْهُمُ اللّهُ عَلَيْهُمُ اللّهُ عَلْهُمُ اللّهُ عَلْهُمُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ الللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ الللّهُ عَلْهُ الللّهُ عَلَيْهُ اللللّهُ عَلَيْهُ الللّهُ عَلَيْهُ الللّهُ عَلَيْهُ الللّهُ عَلَيْهُ الللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّ

وه تاجدارِ رسالت صَلَى اللهُ مَعَالِيهَ وَمَلَمْ كَي بيروى كرين اوران پرايمان لا كين توان حركتوں كے نتیج ميں الله عَزُوجَلٌ نے ان پرلعنت فرمائی اوران كے ول سخت كرديئے۔

#### المنا ادول کی وجہ ہے ول سخت ہو جاتے ہیں گ

اس ہے معلوم ہوا کہ بدا تھالیوں کی وجہ ہے بھی دل بخت ہوجاتے ہیں۔حضرت پھی بن مُعاؤدَ حَمَدُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْد فرماتے ہیں: آنسودلوں کی تختی کی وجہ ہے خشک ہوتے ہیں اور دلوں کی تختی گنا ہوں کی کثرت کی وجہ ہے ہوتی ہے اور عیب زیادہ ہونے کی وجہ ہے گناہ کثیر ہوتے ہیں۔

(شعب الايمان، السابع والاربعون من شعب الايمان... النع، فصل في الطبع على القلب او الرين، ١٥٤ ؛ ١٠ الحديث: ٢٦١)

اور حضرت عبد الله بن عمر وَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ ت روايت ب، تي كريم صَلَى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالدِهِ وَسَلَّمَ فَي ارشاهِ

قرمايا دسخت ول آوى الله تعالَى بيت دورر بتا ب رومدى، كتاب الزهد، ٢٢- باب منه، ١٨٤/٤ ، الحديث: ٢١٩)

الله تعالى بيس ول كي تحق سے محفوظ قرمائے الين

و و الانتخال منظرة المراك المراك المراك المراك المراك المراك المراك الله تعالى عليه و الله تعالى عليه و الله تعالى عليه و المراك الله تعالى عليه و المرك الله و الل

اس صورت میں معنیٰ بیہ بیں کہ اُن کی اس عہد تھنی ہے درگز رکیجے جب تک کدوہ جنگ سے بازر بیں اور جزیہ اواکرنے سے منع نہ کریں۔

# وَمِنَ الَّذِينَ قَالُوٓ النَّا نَظمَى اَخَذُنَا مِيْثَاقَهُمْ فَنَسُوْا حَظًّا مِّبًّا

# ذُكِّرُوْابِهِ ۗ فَاغْرَيْنَابَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ إِلَّى يَوْمِ الْقِيلَةِ لَا يُكُورُ الْقِيلَةِ لَا يُكُولُوا لِعَنَاءَ إِلَى يَوْمِ الْقِيلَةِ لَا لَكُولُوا لَهُ اللّهُ لِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ ۞ وَسَوْفَ يُنَبِّنَّهُمُ اللّهُ لِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ ۞

توجهة كنزالايدان: اوروه جنهوں نے دعوىٰ كيا كه بم نصارىٰ بين ہم نے ان سے عہدليا تووه بھلا بيٹھے بردا حصدان فيسحتوں اللہ كاجوانبيں دى كئيں تو بم نے ان كے آپس ميں قيامت كے دن تك يُر اور بغض ڈال ديا اور عنقريب اللّه انبيں بتادے گاجو پچھ كرتے تھے۔

ترجید کانوالیوفان: اورجنہوں نے دعویٰ کیا کہ ہم نصاریٰ ہیں ان ہے ہم نے عبدلیا تو وہ ان نصیحتوں کا بڑا حصہ بھلا بیٹھے جوانہیں کی گئی تھی تو ہم نے ان کے درمیان قیامت کے دن تک کے لئے دشمنی اور بغض ڈال دیا اور عنقریب اللّٰہ انہیں بتادے گا جو کچھ وہ کرتے تھے۔

﴿ وَمِنَ الَّذِينَ قَالُوٓ النَّالَطُلَى : اورجنہوں نے دعویٰ کیا کہ ہم نصاریٰ ہیں۔ کھی یہود یوں کے بعداب عیسائیوں کا تذکرہ کیا جارہا ہے۔ ان کے بارے میں فرمایا کہ جنہوں نے دعویٰ کیا کہ ہم نصاریٰ یعنی دینِ خدا کے مددگار ہیں ان ہے بھی ہم نے اللّٰہ تعالیٰ اوراس کے رسولوں عَلَیْهِمُ الصّلوٰۃ وَالسُّدُم پرایمان لانے کا عہدلیالیکن وہ بھی انجیل میں دی گئی تصیحتوں کا بڑا حصہ بھلا بیٹے اورا تر نہوں نے بھی عبد تھی کی تو ہم نے ان کے درمیان قیامت کے دن تک کے لئے وحمیٰ اور بغض کا بڑا حصہ بھلا بیٹے اورا ترک کیا اور سولوں کو ہم نے ان کے درمیان قیامت کے دن تک کے لئے وحمیٰ اللهٔ تعالیٰ عنهٔ نے کہا کہ جب نصاری نے کتاب اللی (انجیل) پڑئل کرنا ترک کیا اور سولوں کی نافر مانی کی بفرائض ادانہ کے اور صدودِ اللی کی پرواہ شرکی تو اللّٰہ تعالیٰ نے ان کے درمیان عداوت ڈال دی۔ دین اللہ تعالیٰ نے ان کے درمیان عداوت ڈال دی۔

جس کا بتیجہ بیہ واکہ بیفرتوں میں بٹ گئے اور ایک دوسرے کو تباہ کرنے گئے چنانچیدو عالمی عظیم جنگیں اور ان کی تباہیاں انہی صاحبان کی برکت ہے ہوئیں۔

# يَاهُلَالْكِتْبِ قَدْجَاءَكُمْ مَسُولُنَا يُبَيِّنُ لَكُمْ كَثِيرًا مِّمَّا كُنْتُمُ تُخْفُونَ

# مِنَ الْكِتْبِوَيَعُفُواعَنَ كَثِيرٍ فَقَدْجَاءَكُمْ مِنَ اللهِ نُورُ وَكِتَبُمُّمِينَ ﴿

توجهة كنزالايمان : اے كتاب والوبيتك تمهارے ياس مارے بيرسول تشريف لائے كتم برظا برفرماتے بيں بہت ی وہ چیزیں جوتم نے کتاب میں چھیاڈ الی تھیں اور بہت ی معاف فرماتے ہیں بیٹک تہارے پاس الله کی طرف سے ایک لورآ يااورروش كتاب

ترجية كنؤاليوفاك: اے ايل كتاب! بيتك تمبارے ياس مارے رسول تشريف لائے ، وہ تم يربهت ى وہ چيزيں ظاہر ﴿ قرماتے ہیں جوتم نے (الله ک) كتاب سے چھپاؤالى تھيں اور بہت كى معاف فرماويتے ہیں، بيتك تميارے ياس الله كى طرف سائك نورآ كيااورايك روش كتاب

﴿ يَا هَلَ الكِتْبِ: اعالَى كَمَابِ - ﴾ يهال يبود يون اورعيسا يُون سب حظاب بـ فرمايا كيا كدا عالى كماب! بینک تمهارے پاس بھارے رسول محمصطفیٰ صَلّی اللهٔ مَعَالیٰ عَلَیْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ تَشْرِیفَ لے آئے ، وہ تم پر بہت ی وہ چیزیں طاہر فرماتے ہیں جوتم نے اللّٰه عَزُوَجَلُ کی کتاب سے چھیا ڈالی تھیں جیسے رَجْم کی آیات اور سرورِ کا مُنات صلی الله فعالی عَلَیْهِ وَالِهِ وُسَلَمْ كَاوصاف جوتم في جيميادي تصليكن حضوراكرم صَلَى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللَّمَ فَي بيان فرمادية اوربيآب صَلَّى اللهُ تعالى عَلَيْهِ وَالله وَسَلَمَ كَامْ حِرْه بِ تِهِارى حِيمالَى مولَى جِيزِين بيان كرنے كے ساتھ بہت ى باتنس بيني كريم صَلَى اللهُ وَعَالَى عَلَيْهِ وَاللَّهُ مَعَافَ فَرِمَاوِيجَ بِينَ اوران كَاذَكْرِ بَعِي نَبِينَ كُرِيِّ اورندان يرموَاخذه فرمات بين كيونكم آب صلى الله تعالى عَلَيْهِ وَالِد وسُلَمَ الى چيز كا و كرفر مات بيل جس مي مصلحت مورييسب حضورا كرم صلى الله تعالى عليه والد وسلم كاعظمت وشان کابیان ہے۔

﴿ قَدُ جَاءَكُمْ مِنَ اللهِ نُوسُ : مِيك تماري إلى الله كى طرف علورة عمار كال آيت مبارك ين أورت كيامراوباس بارے میں مختلف اقوال ہیں ، ایک قول بیہ کراس سے مراد سرکار دوعالم صَلّی اللهٔ تَعَالَیٰ عَلَیْهِ وَاللهِ وَسَلّم فقيه الوالليث مرقد كادَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنهُ قُرِمات بين " وَهُوَ مُحَمَّدٌ صلى الله عليه وآله وسلم وَ الْقُو آنُ "يعنى تورى مراوتكم صلى الله تفالى عليه واله وسلم اورقر آن بال-

(سمرقندي، المائدة، تحت الآية: ١٥، ٢٤/١)

امام الوجر حسين بن مسعود يغوى دَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ لَكُفِيّ فِينَ " يَعْنِى مُحَمَّدًا صَلَى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَسَلَمَ فِينَ الرَّالِكُ مُحَمَّدًا صَلَى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَمْ فِينَ الرَاكِ وَسَلَمْ وَسَلَمْ فِينَ الرَاكِ وَسَلَمْ وَسَلَمْ فِينَ الرَاكِ وَسَلَمْ مَن المائدة، تحت الآية: ١٥/٢ ١٥ (المائدة، تحت الآية: ١٥/٢ ١٥)

علامه خازان وُحَمَة اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ فَرِماتِ إِن الْعَنِي مُحَمَّدًا صلّى الله تعالى عليه وسلّم إنَّمَا سَمَّاهُ اللَّهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَم إنَّمَا سَمَّاهُ اللَّهُ اللهُ ال

علامه جلال الدين سيوطى دَخعَهُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ لَقُطْ 'تُورْ" كَي تَغير لِكُصة بوت قرمات بين" وَهُوَ اللّهِ عَلَيْهِ اللهُ عليه والله وسلّم "تورى مراوني كريم ملى الله تعالى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَمْ فِيل - (حلالين، العائدة، تحت الآية: ١٠، ص٩٧) علامه صاوى دَخمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ قرمات بين "وَ سُعِي تُورًا لِلاَنَّهُ يَعَوْرُ الْبَصَائِرُ وَ يَهْدِينَهَا لِلرَّشَادِ وَ لِلاَنَّهُ اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَمَا لَيْ عَلَيْهِ وَمَا لَيْ اللهُ عَلَيْهِ وَمَا لَيْ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَمَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَلِي اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلِللللللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلِلْ الللللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَل

امام فخرالدين رازى دَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ فَرِمات بِينَ "النُّوُرُ وَالْكِتَابُ هُوَ الْقُرِّ آنُ، وَهلدًا صَعِيْفَ لِآنُ الْعَطُفَ يُوْجِبُ الْمُعَايَرَةَ بَيْنَ الْمَعُطُوفِ وَالْمَعُطُوفِ عَلَيْهِ" يَعْنَى يَوْلَ كَيُوراور كَمَّابِ ووَول عَمراوقر آن بِ الْعَطُفَ يُوْجِبُ الْمُعَايَرَةَ بَيْنَ الْمَعُطُوفِ وَالْمَعُطُوفِ عَلَيْهِ " يَعْنَى يَوْلَ كَيُوراور كَمَّابِ ووَول عَمراوقر آن بِ الْعَطْفَ يُوْجِبُ اللَّمُعَايِّرَةً بَيْنَ الْمُعَطُوفِ وَالْمَعُطُوفِ عَلَيْهِ بِينَ مُعْلَيْرَت ( يَعْنَى الله ودر كَا غِير بونَ ) كُومُتَكُرِم بِ مِي مِنْ عَلَيْهِ بَيْنَ الله والله والله

علامه سيدمحمود آلوى بغدادى دَحْمَةُ اللهِ مَعَالَى عَلَيْهِ فَرمات بين: " وَهُوَ الْوَرُ الْاَنُوَارِ وَالنَّبِيُّ الْمُخْتَارُ صلَّى اللهُ عليه و آله وسلَّم" يعنى اس نور مرادتمام نورول كانوره في مختار صلّى الله عليه و آله وسلّم" يعنى اس نور مرادتمام نورول كانوره في مختار صلّى الله عليه و آله وسلّم" يعنى اس نور مرادتمام نورول كانوره في مختار صلى الله عليه و المعانى المائدة، تحت الآية: ١٥، ٥/٣٦٧)

علامه المُعْلَى قارى دَحْمَهُ اللهِ تَعَالَىٰ عَلَيْهُ فَرِماتِ فِيلَ "وَ أَيُّ مَانِعٍ مِنْ أَنْ يُجْعَلَ النَّعْتَانِ لِلرَّسُولِ صلَّى الله تعالى عليه وسلَّم فَاللَّهُ نُورٌ عَظِيْمٌ لِكَمَالِ ظُهُورِ هِ يَيْنَ الْآنُوارِ وَ كِتَابٌ مُّبِيْنٌ حَيْثُ أَنَّهُ جَامِعٌ لِجَمِيْعِ ٱلْآسُوارِ وَمُظُهِوْ لِلْاَحُكَامِ وَالْاَحُوَالِ وَالْاَحُبَادِ" لِينَ اوركون كاركاوث بهاس بات كه دونول لِعَيْس لِينَ نوراور كتاب مبين رسول كريم صلى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهُ حُبَادِ " لِينَ اوركون كاركاوث بهاس بات كه دونول لِعَيْن اللهُ وَمُلَمْ كَ لِيهِ مِن اللهُ مَعَالِمُ اللهُ وَمُلَمْ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَمُلَمْ كَ لِيهِ مِن اللهُ وَمُلَمْ كَ لِيهِ مِن اللهُ وَمُلَمْ مَن اللهُ وَمُلَمْ مِن اللهُ وَمُلَمْ عَلَيْهِ وَاللهِ وَمُلَمْ كَ لَهُ مِن اللهُ وَمُلَمْ عَلَيْهِ وَاللهِ وَمُلَمْ كَالِ مِن اللهُ عَلَيْهِ وَاللهِ وَمُلَمْ مِن اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَمُلَمْ مِن اللهُ مَن اللهُ وَمُلْمَ عَلَيْهِ وَاللهِ وَمُلْمَ عَلَيْهِ وَاللهُ وَاللّهُ وَمُلْمَ مِن اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ وَمُلْمَ مِن اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ وَمُلْمُ مُن اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ وَمُلْمُ عَلَيْهِ وَاللّهُ وَمُلْمُ مُن اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ وَمُن اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ وَمُلْمُ مُن اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَمُلْمُ مُن اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَمُن اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ وَمُنْ لَا مُن اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ وَمُنْ لَلهُ مُن اللهُ عَلَيْهُ وَالِهُ وَمُنْ اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَمُن اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ

(شرح شفاء القسم الاول، البابُ الاول في ثناء الله تعالى عليه. . . الخ، الفصل الاول، ١/١ ٥)

بلكة فوورسول اكرم صلى الله تفائي عَنَيْدَ وَسِلَمَ فَاللهُ تَعَالَى عَنَيْدَ وَسِلَمَ فَاللهُ مَعْلَمُ اللهُ اللهُ تَعَالَى عَنْدُ وَرسول الرم صلى الله تعالَى عَنْدُ وَسِلَمُ عَنْدُ وَسَلَمُ عَنْدُ اللهُ عَلَيْهِ مُعْرَت جابر دَضِى اللهُ تَعَالَى عَنْدُ مِن وَايت كرت بين "فَالَ سَأَلْتُ وَسُولُ اللهُ صلى الله عليه وسلم عَنْ أَوَّلِ شَيْءٍ خَلَقَهُ اللهُ تَعَالَى؟ فَقَالَ هُوَ نُورُ نَبِيكَ يَا جَابِرُ خَلَقَهُ اللهُ" لِحَنْ صَلَى الله عليه وسلم عَنْ أَوَّلِ شَيْءٍ خَلَقَهُ اللهُ تَعَالَى؟ فَقَالَ هُوَ نُورُ نَبِيكَ يَا جَابِرُ خَلَقَهُ اللهُ" لِحَنْ صَلَى الله تعالى الله تعالى عَنْدُونِ وَسَلَم عَنْ أَوَّلِ شَيْءٍ عَلَقَهُ اللهُ تَعَالَى اللهُ تَعَالَى اللهُ تعالى عَنْدُونِ وَسَلَم عَنْ اللهُ تعالى الله تعالى عَنْدُونِ وَسَلَم عَنْ اللهُ تعالى الله على الله تعالى الله عليه وسلم، ص ٢٠ الحديث: ١٨ ) (الحرء المفقود من المصنف عبد الرؤاق، كتاب الإيمان، ياب في تحليق نور محمد صلى الله عليه وسلم، ص ٢٠ الحديث: ١٨ )

# يَّهُ لِي يَهِ اللَّهُ مَنِ التَّبَعَ مِ ضَوَانَهُ سُبُلَ السَّلِمِ وَيُخْوِجُهُمُ مِّنَ الطُّلُبَةِ إِلَى النَّوْمِ بِإِذْ نِهِ وَ يَهْدِيْهِمُ إِلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ ﴿ الطَّلُبَةِ إِلَى النَّوْمِ بِإِذْ نِهِ وَ يَهْدِيْهِمُ إِلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ ﴿ وَ لَهُ لِي مِنْ الْحَالِمُ سُتَقِيْمٍ ﴿ وَلَا مِنْ اللَّهُ مِنْ إِلَى النَّوْمِ اللَّهُ وَمِنْ اللَّهُ وَمُ اللَّهُ وَمِنْ اللَّهُ وَمُنْ اللّ

توجه فی تنالایدمان: الله اس برایت دیتا ب اس جوالله کی مرضی پر چلاسلامتی کے رائے اور آئیس اند جریوں سے روشنی کی طرف لے جاتا ہے اپنے علم سے اور انہیں سیدھی راہ دکھا تا ہے۔

ترجید کا کا العرفان در الله اس کے دریعے اسے سلامتی کے راستوں کی ہدایت دیتا ہے جو الله کی مرضی کا تابع ہوجائے اور انہیں اپنے تھم سے تاریکیوں سے روشنی کی طرف لے جاتا ہے اور انہیں سیدھی راہ کی طرف ہدایت دیتا ہے۔

﴿ يَهْدِي بِهِ اللهُ الله اس كَوْر لِيعِ بِهِ امِن ويَتَابِ - ﴾ يبال قرآن كى شان كابيان بكر الله عَزْدَ جَازِقرآن كَ وَر لِيعِ اسے بِدايت عطافر ما تاب جو الله تعالى كى مرضى كتابع موجا تاب اور جوابي تمام اعمال الله تعالى كى خوشنودى

402

میں لگادیتا ہے تواللّٰہ تعالیٰ اسے کفروشرک اور مُعاصی کی تاریکیوں سے تکال کرائیان اور اعمالِ صالحہ کے نور میں داخل فرما ویتا ہے۔ بعض مفسرین نے فرمایا کہ 'به'' کی خمیر سے سرکارِ دوعالم صَلَی للّٰه تَعَالیٰءَ اَیْدِدَ اِلٰهِ وَسَلَم سے معنیٰ ہے گاکہ اللّٰہ تعالیٰ حضور پر نور صَلَی اللهٔ تَعَالیٰءَ اَیْدِوَ اِلٰهِ وَسَلَمْ کے ذریعے ہدایت عطافر ما تا ہے۔ مُعَوِّی اعتبار سے یہ بات قطعاً درست ہے۔

كَتَّنُ كَفَرَاللَّهِ مَنَ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ الللْمُ الللْمُ اللَّهُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ اللَّهُ الللْمُ الللْمُ اللَّهُ الللْمُ الللْمُ اللْمُ اللْمُ اللَّهُ الللْمُ الللْمُ اللْمُ اللَّهُ اللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ اللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ اللْمُ اللْمُ اللْمُ اللْمُ اللللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْم

توجهة كنزالايمان: بينك كافر موئ وه جنهول نے كها كه الله شيخ بن مريم بن ہے تم فرماد و كار الله كاكوئى كياكرسكتا إلى ہے اگروہ چاہے كه ہلاك كردے شيخ بن مريم اوراس كى مال اور تمام زمين والوں كواور الله بى كے ليے ہے سلطنت آسانوں اور زمين اوران كے درميان كى جوچاہے پيداكرتاہے ،اور الله سب كچھكرسكتاہے۔

توجید کانالعوفان: بیشک وہ اوگ کا فرہو گئے جنہوں نے کہا کہ اللّه بی سے بن مریم ہے۔ تم فرما دو: اگر اللّه سے بی کواوراس کی ماں اور تمام زمین والوں کو ہلاک کرنے کا ارادہ فرمالے تو کون ہے جو اللّه سے بچانے کی طاقت رکھتا ہے؟ اور آسانوں اور زمین کی اور جو کچھان کے درمیان ہے سب کی باوشا ہت اللّه بی کے لیے ہے۔ وہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے اور اللّه ہرشے پرقا درہے۔

﴿ لَقَالًا كُفَرًا لَذِينَ قَالُوا: بِينَك وه الوك كافر هو محتج جنهوں نے كيا۔ ﴾ حضرت عبد الله بن عماس دُضِيَ اللهُ مَعَالَى عَنهُمَا نے فرمایا كه نجران كے عيسائيوں نے بيربات كهى ہے اور نصرانيوں كے فرقد يعقوبيدو ملكانيكا يهى تدہب ہے كدوہ حضرت عیسی علید الضلوة وَالسَّدَم كواللَّه بَتات بین كیونكه وه مُلُول كِ قائل بین اوران كا عنقا و باطل بیه به كه الله تعالی نے حضرت عیسی علید الفسلوة والسَّدَم بین حلول كیابوا بے جیسے بھول بین خوشبواورآگ بین گری نے مقعاد الله فُمَّ مَعَادَ الله دالله تعیالی الله دالله تعالی الله میں خوشبواورآگ بین گری نے مقعاد الله فُمَّ مَعَادَ الله دالله تعالی الله تعالی نے اس آیت بین علم كفرویا اوراس كے بعدان كے خدم كا فساد بیان فرمایا۔

#### حعترت مسيمي عليه المضاؤة والمشكزم كى ألوونيت كى ترويد

اس آیت میں حضرت عیسیٰ عَلیْهِ الصّلوٰهُ وَالسُّلام کی الوہیت کی کی طرح ترویدے۔

- (1) .....حضرت عيسى عَلَيْهِ الصَّلَوْةُ وَالسَّلَام كوموت آسكتى ب، اورجع موت آسكتى بوه خدانيس بوسكتا\_
- (2) ..... آپ عَلَيْهِ الصَّلَوْةُ وَالسُّكُوم مال كَشْكُم سے يبيرا ہوئ ، اورجس ميں بيصفات ہول وہ اللّٰه نبيس بوسكنا۔
- (3) .....الله تعالی تمام آسانی اورزینی چیزوں کا مالک ہے اور جرچیز رب عَزْوَجَلْ کا بندہ ہے، اگر کسی میں الله تعالیٰ نے حلول کیا ہوتا تو وہ الله کا بندہ نہ وتا حالا نکہ حضرت عیسیٰ عَلَیْہِ الصّلوٰۃ وَالسّدَادِم خُوداس بات کا اقرار کرتے ہیں کہ وہ اللّٰہ تعالیٰ کے بندے ہیں۔
- (4).....الله تعالى ازخود خالق ب، اگرآپ عَلَيْهِ الصَّلَوْةُ وَالسَّلَامِ مِنْ الْوَجِيتِ مِوتَى تَوْ آپِ عَلَيْهِ الصَّلَوْةُ وَالسَّلَامِ مِنْ الْوَجِيتِ مِوتَى تَوْ آپِ عَلَيْهِ الصَّلَوْةُ وَالسَّلَامِ مِنْ الْ خود خالق موتے۔

وَقَالَتِ الْيَهُوُدُو النَّطَهِى نَصْنَ أَبُنَّوُ اللَّهِ وَاحِبَّا وُقَا لَكُو لَكُو النَّطَهِ وَاحِبَّا وُقَا فَلِمَ وَقَالَتِ الْيَهُو وَالنَّالُ وَلَكُو النَّطَهُ وَلَكُو النَّالُ وَلَيُو النَّالُ وَلَيُعَالَى النَّالُ وَلَيُو النَّالُ النَّالُ وَلَيْ النَّالُ السَّلُوتِ وَالْاَثُونَ وَمَا لِيَنَّهُ مَا وَالدَو الْمَصِيدُ وَمَا لِيَنَّهُ مَا وَالدَو الْمَصِيدُ وَمَا لِيَنْهُمَا وَالدَو الْمَصِيدُ وَمَا لِيَنْهُمَا وَالدَو الْمَصِيدُ وَمَا لَيَنْهُمَا وَالدَو الْمَصِيدُ وَمَا لِيَنْهُمَا وَالدَو الْمَصِيدُ وَمَا لَكُونَ النَّهُ السَّلُوتِ وَالْاَثُمِ وَمَا لِيَنْهُمَا وَالدَو الْمَصِيدُ وَمَا لَكُونُ وَلَا لَهُ السَّلُوتِ وَالْوَالْمُ مَنْ وَمَا لِيَنْهُمَا وَالدَو الْمَصِيدُ وَمَا لِيَنْهُمَا وَالدَو الْمَصَادُ وَاللَّهُ السَّلُوتِ وَالْوَالْمُ اللّهُ السَّلُوتِ وَالْوَالْمُ اللَّهُ السَّلُوتِ وَالْوَالْمُ اللَّالْمِ وَمَا لِيَنْهُمَا وَاللَّهُ السَّلُوتِ وَالْوَالْمُ اللَّهُ السَّلُوتِ وَالْوَالْمُ اللَّهُ السَّلُولُ وَالْمُ اللَّهُ السَلُولُ وَالْمُ السَّلُولُ وَالْمُ السَّلُولُ وَالْمُ السَّلُولُ وَالْمُ السَّلُولُ وَاللَّهُ اللَّهُ السَّلُولُ وَالْمُ السَّلُولُ وَاللَّهُ السَّلُولُ وَاللَّهُ السَّلُولُ وَاللَّهُ السَلُولُ وَاللَّهُ السَّلُولُ وَاللَّهُ السَّلُولُ وَاللَّهُ السَلْمُ السَّلُولُ وَالْمُ السَّلُولُ وَاللَّهُ السَلْمُ السَّلُولُ وَالْمُؤْمُ السَّلُولُ وَاللَّهُ السَّلُولُ وَاللَّهُ السَلْمُ السَلْمُ اللَّهُ السَلْمُ السَلْمُ اللَّهُ السَلْمُ السَلْمُ السَلْمُ اللَّهُ السَلْمُ السَلَمُ السَلْمُ الْمُ السَلْمُ السَلْمُ السَلْمُ السَلْمُ السَلْمُ السَلْمُ السَلْم

توجدة كنزالابيدان: اوريبودى اورنصرانى بولے كه بم الله كے بينے اوراس كے بيارے بين تم فرمادو پھرتم ہيں كيوں تہارے گناموں پرعذاب فرما تاہے بلكة تم آ دى ہواس كى مخلوقات سے جے جاہے بخشاہ اور جسے جاہے سزاديتاہے ا اور الله بى كے لئے ہے سلطنت آسانوں اور زمين اوراس كے درميان كى اوراس كى طرف پھرتاہے۔

خودكوا عمال مستغنى جانئاهيسا ئيول كاعقيده

توجهة كانزاليوفان: اوريمبوديوں اورعيسائيوں نے كہا: ہم اللّه كے بينے اوراس كے پيارے ہيں۔اے حبيب! ہم فرما وو: (اگرابيا ہے تو) پھروہ تمہيں تنہارے گنا ہوں پرعذاب كيوں ديتا ہے؟ بلكه تم (بھی) اس كی مخلوق ميں ہے (عام) آدی ہو۔وہ جے جاہتا ہے بخش ديتا ہے اور جے جاہتا ہے سزاديتا ہے اور آسانوں اور زمين اور جو كچھاس كے درميان ہے سب كى سلطنت اللّه ہى كے لئے ہے اوراى كى طرف پھر ناہے۔

﴿ وَقَالَتِ الَّيْهُوَّ وُ النَّصْلَى بَيْهُودُ إِلَى اورعِيسا تَعُول فَى كَهَا - ﴾ اس آيت كاشانِ نزول بيه به كرحضور برنور صلى الله تعالى عَلَيْهِ وَالله وَ سَلَمَ اللهُ تعَالَى عَلَيْهِ وَالله وَ سَلَمَ اللهُ تعَالَى عَلَيْهِ وَالله وَ سَلَمَ اللهُ تعَالَى عَلَيْهِ وَالله وَ سَلَمَ اللهُ تعالى عَلَيْهِ وَالله وَ سَلَمَ اللهُ تعالى عَلَيْهِ وَالله وَ سَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَالله اللهُ عَلَيْهِ وَالله عَلَيْهِ وَ الله عَلَيْهِ وَالله عَلَيْهِ وَ الله عَلَيْهِ وَ الله الله عَلَيْهِ وَ الله عَلَيْهِ وَ الله اللهُ عَلَيْهِ وَ الله الله وَ الله اللهُ عَلَيْهِ وَ الله الله الله وَ الله عَلَيْهِ وَ الله اللهُ وَ وَ كَمْ اللهُ عَلَيْهِ وَ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَ الله الله وَ وَ الله اللهُ عَلَيْهِ وَ الله اللهُ عَلَيْهِ وَ الله وَ وَ اللهُ عَلَيْهِ وَ الله وَ الله وَ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَ اللهُ وَ اللهُ اللهُ وَ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَ اللهُ وَ اللهُ عَلَيْهِ وَ اللهُ وَ اللهُ وَ اللهُ عَلَيْهِ وَ اللهُ وَ اللهُ وَ اللهُ عَلَيْهِ وَ اللهُ وَ اللهُ وَ اللهُ وَ اللهُ وَ اللهُ وَاللهُ وَ اللهُ وَ اللهُ وَاللهُ وَ اللهُ وَاللهُ وَل

اس آیت سے معلوم ہوا کہاہے آپ کواعمال سے مستعنی جاننا عیسائیوں کاعقیدہ ہے۔ آج کل بعض اہل بیت سے محبت کے دعوے دار حضرات اور بعض جائل فقیروں کا یجی عقیدہ ہے۔ایساعقیدہ کفرہے کیونکہ قرآنِ کریم نے ہرجگہ ایمان کے ساتھ اعمال صالحہ کا ذکر فرمایا۔

﴿ فَلِمَ أَيْدُ لِبِهِ اللَّهِ مِنْ تُولِيكُمْ : فِيروة تهمين تمهارے گنا ہوں پرعذاب کیوں دیتا ہے؟ کی بیود یوں کاعقیدہ تھا کہ ہم چالیس دن دوزخ میں رہیں گے بیٹی بچٹرے کی پوچا کی مدت کے برابر۔اس آیت میں فرمایا جارہا ہے کداگرتم بیٹوں کی طرح اللّٰه عَوْدَ جَلّ کو بیارے ہوتو تمہیں بیسزا بھی کیوں ملے گی بینی اس بات کا تمہیں بھی اقرارے کہ گفتی کے دن تم جہنم میں رہو گے تو سوچوکوئی باپ اپنے بیٹے کو یا کوئی شخص اپنے بیارے کو آگ میں جلاتا ہے! جب ابیانہیں تو تمہارے دعوے کا جموانا ور باطل ہونا تمہارے اقرارے ثابت ہے۔

# ێٙٳؘۿڶٲڵؚڬؚڗ۬ٮؚ۪ۊۘٙۮؙڿۜٳۧٷڴؠ۫؆ڛؙٷڵٵؽڹؾؚڹۣؽؗڴڴؠڟۜ؋ٙڎڗۊٟڝؚٚٵڵڗ۠ڛؙڶؚ ٲڽؙؾڠؙٷڵٷٳڝٙٳڿٵۼٵٷؿڹۺؚؽڔۣۊٙڒٷؽۑؽڔٟ؞ٛٷۊۮڿٳۼڴؠۺؽٷۊ ڽڒؽٷ؇ٷٳ۩۠ٷڟڴڮۺؿڕۣۊٙڒٷؽؽٷڞ

توجید کانالیوفان: اے کتاب والوابیشک تمہارے پاس ہمارے رسول تشریف لائے، وہ رسولوں کی تشریف آوری بند اللہ ہوجائے کے عرصہ بعدتم پر ہمارے احکام ظاہر فرمارے ہیں تاکہ تم بینہ کہوکہ ہمارے پاس توکوئی خوشخبری دینے والا اور ڈر سنانے والا آیا ہی نہیں تو بیشک تمہارے پاس خوشخبری دینے والا اور ڈرسنانے والا تشریف لاچکا اور اللّٰہ ہرشے پر قا درہے۔

وَيَاهُ لَ الْكِنْبِ: اسالِ كَتَابِ! ﴾ اس آیت میں الله تعالی اہل کتاب کوائے عظیم ترین احسان کی طرف توجہ ولار ما ہے کہ حضرت عیسی علیّہ الفلوۃ وَالشّادِم کے بعدرسول کریم صلّی الله تعالی علیّہ وَسَلَمْ کے ذما شرّک پانچ سوانج تر (569) برس کی مدت کسی بھی نبی کی تشریف آوری سے خالی رہی ، اس کے بعدسید الرسلین صلّی الله تعالی علیّه وَالله وَسَلَمَ کَ تشریف آوری قوشگوار بارش، تو اوری قوشگوار بارش، تو اوری قوشگوار بارش، تو ایسی انتہائی حاجت کے وقت تم پر الله تعالی عظیم نعت بھیجی گئ تو تمہیں اس کی قدر کرنی چاہیے کیونکداب تو تمہارے پاس میں خوشگوار کے قالی میں تو تشہیر اس کی قدر کرنی چاہیے کیونکداب تو تمہارے پاس میں خوشگوار کے تاب سے کا موقع بھی تہیں دیا کہ حارے پاس کوئی تشہیر کرنے والے تشریف نہیں لائے تھے۔

ز ماند فخرت سے کیا مراد ہے؟

حضرت عيى عَلَيْهِ الصَّلُوةُ وَالسُّلَام اورسركارِدوعالَم صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عِنْ كُرِيَّ مَنْ اللّهُ عَمَّا لَيْ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عِنْ كُرِيَّ مَنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْمِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَّهُ عَلَّا عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْكُوا عَلَا اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْكُوا عَلَاللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْكُوا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَّا عَلَا عَلَا عَلَّا عَلَّا عَلَا عَلَا عَلّا عَلَّا عَلَّا عَلَا مُعَالِمُ عَلَيْكُوا عَلَا عَلَّا عَلَّا عَلَا عَلَا عَلّهُ عَلَيْكُوا عَلَا عَلَّا عَلَا عَلّا عَا عَلّا عَلّهُ عَلّا عَلَّا عَلَا عَلَا ع

# وَإِذْقَالَ مُولِى لِقَوْمِ الْقَوْمِ الْقَوْمِ اذْكُرُوْ الْعُمَةَ اللهِ عَلَيْكُمُ إِذْ جَعَلَ فِيكُمُ اَنْبِيّاءَ وَجَعَلَكُمْ مُّلُوكًا قَوْالْسَكُمْ صَّالَمْ يُؤْتِ اَحَدًا مِّنَ الْعَلَمِينَ ۞

توجه الالاليمان: اورجب مویٰ نے کہاا پی توم سے اے میری قوم الله کا احسان اپنے اوپر یاد کروکہ تم میں سے پیغبر کیے اور تمہیں بادشاہ کیا اور تمہیں وہ دیا جو آج سارے جہان میں کی کونند دیا۔

توجهة كالألعِرفان: اور يادكروجب موى نے اپن قوم سے فرمايا: اے ميرى قوم! الله كا احسان اپنے او پريادكروجب اس نے تم ميں سے انبياء پيدا فرمائے اور تمہيں بادشاہ بنايا اور تمہيں وہ كچھ عطا فرمايا جوسارے جہان ميں كسى كون ديا۔

﴿ وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ : اور جب موى في الحق مست فرمايا - كا حضرت موى عَلَيْهِ الضاؤة وَ السّكره في اين قوم كو الله تعالى كاشكرادا كرنے كا تقين فرمائي اور اس من ميں الله تعالى كا عظيم نعمتوں كا ذكر فرمايا اور بطورِ خاص تين نعمين يهاں بيان فرما كي عظيم نعمتوں كا ذكر فرمايا اور بطورِ خاص تين نعمين يهاں بيان فرما كي :
(1) ..... بني اسرائيل ميں انبياء عَلَيْهِ في الصّلوة وَ السّكرة تشريف لائے ۔

(2) ..... بنی اسرائیل کو حکومت وسلطنت سے نواز اگیا۔ بنی اسرائیل آزاد ہوئے اور فرعوبیوں کے ہاتھوں میں قید ہونے کے بعد اُن کی غلامی سے نجات پائی۔ دوسرا قول ہیں کہ مُلُوک یعنی بادشاہ سے مراد ہے خادموں اور سوار بول کاما لک ہونا۔ حضرت ابوسعید خدری ذہنی الله تعالیٰ عَنْدُ سے مروی ہے کہ سرکارود عالم صَلّی للله تعالیٰ عَنْدُور به وَسَلّم نے فرمایا کہ بنی اسرائیل میں جوکوئی خادم اور عورت اور سواری رکھتا وہ مَلِک کہلا یا جاتا ہے۔ (در مندور، السائدة، تحت الآیة: ٢٠١٧،٢٠)

(3) ..... بنی اسرائیل کووه تعتین ملیں جو کسی دوسری قوم کوند ملیں جیسے من وسلوی اثر نا، دریا کا پیٹ جانا، پانی سے چشموں کا جاری ہوجانا وغیر ہا۔



اس آیت میں بیان کی گئی پہلی نعمت ہے معلوم ہوا کہ پیغیبروں کی تشریف آوری نعمت ہے اور حضرت مولی عَلَیْهِ الصّلوٰةُ وَالسّلام نے اپنی قوم کواس کے وکر کرنے کا تھم دیا کہ وہ یُرکات وثمرات کا سب ہے۔اس سے تا جدار رسالت صَلْی اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهُ وَمَلَمُ كَامِيلِا ومِبِارك منافے اوراس كا ذكركرنے كى واضح طور پردليل ملتى ہےكہ جب انبياءِ بنى اسرائيل عَلَيْهِمُ الصَّلَوٰهُ وَالسَّلام كَى تَشْرِيفِ آورك نعمت ہاوراہ يا وكرنے كا تعم ہے تو حضورا قدس صَلَى اللهُ تعالى عَلَيْهِ وَالِهِ وَمَلَمَ كَى تَشْرِيفِ آورك تواس سے بڑھكرنعت ہے كواسے والله تعالى نے خود فرمایا:

ترجيدة كنزًالعِوفان: بيتك الله في مومنون يراحسان فرماياجب ان يس عظيم رسول مبعوث فرمايا-

لَقَدُ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمُ مَسُولًا (آل عمران: ١٦٤)

لبندااے یاد کرنے کا حکم بدرجہاو کی ہوگا۔

#### اقبتدار ملنے پراللہ تعالی کاشکرادا کرنے کا بہترین طریقتہ

اس آیت بین بیان کی گئی دوسری نعمت سے معلوم ہوا کہ حکومت وسلطنت اورا فتد اربھی الله نعالی کی نعمت ہے اوراس کا بھی شکر اواکرنا چاہیے اوراس کے شکر کا بہترین طریقہ بیہ کہ حکومت وسلطنت الله نعالی کے حکم کے مطابق چلائی جائے ،غریبوں کی مدد کی جائے ،لوگوں کے حقوق اوا کئے جا کمیں جلم کا خاتمہ کیا جائے اور ملک کے باشندوں کو امن وسکون کی زندگی گزارنے کے مواقع فراہم کئے جا کیں۔

#### حكرانوں كے لئے تھيجت آموز 4 أحاديث

یبال حکمرانی کرنے والوں کے لیے تعیمت آموز 4 احادیث ملاحظہ ہوں۔

(1) ...... حضرت معقل بن بیار زمین اللهٔ تعالی عنه مروی به سید الرسلین صلّی اللهٔ تعالی عَائیدهٔ ریه و صلّه فی ارشاد فر ما یا «جس شخص کوالله تعالی فی کسی رعایا کا حکم ان بنایا مواوروه خیر خواجی کے ساتھ ان کی تلم بیانی کافریضہ اوالتہ کرے تو وہ جنت کی خوشیوتک نه پاسکے گا۔

(2) سید حضرت معقل بن بیار دَحِنی اللهٔ تعالی عنه بی مروی به ، تا جدار رسالت صلّی اللهٔ تعالی عَائیدهٔ رایه وَسَلَم فی ارشاد فرمایا "مسلمانوں کو جس والی کی رعایا بتایا جائے ، پیروه والی الی حالت بیس مرے کہ اس فی مسلمانوں کے حقوق فیصب کے مول تو الله تعالی اس پر جنت جزام فرما و بتا ہے۔ (بعاری، کتاب الاحکام، یاب من استرعی رعبة ظم بنصح، ۱۲۵ ع، الحدیث: ۱۹۷۷) فی رویا گانه تعالی عنه فرما و بتا ہے۔ (بعاری، کتاب الاحکام، یاب من استرعی رعبة ظم بنصح، ۱۲۵ ع، الحدیث: ۱۹۷۷) فرمانی تاکی و بردعا فرماتے ہوئے والی اور حاکم مواوروه ان پریخی کرے تو تو بھی اس فرماتے ہوئے درمائی میں میں والی اور حاکم مواوروه ان پریخی کرے تو تو بھی اس فرماتے ہوئے سان "اے الله اعز وَ بَعَل میری امت کا جوفی بھی سی پروالی اور حاکم مواوروه ان پریخی کرے تو تو بھی اس

بریخی کراورا گروه ان پرزی کرے تو تو بھی اس پرزی کر۔

(مسلم، کتاب الامارة، باب فضیلة الامام العادل وعقوبة الحائر... النے، ص١٠١ الحدیث: ١٩ (١٨٢٨))

(4) .....حضرت ابوم میم از دی دَجِی الله تعالی عنه الامام العادل وعقوبة الحائر... النے، ص١٠١ ان الحدیث: ١٩ (١٨٢٨))

"جے الله تعالی مسلمانوں کے کسی کام کا والی بنائے اور وہ ان کی حاجت مندی ، بے کسی اور غربی میں ان سے کنارہ کشی کرے والله تعالی اس کی حاجت مندی ، بے کسی اور غربی میں اسے کیور و سے گا۔

(ابو داؤد، كتاب الحراج والفيء والامارة، باب فيما يلزم الامام من امر الرعية. . . النخ، ١٨٨/٣ ، الحديث: ٩٤٨)

اقدار كالدجه القلبا

حضرت عمر بن عبدالعزیز دَحِیَ اللهٔ تَعَالَی عَنهُ کی زوج محرّمه فرماتی ہیں 'جب آپ دَحِیَ اللهٔ تعَالَی عَنهُ مرتب خلافت پر فائز ہوئے تو گھر آکر مصلے پر بیٹھ کررونے گیا اورا تناروئے کہ آپ کی داڑھی مبارک آسووں سے ترہوگی۔ یدد کچھ کر میں نے عرض کی: اسامیرالمؤمنین! دَحِیَ اللهٔ فعالَی عَنهُ اَپ کیوں رورہ ہیں؟ آپ دَحِیَ اللهٔ فعالَی عَنهُ نَے فرمایا 'میری گردن پرتا جدار رسالت صلّی اللهُ فعالَی عَلیْہِ وَسَلّم کی امت کا او جھ ڈال ویا گیا ہے اور جب میں نے بھو کے فقیروں ، مریض ، مظلوم قیدیوں ، مسافروں ، یوڑھوں ، یجوں اور عیالداروں ، الغرض پوری سلطنت کے مصیب زودوں کی خبر گیری مریض منظوم قیدیوں ، مسافروں ، یوڑھوں ، یجوں اور عیالداروں ، الغرض پوری سلطنت کے مصیب زودوں کی خبر گیری کے بارے ہے محص بازیر سی فرمائے گا تو میں ایسانہ ہوکہ جھے سان کے بارے میں جواب تدین پڑے! (بس اس بھاری و مدری ادری اور میں ایسانہ ہوکہ جھے سان کے بارے میں جواب تدین پڑے! (بس اس بھاری و مدری ادری خالات کے بارے میں بن عبد الغزیز رضی الله عدم ص ۱۸۸)

لِقَوْمِ ادْخُلُوا الْاَثُمُ صَلَا لَمُقَدَّسَةَ الَّتِيُ كَتَبَ اللَّهُ لَكُمُ وَلَا تَرْتَكُوا عَلَى اللَّهُ وَالْمَالُونَ وَاللَّهُ الْمُواخِيرِينَ ﴿ الْمُعَالِمُ الْمُفَتَنَقَلِمُ وَالْحُيرِينَ ﴿ الْمُعَالِمُ الْمُفَتَنَقَلِمُ وَالْحُيرِينَ ﴾ ادْبَامِ كُمْ فَتَنَقَلِمُ وَالْحُيرِينَ ﴿

﴿ توجهة كنزالايمان: اليقوم ال ياك زمين مين داخل موجو الله نة تهارك ليكسى باور ييجي نديلوكه نقصان بريلوك الله

توجهة كانواليوفان: (مولى نے فرمایا:)اے میری قوم!اس پاک سرزمین میں داخل ہوجا وجواللّٰه نے تمہارے لیے لکھ دی ہے اورا پے بیٹھ بیچھے نہ پھروکہ تم تقصان اٹھاتے ہوئے بلٹو گے۔

# 

توجهة كنزالايهان: بولے اے موئ اس میں تو بوے زبر دست لوگ ہیں اور ہم اس میں برگز داخل ندہوں گے جب تک وہ وہاں سے نکل ندجا ئیں ہاں وہ وہاں سے نکل جائیں تو ہم وہاں جائیں گے۔

توجهة كانفالعوفان: (توم نے)كہا:اے موئی!اس (سرزمین) میں تو بڑے زبردست لوگ ہیں اور ہم اس میں ہرگز داخل نہ ہوں گے جب تک وہ وہاں سے نکل نہ جائیں ،تو اگر وہ وہاں سے نکل جائیں تو ہم (شہرمیں) داخل ہوں گے۔

﴿ إِنَّ فِيْمَا اَتَّا فِيْمَا بَيْنَ : بِينك اس مِن توبرت زيردست لوگ بين - إحضرت موكاعليّه الضاؤة والسّادم في بني اسرائيل كو شهرين واضلے كاتھم ويا تو قوم نے برولى كامظا بره شروع كرديا۔ اس آيت مين اوراس كے بعد كى آيات مين اى كابيان ہے۔

قَالَى َجُلْنِ مِنَ الَّذِينَ يَخَافُونَ أَنْعَمَ اللهُ عَلَيْهِمَ الْدُخُلُوا عَلَيْهِمُ الْبَابَ قَالَ مَجُلْنِ مِنَ الَّذِي مُنَادُ اللهُ عَلَيْهِمَ الْبَابَ وَ اللهِ عَلَيْهِمَ اللهُ عَلَيْهِمُ اللهِ عَنْدُونَ مَا اللهِ فَتَوَكَّلُو النَّاكُمُ مُعْلِيونَ ﴿ وَعَلَى اللهِ فَتَوَكَّلُو النَّكُمُ مُنْ وَمِنِينَ ﴿ وَعَلَى اللهِ فَتَوَكَّلُو النَّكُمُ مُنْ وَمِنِينَ ﴿ وَعَلَى اللهِ فَتَوَكَّلُو النَّاكُمُ مُنْ وَمِنِينَ ﴿ وَعَلَى اللهِ فَتَوَكَّلُو النَّذِ الْمُعَلِّدُونَ مَا اللهِ فَتَوَكَّلُو النَّهُ مُنْ اللهُ مَنْ اللهُ وَاللَّهُ مَا اللَّهُ وَمِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مُنْ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهِ مَا اللَّهُ وَاللَّهُ مَا اللَّهُ وَاللَّهُ مَا اللَّهُ وَاللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ وَاللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ وَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ وَاللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مَا اللّهُ اللّهُ مَا اللللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا الل

توجه فاکنزالایمان: دومرد که الله سے ڈرنے والوں میں تضالله نے آنہیں نواز ابولے که زبردی دروازے میں ان پرداخل ہواگرتم دروازے میں داخل ہوگئے تو تمہارائی غلبہ ہاورالله ہی پربھروسہ کرواگر تمہیں ایمان ہے۔

ترجیدة کنزالعِدفان: اللّه سے ڈرنے والوں میں سے وہ دومردجن پراللّه نے احسان کیا تھاانہوں نے کہا: (شہر کے) ﴿ درواز سے سے ان پروافل ہوجا و تو جب تم درواز سے میں داخل ہوجا وَ گے تو تم ہی غالب ہو گے اورا گرتم ایمان والے ہوتواللّه ہی پر بھروسہ کرو۔

﴿ قَالَ مَهُ اللهُ عَنَا لَهُ عَنَا اللهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ ال

قَالُوْ الْمُوسِى إِنَّالَنَ ثَنَّ خُلَهَا آبَدًا مَّا دَامُوافِيهَا فَاذُهَبُ أَنْتَ وَمَبُّكَ فَقَاتِلا إِنَّاهُهُنَا قِعِدُونَ ﴿

توجهة كنزالايمان: بولے اے موئی ہم تو وہاں بھی نہ جائیں گے جب تک وہ وہاں ہیں تو آب جائے اور آپ کارب تم وونوں لڑوہم یہاں بیٹھے ہیں۔ توجید کانٹالیوفان: (پھرتومنے) کہا:اے موئی! بیشک ہم تو وہاں ہر گربھی نہیں جائیں گے جب تک وہ وہاں ہیں تو آپ اورآپ کارب دونوں جا وَاورلژو، ہم تو پہیں بیٹے ہوئے ہیں۔

﴿ إِنَّالَتَ مَنَّكُ خُلَهَا آبَكُ الْمَعْ بِمَ تُوو مِال بَرِكَ بِمِي ثِين على عدي أَمُو السَّلُوةُ وَالسَّلَام كما ته جهاويس جائے سے صاف الكاركرديا۔

### صحلبة كرام وجبى الله تعالى عنه كى افضليت

انسارے ایک معزز سروار حضرت مقدادین اسود وَضِیَ اللهُ تَعَالَی عَنْهُ نَے عُرْضَ کی نیاد سو لَ الله اِصَلَی الله تعالَی عَنْهُ نَعَالَی الله اِصَلَی الله تعالَی عَنْهُ نَعْ الله وَسَلَمُ کَدا بِ صَلَى الله وَسَلَمُ الله وَسَلَمُ کَدا بِ صَلَى الله وَسَلَمُ کَدا بِ صَلَى الله وَسَلَمُ کَدا مَا مُورِ مِن الله وَسَلَمُ الله وَسَلَمُ کَدا مَا مُن الله وَسَلَمُ کَدا مَن الله وَسَلَمُ کَدا مُن الله وَسَلَمُ الله وَسَلَمُ کَدا مُن الله وَسَلَمُ کَا جَرِهُ الورخُونُ الله وَسَلَمُ کَا مِن الله وَسَلَمُ کَا جَرِهُ الله وَسَلَمُ کَا مِن الله وَسَلَمُ کَا مُن الله وَسَلَمُ کَا مِن اللهُ وَسَلَمُ کَا مِن اللهُ وَسَلَمُ کَا مِن الله وَسَلَمُ کَا مِن اللهُ وَسَلَمُ کَا مِن اللهُ وَسَلَمُ کَا مِن اللهُ وَسَلَمُ مَا مُن اللهُ وَسَلَمُ کَا مِن اللهُ وَسَلَمُ کَا مُن اللهُ وَسَلَمُ کَا مِن اللهُ وَسَلَمُ کَا مُنْ اللهُ وَسَلَمُ کَا مِن اللهُ وَسَلَمُ کَا مُن اللهُ وَسَلَمُ کَا مُن اللهُ مَا مُن اللهُ مَا مُن اللهُ مَن اللهُ مَا مُن اللهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللهُ مُن اللهُ اللهُ مَا مُن اللهُ مُن اللهُ مَا مُن اللهُ مُن اللهُ مَا مُن اللهُ اللهُ مَا مُن اللهُ مَا مُن اللهُ مَا مُن اللهُ مَا مُن الله

(بحاري، كتاب المغازي، باب قول الله تعالى: اذ تستغيثون ربكم... الخ، ١٥/٣، الحديث: ٢٩٥٢)

قَالَىَ إِلِّي لَا آمُلِكُ إِلَّا نَفْسِى وَ آخِي فَافْرُقُ بَيْنَنَا

#### وَبَيْنَ الْقَوْمِ الْفْسِقِيْنَ @

توجدہ کنزالایمان: موکیٰ نے عرض کی کہاے رب میرے مجھے اختیار نہیں مگرا پنااورا پنے بھائی کا تو تو ہم کوان بے حکموں سے جدار کھ۔

توجیدہ کنڈالعوفان: مویٰ نے عرض کی: اے میرے رب! مجھے صرف اپنی جان اور اپنے بھائی کا اختیار ہے تو تو ہمارے اور نا فرمان قوم کے درمیان جدائی ڈال دے۔

﴿ قَالَ مَن بِهِ مَوَىٰ نَعْرِضَ كَى: الصمير الم حضرت موىٰ عَلَيْهِ الصَّلَوْةُ وَالسَّلَامِ فَهَا يَنِي قُوم كے جواب سے غمز ده جوکرالله تعالیٰ کی بارگاه میں عرض کی که مولا! مجھے صرف اپنی جان اور اپنے بھائی ہارون کا اختیار ہے، تو تو ہمار اور نافر مان قوم كے درميان جدائی ڈال دے اور ہميں ان کی صحبت اور قرب سے بچااور بيك ہمارے اور أن كے درميان فيصله فرمادے۔

#### آيت " قَالَ رَبِ إِنِّي رُو اَ مُلِكُ" معلوم وقد والماسائل

ال آیت ے 3مسکے معلوم ہوئے:

- (1) ..... بروں سے علیحدگی اچھی چیز ہے جس کی حضرت موکی عَلَيْدِ الصَّلَوةُ وَالسَّلَام نے دعاما تگی۔
- (2) ..... بروں کی برائی سے نیک بھی بعض اوقات مشقت ہیں پڑجاتے ہیں جیسا کدان نافر مانوں کی دجہ سے حضرت موکی عَلیّهِ الطّلّافَةُ وَالسَّلَامِ کُوبِی مَقَامٍ تِیہ ہِی بعض اوقات مشقت ہیں پڑجاتے ہیں جیسا کدان نافر مانوں کی دجہ سے حضرت موکی عَلیّهِ الطّلافَةُ وَالسَّلَامِ کَیْجِی مِقَامٍ تِیہ ہِی قِیامِ فرمانا پڑا اگر چہ اللّٰه تعالی نے آپ عَلیّهِ الطّلَافَةُ وَالسَّلَامِ کَی اللّٰهِ عَلَیْهِ الطّلافَةُ وَالسَّلَامِ کی برکت سے بنی اسرائیل کومقام تیہ ہیں مُن وسَلُو کی ملاء پھرسے یانی کے ہارہ چشمے ملے اوروہ لباس عطا ہوا جواسے عرصہ تک نہ گلانہ میلا ہوا۔

عَالَ فَانَّهَامُحَرَّمَةُ عَلَيْهِمُ آلَ بَعِيْنَ سَنَةً عَيْنِيهُوْنَ فِي الْأَلْمِ شَلَّا اللَّهُ عَلَيْهِمُ فَلَا تَأْسَعَلَى الْقَوْمِ الْفُسِقِيْنَ ﴿

3

#### تهجهه كنزالايمان: فرمايا تووه زهن ان پرحرام ب جاليس برس تك بهطكة بهرين زهن مين توتم ان بي محكمون كافسوس نه كهاؤ\_

توجهة كانوُالعِرفان: (الله نے) قرمایا: پس جالیس سال تک وہ زمین ان پرحرام ہے بیز مین میں بھٹکتے پھریں گے تو (اے مونیٰ!) تم (اس) نافرمان قوم پرافسردہ نہ ہو۔

﴿ فَإِلَّهَا مُحَدِّمَةً عُلَيْهِمُ أَمْ بَعِينَ سَنَةً : لِي جِاليس سال تك ده زهن ان يرحرام هـ - ﴾ بن اسرائل كى يزولى اور حضرت موی عَلیْه الصّادة والشادم کے حکم برعمل تدکرتے کی سزائی اسرائیل کو بیلی کدان برمقدی سرز مین جالیس سال تک کیلئے حرام کردی گئی، بیعنی بنی اسرائیل اب مقدس سرز مین میں نہ داخل ہو تکیس گے۔وہ زمین جس میں بیلوگ بھٹکتے پھرے تقريباً ستائيس ميل تقى اورقوم كلى لا كھافراد پر مشتل تھى۔ وہ سب اپنے سامان لئے تمام دن چلتے تھے ، جب شام ہوتی تواپیخ کوو ہیں یاتے جہاں سے چلے تھے۔ بیان پرسز اُتھی سوائے حضرت مویٰ ،حضرت ہارون ،حضرت پوشع اور حضرت کا لب عَلَيْهِمْ الصَّلَوْةُ وَالشَّكَامِ كَلَان بِرِاللَّه تَعَالَى فِي آساني قرماني اوران كي مدوفرماني جيساً كرحضرت ايراجيم عَلَيْهِ الصَّلَوْةُ وَالشَّعَامِ کے لئے آگ کوسرداورسلامتی والا بنایا اوراتی بردی جماعت عظیمہ کا اتنے چھوٹے حصد تبین میں جالیس برس آ وارہ وجران تھرنا اور کسی کا وہاں سے نکل نہ سکنا خلاف عا دات میں ہے۔ جب بنی اسرائیل نے اس جنگل میں حضرت مولیٰ عَنیْهِ الضلوة والشكام سيكهان يبين وغيره ضروريات اورتكاليف كى شكايت كى توالله تعالى في حضرت موى عنيه الضلوة والشكام کی ڈعاے اُن کوآ سانی غذا منت وسلوی 'عطافر مایا اور لباس خوداُن کے بدن پر بیدا کیا جوجسم کے ساتھ بردھتا تھا اور ایک سفيد يقركو وطور كاعنايت كياكه جب رَخْت سغراً تارية اوركسي وقت تفهرية توحضرت موى عليه الضاؤة والشادم اس يقر یرعصامارتے واس سے بنی اسرائیل کے بارہ گروہوں کے لئے بارہ چشمے جاری ہوجاتے اور سابیکرنے کیلئے آیک بادل بھیجااورمیدان تیمیں جنے لوگ داخل ہوئے تھان میں سے جوہیں سال سے زیادہ عمر کے تھے سب وہیں مرکے سوائے یوشع بن نون اور کالب بن یوقنا کے اور جن لوگوں نے ارض مقدمہ میں داخل ہونے سے اٹکار کیا ان میں سے کوئی بھی واخل شهوسكاا وركها كياب كهتييس اى حصرت بارون اورحضرت موى عنبهمة الضاؤة والشادم كي وفات بموتى وحضرت موى عَلَيْهِ الصَّلَوْةُ وَالسَّلَام كَى وفات سے جاليس برس بعد حضرت اليشع عَلَيْهِ الصَّلَوْةُ وَالسَّلَام كونبوت عطاكي كي اور جبارين پر جہاد کا حکم دیا گیاء آپ عَلَیْهِ الصّلوٰۃُ وَالسَّلام باقی ما عُدہ بنی اسرائیل کوساتھ لے کر گئے اور جبارین پر جہاد کیا۔

414

(حازن، الماثدة، تحت الآية: ٢٦، ٢٠/١٨، بغوى، المائدة، تحت الآية: ٢٢/٢،٢٦، ملتقطأً)

وَاتُلُّ عَلَيْهِمُ نَبَا ابْنُ ادَمَ بِالْحَقِّ اذَقَهَّ بَا قُرْبَاكُ اتَّهُ الْكُوْلُ مِنَ الْأَخْرِ فَالَ الْأَقْرُ الْكُوْلُ الْكُوْلُ الْكُوْلُ الْكُولُ الْكُولُ الْكُولُ الْكُولُ الْكُولُ الْكَالِكُ اللّهُ مِنَ الْمُدُمِنَ الْمُحْرِ اللّهُ مِنَ الْمُدُمِنَ الْمُدُمِنَ الْمُدُمِنَ الْمُدُمِنَ الْمُدُمِنَ الْمُحْرِ اللّهُ مَنَ اللّهُ مَنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مَنْ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللللللل

توجهة كنزالايدان: اورانبيس پڙه کرستاؤ آ دم ڪروبيون کي تجنر جب دونوں نے ايک ايک نياز پيش کي توايک کي توجهة کنزالايدان: اورانبيس پڙه کرستاؤ آ دم ڪروبيون کي قبر جب دونوں نے ايک ايک نياز پيش کي توايک کي تيول ہموئي اوردوسرے کی نه قبول ہموئي بولائتم ہے بیش تجھے تش کردوں گا کہااللہ ای سے قبول کرتا ہے، جسے ڈرتا ہوں اگر توا بنا ہاتھ تھے پر نه برھاؤں گا کہ تجھے تش کردوں میں اللہ سے ڈرتا ہوں جو ما لک سارے جہان کا میش توبید جا ہما ہوں کہ میرااور تیرا گناہ دونوں تیرے ہی بلہ پڑے تو تو دوز في ہوجائے اور بانسانوں کی بہی سزا ہے۔

توجه الخانوان الله المرائد اور (اے حبیب!) انہیں آ دم کے دوبیوں کی تجی خبر پڑھ کرسنا ؤجب دونوں نے ایک ایک قربانی
پیش کی توان میں سے ایک کی طرف سے قبول کرلی گئی اور دوسرے کی طرف سے قبول نہ کی گئی ، تو (دو دوسرا) بولا: میں ضرور
سی کے قبیل کردوں گا۔ (پہلے نے) کہا: الله صرف ڈرنے والوں سے قبول فرما تا ہے۔ بیٹک اگر تو بھے تی کرنے کے لئے میری
طرف اپناہاتھ بڑھائے گا تو میں مجھے تی کرنے کے لئے اپناہاتھ تیری طرف نہیں بڑھاؤں گا۔ میں الله سے ڈرتا ہوں
جوسارے جہانوں کا مالک ہے۔ میں تو بیرچا ہتا ہوں کہ میرااور تیرا گناہ دونوں تیرے او پربی پڑچا کی تو دوز تی ہوجائے
اورظلم کرنے والوں کی بھی سزا ہے۔

و قات گئی تھی میں آئی آئی آئی آئی آئی آئی آئی ان میں آئی ان میں کے دو بیوں کی تھی خبر پڑھ کرسنا و کے حضرت آئی الفلاۃ آ والشادم کے اِن دو بیوں کا نام ہائیل اور قائیل تھا۔ اس واقعہ کوسنانے سے مقصد سے کہ حسد کی برائی معلوم ہوا ورسر کا یہ دوعالم صَلَى اللهٔ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَمَ سے حسد کرنے والوں کواس سے سبق حاصل کرنے کا موقع ملے۔

### بانتل اورقاعل كاواقعه

تاریخ کے علماء کابیان ہے کہ حضرت خوّا رَضِیٰ اللهٔ مَعَالی عَنْها کے ہرحمل میں ایک از کا اور ایک از کی بیدا ہوتے تھے اورايك حمل كالزكادومر حمل كالزكى كساته ذكاح كياجاتا تقااور چونكدانسان صرف حضرت آدم عليه الصلوة والشكادم کی اولا دیش منخصر تصافر آلیس میں نکاح کرنے کےعلاوہ اورکوئی صورت ہی نتھی۔ای دستور کےمطابق حضرت آ دم عَلَیْهِ الصَّلوة والسُّلام في " قا يمل "كا تكاح" ليودا" ، جو" إليل "كماته يبدا مولى تقى اور بايمل كا قليما ، جوقا بمل ك ساتھ پیدا ہوئی تھی کرنا جا ہا۔ قابیل اس پرراحتی شہوااور چونکہ اقلیمازیادہ خوبصورت تھی اس لئے اس کا طلبگار ہوا۔حضرت آ دم عليه الصلوة والشادم في مايا" كيونكه وه تير اسماته بيدا مولى بالبداوه تيرى بهن بهاس كساته تيرا نكاح حلال خييس - قاتيل كنف لكا "مية آب عَلَيْهِ الصلوة والشكام كى رائ ب، الله تعالى في يتم نبيس ويا- آب عَلَيْهِ الصلوة والشادم نے فرمایا: اگرتم پیجھتے ہوتو تم دونوں قربانیاں لاؤ، جس کی قربانی متبول ہوجائے وہی اقلیما کا حفدار ہے۔اس زمانہ میں جوقر بانی مقبول ہوتی تھی آسان ہے ایک آ گ از کراس کو کھالیا کرتی تھی۔قابیل نے ایک انبار گندم اور ہابیل نے ایک عرى قربانى كے ليے چيش كى - آسانى آگ نے ہائيل كى قربانى كو لے ليا اور قائيل كى كندم كوچھوڑ ديا۔اس برقائيل كے ول میں بہت بغض وحسد بیدا ہوااور جب حضرت آ دم عَلَيْهِ الصّلوة وَالسّلام في كے لئے مكم مرمة تشريف لے سے تو قابيل نے ہائیل سے کہا کہ "میں تجھے تل کردوں گا۔ ہائیل نے کہا: کیوں؟ قابیل نے کہا: اس لئے کہ تیری قربانی مقبول ہوئی اورمیری قبول ندموئی اورتوا قلیما کاستحق تضمراه اس میں میری وات ہے۔ مائیل نے جواب دیا کہ اللہ تعالی صرف ورتے والول كى قربانى قبول فرما تا ب\_مايل كاس مقول كايد مطلب بك " قربانى كوقبول كرنا الله غزوجل كاكام بوهمتقى لوگوں کی قربانی قبول فرما تا ہے، توشقی ہوتا تو حیری قربانی قبول ہوتی ، پیخود تیرے افعال کا متیجہ ہے اس میں میرا کیا قصور ے۔ اگر تو مجھے لک کرنے کے لئے میری طرف اپناہاتھ بردھائے گا تو میں مجھے لئے کرنے کے لئے اپناہاتھ تیری طرف نہیں

بڑھاؤں گا، کیونکہ میں نہیں جاہتا کہ میری طرف سے ابتدا ہو حالانکہ میں بچھ سے توی و توانا ہوں میصرف اس لئے کہ میں اللّٰہ عَذْوَجُلْ سے ڈرتا ہوں اور میں میر چاہتا ہوں کہ میرالیعنی میر نے آل کرنے کا گناہ اور تیرا گناہ لیعنی جواس سے پہلے تونے کیا کہ والد کی نافر مانی کی ، حسد کیاا ورخدائی فیصلہ کونہ مانا میدونوں قتم کے گناہ تیرے او پر ہی پڑجا کیں تو تو دوزخی ہوجائے۔

فَطُوَّعَتُ لَدُنَفُسُهُ قَتُلَ خِيهِ فَقَتَلَهُ فَا صَبَحَ مِنَ الْخُسِرِينَ ﴿ فَبَعَثُ اللّٰهُ عُمَا اللّٰهِ عَلَيْكُ فِي الْأَرْضِ لِللّٰهِ فِي الْأَرْضِ فَقَا اللّٰهِ عَلَيْكُ اللّلِهُ عَلَيْكُ اللّٰهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّٰهُ عَلْكُ اللّٰهُ عَلَيْكُ الللّٰهُ عَلَيْكُ الللّٰهُ عَلَيْكُ الللّٰهُ عَلَيْكُ الللّٰهُ عَلَيْكُ الللّٰهُ عَلَيْكُ اللّٰهُ عَلَيْكُ الللّٰهُ عَلَيْكُ اللّٰهُ عَلَيْكُ الللّٰهُ عَلَيْكُ اللّٰهُ عَلَيْكُ اللّٰهُ عَلَيْكُ الللّٰهُ عَلَيْكُ الللّٰهُ عَلَيْكُ الللّٰهُ عَلَيْكُ الللّٰهُ عَلَيْكُ الللّٰهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ اللّٰهُ عَلَيْكُ اللّٰهُ عَلَيْكُ الللّٰهُ عَلَيْكُ اللّٰهُ عَلَيْكُ اللّٰهُ عَلَيْكُ اللّٰهُ عَلَيْكُ اللّٰهُ عَلَيْكُ

توجهة كنزالايمان؛ تواس كنس في اس بيمائى كيل كاچاؤدلايا تواسي كرديا توره كيا نقصان ميں والله في الله ف

توجهة كذالعِرفان: تواس كِفس نے اسے اپنے بھائی كِفل پرراضى كرليا تواس نے اسے تل كرديا پھروہ نقصان اٹھانے والوں بیس سے ہوگیا۔ پھراللّٰہ نے ایک کو ابھیجا جوز مین كريدر ہاتھا تا كدوہ اسے دکھادے كہوہ اپنے بھائی ك اللّٰ كيے چھيائے۔ (كوے كاواقعدد كيوكرة تل نے) كہا: ہائے افسوس، بیس اس كوے جيسا بھی نہ ہوسكا كدا ہے بھائی كی اللّٰ چھياليمّا تو وہ پچھتانے والوں بیس سے ہوگیا۔

﴿ فَطُوعَتُ لَذُنَفُهُ فَقَدُّلُ أَخِيْدِ : تَوَاسِ كُفْسِ نَاسَاسِينَ بِمَا فَى كُفِّلَ بِرِدَاضَى كُرلِيا . ﴾ قابیل تمام گفتگو کے بعد مجھی ہا بیل قطر نے کے ارادے پر ڈٹار ہا اوراس کے نفس نے اسے اِس ارادے پر راضی کرلیا ، چنانچے قابیل نے ہابیل کو کسی طریقے ہے قبل کردیا لیکن بھر جیران ہوا کہ اس لاش کو کیا کرے! کیونکہ اس وقت تک کوئی انسان مرابی نہ تھا۔ مدت م

417

تک لاش کو پشت پرلادے پھرتارہا۔ پھر جب اے لاش چھپانے کا کوئی طریقہ بھھٹ آیا تواللّٰہ عَذْوَ جُلْ نے ایک کوا بھیجا جو زمین کوکر بدرہاتھا، چنانچہ یوں ہوا کہ دوکوے آپس میں لڑے،ان میں سے ایک نے دوسرے کو مارڈ الا، پھرزندہ کوے نے اپنی مِنْقَارِیعنی چوٹج اور پنجوں سے زمین کر بدکر گڑھا کھودا،اس میں مرے ہوئے کوے کوڈ ال کرمٹی سے دبا دیا۔ بید کھے کر قائیل کومعلوم ہوا کہ مردے کی لاش کو ڈن کرنا چاہئے چنانچہاس نے زمین کھودکر ڈن کردیا۔

(جلالين، المائدة، تحت الآية: ٣٠، ص٩٨، مدارك، المائدة، تحت الآية: ٣٠، ص٢٨٢، ملتقطاً)

#### ہا تل اور قائل کے واقعہ عاصل ہونے والے أسبال

یدواقعہ بہت ی عبرتوں اور تصحتوں پر مشمل ہے، ان میں سے ایک مید کدانسان نے جوسب سے پہلے جرائم کے ان میں ایک قبل تھا، اور دوسری میہ ہے کہ حسد بڑی بری چیز ہے، حسد ہی نے شیطان کو برباد کیا اور حسد ہی نے و نیا میں قائیل کوتیاہ کیا۔

#### حدد فل ادرخس بری کی مذمت

اس واقعے تین چیزوں کی ندمت بھی ظاہر ہوتی ہے۔

(1) .....حسد حضرت زبیر دَحِی اللهٔ نَعَالی عَنهٔ ب روایت ب ،سرکار دوعالم صَلَی اللهٔ تَعَالی عَلَیْدِوَالِهِ وَسَلَمْ فَ ارشاد فرمایا: "تم میں پچھلی امتوں کی بیاری سرایت کرگئی، حسدا در بغض۔ بیمونڈ دینے والی ہے، میں نہیں کہتا کہ بال مونڈ تی ہے کین بیدین کومونڈ دیتی ہے۔

(ترمذی، کتاب صفة القیامة، ٥٥-باب، ٢٢٨/٤، الحدیث: ٥١٨)

(2) ..... قل حضرت عبد الله بن عمر دَهِ مَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ مَا تَ بِيلَ كُهُ " ناحق حرام خون بها نا بلاك كرف والے أن أمور ميں سے بيجن سے تكلنے كى كوئى را فيس -

(بعاري، كتاب الديات، باب قول الله تعالى: ومن يقتل مؤمناً... الخ، ١٠٥٦/٤ الحديث: ٦٨٦٣)

(3) ....جسن يرتق حضرت ابوامامه دَهِنَ اللهُ تَعَالَى عَنْفُ مِدوايت بِ الإدر سالت صلى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَمُ فَ ارشاد فرمايا: "عورت كي عاس كى طرف تظركر تا ابليس كرز بريس يجهه بوئ تيرول بيل سايك تيرب روادش الأمايا: "عورت كي عاس كى طرف تظركر تا ابليس كرز بريس يجهه بوئ تيرول بيل سايك تيرب روادشاد فرمايا: " المحديث: ٢١٣) (نوادر الاصول، الاصل الرابع والثلاثون، ١٤٧/١) المحديث: ٢١٣)

﴿ مِنْ أَجُلِ ذُلِكَ ۚ كَتَبْنَاعَلَى بَنِي إِسْرَآءِ يُلَ أَنَّهُ مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ

# نَفْسِ اَوْفَسَادٍ فِي الْاَثُمْ فِ فَكَانَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَبِيعًا ﴿ وَمَنَ اَحْيَاهَا فَكَانَّمَ اَحْيَا النَّاسَ جَبِيعًا ﴿ وَلَقَدْ جَاءَتُهُمْ مُسُلْنَا بِالْبَيِّنْتِ ۗ ثُمَّ إِنَّ فَكَانَّمَ النَّابِ الْبَيِّنْتِ ۗ ثُمَّ إِنَّ فَكَانَّمَ النَّابِ الْبَيِّنْتِ ۗ ثُمَّ إِنَّ فَكَانَّمَ اللَّهُ اللْلَهُ اللَّهُ اللَّ

توجیدہ کا کالووفان: اس کے سبب ہم نے بنی اسرائیل پر لکھ دیا کہ جس نے کئی جان کے بدلے یاز بین میں فساد پھیلانے کے بدلے بغیر کی شخص کو آل کیا تو گویا اس نے تمام انسانوں کو آل کردیا اور جس نے کئی ایک جان کو (قتل ہے بچاکر) زیرہ دکھا اس نے گویا تمام انسانوں کو زندہ رکھا اور بیشک ان کے پاس ہمارے رسول روشن دلیلوں کے ساتھ آئے تھر بیشک ان میں سے بہت سے لوگ اس کے بعد (بھی) زمین میں زیادتی کرنے والے ہیں۔

﴿ مِنْ اَجْلِ اَلْ اِللَّهِ اللَّهِ مَنْ اللَّهُ اللَّهُ الْهِ الْمُواَءِ فِيلَ : اللَّ كَسبب ہم نے بنی اسرائیل پر لکھ دیا۔ کھی ہی اسرائیل کو بی فرمایا
گیاا در یکی فرمان ہمارے لئے بھی ہے کیونکہ گزشتہ امتوں کے جواحکام بغیرتر دید کے ہم تک پنچے ہیں وہ ہمارے لئے بھی
ہیں۔ بہرحال بنی اسرائیل پر لکھ دیا گیا کہ جس نے بلاا جازت شرع کمی کوئل کیا تو گویا اس نے تمام انسانوں کوئل کردیا کوئلہ
الس نے الملّٰہ تعالیٰ کے حق، بندوں کے حق اور حدووشر بعت سب کو پامال کردیا اور جس نے کسی کی زندگی بچالی جسے کسی کوئل
ہونے یا ڈو بینے یا جلنے یا بھوک سے مرنے وغیرہ آسیاب بلاکت سے بچالیا تو اس نے گویا تمام انسانوں کو بچالیا۔

(1) ....جعزت ابو ہريره رَّضِيَ اللهُ تعَالَى عَنْدُت روايت به حضورِ اقدى صَلَى اللهُ مَعَالَى عَلَيْهِ وَسُلَمَ فَ ارشاد قرمايا

ور كى مومن كولل كرنے ميں اگرز مين وآسان والے شريك بهوجائيں توالله تعالى ان سب كوجہتم ميں دھكيل دے۔ (ترمذى، كتاب الديات، باب الحكم دى الدماء، ١٠٠٥، ١٠ الحديث: ١٤٠٣)

(2) ..... حضرت براء بن عازب دَضِيَ اللهُ مَعَالَى عَنْهُمَا سے روايت ہے، رسولي اکرم صَلَى اللهُ مَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَمَ نے ارشاد فرمايا ''الله تعالى كنزويك ونيا كاختم موجانا ايك مسلمان كے ظلم اقتل سے زياد مهل ہے۔

(ابن ماجه، كتاب الديات، باب التغليظ في قتل مسلم ظلماً، ٢٦١/٣، الحديث: ٢٦١٩)

بیآیت مبارکیا سلام کی اصل تعلیمات کو واضح کرتی ہے کہ اسلام کس قدرامن وسلامتی کا ندہب ہے اور اسلام کی نظر میں انسانی جان کی کس قدرا ہمیت ہے۔ اس سے ان لوگوں کو عبرت حاصل کرنی چاہئے جو اسلام کی اصل تعلیمات کو پس پُشت ڈال کر دامنِ اسلام پرقتل و غارت گری کے حامی ہونے کا بدنما دھبالگاتے ہیں اوران لوگوں کو بھی تھیمت حاصل کرنی چاہئے جو مسلمان کہلا کر بے قصور لوگوں کو بم دھاکوں اورخود کش جملوں کے ذریعے موت کی نیندسلا کریے گمان کرتے ہیں کہ انہوں نے اسلام کی بہت بڑی خدمت سرانجام دے دی۔

قتل کی شدید ممانعت کے ساتھ چند صور تول کواس سے جدار کھا ہے اور آ بہتِ مبارکہ میں بیان کردہ وہ صور تیں سے بیں:

(1)....قاتل كوقصاص مين قتل كرناجا زني-

(2).....زمین میں فساد کچھیلانے والے کو آل کرنا جائز ہے اس کی تفصیل اگلی آیت میں موجود ہے۔ اس کے علاوہ مزید چندصورتوں میں شریعت نے آل کی اجازت دی ہے۔ (1) شادی شدہ مردیا عورت کوزنا کرنے پر بطور حدرجم کرنا، (2) مرتد کو آل کرنا۔ (3) ہاغی کو آل کرنا۔

إِنَّمَا جَوْ أَالَّذِينَ يُحَامِ بُونَ اللهَ وَمَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِالْاَمُ فِي فَسَادًا أَنْ يُتَقَتَّلُوَ الوَيُصَلَّبُوَ الْوَتُقَطَّعَ اَيُويُهِمْ وَالْمُجُلُّهُمْ مِنْ خِلَافٍ اَوْ يُنْفَوُا مِنَ الْاَثْمِ فِلَا فِلْكَلَهُمْ خِزْيٌ

#### فِالتُّنْيَاوَلَهُمْ فِالْاخِرَةِعَنَابٌ عَظِيمٌ ﴿

توجہ کنزالایمان: وہ کہ اللّٰماوراس کےرسول سے اڑتے اور ملک بیں فساد کرتے پھرتے ہیں ان کابدلہ یہی ہے کہ اللّٰما اللّٰمَ اللّٰ کُن کُن کُر فَلْ کیے جا کیں یاسولی دیے جا کیں یاان کے ایک طرف کے ہاتھ اور دوسری طرف کے پاؤں کائے جا کیں ایاز بین سے دورکر دیے جا کیں بید نیا میں ان کی رسوائی ہے اور آخرت میں ان کے لیے براعذاب۔

توجید کا کالعوفان: بیشک جولوگ الله اوراس کے رسول سے اڑتے ہیں اور زمین میں فساد ہر پاکرنے کی کوشش کرتے ہیں ان کی سزای ہے کہ آئیس خوب قتل کیا جائے یا آئیس سولی دیدی جائے یا ان کے ایک طرف کے ہاتھ اور دوسری طرف کے پاوان کی سزای ہی ہے کہ آئیس خوب قتل کیا جائے یا آئیس سولی دیدی جائے یا ان کے ایک طرف کے پاوان کے لئے و نیا میں رسوائی کے پاوان کا سے جائیں ہے ان کے لئے و نیا میں رسوائی ہے اور آخرت میں ان کے لئے و نیا میں رسوائی ہے اور آخرت میں ان کے لئے بڑا عذا ب ہے۔

ۋاكوكى سزاكى شرائط

اس آست کریمہ میں را ہڑن لیعنی ڈاکو کی سزا کا بیان ہے۔ را ہڑن جس کے لئے شریعت کی جانب سے سزامقرر ہےاس میں چند شرطیں ہیں:

- (1)....ان میں اتن طاقت ہوکہ راہ گیران کا مقابلہ نہ کرسکیں اب جا ہے جتھیا رکے ساتھ ڈاکہ ڈالایالاتھی لے کریا پتھروغیرہ ہے۔
  - (2) ..... بیرون شہررا ہزنی کی ہویا شہر میں رات کے وقت ہتھیار سے ڈاکہ ڈالا۔
    - (3)....واز الاسلام مين بور
    - (4)..... چوري کي سب شرا نظريا ئي جائيس-
  - (5).....توبدكرنے اور مال واپس كرنے سے يہلے باوشا واسلام نے ان كوكر فاركرليا ہو۔

(عالمگيري، كتاب السرقة، الباب الرابع في قطاع الطريق، ١٨٦/٢)

ۋاكوك 4 مزائي

جن میں بیسب شرطیں پائی جا کیں ان کے لئے قرآن پاک میں جارسزا کیں بیان کی گئی ہیں

- (1)....انبين تل كردياجائـ
- (2)....ولى يرهاديا جائـ
- (3)....وايال باتھ اور بايال يا وَل كاف ويا جائے۔
- (4)....جلاوطن كروياجائے، جارے ہاں اس مرادقيد كرلينا ہے۔

اس سزای تفصیل کچھ یوں ہے کہ ڈاکوؤں نے کی مسلمان یاذی تول کیااور مال نہ لیا تو انہیں قبل کیا جائے۔ اگر تقلیم کیا اور مال بھی لوٹا تو باوشا و اسلام کو اختیار ہے کہ ہاتھ یاؤں کا ہے کر قبل کر ڈالے یا سولی دیدے یاہاتھ یاؤں کا ہے کر قبل کر سے پھراس کی لاش کوسولی پر چڑھا دے یا صرف قبل کر دے یا قبل کر کے سولی پر چڑھا دے یا فقط سولی دیدے۔ اگر قبر اس کی لاش کوسولی پر چڑھا دے یا صرف ڈرایا دھمکا یا اگر قبل کیا صرف ڈرایا دھمکا یا گوئی کیا صرف ڈرایا دھمکا یا قواس صورت میں انہیں قبر کر لیا جائے یہاں تک کے تھے تو بہ کر لے۔ (عدائد مگری، کتاب السرفة، الباب الرابع فی قطاع الطریق، ۱۸۲۷ ملحصاً)

وي

اسلام نے ہرجرم کی سزااس کی نوعیت کے اعتبارے مختلف رکھ ہے، چھوٹے جرم کی سزا ہلکی اور بڑے کی اس کی حیثیت کے مطابق تخت سزانا فذکی ہے تا کہ زمین میں اس قائم ہواورلوگ ہے خوف ہوکرسکون اور چین کی زندگی ہر کرسکیں۔ اس کے علاوہ اور بھی ہے شار حکسیں ہیں۔ ایک اس ڈا کہ زنی کی سزاتاتی کو لے لینے کہ جب تک اس پڑل رہا لو تجارتی تا فلے اپنے تھی ساز وسامان کے ساتھ ہے خوف وخطر سفر کرتے تھے جس کی وجہ سے تجارتی سرگرمیاں سب کے اور لوگ معاثی اعتبار سے بہت مضوط ہو گئے اور جب سے اس سزا پڑل نہیں ہور ہا تب سے تجارتی سرگرمیاں سب کے سامنے ہیں، جس ملک میں تجارتی ساز وسامان کی تقل و تمل کی تھا فت کا خاطر خواہ انتظام نہیں وہاں کی برآ مدات اور ذرآ مدات ساخت ہیں، جس ملک میں تجارتی ساز وسامان کی تھل و تمل کی تھا فت کا خاطر خواہ انتظام نہیں وہاں کی برآ مدات اور ذرآ مدات کو تی ہے کے کر نگلاتو راستے میں لئے جا تا ہے ، کوئی پیدل جا رہا ہے تو اس کی نقذی اور سوبائل چھن جا تا ہے ، کوئی پیدل جا رہا ہے تو اس کی نقذی اور سوبائل چھن جا تا ہے ، کوئی پیدل جا رہا ہے تو اس کی نقذی اور سوبائل چھن جا تا ہے ، کوئی پیدل جا رہا ہے تو اس کی نقذی اور سوبائل چھن جا تا ہے ، کوئی پیدل جا رہا ہے تو اس کی نقذی اور سوبائل چھن جا تا ہے ، کوئی پیدل جا رہا ہی نقدی اور سوبائل چھن جا تا ہے ، کوئی پیدل جا رہا ہیں کردہ سرا ایس کے طریقے کے مل ہوتو ان سب کا دماغ جندروں میں ٹھکانے پر آ جائے گا اور ہرانسان پر اس ماحل میں زندگی بر کرنا شروع کردے گا۔

# اِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ قَبُلِ أَنْ تَقْدِبُ وَاعَلَيْهِمْ فَاعْلَمُوَ اللهَ اللهُ اللهُ

و توجهة كنزالايمان: مروه جنهول نے توبه كرلى اس سے پہلے كەتم ان پرقابو يا و توجان لوكه الله بخشے والامهر بان ہے۔

و ترجید کنزالعِرفان: محروه که جنہوں نے توبہ کرلی اس سے پہلے کہتم ان پر قابو پاؤتو جان لوکہ الله بخشے والامهریان ہے۔

﴿ اِلَّا الَّذِينَ تَنَابُوْا: مَكُروه جنهوں فِي توبكر لى ۔ ﴾ گرفتارى ہے پہلے اگرؤاكونو بداوراس كے تقاضے يورے كرلے و ۋاكد زنى كى سزااور آخرت كى رسوائى ہے نج جائے گاليكن لوئے ہوئے مالى كى واپسى اور قصاص كاتعلق چونكہ بندوں كے حقوق ہے ہاس لئے ان كا نقاضا باقى رہے گا۔ اب اس كے اولياء چاہيں تو معاف كرديں، چاہيں تو اس كا نقاضا كرليس۔ رفعسيوات احمديد، المائدة، فحت الآية: ٣٤، ص ٣٥٢)

# يَا يُهَاالَّذِينَامَنُوااتَّقُوااللهَوَاللهُوَالِيَّهُوَالِيَّهُوَالِيَهُوالُوسِيلَةُ وَجَاهِدُوافِيُ سَبِيلهِ لَعَلَّكُمُ تُقُلِحُونَ ۞

توجهة كنزالايمان: اسايمان والوالله عن زرواوراس كى طرف وسيله دُهوندُ واوراس كى راه ينس جبادكرواس اميد پر كه فلاح ياؤ-

ترجیه این کنوًا ایونان: اے ایمان والو! الله سے ڈرواوراس کی طرف وسیلہ ڈھونڈواوراس کی راہ پس جہاد کرواس امید پر کرتم فلاح یاؤ۔

وقائنتگق النيوائرسينكة : اوراس كى طرف وسيلة هوندو كه آيت بين وسيله كامعنى بيه به كذر جس ك ذريع الله تعالى كافر ب حاصل كافر ب حاصل بور يعنى الله تعالى كافر ب حاصل كرورا ورا كرتي و كرورا ورا كرتي و كرورا ورا كرتي و كرورا و

# تیک بندوں کووسلہ بنانا جائز ہے

یادر کھے! رب تعالی کی بارگاہ میں اس کے نیک بندوں کو وسیلہ بنانا، ان کے وسیلے سے دعا کیں کرنا، ان کے وسیلے سے دعا کیں کرنا، ان کے تو شک سے بارگاہ رب قدیر عَوْدَ جَلِّ میں اس کے نیک بندوں کو وسیلہ بنانا، ان کے وسیلے سے دعا کرنا، ان کے اُس کے اُس کے اِنتہا کیں کرنا نہ صرف جائز بلکہ صحابہ کرام دَضِیَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُم کا طریقہ دہا ہے۔ چنانچہ اس سے متعلق یہاں 3 روایات ملاحظہ ہوں:

(1) .... صحیح بخاری میں حضرت انس دَضِیَ اللهُ تعَالى عَنهٔ بروايت ب كه جب لوگ قحط میں مبتلا ہوجاتے تو حضرت عمر

(سنن دارمي، باب ما اكرم الله تعالى نيه. . . الخ، ٦/١ ٥ ، الحديث: ٩٢)

(3) ..... بلك خود و سول الله صلى الله عنائية و الله عنائي

(ابن ماحود كتاب اقامة الصلاة والسنة فيها، باب ما حاء في صلاة الحاحة، ١/٢ ه ١ ، الحديث: ١٣٨٥) لوث: يوضى: يوضى السحديث بإك من مذكور دعا يرهمنا جائية والت جائية كماس دعا من الفاظ أنا منحمة " كى جكة أنا نبي الله" بإ ايّارَ سُولَ الله" يرسع اس بارے من مزير تفصيل جائے كے لئے سورة فاتح كى آيت نمبر 4 كى تفسير من مذكور كلام ملاحظ فرمائيں۔ إِنَّالَّنِ يَنَكُفَهُ وَالوَانَّ لَهُمُ مَّا فِي الْاَنْ صَبِيعًا وَمِثْلَهُ مَعَهُ لِيَفْتَكُ وَلَهُمْ عَذَابُ لِيَفْتَكُ وَالِهِ مِنْ عَذَابِ يَوْمِ الْقِلْمَةِ مَا تُقْبِلَ مِنْهُمْ وَلَهُمْ عَذَابُ لِيَفْتَكُ وَالِهِ مِنْ عَذَابِ يَوْمِ الْقِلْمَةِ مَا تُقْبِلَ مِنْهُمْ وَلَهُمْ عَذَابُ اللّهُ مَا تُعْبِلُ مِنْ اللّهُ مِنْ النّامِ وَمَا هُمْ بِلْمِ مِنْ مَنَهًا لَا اللّهُ مَنَ النّامِ وَمَا هُمْ بِلْمِ مِنْ مَنْهَا لَا مَا مُعْمَلِكُمْ مَنَ النّامِ وَمَا هُمْ بِلْمِ مِنْ مَنْهَا لَا اللّهُ مَنَ النّامِ وَمَا هُمْ بِلْمُ مِنْ مَنْهَا لَا مَا مُعْمَلِكُمْ مَنَ النّامِ وَمَا هُمْ بِلْمُ مِنْ اللّهُ مُعَلّا اللّهُ مُقِيدًا هِ مَنْ اللّهُ مُعَلّا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مُعَلّا اللّهُ مُعَلّا اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ

توجهة كنزالايدان: بيتك وه جوكافر موئ جو كچھزيين ميں سب اوراس كى برابراورا گران كى ملك موكدا ہے دے كر قيامت كے عذاب سے اپنى جان چيزائيں توان سے ندليا جائے گااوران كے لئے دكھ كاعذاب ہے۔ دوزخ سے ثكلنا چاہیں گے اوروہ اس سے ندگلیں گے اوران كودوا مى سزا ہے۔

ترجید کنڈالعِرفان: بینک اگر کافرلوگ جو پچھزین میں ہے وہ سب اوراس کے برابرا تناہی اوراس کے ساتھ (ملاکر)
﴿ قیامت کے دن کے عذاب سے چھڑکارے کے لئے دیں تو ان سے قبول نہیں کیا جائے گا اوران کے لئے در دناک عذاب ہے۔وہ دوزخ سے نکلنا چاہیں گے اوروہ اس سے نکل نہ کیس گے اوران کے لئے ہمیشہ کاعذاب ہے۔

﴿ لِيَفْتُكُ وَالِهِ: تَاكَ فَديد و عَرَجان جِيرًا مَي - ﴾ يعنى اگر كافر دنيا كاما لك بواوراس كے ساتھ اس كے برابر دوسرى دنيا كاما لك بواور بيسب بچھا ئي جان كوقيامت كے دن كے عذاب سے چھڑانے كے لئے فديد كرد بے تواس كايہ فديد و نيا كاما لك بواور بيسب بچھا ئي جان كوقيامت كے دن كے عذاب سے چھڑانے كے لئے فديد كرد بي تواس كارے كى قبول نہيں كيا جائے گا اور قيامت كے دن كافروں كوعذاب ضرور ہوگا ،اس دن ان كے پاس عذاب سے چھڑكارے كى كوئى صورت نہ ہوگى۔

کوئى صورت نہ ہوگى۔

(حازن ، المائدة، تحت الآية: ٣٦ ، ١٩١١)

حضرت انس بن ما لك دَضِى اللهُ تَعَالَى عَنهُ من وايت بِ بصفورا قدى صَلَى اللهُ تَعَالَى عَدَيُهِ وَاللهُ وَمَلَمَ فَ ارشاد فرمايا" قيامت كون جب كافركو پيش كياجائ كاتواس سے كہاجائے كاكدا كر تيرے پاس انتاسونا ہوكداس سے زمين تجرجائے توكيا تواسے اپنے بدلے ميں وہنے كوتيار ہوجاتا؟ وہ إثبات ميں جواب دے كاتواس سے كہاجائے گا؛ تم سے اس كى نسبت بهت بى آسان چىز كامطالبدكيا كيا تفا (يعن ايمان كا)-

(بعداری، کتاب الرقاق، باب من نوفش الحساب عذّب، ۲۰۷٤، الحدیث: ۲۰۲۸ دارد است من نوفش الحساب عذّب، ۲۰۷٤، الحدیث: ۲۰۸۸ حضرت النّس بن ما لک رَحِنی اللهٔ تعَالی عَنهٔ سے روایت ہے، نی کریم صلّی الله تعالی عَنهِ وَالِهِ وَسُلَمُ نَے ارشاوفر ما یا الله تعالی قیامت کے دن اس شخص ہے فرمائے گا جے جہنم میں سب سے کم عذاب ہوگا کہ اگر تیرے پاس رَمِن کی ساری چیزی بہوں تو کیا تو آئیس این جین کی ساری چیزی بہوں تو کیا تو آئیس این جین دے اس سے جین آسان چیز تھے ہے جاتی تھی جب کہ تو آوم کی پیٹ میں تھا کہ میرے ساتھ کی چیز کوشر یک نہ تھی را تا تو تو نے انکار کیا اور میں سے میں تھا کہ میرے ساتھ کی چیز کوشر یک نہ تھی را تا تو تو نے انکار کیا اور میں سے میں تھا کہ میرے ساتھ کی چیز کوشر یک نہ تھی را تا تو تو نے انکار کیا اور میں سے میں تھا کہ میرے ساتھ کی چیز کوشر یک نہ تھی را الحدیث: ۲۵۱۷ الحدیث: ۲۵۱۷ الحدیث: ۲۵۱۷ الحدیث: ۲۵۱۷ الحدیث: ۲۵۱۷ الحدیث: ۲۵۰۷ الحدیث: ۲۵۰۷

### ایمان کی حفاظت کی فکر کرنا بہت صرور کی ہے

اس آیت سے معلوم ہوا کہ ایمان ہوگا تو ہی قیامت کے دن اعمال کا اجر ملے گاہ بھی شفاعت کا فائدہ ہوگا، تبھی رحمت الہی متوجہ ہوگی اور بھی جہنم سے جھٹکارا ملے گا،اس لئے ایمان کی حفاظت کی فکر کرنا نہایت ضروری ہے۔ ہمارے بزرگانِ دین نیک اعمال کی کثرت کے باوجود ہمیشہ برے فاتے سے ڈرتے رہتے تھے، چنانچہ:

جب حضرت مفیان توری دخمهٔ اللهِ مَعَالَی عَلَیْهِ کی وفات کا وفت قریب آیا تو آپ بے حد بے قراراورمُضَطّر ب ہوے اورزاروقطاررونے گئے۔لوگوں نے عرض کی جضور الیک گریدوزاری ندکریں ،اللّه تعالیٰ کی بخشش اور مغفرت آپ کے گناہوں سے کہیں زیادہ ہے۔آپ ذخمهٔ اللهِ مَعَالَیٰ عَلَیْهِ نے جواب دیا: مجھے اس بات کا یقین نہیں کہ میرا خاتمہ بالخیر ہوگا، اگریہ بتا جل جائے کہ میرا خاتمہ ایمان پر ہوگا تو مجھے پہاڑوں کے برابر گناہوں کی بھی پرواہ نہ ہوگا۔

حضرت امام حسن بھری دَجِی اللهٔ تعالیٰ عَنهٔ ہے ہوچھا گیا: آپ کا کیا حال ہے؟ آپ دَجِی اللهٔ تعالیٰ عَنهُ نے قرمایا

''جس خض کی کشتی دریا کے درمیان جا کرٹوٹ جائے ،اس کے شختے بھر جا کیں اور ہرخض بھکو لے کھاتے تختوں پرنظرآئے

تواس کا کیا حال ہوگا؟ عرض کی گئی نہ ہے حد پریشان کن ۔آپ دَجِی اللهٰ تعالیٰ عَنهُ نے فرمایا''میرا بھی بہی حال ہے۔

ایک بارآپ دَجِی اللهٔ تعالیٰ عَنهُ ایے دل گرفتہ ہوئے کہ کی سال تک بھی نہ آئی ۔لوگ آپ دَجِی اللهُ تعالیٰ عَنهُ کو

ایک بارآپ دَجِی اللهُ تعالیٰ عَنهُ ایے دل گرفتہ ہوئے کہ کی سال تک بھی نہ آئی ۔لوگ آپ دَجِی اللهُ تعالیٰ عَنهُ کو

ایک دریا دن کی قیرِ تنہائی میں ہے اور اے سز اے موت سنائی جانے والی ہے۔آپ دَجِی اللهُ تعالیٰ عَنهُ سے اس غم و

حزن کا سبب دریا دنت کیا گیا کہ آپ آئی عبادت وریاضت اور مجاہدات کے باوجود کر مند کیوں دہتے ہیں؟ آپ دَجِی اللهُ عَنهُ عَنْهُ اللهُ عَنهُ صَاحِل اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنهُ اللهُ عَنهُ عَنهُ اللهُ عَنْهُ عَنهُ اللهُ عَنهُ اللهُ عَنهُ اللهُ عَنهُ اللهُ عَنهُ عَنهُ عَنهُ اللهُ عَنهُ اللهُ عَنهُ اللهُ عَنهُ اللهُ عَنْهُ عَنْهُ اللهُ عَنهُ اللهُ عَنهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ اللهُ عَنهُ عَنهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ سَالُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ عَنْهُ

تَعَالَىٰ عَنُدُ نِفِرَ مایا" مجھے ہروفت بیخدشدلائل رہتا ہے کہیں مجھے کوئی ایسا کام سرز دندہ وجائے جس کی وجہ سے اللّٰه تعالیٰ ناراض ہوجائے اور وہ فرمادے کہ" تم جوجا ہے کروگر میری رحمت تمہارے شامل حال ندہوگی۔ بس ای وجہ سے میں اپنی جان پیکھلار ماہوں۔ (1) پیکھلار ماہوں۔ (1)

تیری نایاک زعری ہے

ایمان پر موت بہتر او نفس

# وَالسَّامِقُ وَالسَّامِقَةُ فَاقَطَعُوْ الْيَدِيهُمَا جَزَاءً مِمَا كَسَبَانَكَالَا قِنَاللهِ وَاللَّهُ عَزِيْزُ حَكِيْمٌ ﴿

توجهه النالايهان: اورجومرد ياعورت جورجوتوان كالماته كالوان كے كيكا بدله الله كى طرف سے سزا، اور الله عالب كي ا عكمت والا ہے۔

ترجید کنوالیوفان: اورجومرد باعورت چور موتوالله کی طرف سے سزا کے طور پران کے مل کے بدلے میں ان کے ہاتھ کا اور دالله عالب حکمت والا ہے۔

﴿ فَاقْطَعُوا اَيْدِيهُمَا: تُوان دونوں كے ہاتھ كاف دو۔ ﴾ اس آيت بيس چوركى سزابيان كى كئى ہے كه شرعى اعتبارے جب چورى ثابت ہوجائے تو چوركا ہاتھ كاف دياجائے گا۔

### چوری کرنے کا شرقی علم اوراس کی وعیدیں

چوری گناه کبیرہ ہاور چور کے لئے شریعت میں بخت وعیدیں ہیں، چنانچہ

حضرت ابو ہرمیرہ ذھبی اللهٔ تعَالی عَنهٔ ہے روایت ہے، سرکا ردوعالم صَلّی اللهُ تَعَالیٰ عَلَیْهِوَابِهِ وَسَلَمْ نَے ارشاوفر مایا: "چورچوری کرتے وقت مؤمن جیس رہتا۔

(مسلم، كتاب الايمان، باب بيان نقصان الايمان بالمعاصى... النع، ص٤٨، الحديث: ١٠٠ (٥٧)) النجى عندوايت عيد حضورا كرم صلى الله تعالى عَليْدِوَ إليه وَسَلَمَ في ارشا وفر مايا: "أكراس في الياكيا (ليعني يورى

• .....ایمان کی حفاظت کاجذب پانے کے لئے امیر اہلسنت داخت ہو گانفہ العاب کی تصنیف محضر پیکمات کے بارے ش سوال جواب کا مطالعہ کرنا بہت مفید ہے۔ کی) توبیشک اس نے اسلام کا پشرایل گردن سے اُتارویا پھراگراس نے توبیک تواللّه عَدْوَجَلْ اس کی توبیقول فرمالےگا۔ (نسانی، کتاب قطع الساری، تعظیم السرفة، ص٧٨٣، الحدیث: ٤٨٨٢)

چىرى كەتىرىف

سَوِقَهُ لِيعَنَ چوری کالغوی معنی ہے خفیہ طریقے ہے کسی اور کی چیز اٹھالینا۔ (مداید، کتاب السرقة، ٣٦٢/١) جبکہ شرعی تعریف بیہے کہ عاقل بالغ شخص کا کسی ایسی محفوظ جگہ ہے کہ جس کی حفاظت کا انتظام کیا گیا ہووں درہم یا اتن مالیت (یاس ہے زیادہ) کی کوئی ایسی چیز جوجلدی خراب ہونے والی نہ ہوچھپ کر کسی شیروتا ویل کے بغیرا ٹھالینا۔ دفتے القدیر، کتاب السرقة، ١٢٠/٥)

### چدی ہے متعلق عشری سائل

(1).....چوری کے ثبوت کے دوطریقے ہیں (1) چورخودا قرار کرلے اگر چدا یک بار بی ہو۔ (2) دومرد گواہی دیں ، اگرا یک مردا دردوعور توں نے گواہی دی تو ہاتھ ٹیس کا ٹاجائے گا۔

(2) .....قاضی گواہوں سے چند ہاتوں کا سوال کرے ،کس طرح چوری کی ،اورکہاں کی ،اور کننے کی کی ،اورکس کی چیز چرائی ؟ جب گواہ ان امور کا جواب دیں اور ہاتھ کا شنے کی تمام شرائط پائی جا کیں تو ہاتھ کا شنے کا تھم ہے۔ حجید: حدود وتعزیر کے مسائل میں عوام الٹاس کوقانون ہاتھ میں لینے کی شرعاً اجازت نہیں۔ چوری کے مسائل کی تفصیلی معلومات کے لئے بہار شریعت حصہ 9 کا مطالعہ کیجئے۔

# فَمَنَ تَابِمِنَ بَعْدِظُلْمِهُ وَاصْلَحَ فَإِنَّ اللهَ يَتُوبُ عَلَيْهِ ﴿ إِنَّ اللهَ وَمَنْ اللهَ مَنْ اللهَ غَفُولُ مَن اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ

توجهة كنزالايمان: توجوا بي ظلم كے بعد توبرے اور سنور جائے توالله اپنی مبرے اس بررجوع فرمائے گا بیشک الله کی ا بخشنے والا مہر بان ہے۔

توجید کانوالیوفان: توجوای ظلم کے بعد توبہ کرلے اور اپنی اصلاح کرلے تواللّٰد اپنی مہر یانی سے اس پر رجوع فرمائے گا۔ بیشک اللّٰہ بخشنے والامہر یان ہے۔ ﴿ فَمَنَ ثَابَ : لَوْجُولُوبِهِ كَرِلْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ تعالىٰ ﴿ فَمَنَ ثَابَ اللهِ اللهِ اللهِ تعالىٰ ﴿ اللهِ اللهِ اللهِ تعالىٰ ﴿ وَمِنْ اللهِ اللهِ اللهِ تعالىٰ ﴿ اللهِ اللهِ اللهِ تعالىٰ اللهِ اللهُ اللهُ

اَلَمُ تَعْلَمُ اَنَّاللَّهُ لَهُ مُلُكُ السَّلْوَتِ وَالْاَثْمِ الْمُعَلِّبُ مُنَ يَشَاءُو يَغْفِرُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءَ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءَ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ

توجه المنزالايمان؛ كيا تخصِ معلوم بيس كه الله ك لئے ہے آسانوں اورزيين كى بادشانى سزاديتا ہے جے جاہور بخشا ہے جے جاہدالله سب بچھ كرسكتا ہے۔

توجیدة کنزالعوفان: کیا تخفی معلوم بیس که آسانوں اورزمین کی یادشانی الله بی کے لئے ہے۔ وہ مے جا ہتا ہے سزا ویتا ہے اور جے جا ہتا ہے بخش دیتا ہے اور الله ہر شے پر قادر ہے۔

﴿ يُعَالَّ مِن مَن يَتَمَا أَهُ: جِهِ جَامِن اويتا ہے۔ ﴾ اس آيت ہے معلوم ہوا كه عذا ب كرنا اور رحمت فرمانا الله تعالى كى مَشِيّت برے، وہ مالک ہے جو جاہے كرے كى كواعتراض كرنے كى مجال تيس اس سے قدرية ( يعن تقدير كرمكر) اور معتز له فرقے كار دہوگيا جو نيك برحمت اور گنام گار پرعذا ب كرنا الله تعالى برواجب كتبے جي كيونكہ واجب ہونا مشيت كے منافى ہے۔ كار دہوگيا جو نيك برحمت اور گنام گار پرعذا ب كرنا الله تعالى برواجب كتبے جي كيونكہ واجب ہونا مشيت كے منافى ہے۔ (حوازن، المائدة، نحت الآية: ١٤٠١) ١٤٩٤)

يَاكَيُّهَاالرَّسُولُ لا يَحُزُنُكَ الَّنِ الْنَكَ يُسَامِ عُوْنَ فِي الْكُفُرِ مِنَ الَّذِينَ قَالُوَ الْمَنَّا بِافْوَاهِ لِمْ وَلَمْ تُوْمِنُ قُلُوبُهُمْ فَمِنَ الَّذِيثَ هَادُوا عَلْمُ اللَّهِ عُونَ لِلْكَابِ سَمُّعُونَ لِقَوْمِ اخْرِينَ لا لَمْ يَأْتُوكَ لَيْ يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ مِنْ بَعْدِمَ وَاضِعِهِ فَيَقُولُونَ إِنَّ أُوتِينَتُمْ لَهُ نَا فَخُلُونُ وَانَ لَيْمَ

م) الوقف على الدول اجوز

# تُؤتَّوُهُ فَاحُنَّهُ وَالْوَمَنَ يُّرِدِاللهُ فِتُنَتَهُ فَكَنَّتُهُ فَكَنَّ لَكُوكَ لَهُمْ فِاللهُ فِتُنَتَّهُ فَكَنَّ لَكُمْ اللهُ فِاللهُ فِتُنَتَّهُ فَكُنَّ لَكُمْ فِاللَّهُ فَاللهُ فَي اللهُ فَا اللهُ فَي اللهُ فِي اللهُ فَي اللهُ فِي اللهُ فَي اللهُ ال

توجدة كنزالايدان: الدرسول تهمين ممكنين ندكرين وه جوكفر پردوزت بين يجهوه جوائي مندے كہتے بين بهم ايمان الائے اوران كے دل مسلمان نبيس اور يكھ يبودى جوٹ خوب سنتے بين اورلوگوں كى خوب سنتے بيں جوتمهارے پاس حاضر أن ندہوئ الله كى بالوں كوان كے تھكا توں كے بعد بدل ديتے بين ، كہتے بين بيتهم تهمين طرقو ما تو اور بينہ طرقو بجوا ورجسے الله محمراه كرتا جا ہے تو برگز تو الله سے اس كا يجھ بنانہ سكے گاوہ بين كہ الله نے ان كا دل پاك كرتانہ جا ہا تيس و نياش رسوائى ہے، اورانہيں آخرت بيس براعزاب۔

توجیدة کنڈالعوفان: اےرسول! جو کفریس دوڑے جاتے ہیں تہہیں عملین ندکریں (یوہ ہیں) جوائے منہ ہے کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے حالا نکہ ان کے ول مسلمان نہیں اور پچھ یہودی بہت جھوٹ سنتے ہیں، اُن دوسرے لوگوں کی ( بھی ) خوب سنتے ہیں جوآ پ کی بارگاہ میں نہیں آئے۔ یہ اللہ کے کلام کواس کے مقامات کے بعد بدل دیتے ہیں۔ یہ ( آپس میں ) کہتے ہیں: اگر تہمیں یہ ( تحریف والا ) علم مطرقوا ہے لینا اور اگر تہمیں یہ نہ طرقو بچا اور جے اللّٰه مگراہ کرنا چا ہے تو ( اے خاطب!) تو ہرگزا ہے اللّٰه مگراہ کرنا چا ہے تو ارادہ فیاس فیرس فرمایا۔ ان کے لئے دنیا میں رسوائی ہے اور ان کے لئے آخرے ہیں جن کے دلوں کو پاک کرنے کا اللّٰہ نے ارادہ فیرس فرمایا۔ ان کے لئے دنیا میں رسوائی ہے اور ان کے لئے آخرے ہیں بڑا عذا ہے۔

﴿ لَا يَحْوَنُكُ الّذِينَ يُسَامِ عُوْنَ فِي الْكُفْدِ: جُوكُفُرِ مِن دوڑے جاتے ہیں تہمیں ممکنین نہ کریں۔ کہ یہاں سے منافقین کی حرکتوں کا بیان ہے۔ سب سے پہلے الله تعالی نے اپنے حبیب صلی الله تعالی عَلَیْدَوالِهِ وَسُلَمَ کُوْ آیا کُیْهَاالرَّسُولُ '' کے مبارک خطاب سے عزت عطافر مائی اور حضورِ اقدس صلی الله تعالی عَلَیْدَوالِهِ وَسُلَمَ کَاسَکینِ قلب کا سامان مہیا فر مایا کہ اے حبیب احتلی الله تعالی عَلَیْدَوالِهِ وَسُلَمَ عَلَیْ مَا اللّٰ مَعَلَیْ مَا اللّٰ مَعَلَیْ مَا اللّٰ مَعَلَیْ مَا اللّٰ مَعَلَیْ وَاللّٰ مَعَلَیْ مَا اللّٰ مَعَلَیْ وَاللّٰ مَعَلَیْ وَاللّٰ مَعَلَیْ مَا اللّٰ مَعَلَیْ مَا اللّٰ مَعَلَیْ وَاللّٰ مَعَلَیْ وَاللّٰمَ مِعْلَیْ اللّٰ مَعَلَیْ وَاللّٰ مَعَلَیْ وَاللّٰ مَعَلَیْ وَاللّٰ مَعْلَیْ مَا اللّٰ مَعْلَیْ وَاللّٰ مَعْلَیْ اللّٰ مَعْلِیْ وَاللّٰ مَعْلَیْ وَاللّٰ مَعْلَیْ وَاللّٰ مَعْلَیْ وَاللّٰ مَعْلَیْ وَاللّٰ مِعْلِیْ وَاللّٰمَ وَاللّٰمِ وَاللّٰ مَعْلَیْ وَالْدُولِ اللّٰ مَعْلَیْ وَاللّٰ مُولِّ وَاللّٰمِ وَاللّٰ مِعْلَیْ اللّٰ مُعْلَیْ وَاللّٰ مَعْلَیْ مِنْ اللّٰ مُعْلَیْ وَاللّٰ مَعْلَیْ مَا اللّٰ مُعْلَیْ مِنْ اللّٰ مِنْ اللّٰ مُعْلَیْ وَاللّٰ مِنْ اللّٰ مُعْلَیْ وَاللّٰ مُعْلَیْ وَاللّٰ مِنْ اللّٰ مِنْ اللّٰ مُعْلَیْ وَالْوالْوَاللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰهُ وَاللّٰ مُنْ اللّٰ مُعْلَیْ وَاللّٰ مَعْلَیْ وَاللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰهُ وَاللّٰ مُعْلَیْ وَالْمُنْ اللّٰ اللّٰ اللّٰهُ مُعْلَیْ اللّٰ اللّٰهُ اللّٰ الللّٰ اللّٰ اللّٰ

کے کفر ظاہر کرنے اور کفار کے ساتھ دوستیاں کر لینے ہے آپ رنجیدہ ند ہوں۔ پھر منافقین کی منافقت کا بیان فر مایا کہ صرف زبان سے کلمہ پڑھتے ہیں اور دل سے ایمان نہیں لاتے۔

﴿ وَمِنَ الَّذِينَ مَادُوا السَّمْعُونَ لِلْكُلِّابِ : اور يحديدوى بهت جوث سنة بي - كايبال سي يهود يول كاكردار بيان کیا گیا کہ وہ اسے سرداروں کا جھوٹ خوب سنتے ہیں اوران کے اِفتر اوّل کو تبول کرتے ہیں اوراس کے ساتھ دوسرے لوگول یعنی خیبر کے بیپودیوں کی باتوں کو بھی خوب مانتے ہیں جن کے حالات آیت میں آ گے بیان ہورہے ہیں۔ ﴿ يُحَرِّفُونَ الْكَلِّمَ مِنْ بَعْدِ مَوَاضِعِهِ: يواللُّه عَكَام كواس عَمقامات ع بعد بدل ويت بي - كاس آيت كاشان نزول بیہ کہ خیبر کے معزز شار کئے جانے والے میہود یوں میں سے ایک شادی شدہ مرواور شادی شدہ عورت نے زنا کیا۔ اس کی سزاتوریت میں سنگسارکر ناتھی ، بیانییں گوارانہ تھا اس کئے انہوں نے جایا کہ اس مقدے کا قیصلہ سرکاردوعالم ضلّی اللهُ فعَالَىٰ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ مِهِ كُمّا تَعِينَ ، چِنا تجيه أن دونول مجرمول كوابك جماعت كساته مدينة طيب بهيجاا ورساته اي كهدويا كما كرحضورا قدس صَلَّى اللهُ مَعَالَى عَلَيْدِوَالِهِ وَسُلِّمُ حدالِينَ كوڑے مارنے كاحكم دين تو مان لينااور سنگسار كرنے كاحكم دين تو ته ما تنا۔ وہ لوگ بن قُر یظراور بن تضیر کے بہود یوں کے باس آئے اور سمجھے کہ بیضورِ اکرم صلی الله فعالی علیٰہ وَابد وَسَلّم کے بهم وطن بين اورأن كيساتهم وصلى الله تعالى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَاللَّهِ مَسَلَّمَ كَاللَّهِ مَسَلَّمَ كَاللَّهُ مَعَالِيهِ وَسَلَّمَ كَاللَّهِ وَسَلَّمَ كَاللَّهِ مَسَلَّمَ كَاللَّهُ مَعَالِيهِ وَسَلَّمَ كَاللَّهِ مَسَلَّمَ كَاللَّهُ مَعَالِمُ مِن جائعَ كَام چنانچہ پہودی سرداروں میں سے کعب بن اشرف، کعب بن اسد ،سعید بن عمروء ما لک بن صیف اور کنانہ بن الی الحقیق وغير باأنبيل كيكرتا جدار رسالت صلى الله تعالى عَلَيْهِ وَاللّه وَمَلَّمَ كَي خدمت مِن حاضر بهوئ اورمسك دريافت كيا حضور يرورصلى اللهُ تعالى علية والله وسلم في فرمايا " كياميرا فيصله ما لو كي " انهول في اقراركيا - وسولُ الله صلى الله تعالى عليه وَالِهِ وَسُلَّمَ لِيهِ مِنْ السَّمَارِكِرِنْ كَاتَكُم ويديا - يهوديون في استحكم كومان الكاركيا توحضورا نورصلي اللهُ تعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمْ فَيْ مِلْ الكِيلُوجُوان لِين صُور مِلْ بِهِ مَمَاتُمُ السَّاكُ جِلَّتَ بِهِ؟ كَيْفِ لَكُ وَال مِركارِووعالم صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى غنیدوالد دستہ نے قرمایا'' وہ کیما آ دی ہے؟ بہودی کہتے لگے کہ آج روئے زمین پر بہودیوں میں اس کے بائے کا کوئی عالم نیں ،توریت کا بیکنا ماہر ہے۔ارشا وفر مایا ''اس کو بلاؤ۔ چنانچیاہے بلایا گیا۔ جب وہ حاضر ہوا تو حضورِ اقدس صَلّی الله تعالى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ فَي ماياء كيا توابن صورياب؟ اس في عرض كي: جي بال-ارشا وقرماياء كيايبود يول بين سب س یواعالم توبی ہے؟ اس نے عرض کی: لوگ توالیا ہی کہتے ہیں۔حضور پرتور صلی اللهٔ فعّالی عَلیْدوالِهِ وَسَلّمَ نے یہودیوں سے

432

فرمایا" کیااس معامله میں تم اس کی بات مانو کے؟ سب نے اقرار کیا۔ تب سرکا پر سالت صَلّی اللهٔ تعَالیٰ عَلیْدہ الِهِ وَسُلّمْ نَے ابن صور باست قرمايان ميں تحقيم أس الله عزوج لي منهم ويتا مول جس كے سواكوئي معبود نبيس بيس في حصرت موى عليه الصلاة وَالسُّاوِم بِرِتُورِيت نازلَ فرمانَي اورتم لوگوں كومصرے تكالااورتمهارے لئے دريا ميں را جيں بنا كيں اورحمهيں تجات دی، فرعونيول كوغرق كياا ورتمهار \_ لئے بادل كوسائيان بنايا، مسن وسلائ "نازل فرمايا اورايي كتاب نازل فرمائي جس ميس حلال وحرام کابیان ہے، کیا تمہاری کتاب میں شاوی شدہ مردوعورت کے لیے سنگ ارکرنے کا تھم ہے؟ ابن صور پانے عرض كى: بياتك يقلم توريت بيل ب، اى كاتم جس كا آب صلى الله فعَ الى عَلَيْ وَالله وَسَلْمَ فَي مِحد وَكركيا - اكر مجھ عذاب بنازل ہونے كا انديشەند ہوتا تومين اقرارندكرتا اور چھوٹ يول ديتا ، كلر ميفر مائيے كمآپ صَلَى اللهُ مَعَالَيْ عَلَيْهِ وَاللهِ وَمُلَّمُ كَا كتاب ش اس كاكياتهم بع سركار دوعالم صلى الله تعالى عقيدة اله وسلم في ارشاد فرمايا" جب جارعادل اورمعتبر كوابول كي گوائل سے زنا صراحت کے ساتھ ثابت ہوجائے توسنگ ارکر تاواجب ہوجاتا ہے۔ این صوریائے عرض کی: خداعزُ وَجَلْ کی هم مالكل السابى توريت ميں ہے۔ پھر حضور پر تور صلى الله تعالى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَمَ فِي ابنِ صوريا ہے دريافت فرمايا كه جمكم اللی میں تبدیلی سطرح واقع ہوئی ؟اس نے عرض کیا کہ 'جمارادستوریہ تھا کہ ہم کسی امیرکو پکڑتے تو چھوڑ ویتے اورغریب آ دمی برحدقائم کرتے ،اس طرز عمل سے امراء میں زنا کی بہت کٹرت ہوگئی بہاں تک کدایک مرتبہ بادشاہ کے چھازاد بھائی نے زنا کیا تو ہم نے اس کوسنگسار نہ کیا، چھرا یک دوسرے محض نے اپنی قوم کی عورت سے زنا کیا تو بادشاہ نے اس کوسنگسار كرناجاباءاس كى قوم المحد كى مولى اورانبول ئے كہاجب تك بادشاه كے بھائى كوسنگسارند كياجائے اس وقت تك اس كو ہرگز سنگسارند کیا جائے گا۔ تب ہم نے جمع ہو کر غریب اورامیرس کے لیے بجائے سنگسار کرنے کے بیمزا نکالی کے جالیس كوڑے مارے جاكيں اور منه كالاكر كے كدھے يرالثابھاكر شهريس كشت كرايا جائے۔ يين كريبودي بہت بكڑے اورابن صوريات كيت لك والوق أنبس يعني في كريم صلى الله تعالى عليه وسلم كويوى جلدى خرديدى اورجم في عنني تيرى تعريف كي هي الواس كالمستحق نهيس ابن صوريائ كهاكة وحضورا قدس صَلَى اللهُ مَعَالَى عَلَيْهِ وَسُلَمَ فَ محصاتوريت كي فتم ولائی، اگر مجھے عذاب کے نازل ہونے کا اندیشہ نہ وتا تو میں آپ صلی اللهٔ فعالی عَلیْدولیہ وَسَلَمَ کُوجُر ندویتا۔ اس کے بعد ر سول کریم منظی اللهٔ معالی عَلَیْهِ وَاللهِ وَسَلْمَ کے عَلَم سے ان دونوں زنا کاروں کو سنگسار کیا گیااور بیآ یت کریمہ نازل ہوئی۔ (حازن، المائلة، تحت الآية: ١٤١ / ٤٩٥-٥٤٩)

#### سَمُّعُونَ لِلْكَانِ مِ الْكُلُونَ لِلسُّحْتِ فَإِنْ جَاءُوْكَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ اَوُ اَعْرِضَ عَنْهُمْ وَإِنْ تُعُرِضَ عَنْهُمْ فَكَنْ يَّضُرُّوْكَ شَيْعًا وَإِنْ حَكَمْتَ اَعْرِضَ عَنْهُمْ وَإِنْ تُعُرِضَ عَنْهُمْ فَكَنْ يَضُرُّوْكَ شَيْعًا وَإِنْ حَكْمُتَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ إِنَّ اللهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِيْنَ ﴿

توجهة كنزالايمان: براح جيوت سننے والے براح حرام خورتو اگرتمهارے حضور حاضر ہوں تو ان میں فیصلہ فرماؤیا ان سے منہ پھیرلوا وراگرتم ان سے منہ پھیرلو گئو وہ تمہارا کچھ نہ بگاڑیں گے اوراگران میں فیصلہ فرماؤ تو انصاف سے فیصلہ کرو بیٹک انصاف والے اللّٰہ کو پہند ہیں۔

توجید کانزالعِرفان: بہت جھوٹ سننے والے، بڑے حرام خور ہیں تو اگر بیتمہارے حضور حاضر ہوں تو ان میں فیصلہ فرماؤ یا ان سے مند پھیرلو (دونوں کا آپ کو اختیار ہے) اور اگر آپ ان سے مند پھیرلو گے تو وہ تنہارا کچھند بگاڑ سکیں گے اور اگر آپ ان میں فیصلہ فرما نمیں تو انصاف کے ساتھ فیصلہ کردیں۔ بیشک اللّٰہ انصاف کرنے والوں کو پہند کرتا ہے۔

﴿ سَنْعُوْنَ لِلْكَذِبِ : بهت جموت سننے والے۔ ﴾ سابقہ آیت میں جموث سننے والوں سے مرادیہودی عوام تھی جو پادر یوں اور سرواروں کے جموث من کراس بھل کرتے تھے اور اِس آیت میں جموث سننے والوں سے مرادیہودی حکمران اور پاوری بیں جورشونٹس لے کرحرام کوحلال کرتے اور شریعت کے احکام کو بدل دیتے تھے۔

ر شوت کا شرعی تھم اوراس کی وعیدیں

رشوت كاليتادينادونون حرام بين أور لينے دينے والے دونوں جہنمی بين، اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان دخمَةُ اللهِ

تَعَالَى عَلَيْهِ فَرِماتے بين "رشوت لينامطلقا حرام ہے، جو پراياحق دبائے کے لئے دياجائے (وہ) رشوت ہے يونہی جواپنا كام

بنائے كے لئے حاكم كودياجائے رشوت ہے كيكن اپنے او پرے دفع ظلم (يعي ظلم دوركرنے) كے لئے جو كچھ دياجائے (وہ) دينے

والے كے تق ميں رشوت نہيں، بيوے سكتا ہے، لينے والے كے تق ميں وہ بھی رشوت ہے اوراسے لينا حرام۔

والے كے تق ميں رشوت نہيں، بيوے سكتا ہے، لينے والے كے تق ميں وہ بھی رشوت ہے اوراسے لينا حرام۔

(قادی رضوية ۱۹۷۲م)

434

ا بک اور مقام برفر ماتے ہیں '' رشوت لینا مطلقاً گنا ہ کبیرہ ہے، لینے والاحرام خوار ہے، سخق سخت عذابِ نار ہے، ويناا كربجوري اين اوير ب دفع ظلم كوجوتوس جبيس اوراينا آتاوصول كرنے كوجوتو حرام ب اور لينے دينے والا دونوں جہنمی ہیں اور دوسرے کاحق وبانے بااور کسی طرح ظلم کرنے کے لئے دیے تو سخت ترحرام اور مستحق اَفَد غضب وإنتقام ہے۔

أحاديث ميں رشوت لينے، دينے والے كے لئے شديدوعيديں بيان كى كئى بيں ، ان ميں سے 3 احاد يث ورج ذيل بيں: (1) ..... حصرت الوصيد ساعدى وضي اللهُ مَعَالَى عَنْدُ فرمات مِين: في كريم صلى اللهُ مَعَالَى عَلَيْدِ وَاللهِ وَسَلْمَ فَ الكِ مَحْصَ كويتَى سليم ازكوة وصول كرفي برعال مقرركيا جرائين أثبيته كهاجا تا تفارجب اس في الرحساب ديا توكها بيآب كامال ہے اور میم راتھ ہے۔حضور اقدس صلی دللہ تعالی عَلَیْہِ وَاللہ وَسَلّم نے ارشادِ فرمایا'' اچھا! تم اسے مال باب کے گھر میں بیٹھے رجة اورد كيھة كرتمهارے لئے (وہاں سے) كتے تھے آتے ہيں اورتم اپنے بيان ميں كتے سچے ہو۔ پھرآپ صلى اللهُ تعَالَى عَنْيُودَالِهِ وَمَلَمَ نَهِ بِهِم سِيخطاب كيااور اللُّفاتِعالَى كي حمروثنا بيان كرنے كے بعد فرمايا" جب ميں تم ميں ہے كسى كوكسى عبكہ كاعامل بنا تا ہوں جس كالله تعالى نے مجھے اختيار ديا ہے تو وہ ميرے پاس آكر كہنا ہے: يرآ پ كامال ہے اور يد بديہ ہ جو جھے تھے ویا گیا ہے۔ یہ کیوں نہ کیا کہ وہ اپنے مال باپ کے گھر بیٹھار ہتا یہاں تک کہاس کے پاس تھے آتے۔خدا ك تتم التم ميں سے جوكوئى بغيري كے كسى چيز كولے گاوہ اسے اٹھائے ہوئے اللّٰہ تعالىٰ كى بارگاہ ميں حاضر ہوگا۔ ميں اچھى طرح پیجاشا ہوں کہ جبتم میں سے کوئی الله تعالی کی بارگاہ میں حاضر ہوگا تواس نے اونٹ اٹھایا ہوا ہوگا جوبلبلاتا ہوگایا كائ جود كراتى بوكى يا بكرى جومسياتى بوكى \_ پھرآ ب صلى الله تغالى عَدَيْدِة الله وَسَلَّمَ فَ اينادستِ مبارك بلندفر مايايهال تك كد بغل كى سفيدى نظرا تے لكى اور كہنے لكے: اے الله اعزوجل ، كياميں نے (تيراحم) پہنچاديا؟

(بخارى، كتاب الحيل، باب احتيال العامل ليهدى له، ٣٩٨/٤، الحديث: ٦٩٧٩)

(2) ..... حضرت عبد الله بن عمر ورُحِي الله تعالى عَنْهُ مَا أَنْ الله عَنْهُ مَا أَنْ الله عَنْهُ وَمَا لَم عَنْهُ مَا أَنْ الله عَنْهُ مَا أَنْ الله وَمَا لَم عَنْهُ وَالله وَمَلْمَ فَ الرَّمَا و قرمايا:"رشوت ليخاورديخ والعدوتول جبني إلى (معهم الاوسط، باب الالف، من اسمه احمد، ١/٠٥٥، الحديث: ٢٠٢٦) (3) ..... حضرت عبد الله بن عمر وجي الله تعالى عنه ما سوايت ب حضور يرنور صلى الله تعالى عليه والله ومثلم في ارشاد فرمایا''جوگوشت بحت سے پلابر مطابق آگ اس کی زیادہ حق دار ہے۔عرض کی گئی بنجت سے کیا مراد ہے؟ ارشادفر مایا: فیصلہ كرفي منوت لينار (حمع الحوامع، قسم الاقوال، حرف الكاف، ١/٥ ٣٩١ الحديث: ١٥٩٠٤)

#### شوت ہے حاصل کئے ہوئے مال کا شرقی حکم

جس نے کوئی مال رشوت ہے حاصل کیا ہوتو آس پر فرض ہے کہ جس جس سے دہ مال لیا آنہیں واپس کردے، اگر وہ لوگ زندہ نہ رہے ہوں تو ان کے دار توں کو وہ مال دیدے، اگر دینے والوں کا بیاان کے وار توں کا بیانہ چلے تو وہ مال فقیروں پرصدقہ کردے بخرید وفروخت وغیرہ میں اس مال کونگانا حرام قطعی ہے۔ اس کے علاوہ اور کوئی طریقہ مالِ رشوت کے وہال سے سبکدوش ہونے کانہیں ہے۔

(قادی رضویہ: ۵۵۱/۲۳ میلانسا)

يهال چونكدر شوت يركي تفصيلي كلام كيا بالبذا مناسب معلوم موتا بكداس حوالي وكام يدفقهي وضاحت كردى جائے چونكه بعض اوقات ايها ہوتا ہے كہ لوگ سيجھ ليتے ہيں كەرشوت شايدوى ہے جوسركارى تحكمول ميں دى جاتى ہے یا جوغلط کام کروائے کیلئے دی جاتی ہے یا جورشوت کا نام لے کردی جائے حالاتکہ تذکورہ بالاصورتیں اوران کے علاوہ بھی بہت ی صور تیں رشوت میں ہی داخل ہیں خواہ رشوت کا نام لیا جائے یا تہیں۔ آیک آ دھ صورت مستعنیٰ ہے جوہم ادیر بیان کر بھے ہیں۔ر شوت کے بارے میں ای طرح کی غلط فہیوں کے ازالے کیلئے یہاں قاوی رضوبیے ایک اہم فتوی لقل کیا جا تا ہے چنا نچے اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان دُحّهَ وَاللّٰهِ مَعَالَىٰ عَلَيْهِ فرماتے ہيں'' جو خص بذات خودخواہ الرجانب حاکم تسی طرح کا قبر وتسلط (دومروں پراختیار)رکھتا ہوجس کےسببالوگوں پراس کا پچھ بھی دباؤ ہواگر چہوہ فی تفسہ ان پرجُبر وتُعَدِّي ندكرے دباؤندڈالے اگر چدوہ كسى فيصلة طعى بلكہ غير قطعى كابھى مجازند ہوجيے كوتوال، تھاند دار، جمعداريا دہقا ندوں کے لئے زمیندار مقدم پڑواری بہال تک کہ پنچائی قوموں یا پیشوں کے لئے ان کا چودھری ،ان سب کو کی حتم کے تحفہ لینے یا دعوت خاصہ ( بینی وہ دعوت کہ خاص ای کی غرض ہے گی گئی ہو کہ اگر میشر بیک نہ ہوتو دعوت ہی نہ ہو ) قبول کرنے کی اصلاً ا جازت تہیں مگر تین صورتوں میں اول اینے افسرے جس براس کا دیا و نہیں ، ندوباں پی خیال کیا جا تا ہے کہاس کی طرف ہے میہ بدیدو و وت اینے معاملات میں رعایت کرائے کے لئے ہدوم ایسے محض سے جواس کے اس منصب سے پہلے بھی اے ہدیددیتایادعوت کرتا تھابشر طیکداب سے ای مقدار پر ہے ورندزیا دت روا (جائز) ندہوگی مثلاً پہلے ہدیدودعوت میں جس قیت کی چیز ہوتی تھی اب اس ہے گرال قیت (زیادہ قیمتی)، پر تکلف ہوتی ہے یا تعداد میں ہڑھ گئی یا جلد جلد ہونے کگی کدان سب صورتول میں زیادت موجوداور جوازمفقو د، مگر جبکداس مخص کا مال پہلے سے اس زیادت کے مناسب زائد ہوگیا ہوجس سے سمجھا جائے کہ بیزیادت اس مخص کے منصب کے سبب نہیں بلکدائی ٹروت برجے کے باعث ہے۔ سوم

ا ہے قریب محارم ہے، جیسے مال باپ اولا دہمن بھائی نہ بچیا مامول خالہ پھوپھی کے بیٹے کہ بیمحارم نہیں اگر چہ عرفا انہیں بھی بھائی کہیں۔محارم سے مطلقاً اجازت ظاہر عبارت قدوری پر ہے در ندا مام مغناتی نے نہایہ پھرا مام محقق علی الاطلاق نے فتح القديرين اے بھى صورت دوم بى يى داخل فرمايا كدمارم سے بھى بديدود وقت كا قبول اى شرط سے مشروط ك پیش از حصولِ منصب بھی وہ اس کے ساتھ میہ برتاؤ برتے ہوں تگرید کہ اے میدمنصب ملنے سے پہلے وہ فقراتھ اب صاحب مال ہوگئے کداس نقدر پر پیش ازمنصب عدم ہدید ودعوت بر بنائے تقرسمجما جائے گا اور فی الواقع اظہر من حیث الدليل ببى نظرة تاب كدجب بادصف قدرت فيش ازمنصب عدم يا قلت وبعدمنصب شروع باكثرت بربنائ منصب بى منتجعی جائے گی اس تقدیر پرصرف دو ہی صور تیں منتقیٰ رہیں پھر بہرحال جوصورت منتقیٰ ہوگی وہ اسی حال میں حکم جواز ياعتى ب جب اس وقت اس محض كاكوئى كام اس متعلق نبيس ورندها ص كام يز ففرض متعلق بوف كوفت اصلا اجازت جيس خواه وه اضربو يا بهائى يا بهلے مديد وغير بادينة والا بلكدايسے وقت عام ذكوت بيس شريك بهونا بهى ندجا ب نه که خاص، پھر جہاں جہال ممانعت ہے اس کی بنا صرف تہت واندیشدرعایت پر ہے حقیقة وجود رعایت ضرور نہیں که اس کا ہے عمل میں کچھ تغیرتہ کرنایا اس کا اس کی عادت بےلوٹی ہے آگاہ ہونا مفید جواز ہوسکے۔ دنیا کے کام امید ہی پر جلتے ہیں، جب بید عوت وہدایا قبول کیا کرے گا تو ضرور خیال جائے گا کہ شایداب کی بار پچھاٹر پڑے کہ مفت مال دینے کی تا تیر مجرب ومشاہد ہے اس بار نہ ہوئی اس بار ہوگی ، اس بار نہ ہوئی پھر مجھی ہوگی ، اور بیہ حیلہ کہ اس کا ہدیہ و دعوت برينائ اخلاق انسانيت بيته بلحاظ منصب واس كاردخود حضورا قدس سيد الرسلين صلى الله فغالى عَليْدواله وَسُلَمْ فرما يَكِ ہیں، جب ایک صاحب کو تحصیل زکوۃ پرمقرر فرما کر بھیجا تھا انہوں نے اموال زکوۃ حاضر کئے اور پچھ مال جدار کھے کہ بید مجھے ملے بیں فرمایا اپنی ماں کے گھر بیٹھ کردیکھا ہوتا کہ اب کتنے تھے ملتے ہیں بعنی سے ہدایا صرف ای منصب کی بنایر ہیں ا گرگھر بیٹھا ہوتا تو کون آ کردے جاتا ،اس مسئلہ کی تفاصیل میں اگر چہ کلام بہت طویل ہے مگریہاں جو پچھے تدکور ہوا بعونہ تعالى خلاصة تنقيح وصالح تحويل ہے۔ (قادكارشوب ١٨١٨م ١١١١)

﴿ قَانَ جَاءَوْكَ: لَوْاكُروهُ تمهارے پاس آئنس۔ ﴾ يهال سركاردوعالم صنى اللهُ مُعَانى عَلَيْهِ وَاللّهَ كواختيار ديا كياكـ اللّ كتاب آپ كے پاس كوئى مقدمہ لائنس او آپ كواختيار ہے فيصله فرمائيس ياند فرمائيں۔

# وَكَيْفَ يُحَكِّمُونَكَ وَعِنْ دَهُمُ التَّوْلِى لَةُ فِيهَا حُكْمُ اللهِ ثُمَّيَتُولُونَ مِنَ

# بَعْدِ ذٰلِكَ مَمَا أُولَيِكَ بِالْمُؤْمِنِينَ ﴿

توجهه مین الدیدان: اوروه تم سے کیونکر فیصلہ چاہیں گے، حالانکدان کے پاس توریت ہے جس میں اللّٰہ کا حکم موجود ہے بایں ہمدای سے منہ پھیرتے ہیں اوروہ ایمان لانے والے ہیں۔

ترجید کنزالعوفان: اوربیآپ کو کیسے حاکم بنا کیں گے حالانکدان کے پاس تورات موجود ہے جس میں اللّٰه کا حکم موجود ہے۔اس کے باوجود بیمند پھیرتے ہیں اوربیائیان لانے والے بیس ہیں۔

﴿ وَكَيْفَ يُحَرِّنُونَكَ : اور بيآب كوكيے حاكم بنا كيں كے ۔ كارشادفر مايا كيا كه شادى شده مرداور شادى شده عورت كن ناكى سزار جم يعنى سنگساد كرنا ہے اور بيتكم تورات بيس موجود ہے اور بيلوگ توريت پرائيان لانے كے دعوے دار يحى بيں اور أنہيں بيتھى معلوم ہے كہ توريت بيس دجم كا تكم ہے أس تكم كونه ما ننااور آپ صَلَى لللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللّهِ وَسُلْمَ كَى نبوت كَرِيْسُ وَتَعَالَى اللّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللّهِ وَسُلْمَ كَا بُوت مَنْسُر مُوت يَهِ مِنْ اللّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللّهِ وَسُلْمَ لَيْ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهِ وَسُلْمَ عَلَيْهِ وَاللّهِ وَسُلْمَ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهِ وَسُلْمَ عَلَيْهِ وَاللّهِ عَلَيْهِ وَاللّهِ مَنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهِ عَلَيْهِ وَاللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهِ وَسُلْمَ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهِ وَسُلْمَ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّه

إِنَّا اَنْوَلْنَا التَّوْلِاتَ فِيهَا هُلَى وَنُولُ مَا يَحُكُمُ بِهَا النَّبِيُّونَ اللَّهِ النَّبِيُّونَ وَالْاَحْبَالُ بِمَا النِّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّلْمُ اللْمُوالِمُ اللَّهُ اللْمُ اللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُ اللَّهُ اللْمُل

توجهة كنزالايمان: بيشك بم نے توريت اتارى اس ميں ہدايت اور نور ب،اس كے مطابق يبودكو عكم ديتے تھے ہمارے فرما نبردار نبي اور عالم اور فقيه كدان سے كتاب الله كى حفاظت جا ہى گئى تھى اوروہ اس پر گواہ تھے تو لوگوں سے خوف ندكرو

#### اور مجھے ڈرواور میری آیتوں کے بدلے ذکیل قیت ندلواور جواللہ کے اتارے بر تھم ندکرے وہ کالوگ کا فریں۔

توجهة كذاً العوفان: بينك بم نے تورات نازل فرمائی جس ميں ہدايت اور نور ہے، فرما نبر دار نبی اور ربانی علاء اور فقہاء يہود يوں کواى كے مطابق حكم ديتے تھے كيونكہ انہيں (الله كاس) كتاب كامحافظ بنايا گيا تھا اور وہ اس كے خودگواہ تھے۔ تولوگوں سے خوف نہ كرواور مجھ سے ڈرواور ميرى آيتوں كے بدلے تھوڑى ذليل قيمت نہ لواور جواس كے مطابق فيصلہ نہ كريں جوالله نے نازل كيا تو وہى لوگ كافر ہيں۔

﴿ إِنَّ الْمُؤْلِنَا التَّوْلِامَةَ : بِيكَ ہِم نَے تورات نازل فرمائی۔ ﴾ اس آیت مبارکہ میں توریت شریف کی عظمت اوراس کے مطابق انہاء کو انہا کے اس آئی انہیاء کا فیصلہ کرنا بیان کیا گیا ہے اوراس کے بعدو دور رسالت اوراس کے بعد کے بعدو دور رسالت اوراس کے بعد کے بعد ویوں کو اصلی توریت بیم کرتے ہوئے سرکار دوعالم صلی الله تقائی علیّه والله دَسَلَمْ برایمان لانے کی دعوت دی گئی ہے، چنانچ فرمایا گیا کہ بیشک ہم نے توریت کو نازل فرمایا اور حضرت مولی علیّه الضافه اور انسازم اور انسازم اوران کے بعد کے کثیر انہیاء علیّهم الصلوفة والشازم اور علماء وفقهاء توریت کے مطابق می فیصلے کرتے اوراس کی تعلیمات برحمل کرتے متحاوراس کی وجہ دیتھی کہ ان سے تورات کے متحلق میر عہد لیا گیا تھا کہ وہ اسے اپنے سینوں میں محفوظ رکھیں اور اس کے درس میں مشخول رہیں تا کہ وہ کہا ہوئی شہوا ور اس کے احکام ضائع شہول ۔

(ابو سعود، المائدة، تحت الآية: ٤٥/٢/٤٤؛ حازن، المائدة، تحت الآية: ٤٤، ١/٩٨١ ؛ ملتقطأ)

تواے بہودیوا تم تورات میں فرکور حضور سیڈ المرسلین صلی الله تفائی علین دالله وَسَلَم کی اُنعت وصفت اور دہم کا تھم خاہر کرنے میں لوگوں سے ندڈ رواور صرف الله تعالی سے ڈرو۔ مرادیہ ہے کدا حکام الہیدی تید کی بہر صورت ممنوع ہے خواہ لوگوں کے خوف اور اُن کی تاراضی کے اندیشہ سے ہویا مال وجاہ اور رشوت کی لا پیج میں ہو۔ اس آیت میں علماء کیلئے بھی ایک تھم موجود ہے کہ وہ الله کی کتاب کی حفاظت کریں اور اس کی آیات کے بدلے دنیا کی ذلیل دولت حاصل نہ کریں اور لوگوں سے ڈرنے کی بجائے الله تعالی سے ڈریں۔

### مهلی شریعتوں کے بیان کے مجے احکام سے متعلق اہم سئلہ

توریت کے مطابق انبیاء عَلَیْهِمُ الصَّلَوٰةُ وَالسَّلامِ کَاحْکُم و بِنَاجُواسُ آیت میں مُدکورہاس سے ثابت ہوتا ہے کہ ہم سے پہلی شریعتوں کے جواحکام اللّٰہ عَزْوَجُلُ اوراس کے رسول صَلّی اللّٰهُ تَعَالَیٰ عَلَیْہِوَالِهِ وَسَلّم نے بیان قرمائے ہوں اور ان كے ترك كا تھم جميں شدديا ہواور شدوہ منسوخ كئے گئے ہول وہ ہم پرلازم ہوتے ہيں۔ (ابو سعود، السائدة، تحت الآية: ٤٤، ٥/٢ ع، ملخصاً)

وَكُتَبُنَاعَلَيْهِمْ فِيُهَا آنَّ النَّفُسَ بِالنَّفُسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْا نُفَ بِالْاَنْفِ وَالْكُونُ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْا نُفَ بِالْاَنْفِ وَالْكُونُ وَالْعَلَى وَالْكُونُ وَالْعَلَى وَالْكُونُ وَالْعَلَى وَالْكُونُ وَالْعَلَى وَالْكُونُ وَالْعَلَى وَالْكُونُ وَالْعَلَى وَالْعَلَى وَالْعَلَى وَالْعَلَى وَالْعَلَى وَالْعَلَى وَالْعَلَى وَالْعَلَى وَالْعَلِيمُ وَاللَّهِ وَالْمُونُ وَ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهُ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهُ وَاللَّهِ وَاللَّهُ وَلَّهُ وَاللَّهُ وَاللّلِي وَاللَّهُ وَاللّلِهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّ

توجہ فائنزالایدان: اورہم نے توریت میں ان پرواجب کیا کہ جان کے بدلے جان اور آئھ کے بدلے آئھاور ناک ﴿
﴿ کے بدلے ناک اور کان کے بدلے کان اور دانت کے بدلے وانت اور زخموں میں بدلد ہے پھر جودل کی خوشی ہے بدلہ ﴿
﴿ کے بدلے ناک اور کان کے بدلے کان اور دواللہ کے اتارے برحکم نہ کرے تو وہی لوگ ظالم ہیں۔
﴿ کراوے تو وہ اس کا گناہ اتاروے گااور جواللہ کے اتارے برحکم نہ کرے تو وہی لوگ ظالم ہیں۔

توجید کانوالعوفان: اورجم نے تورات میں ان پرلازم کردیا تھا کہ جان کے بدلے جان اور آ نکھ کے بدلے آ نکھاور ناک کے بدلے ناک اور کان کے بدلے کان اور دانت کے بدلے دانت (کا قصاص لیاجائے گا) اور تمام زخموں کا قصاص ہوگا پھر جودل کی خوش ہے (خودکو) قصاص کے لئے پیش کردے تو بیاس کا کفارہ بن جائے گا اور جواس کے مطابق فیصلہ نہ کرے جواللّہ نے نازل کیا تو وہی لوگ مگالم ہیں۔

﴿ وَكُنْتُهُا عَلَيْهِمَ : اور بهم نے ان پر لازم کرویا تھا۔ ﴾ اس آیت بی اگر چہ بیبیان ہے کہ تو ریت بی یہودیوں پر قصاص کے بیادکام تھے لیکن چونکہ بیس اُن کے ترک کرنے کا تھم نہیں دیا گیا اس لئے ہم پر بھی بیادکام لازم رہیں گے کیونکہ سابقہ شریعتوں کے جواحکام الله تعالی اور سول کریم صَلی الله تعالی عَلَیْهِ وَاللهِ وَسَلَمَ کے بیان ہے ہم تک پہنچے اور مُنسوخ نہ ہوئے ہوں وہ ہم پر لازم ہواکرتے ہیں جیسا کہ اُوپری آیت سے ثابت ہوا۔ آیت میں زخموں کے ،اعضاء کے اور جان کے قصاص میں کافی تفصیل ہے جس کیلئے فقہی کتابوں کا مطالعہ ضروری ہے اور جان کے قصاص کا تھم بیان فرمایا گیا ،اعضاء اور زخموں کے قصاص میں کافی تفصیل ہے جس کیلئے فقہی کتابوں کا مطالعہ ضروری ہے اور جان کے قصاص کا تھم بیان فرمایا گیا ،اعضاء اور زخموں کے قصاص میں کافی تفصیل ہے جس کیلئے فقہی کتابوں کا مطالعہ ضروری ہے اور جان کے قصاص کا تھم بیہ ہے کہ اگر کئی نے کی گوئل کیا تو اس کی جان مقتول کے بدلے میں کی جائے گی خواہ وہ مقتول مرد ہویا

عورت، آزادہ ویاغلام بسلم ہویاؤی ۔ حضرت عبدالله بن عباس رَضِیٰ اللهُ تَعَالَىٰ عَنَهُمَات مروى ہے كہاوگ مردكوورت كي يد الله عنه الله عنه مارى الله عنه مارى ہوگا۔ المائدة، تحت الآية: ٥٤، ص ٢٨٧)

﴿ فَمَنَ نَصَدُ قَامِهِ : تَوْجُونُودُوقِهَاصِ كَ لِنَهُ عِيْنَ كُرد عـ ﴿ لِينَ جُوقَا تَلْ يَاجِرُم كَرِنَهُ والااسِيَّ جُرْم بِرِنَاوُم بُوكُر كَنَاهُ كَ وَبِالْ سَنَ بَحِيْنَ كَ لِنَهُ بَحُوثَى اسِنِ او بِرَحَكُم شَرَى جارى كرائِ قَصَاصَ اس كَجْرُم كا كفاره بوجائِ گااور آخرت مِن أس بِرعذاب نه بوگار مِن أس بِرعذاب نه بوگار

بعض مفسرین نے اس کے معنیٰ بیربیان کئے ہیں کہ جوصاحب حق قصاص کومعاف کردے تو بیرمعافی اس کے لئے کفارہ ہے۔

دونوں تغییروں کے اعتبار سے ترجمہ مختلف ہوجائے گا۔ تغییراحمدی میں ہے بیتمام قصاص جب ہی واجب ہو تگے جب کہصاحب حق معاف ندکرے اگروہ معاف کردے تو قصاص ساقط ہوجائے گا۔

(تفسير احمدي، المائدة، تحت الآية: ٥٤، ص٥٥٥)

وَقَقَّيْنَاعَلَ اثَامِهِمْ بِعِيْسَى ابْنِ مَرْيَمَ مُصَدِّقًا لِبَابَيْنَ يَدَيْهِمِنَ التَّوْلِ لَهِ "وَاتَيْلُهُ الْإِنْجِيلُ فِيهُ هُدًى وَنُولًا وَمُصَدِّقًا لِبَابَيْنَ التَّوْلِ لَهِ "وَاتَيْلُهُ الْإِنْجِيلُ فِيهُ هُدًى وَنُولًا وَمُصَدِّقًا لِبَابَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ التَّوْلِ لَهِ وَهُدًى وَمُوعِظَةً لِلْمُتَّقِيدُنَ اللَّهُ وَلِي التَّوْلِ لَهِ وَهُدًى وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِيدُنَ اللَّهُ وَلِي التَّوْلِ لَهِ وَهُدًى وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِيدُنَ اللَّهُ وَلِي التَّوْلِ لَهُ وَهُدًى وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِيدُنَ اللَّهُ وَلِي التَّوْلِ لَهُ وَهُدَى وَهُوعِظَةً لِلْمُتَّقِيدُنَ التَّوْلِ لَهُ وَهُدَى وَهُو مَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِيدُنَ اللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَى اللّهُ وَلَى اللّهُ وَلَى اللّهُ وَلَى اللّهُ وَلَى اللّهُ وَلَى اللّهُ وَلَا لَهُ وَلَى اللّهُ وَلَى اللّهُ وَاللّهُ وَلَى اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَى اللّهُ وَاللّهُ وَلَى اللّهُ وَلَى اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَى اللّهُ وَلَى اللّهُ وَلَا اللّهُ وَالْمُ اللّهُ وَاللّهُ وَلَى اللّهُ وَالْمُ وَالْمُ اللّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّ

توجهة كنزالايمان: اورہم ان نبيوں كے بيتھےان كے نشان قدم پرعيسى بن مريم كولائے تقدد يق كرتا ہوا توريت كى جو ال اس سے پہلے تھى اورہم نے اسے انجيل عطاكى جس ميں ہدايت اور نور ہے اور تقدد يق فرماتى ہے توريت كى كداس سے پہلی تھى اور ہدايت اور نفيحت پر ہيز گاروں كو۔ پہلى تھى اور ہدايت اور نفيحت پر ہيز گاروں كو۔

توجها کنا العوفان: اورہم نے ان نبیوں کے پیچھےان کے تقشِ قدم پرعیسیٰ بن مریم کو بھیجا اُس تورات کی تقد این کرتے پہلے ہوئے جواس سے پہلے موجود تھی اورہم نے اسے انجیل عطاکی جس میں ہدایت اور نور تھا اور وہ (انجیل) اس سے پہلے موجود تورات کی تقید بین فرمانے والی تھی اور پر بیز گاروں کے لئے ہدایت اور تھیجت تھی۔ ﴿ وَقَطَّيْنَا عَلَىٰ اِصَّامِ اِمْ اورہم نے ان نبیول کے پیچھان کے تقش قدم پر بھیجا۔ ﴾ توریت کے احکام بیان کرنے کے بعد انجیل کے احکام کا ذکر شروع ہوا اور بتایا گیا کہ حضرت میسی علیّه الصلاء وَالسّائدم توریت کی تقد بین فرمانے والے شے کہ تورات اللّه عَزْوَجُلْ کی نازل کردہ کتاب ہے اور توریت کے مسّوخ ہونے سے پہلے اس پڑمل واجب تھا، حضرت میسی علیّه الصلاء وَالسّائدم کی شریعت میں توریت کے بعض احکام منسوخ کردیے گئے۔ اس کے بعد انجیل کی شان بیان فرمائی گئی کہ اس میں ہدایت اور تو رتھا اور ہدایت اور شیحت تھی ۔ پہلی جگہ ہدایت سے مراد صلالت و جہالت سے بچائے کے لیے رہنمائی کرتا ہے اور دوسری جگہ ہدایت سے سید الانجیاء، حبیب کبریاضتی اللهٔ تعَالیٰ عَلَیْهِ وَالِهِ وَسُلْمٌ کی آخریف آ وری کی بشارت مراوہ ہوئے۔

(خازن، المائدة، تحت الآية: ٢٦، ١/٠٠٠)

# وَلْيَحْكُمُ الْهُ الْلِانْجِيلِ بِمَا اَنْزَلَ اللهُ فِيْهِ وَمَنْ لَّمُ يَحُكُمُ بِمَا وَلَيْحُكُمُ اللهُ وَلَيْكُ مُ اللهُ وَلَيْكُ هُمُ الفَسِقُونَ ۞ اَنْزَلَ اللهُ فَاولِيِكَ هُمُ الفسِقُونَ ۞

توجه النالايمان: اورجائي كرانجيل والي علم كرين اس يرجو الله في اس بين اتار ااورجو الله كاتار بي يعلم نه المرين تووى الله كاتار بي يعلم نه المرين تووى الله كانتار بين المرين تووى الله كانتار بين المرين تووى الله كانتار بين -

توجید کنزالیوفان: اورانجیل والول کوبھی اس کے مطابق تھم کرنا جا ہیے جو اللّٰہ نے اس میں نازل فرمایا ہے اور جواس کے مطابق فیصلہ نہ کرے جو اللّٰہ نے نازل کیا تو وہی لوگ نافر مان ہیں۔

﴿ وَلِيحَكُمُ الْمِلْ الْمِينِيلِ: اورانجيل والول كوهم كرتاجا ہے۔ كائ استكاليك معنى بيہ كرانجيل والول كوهم الن كمطابق تحكم كرناجا ہے جوالله عَزْوَجَلْ نے انجيل ميں نازل فرمايا ہے بعنی سيز الانبياء صَلَى اللهُ تَعَالَىٰ عَكَيْدِوَ الله عَزْوَجَلْ نے انجیل ميں نازل فرمايا ہے بعنی سيز الانبياء صَلَى اللهُ تَعَالَىٰ عَكَيْدِوَ اللهِ وَسَلَمَ كَى نبوت كى تصديق كرنى جا ہے كيونكہ انجيل ميں اى كاتھم ديا گيا ہے۔ دوسرا معنی بيہ كہ جب ہم نے عيسائيوں كوانجيل عطاكى تواس وقت ان كور يھم ديا تھا كہ وہ ان احكام پڑمل كريں جوانجيل ميں فدكور ہيں۔ (حازن، المائدة، نحت الآبة: ٤٤، ١/٠٠٥، ملحصاً)

442

### انجیل پڑل کرنے ہے متعلق ایک اعتراض کا جواب

اگریداعتراض کیاجائے کہ قرآنِ مجید کے نزول کے بعد انجیل پھل کرنے کے علم کی کیا تو چیہ ہوگی؟ تواس کے چند جوابات ہیں:

(1).....انجیل میں تا جدار رسالت صلّی اللهٔ مُعَالیٰ عَلَیْهِ وَاللّهِ وَسَلّمَ کی نبوت کے جو دلائل موجود ہیں اہلِ انجیل کو چاہئے کہ وہ ان دلائل کے مطابق ایمان لے آئیں۔

(2) ....اہلِ انجیل ان احکام رعمل کریں جن کوفر آن نے منسوخ نہیں کیا۔

(3) .....انجیل کے احکام پر ممل کرنے سے مراد سے کہ انجیل میں تحریف نہ کریں جس طرح بیبود یوں نے تو رات میں تحریف کردی تھی۔

لیکن تحقیق بھی ہے کہ بیتھم اس وقت دیا گیا تھا جب اللّٰہ تعالیٰ نے انجیل کونازل کیا تھا اور زولِ قرآن کے بعد قرآنِ مجید کےعلاوہ کمی آسانی کتاب پڑمل جائز نہیں ہے، اور اسلام کےعلاوہ کوئی اور دین مقبول نہیں ہے۔

وَٱنْزَلْنَا اللهِ مَرْجِعُكُمْ مَيْنَكُمْ مِينَا الْحُقِّ مُصَدِّقًا لِمَابُدُن يَدَيُهِ مِنَ الْكُثْبِ وَ الْمُؤْلِكَ اللهُ وَلا تَتَبِعُ الْمُوَاءَ هُمْ عَبَّا مُهَيْمِنَا عَلَيْهِ فَاحُكُمْ مَيْنَكُمْ مِنَا اللهُ وَلا تَتَبِعُ الْمُواءَ هُمْ عَبَّا جَاءَك مِن الْحَقِّ لِكُلِّ جَعَلْنَا مِن كُمْ شِرُعَةً وَمِنْهَا جًا وَلَوْشَاءَ اللهُ لَجَعَلُكُمُ اللهُ عَلَيْهِ مَنْ اللهُ مَرْجِعُكُمُ جَمِيعًا فَيُثَبِّ مُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ فِيهِ وَتُحْتَلِفُونَ ﴿ اللهُ اللهِ مَرْجِعُكُمُ جَمِيعًا فَيُثَبِّ مُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ فِيهُ وَتُحْتَلِفُونَ ﴿ اللَّهُ اللهُ اللهُ مَرْجِعُكُمُ جَمِيعًا فَيُثَبِّ مُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ فِيهِ وَتُحْتَلِفُونَ ﴿ اللّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا فَيُثَبِّ مُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ فِيهِ وَتُحْتَلِفُونَ ﴿ وَلَا اللهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا فَيُثَبِّ مُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ فِيهُ وَتُحْتَلِفُونَ ﴿ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَالْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ مُنْ اللَّهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ وَمَرْجِعُكُمُ الللهُ اللهُ وَمَرْجِعُكُمُ مُ مِنْ عَلَاللهُ اللهُ اللَّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللهُ الللّهُ الللّهُ اللللللهُ اللّهُ الللّهُ الللللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللللهُ الللّهُ اللّهُ الللللهُ الللهُ اللّهُ الللللّهُ الللهُ اللّهُ الللهُ اللللهُ

توجهه کنزالایدان: اورائے مجبوب ہم نے تمہاری طرف کچی کتاب اتاری اگلی کتابوں کی تقید بی فرماتی اوران پرمحافظ وگواہ توان میں فیصلہ کرواللہ کے اتارے سے اورائے سننے والے ان کی خواہشوں کی پیروی نہ کرنا اپنے پاس آیا ہوائی چھوڑ کرہم نے تم سب کے لیے ایک ایک شریعت اور راستہ رکھا اور اللّٰہ جا ہتا تو تم سب کوایک ہی امت کر دینا مگر منظور ہیے ﴿ کرجو پچھ تہیں دیا اس میں تمہیں آ زمائے تو بھلائیوں کی طرف سبقت جا ہو ہتم سب کا پھر نااللّٰہ ہی کی طرف ہے تو وہ تمہیں بتادے گا جس بات میں تم جھکڑتے تھے۔

توجهة كافذاليوفان: اورا حبيب! بهم ختمهارى طرف تحى كتاب اتارى جو پهلى كتابول كى تقىد ايق فرما في والى اور ان پرتگهبان ہے توان (اہلى كتاب) بين الله كنازل كرده علم كے مطابق فيصله كرواورا ئے سفنے والے! اپنے پائ آيا ہوا حق الله حيوز كران كى خواہشوں كى بيروى نه كرنا بهم في تم سب كے ليے ايك ايك شريعت اور راسته بنايا ہے اورا كر الله چا بنا تو تم سب كوايك بق امت بناديتا مكر (اس في ايمانين كيا) تا كہ جو (شريعتيں) اس في تم بين ان بين تم بين آن مائے تو فيكيوں كى طرف دوسروں سے آگے برا حد جاؤ بقر سب كوالله بن كى طرف او شاہيں بنادے كا وہ بات جس بين تم جھاڑتے تھے۔

﴿ وَالْمَ وَالْمَ الْمُكِتُ الْمُكِتُ الْمَرَامِ فَ آبِ كَي طرف كتاب تازل قرما في \_ في تورات والجيل كا تذكره كرف كي بعد البقر آن عظيم كا تذكره جور باب \_ جنائيدار شاوفر ما ياكدا عجبيب احتلى الله تقائي عَلَيْهِ وَمَلْمُ ، بم في تعبارى طرف حجى كتاب اتارى جوسالبقدا نبياء عَلَيْهِمُ الفلوة والشادم برنازل جوف والى كتابول كي تقد يق كرتي تو ادران برنگهبان ب توجب اللي كتاب البي كتاب البيث مُقدّ مات مين آب حقى الله وَعَانيهُ وَالله وَمَلْمُ كَالله وَمَلَمُ كَالله وَمَلَمُ كَالله وَمَلَمُ كَالله وَمَلَمُ كَالله وَمَلَمُ عَلَيْهِ وَاللهُ وَمَلَمُ عَلَيْهِ وَاللهُ وَمَلَمُ كَاللهِ وَمَلَمُ كَاللهُ وَمَلَمُ كَاللهُ وَمَلَمُ كَاللهُ وَمَلَمُ كَاللهُ وَمَلْمُ كَاللهُ وَمُلْمُ كَاللهُ وَمَلْمُ كَاللهُ وَمَلْمُ كَاللهُ وَمُلْمُ كُلُمُ وَمُلْمُ كُلُمُ وَاللّهُ وَمَلْمُ كُلُمُ وَاللّهُ وَمَلْمُ كُلُمُ مَنْ اللهُ وَمُلْمُ وَمُواللهُ وَمُلْمُ وَلَا مُعَلِيدًا وَمُلْمُ وَلَهُ وَمُلْمُ وَلَا مُؤْمَلُونُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَمُلْمُ وَلَا مُعَلِيدًا وَلَلْمُ لَلْهُ وَمُلْمُ وَلَيْ وَمُلُمُ كُلُولُونُ وَلَاللّهُ وَاللّهُ وَمُلِمُ وَلَا لَيْ اللّهُ وَلَمُ لَاللّهُ وَمُلْلُهُ وَمُلْمُ وَلَا لَهُ وَاللّهُ وَمُنْ اللّهُ وَمُلْلُولُ وَلِي وَمُلْمُ وَلَيْ وَمُلْمُ وَلَا لَهُ مُنْ اللّهُ وَلَا لَاللهُ وَلَا مُنْ كُلُولُ وَلَا لَهُ مُنْ وَلِي وَلْمُ لَا مُنْ اللهُ وَلَمْ لَا مُنْ اللّهُ وَلَا وَلَا مُؤْمِلًا وَلَا مُنْ اللّهُ وَلَا مُنْ اللّهُ وَلَا لَا عُلَالِمُ اللهُ ولا واللّهُ واللهُ واللّهُ واللهُ واللّهُ واللّهُ

﴿ لِكُلِّى جَعَلْمُنَا مِنْكُمْ مِثِرَعَةٌ وَمِنْهَاجًا : ہم نے آم سب کے لیے ایک ایک شریعت اور داستہ بنایا ہے۔ ﴾ ارشاوفر مایا کہ ہم نے تم سب کے لیے ایک ایک شریعت اور داستہ بنایا ہے بعنی فروگی اعمال ہرایک کے خاص اور جدا جدا ہیں جیسے نمازوں ، روزوں کی تعداداور اس طرح کے احکام جدا جدا ہیں لیکن اصل دین سب کا ایک ہے بعنی تو حیدور سالت ، عقیدہ آخرت ، یونمی بنیادی اُخلا قیات سب کی مُشتر کے ہیں۔ صفرت علی الرتضی عزم الله مَعَالَی وَجُهَةُ الْتُورِيْم نَے فرمایا کہ ایمان معنوت اور جو الله عَوْدَ جُولُ کی طرف سے معنوت آدم علیہ الضافو فر والشادم کے زمانہ ہے ہی ہے کہ '' لَا الله اِلله الله '' کی شہادت اور جو الله عوّد جُولُ کی طرف سے آیا اس کا اقرار کرنا جبکہ شریعت ہرا مت کی خاص ہے۔

آیا اس کا اقرار کرنا جبکہ شریعت ہرا مت کی خاص ہے۔

(عدان ، المائدة ، تحت الآیة : ۱۵ میں اس کے ایک المائل کے ایک المائل میں المائدة ، تحت الآیة : ۱۵ میں ہے۔

﴿ وَلَوْشَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمُ أُمَّدَّةً وَاحِدَةً : اوراكر الله عامت الوقم سبكوايك الااست مناويا - إلى الرالله

تعالی جا ہتا تو تم سب کوایک بی امت بناویتا مگراس نے ایسانہیں کیا تا کہ جوشریعتیں اس نے تہیں دی ہیں ان میں تہیں آ زمائے اورامتحان میں ڈالے تا کہ ظاہر ہوجائے کہ ہرزماند کے مناسب جواحکام دیے کیاتم اُن براس یقین واعتقاد کے ساتھ عمل کرتے ہوکدان کا اختلاف الله تعالی کی مُشِیّت (مرضی) ہے ہاوراس میں بہت ی عبسیں اور دنیاوی اوراً خروی فوائدومنا فع میں اور یائم حق کوچھوڑ کرنفسانی خواہشات کی پیروی کرتے ہو۔ (ابو سعود، السالدة، تحت الآیة: ۱۸، ۹/۱ه) ﴿ فَاسْتَبَعُواالَّحَمُونِ : تونيكيون كى طرف دوسرون ٢ كم يود جاؤ - كافرآن ياك كاحكيمانه طريقه يدي كرجن معاملات سے انسان کی و نیاو آخرت کا کوئی قابل قبول فائدہ متعلق نہیں ہے ان میں بحث ومقابلہ کرئے کی بجائے انہیں رضائے البی اور بھلائی کے کاموں میں مقابلہ کرنے کی وعوت دیتا ہے۔ چنانچہ یہاں بھی ای انداز کی ایک جھلک ہے کے شریعتوں کے اختلاف کی وجوہات میں فلسفیانہ بحثیں کرنے اور بال کی کھال اتارنے کی بجائے نیکیوں کی طرف آنے کی دعوت دی۔اس میں ہماری بہت ی چیزوں کی اصلاح ہے۔آج کل حالت بیہے کہ ہرمحاذ اور میدان میں فضولیات پر بحث ومباحثه اور یانی سے مکھن تکالنے کی کوششیں جاری رہتی ہیں اور کرنے کے کاموں کی طرف توجیکم ہی ہوتی ہے۔خواہ مخواہ کی باریکیاں تکالنے کومہارت اور قابلیت شار کیا جاتا ہے اگر چیملی طور پرایسے آ دی کی حالت نہایت گری ہوئی ہو۔ بحث وہاں کی جائے جہاں اس ہے کوئی فائدہ نظر آئے ،صرف وقت گزاری ،لوگوں کومتوجہ رکھنے ،طلب شهرت اور قابلیت و کھانے کیلئے اینااورلوگوں کا وقت ضائع کرنااورعملی دنیا میں تنکا تک ندتو ڑناعقل، دین اوراسلام سب کے منافی ہے۔اس تھیجت کی روشنی میں بہت ہے لوگوں کوائے طرز عمل پر نظر کرنے کی حاجت ہے۔ بجھنے کیلئے سر کا ردوعالم صَلَى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسُلُمْ كَالِيكِ قَرِمَان عَى كَافَى بِ "هِنْ حُسَن إسْلَام الْمَوْءِ ثُوْكُهُ مَالَا يَعْنِيهِ" آوى كاسلام العديث: ٢٢٢٤) عب كدوه فضول جيزول كوچيورو دے- (ترمذى، كتاب الزهد، ١١-باب، ١٤٧/٤) الحديث: ٢٢٢٤)

توجههٔ کنزالایمان: اور بیرکداے مسلمان الملّه کے اتارے پر حکم کراوران کی خواہشوں پر ندچل اوران سے بیختارہ کہ اور کہیں تجھے لغزش ندوے دیں کسی حکم میں جو تیری طرف اترا پھراگروہ مند پھیریں توجان لوکہ اللّه ان کے بعض گناہوں کی مزاان کو پہنچایا چاہتا ہے اور بیشک بہت آ وی بے حکم ہیں۔

توجهة كافرًا لعوفان: اور (اے سلمان!) بير كمان (لوكوں) كے درميان اس كے مطابق فيصله كروجوالله نے نازل فرمايا ہے اوران كى خواہشات كے پيچھے نہ چلواوران سے بچتے رہوكہ كہيں وہ تمہيں اس كے بعض احكام سے ہٹاند ديں جوالله نے تمہارى طرف نازل كيا ہے۔ پھراگروہ منہ پھيريں تو جان لوكہ اللّه انہيں ان كے بعض گنا ہوں كى سزا پہنچا ناچاہتا ہے اور پيشك بہت سے لوگ نافر مان ہيں۔

﴿ وَأَنِ احْكُمْ بِيَنَةُ مُ بِهَا أَنْ وَلَ اللهُ : اور بيك الم مسلمان ان (لوكون) كورميان اس كمطابق فيصله كروجوالله في تازل فرمايا كرابل كماب كورميان الله عوّدَ عِنْ كازل فرمائ في الله عنو و الول كوفرمايا كرابل كماب كورميان الله عوّدَ عِنْ كازل فرمائ بوع و الول كوفرمايا كرابل كماب كورميان الله عوّد عن اورا كريد بوع عمطابق فيصله كرواوراس بات سے يجيح ربوك بيلوگ تهمين كوفلطى كے عُر تعكب ندكرواوي اوراكريد الله تعالى كماب لوگ قرآن سے إعراض كريں توسيحه جاؤك الله تعالى انہيں ان كے كمنابول كى سزاوينا چاہتا ہے جوونيا بيس الله تعالى انہيں ان كے كمنابول كى سزاوينا چاہتا ہے جوونيا بيس الله تعالى انہيں ان كے كمنابول كى سزاوينا چاہتا ہے جوونيا بيس الله تعالى انہيں ان كے كمنابول كى سزاوينا چاہتا ہے جوونيا بيس الله تعالى انہيں ان كے كمنابول كى سزاوينا كے ساتھ ہوگى ۔ جبك و يسے تمام كمنابول كى سزا آخرت بيس و سے گا۔

### اَفَحُكُمُ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ ﴿ وَمَنَ أَحْسَنُ مِنَ اللهِ خُكْبًا لِقُومٍ يُوقِنُونَ ﴿

و کیا جا ہے۔ اور اللہ اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کے لیے۔

﴿ توجدة كذالعوفان و كيابيلوك جابليت كاحكم جائب بي اوريقين والول كي ليه الله بهتركس كاحكم موسكما بي؟

﴿ اَفَحُكُمُ الْعَاهِلِيَّةِ يَنِيغُونَ: تَوْ كِيابِدِلوك جابليت كاحكم جاج بيں۔ ﴾ اس آيت كاشانِ نزول بيہ كِه بَىٰ أَفِيْرُ اور بَىٰ تَرْيَظُهُ يَهُودِيوں كِي دو قبيلے شے، ان مِس آئِس مِن قل وغار تكرى جارى دبئى تھى۔ جب نى كريم صلى اللهُ تغالى عَلَيْهِ وَالِهِ وَمَلَمَ مَدِينَ طِيبِهِ مِن رونق افروز ہوئے توبيلوگ اپنامقدمہ حضور پرنور صلى اللهُ تعالىٰ عَلَيْهِ وَالِهِ وَمَلَمَ كَى خدمت مِن الاسے اور بخ

ی کُرِی کُلے نے کہا کہ ''بی نَفِیْر ہمارے بھائی ہیں ہم وہ ایک نسل ہے ہیں ایک دین رکھتے ہیں اور ایک کتاب (قریت کو) گائے ہیں گئی کڑی کلے نے ہیں اور ایک بڑاوزن) مجودی دیتے مانے ہیں گئی اگر بی نور ایک بڑاوزن) مجودی دیتے ہیں اور اگر ہم میں ہے کوئی اُن کے کی آ دی گؤلل کر ہے تو ہم ہاں کے خون بہا میں ایک سوچالیس وی لیتے ہیں ، آپ صلی الله تعالیٰ علیّہ وَ رَسَلُم ایک سوچالیس وی لیتے ہیں ، آپ صلی الله تعالیٰ علیّہ وَ رَسَلُم ایک موجالیس وی لیتے ہیں ، آپ صلی الله تعالیٰ علیّہ وَ رَسَلُم ایک موجالیس وی اور کہنے گئے کہ دولوں قبیلوں کے افراد کا خون برابر ہے ، کی کو دوسرے پر فضیلت تہیں۔ اس پر بی نَفیْر بہت برہم ہو کے اور کہنے گئے کہ دولوں قبیلوں کے افراد کا خون برابر ہے ، کی کو دوسرے پر فضیلت تہیں۔ اس پر بی نَفیْر بہت برہم ہو کے اور کہنے گئے کہ م آپ صلی الله تعالیٰ علیّہ وَ الله وَسَلُم ہمارے وَشَن ہماں وَسُلُ کُرنا چاہے ہیں۔ اس پر بی آب صلی الله تعالیٰ علیّہ وَ الله وَسَلُم ہمارے وَشَن ہماں وَسُلُ کُرنا چاہے ہیں۔ اس پر بی آب سائلہ نعالیٰ علیّہ وَ الله وَسَلُم ہمارے وَشَن ہماں وَسُلُ کُرنا چاہے ہیں۔ اس پر بی آب سائلہ نعالیٰ علیّہ وَ الله وَسُلُم ہمارے وَشَن ہماں وَسُلُ کُرنا چاہے ہمیں وَسِلُ کُرنا چاہے ہمیں۔ اس پر بی آب ہوئی میں ، آپ صلی الله نعالیٰ علیّہ وَ الله وَسُلُم ہمارے وَسُلُم کُرنا چاہے ہمیں وَسُلُ کُرنا کُرنا کُرنا چاہے ہمیں۔ اس پر بی آب ہوئی کہ موسی اس کے میں انساندہ و تحت الآبیۃ و دوسرے بھی الله علیہ واللہ و سُلُم کے نیس اللہ و کُرن السائلہ ہمارے و سُلُم کے نوسلہ میں اس کہ میں اس کے اللہ کہ اس کے اللہ میں اس کے اللہ کو کہ کہ موسی اس کے اللہ کہ کو دوسرے کی اس کو کی اس کو کہ کہ کہ کہ کی دوسرے کو نوسلے کے اس کی کہ کہ کہ کو دوسرے کی کو دوسرے کو کہ کہ کے کہ کو دوسرے کی کو دوسرے کی کو دوسرے کی کو دوسرے کو نوس کے دوسر کے کہ کو دوسرے کی کو دو

اور فرمایا گیا کرکیا جابلیت کی گراہی اورظلم کا تھم جاہتے ہیں۔جو تھم حضور پرلور صَلَی اللهُ تَعَالَی عَلَیْهِ وَاللّهِ وَسَلّمَ نے ویا ہے وہ اللّٰہ تعالٰی کا تھم ہے اور اللّٰہ تعالٰی کے تھم سے بڑھ کرکس کا تھم اچھا ہوسکتا ہے۔

يَا يُهَا الَّذِينَ امَنُوا الاتَتَّخِدُوا الْيَهُوُدُو النَّطْرَى اَوْلِيَاءً مَعْضُهُمُ اللَّهُ الْمَنْ اللَّهُ الا يَفْهُمُ اللَّهُ اللَّهُ الا يَهْدِي اللَّهُ الللللللِلْمُ الللللِّلْمُ الللللِّلْمُ الللللللْمُ اللللْمُ اللَّلْمُ الللللللْمُ اللللْمُ اللللللللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللللللْمُ الللْمُ الللْمُ اللللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ الللْمُ اللْمُ اللللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ اللْمُ الللْمُ اللللْ

توجعة كنزالايبان: اے ايمان والويمبود و نصاري كودوست شدينا ؤوه آلى بين ايك دوسرے كے دوست جيں اورتم ميں جوكوئى ان سے دوئتی رکھے گا تو وہ انہيں ميں سے ہے بيتك اللّه بے انصافوں كوراه نيس ديتا۔

توجید کنالعرفان: اے ایمان والو! یہودونساری کودوست نہ بناؤ،وہ (صرف) آپس میں ایک دوسرے کے دوست میں اورتم میں جوکوئی ان سے دوئی رکھے گاتو وہ انہیں میں سے ہیں اللہ ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا۔

﴿ يَا يُنْهَا الَّذِي يَنَ امَنُوالا تَتَخَفُّوا الْيَهُودَوَالنَّظَرَى أَوْلِيَاءَ: اسايمان والوايبودونساري كودوست نديناؤ - ﴾ يه يت مشهور صحالي حضرت عباده بن صامت دَضِيَ للهُ مَعَالى عَنْهُ اورمشهور منافق عبد الله بن أبي كے بارے ميں نازل هو كي جومنافقین کاسروارتھا۔ حضرت عبادہ رَجی الله تعالیٰ عَدُدُ نے قرمایا کہ یہود ہوں میں میرے بہت بڑی تعداد میں دوست ہیں جو بڑی شوکت وقوت والے ہیں، اب میں اُن کی دوتی سے بیزارہوں اور الله تعالیٰ اور اس کے رسول صلیٰ الله تعالیٰ علیٰ وَالله وَسَلَمْ کَیْسُ اُن کی دوتی سے بیزارہوں اور الله تعالیٰ اور اس کے رسول صلیٰ الله تعالیٰ علیٰ وَالله وَسَلَمْ کَیْسُ اور کی کی عجت کی کوئی تخیاتی ہور یوں کی و و سال کے جما کہ میں اور کی کی عجت کی کوئی تخیاتی اندیشہ ہے اور جھے اُن کے ساتھ تعلقات رکھنا ضروری و و تی سے بیزارٹیس ہوسکتا، جھے آئندہ ہیں آئے والے واقعات کا اندیشہ ہے اور جھے اُن کے ساتھ تعلقات رکھنا ضروری سے جماوہ کا میں موالا تعراقی کا م ہمرنا تیرائی کا م ہے، عبادہ کا جہنے میں اس پر بیدا تیرائی کا م ہے، عبادہ کا جہنے میں اس پر بیدا تیرائی کا م ہے، عبادہ کا حیارہ بیس اس پر بیدا تیرائی کا م ہے، عبادہ کا حیارہ بیس اس پر بیدا تیرائی کا م ہوگئی۔

### كفارس ووتى ونموالات كاشرقي عم

اس آیت میں یہود ونصاری کے ساتھ دوئتی وموالات لیعنی اُن کی مدد کرناء اُن سے مدد جا ہناا وراُن کے ساتھ محبت كے روابط ركھناممنوع فرمايا گيا۔ ريتكم عام ہے اگر جير آيت كانزول كى خاص واقعه بين ہوا ہو۔ چنانچہ بيهال ريتكم بغير تحسى قيد كے فرمايا گيا كما ہے ايمان والوا يہوديوں اور عيسائيوں كودوست نه بناؤ، بيمسلمانوں كے مقابلے بيس آپس بيس ایک دوسرے کے دوست ہیں ہمہارے دوست نہیں کیونکہ کافرکوئی بھی ہوں اوران میں باہم کتنے ہی اختلاف ہوں ہسلمانوں كمقابله ش ووسب أيك بن " ألْكُفُرُ مِلَّةً وَّاحِدةً" كفرايك طت برمدارك، المائدة، تحت الآية: ١٥١ ص ٢٨٩) للبذامسلمانوں کو کا فروں کی دوئ ہے بیخے کا حکم دینے کے ساتھ نہایت بخت وعید بیان فرمائی کہ جوان ہے دوئتی كرے وہ النبي ميں ہے ہے، اس بيان ميں بہت شدت اور تاكيد ہے كمسلمانوں يريبودونصاري اوردين اسلام كے ہر مخالف على اورجدار ماواجب ب- (مدارك، المائدة، تحت الآية: ١٥، ص ٢٨٩، عازن، المائدة، تحت الآية: ١٥، ٣/١ ٠٥، ملتقطاً) اور جو کا فروں سے دوئی کرتے ہیں وہ اپنی جانوں برظلم کرتے ہیں۔اس سے پیھی معلوم ہوا کہ اسلامی حکومت میں کفارکو کلیدی آسامیاں نددی جائیں۔ بیآ ہے مبارکہ سلمانوں کی ہزاروں معاملات میں رہنمائی کرتی ہے اوراس کی حقاشیت روز روشن کی طرح عیاں ہے۔ یوری ونیا کے حالات پر نظر دوڑا کیں توسمجھ آئے گا کہ مسلمانوں کی ذلت و بربادي كاآغازتهمي سے ہواجب آپس ميں تفرت ووشنى اور ثوث چھوٹ كاشكار ہوكر غيرمسلموں كواپنا خيرخواه اور ہمدرو سمجھ کران سے دوستیاں لگا ئیں اور انہیں اپنوں پرتر جے دی۔اللّٰہ تعالیٰ ہمیں عقلِ سلیم عطافر مائے۔

#### فَتَرَى الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمُ مَّرَضُ يُّسَامِ عُونَ فِيهِمُ يَقُولُونَ نَخَشَى أَنْ تُصِيبَنَا دَآبِرَةً \* فَعَسَى اللهُ أَنْ يَا آنِ بِالْفَتْحِ أَوْا مُرِقِّنَ عِنْدِهِ فَيُصْبِحُوا عَلَى مَا اللهُ أَنْ يَا نَفْسِهِمُ نُدِهِ مِنْنَ أَهُ فَيُصْبِحُوا عَلَى مَا اسَرُّوا فِي انْفُسِهِمُ نُدِهِ مِنْنَ أَنْ

توجیدہ کافالعوفان: کو جن کے داوں میں مرض ہے تم انہیں دیکھو گے کہ یہود ونساری کی طرف دوڑے جاتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ ہمیں اپنے اوپر گردش آنے کا ڈر ہے تو قریب ہے کہ اللّٰہ فتح یا پی طرف سے کوئی خاص تھم لے آئے گھر سے لوگ اس پر پچھتا نمیں گے جوابیے داوں میں چھیاتے تھے۔

﴿ فَتُوَى الَّذِي مِنَ فَي قَالُو بِهِمْ هُوَعَى : توجن كولول على مرض ہے م انہيں ديكھو كے۔ كه مسلمانوں كوتو فرماديا كيا كہ
يہودونسارى سے دوئى فہ كرولين منافقين كے بارے ميں فرماديا كران كى يہودونسارى سے دوستياں برئ شُخَم بيں كيونكه
يدول كريف بيں اورتم انہيں ديكھو كے كہ يہودونسارى سے دوئى كرنے ميں دوڑ ہے جاتے ہيں اوران لوگوں كى نظر
ميں اُن سے دوئى كرنے كافائدہ بہ ہوادرا بي زبان سے بھى بہ كہتے ہيں كدا كريھى حالات بدل جائيں بمسلمان مخلوب
اور كافر غالب ہوجا ئيں تو كفار سے دوئى لگا ناتبيں اس وقت فائدہ دےگا ليكن بيسب منافقت كى وجہ سے تھا كيونكه
رسول اكرم صلى الله تعالى عَدَيْدوَ به وَسَلَمُ الله مَعَالَى بِثَارت ديتا ہے كرق مِن اُن ہوں کو خطافر مائے
ہوليتين ہوتا تو ڈٹ كراسلام كی حمایت كرتے ۔ اللّه تعالى بشارت ديتا ہے كہ قريب ہے كہ وہ مسلمانوں كوفتح عطافر مائے
اورائي رسول جم مصطفی صلى الله تعالى عَدَيْن وَله وَسُلْمُ الله تعالى ہے اوران خور مائوں ہوئے اوران كے دين كوتمام و ينوں بوغالى ك

(حازن، المائدة، تحت الآية: ٥٠٠٣/١،٥١)

ارم سے مکہ مکر مداور بہود بول کے علاقے منتج ہوئے۔ اس آیت میں پہلی بات توبیار شادفر مائی تھی کہ الله تعالی فقے لے آئے اور دوسری بات بیار شادفر مائی گی الله تعالی ا بن طرف ہے کوئی خاص تھم لے آئے جیسے سرزمین حجاز کو بہودیوں سے پاک کرنااور وہاں اُن کا نام ونشان باقی تدر کھنا بإمنافقين كےراز كھول كرانبيس رسواكرنا۔

(خازن، المائدة، تحت الآية: ٢ ٥، ٣/١ . ٥٠ ٤ ، ٥، جلالين، المائدة، تحت الآية: ٢ ٥، ص٢ . ١ ، ملتقطاً) توجب الله تعالى اپناوعده بورافر مائے گااس وقت منافقین اپنی منافقت پریااس خیال پرنادم ہوجا کیں گے کہ مروردوعا كم صَلَّى اللهُ مَعَالَى عَلَيْهِ وَاللَّهِ وَسَلَّمَ كَفَارِكَ مِثْنَا بِلَّهِ مِينَ كَامِيابِ شهول كيد

# وَيَقُولُ الَّذِينُ امَنُوا الْمَؤُولَا إِلَّا فِينَ الْمُسَوِّ اللهِ جَهُدَا يَهِمُ الْمَانِهِمُ اللهِ اللهِ عَلَا اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ مَا اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ

توجهة كنزالايمان: اورايمان والي كبتية بين كيابي بين جنهول في الله كانتم كها في تقى البين علف بين يورى كوشش سے كدوه تمهارے ساتھ بين ان كاكيادهراسب اكارت كياتوره كئة نقصان بين ۔

توجیه کانڈالعوفان: اورا بیمان والے کہیں گے کیا یہی ہیں وہ لوگ جنہوں نے اللّٰہ کی بڑی کی قسمیں کھائی تھیں کہ وہ تمہارے ساتھ ہیں۔توان کے تمام اعمال بریاد ہوگئے اس بیفقصان اٹھانے والوں میں سے ہوگئے۔

﴿ وَيَقُولُ الَّذِينَ المَنْوُا: اورايمان والع كهيل كريه ارشاوفر ماياك جب منافقين كايرده كل جائر كا اوران كي منافقت آ ڪار ٻوجائے گي تواس وفت مسلمان تعجب کرتے ہوئے کہيں گے کہ کيا يہي جيں وہ لوگ جنہوں نے اللّٰہ عَوْدَ جَلَّ کي بردي کی قسمیں کھائی تھیں کہوہ دل ہے مسلمانوں کے ساتھ ہیں حالاتکہ ایسانہیں تھا۔

﴿ حَبِطَتُ أَعُمَالُهُمْ : توان كِتمام اعمال برباومو كئے۔ ﴾ يعنى ان كے نفاق اور يهود يول سے دوئى كى وجدسان كے تمام نیک اعمال برباد ہو گئے اور انہوں نے دنیا میں اپنی ذلت ورسوائی کی وجہ سے نقصان اٹھایا اور آخرت میں اپنے اعمال کے ثواب سے محروم ہونے اور جہنم کا وائمی عذاب بانے کے سبب نقصان اٹھا کیں گے۔ (معازن، المائدة، نبعت الآية: ٥٠٠٤/١،٥٥)

يَا يُهَا الَّذِينَ امَنُوا مَنْ يَرْتَكُمِ اللهُ مَنْ وَيُنِهِ فَسَوْفَ يَأْقِ اللهُ لَهُ مَنْ وِيُنِهِ فَسَوْفَ يَأْقِ اللهُ لَهُ مَنْ وَيُحِبُّونَكُ الْوَلْمَ اللهُ مَنْ يَعْلَمُ اللهُ مَنْ يَعْلَمُ اللهُ وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةً لَا يُومِ اللهُ وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةً لَا يُومِ اللهِ مَنْ يَشَلَمُ اللهِ وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةً لَا يُومِ الْوَلْكُ فَضَلُ اللهِ يَكُونَ لَوْمَةً لَا يُومِ اللهُ وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةً لَا يُومِ اللهُ وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةً لَا يُومِ اللهُ وَلَا يَخَافُلُ اللهِ وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةً لَا يُومِ اللهُ وَلَا يَخَافُلُ اللهِ وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةً لَا يُومِ اللهُ وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةً لَا يَعْمَلُ اللهِ وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةً لَا يَعْمَلُ اللهُ وَلَا يَعْمَلُ اللهُ وَاللهُ وَلَا لللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَلَا لِللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَلَا يَعْمَلُ اللهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَلِلْ لَا الللهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا لَا اللهُ وَاللّهُ وَلَا لَا اللهُ وَلَا اللهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا لَا الللهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا لَا الللهُ وَلَا الللهُ وَلِلْ اللّهُ وَلِهُ ا

توجهة كانزالايهان: اسايمان والوتم مين جوكوئي اسينه وين سن پھر سنگا توعنقر يب الله ايسالوگ لائ كاكدوه الله إلى سيار ساور الله ان كايمار اسلمانون پرزم اور كافرون پرسخت الله كي راه بين لڙين گے اور كسي ملامت كرنے والے كى ملامت كا انديشہ ندكرين كے بيد الله كافضل ہے جے جاہدے ، اور الله وسعت والاعلم والا ہے۔

توجهة كافراليوفان: اسايمان والوائم مين جوكونى اينه دين سے پھرے گا تو عقريب الله الي قوم لے آئے گاجن سے الله محبت فرما تا ہے اور وہ الله سے محبت كرتے ہيں مسلمانوں پر زم اور كافروں پر سخت ہيں ، الله كى راہ ميں جہادكرتے ہيں اور كى ملامت كرتے والے كى ملامت ہے ہيں ڈرتے ۔ بيد (اچھى سرت) الله كاففل ہے جے جا ہتا ہے عطافر ما ديتا ہے اور الله وسعت والا علم والا ہے۔

﴿ مَنْ يَرْتَدُ مِنْكُمْ مَنْ وِيْتِهِ : ثَمْ مِن جَوُونَى النه وین سے پرے گا۔ کا ادارے ساتھ دوی یاری اور محب وقلی تعلق چونکہ بعض اوقات ہے وین اور ارجد ادکا سب بن جاتا ہے ، اس لئے کفار سے دوی کی ممانعت کے بعد مُر تَدُ بن کا ذکر فرمایا اور مرتد ہونے سے پہلے لوگوں کے مرتد ہونے کی خبر دی چنا نچہ پی خبر کی فایت ہوئی اور بہت سے لوگ مرتد ہوئے۔ ﴿ فَسَوْفَ يَاْتِي اللّٰهُ بِعَقَوْ مِرِينَ جِبُهُمْ مَنْ تُوعِقَر بِ اللّٰه اللّٰى قوم لئے آئے گاجن سے اللّٰه محبت فرما تا ہے۔ کا ارشاد فرمایا کہ اسے ایک ایک وجود ہوں کہ اسے ایک کے کہ کہ موجود ہوں کے اور دو معظیم صفات کے حامل ہوں گے۔ اس آیت میں ان کی چند صفات بیان فرمائی گئیں:

(1) ....وه الله تعالى كي مجوب بين -

(2) .....وه الله عَزُوَ جَلْ سے محبت كرتے ہيں۔

(3) ....ملمانوں كے ساتھ زى وشفقت كاسلوك كرنے والے ہيں۔

(4) ..... كافرول سيختى سے پيش آنے والے ہيں۔

(5)....راوخداكى ابديل-

(6) ..... جن بیان کرنے میں کسی کی ملامت کی پرواہ نہیں کرتے بلکہ جن گواور جن گوئی میں بیباک ہیں۔ پیصفات جن حضرات کی ہیں وہ کون ہیں،اس میں کئی اقوال ہیں۔

(1) .....حضرت على المرتضى شير خدا تكرم الله مَعَالى وَجُهَهُ التكويْم ، امام حسن بصرى اور حضرت قنا وه دَضِى اللهُ مَعَالَى عَنْهُمَا فَ كَمَا كَمَ بِينَ بَصَرَى اور حضرت قنا وه دَضِى اللهُ مَعَالَى عَنْهُمَا فَ كَمَا كَمَ بِينَ جَنْهُولَ فَ فَي كُريم صَلَّى اللهُ مَعَالَى عَنْهُ وَالله وَمَا كَمَا لَهُ مَعَالَى عَنْهُ وَالله وَمَا كَمَا لَهُ مَعَالَى عَنْهُ وَالله وَمَا لَهُ وَاللهُ وَمَا لَهُ وَاللهِ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللّه

(2) .....حضرت عیاض بن عنم اشعری دَهِیَ اللهُ تَعَالَی عَنهٔ ہے مروی ہے کہ جب بیآیت نازل ہوئی تو سرکار دوعالم صَلَّی اللهُ تَعَالَی عَنهٔ کی نسبت فرمایا کہ بیان کی قوم ہے۔ اللهُ تَعَالَی عَنهُ کی نسبت فرمایا کہ بیان کی قوم ہے۔ اللهُ تَعَالَی عَنهُ کی نسبت فرمایا کہ بیان کی قوم ہے۔ (3) .....ایک قول بیہے کہ بیلوگ اہل یمن ہیں جن کی تعریف بخاری وسلم کی حدیثوں ہیں آئی ہے۔

(4).....مفسرسدی کا قول ہے کہ بیلوگ انصار ہیں جنہوں نے تاجدار رسالت صَلَی اللهٔ نَعَالَی عَلَیْدِوَ اللهِ وَسَلَمَ کی خدمت کی۔ ان تمام اقوال میں کوئی اختلاف نہیں کیونکہ بیان کردہ سب حضرات کا ان صفات کے ساتھ مُشَّصِف ہوتا صحیح ہے۔

(حازن، المائدة، تحت الآية: ٤٥، ٨١١ . ٥-٥ . ٥)

كالرمسلمان كانمونه

اس آیت میں مسلمانوں کے سامنے ایک کامل مسلمان کا نمونہ بھی پیش کردیا گیا کہ کامل مسلمان کیسا ہوتا ہے؟ جمیں بھی اوپر بیان کردہ صفات کی روشن میں اپنے اوپر غور کر لینا جا ہیے۔ مسلمانوں کی خیر خوابی کے حوالے سے بیدا قعہ ایک عظیم مثال ہے:

حضرت شیخ ابوعبدالله خیاط دَخمَهُ اللهِ مَعَالى عَلَيْهِ ك ياس ايك آتش برست كير سلوا تا اور بربارا جرت بيس

ایک کھوٹا سکہ وے جاتاء آپ ذخمہ اللہ تعالی عَلیْداس کولے لیتے۔ایک بارآپ ذخمہ اللہ فعالی عَلیْدی غیرموجودگی میں شاگرد نے آتش پرست سے کھوٹا سکہ مذابیا۔ جب حضرت شیخ ابو عبد الله خیاط ذخمہ الله فعالی عَلیْدوالیس تشریف لائے اوران کو بیمعلوم ہوا تو شاگردسے فرمایا: تونے کھوٹا درہم کیول نہیں لیا؟ کی سال سے وہ مجھے کھوٹا سکہ ہی دیتار ہاہے اور میں بھی چپ جاپ لیتا ہوں تا کہ یہ کی دوسرے مسلمان کونہ دے آئے۔

(احياء العلوم، كتاب رياضة النفس و تهذيب الاخلاق... الخ، بيان علامات حسن الحلق، ١٨٧/٣-٨٨)

یہ سلمانوں پرنری ہے۔اور حدیث میارک ہے،حضرت عبداللّٰہ بن عمرورَ جنی للله نکالی عنیفات روایت ہے، نبی کریم صلّی الله نفالی عَلَیْهِ وَسَلّم نے ارشادِ قرمایا: 'اللّٰه تعالیٰ کے نزد یک بہترین ساتھی وہ ہیں جوابے ہمراہیوں کے لیے بہتر ہوں اور اللّٰه عَذْدَ جَلْ کے نزد یک بہترین پڑوی وہ ہیں جوابے پڑوی کے لیےا تی جھے ہوں۔

(ترمذي، كتاب البر والصلة، باب ما حاء في حق الحوار، ٣٧٩/٣، الحديث: ١٩٥١)

اور حق كوئى بين كسى كى ملامت كى يرواه نه كرنے كے متعلق بيد حكايت ملاحظ فرمائيں: قاضى ابو عَازِم دَحْمَةُ اللهِ فغالى عَلَيْهِ انصاف كم معامله مين بهت بخت تنص آب بميشري بات كهتر اور درست فيط فرمات - أيك مرتبه خليفه وفت "مُعْتَضِد بِاللَّه" ئے آپ ذخمة اللهِ مَعَالَى عَلَيْهِ كَا طرف بيغام بيجا: فلال تاجرنے بم سے مال خريدا ہے اور نفار تم اوائيس کی۔وہ میرےعلاوہ دوسروں کا بھی مقروض ہے، مجھے خبر پینجی ہے کہ دوسرے قرضخوا ہول نے آپ کے پاس گواہ پیش کئے توآپ نے اس تاجر کامال ان میں تقلیم کرویا ہے۔ مجھے اس مال سے پچھے بھی نہیں ملاحالاتکہ جس طرح وہ دوسروں کا مقروض تهااى طرح ميرا بھى تھا، لہذا ميراحص بھى دياجائے۔ پيغام ياكرقاضى ابوعًا زِم دَحْمَةُ اللهِ مَعَالَى عَنْ في قاصد سے كها: خليف ے کہنا کہ اللّٰہ تعالیٰ آپ کی عمر دراز فرمائے ، وہ وقت یا دکر وجب آپ نے مجھے کہا تھا کہ میں نے فیصلوں کی فرمدواری کا بوجوائي گردن ہے أتار كرتمهارے كے ميں ڈال ديا ہے۔اے خليفہ!اب ميں فيصله كرنے كا مختار ہوں اور ميرے لئے جائزنيين كد وابول كے بغير كسى مُدَّعى كے حق ميں فيصله كروں \_قاصدنے قاضى صاحب كا پيغام سنايا تو خليفدنے كها؛ جاؤ! قاضی صاحب ہے کہوکہ میرے یاس بہت معتبر اور معزز گواہ موجود ہیں۔ جب قاضی صاحب کو یہ پیغام ملاتو فر مایا: گواہ میرے سامنے آگر گواہی ویں، میں ان سے یو چھ کچھ کروں گا، شہادت کے نقاضوں پر پورے اُٹرے توان کی گواہی قبول کراوں گاور نہ وہی فیصلہ قابلِ عمل رہے گا جو میں کرچکا ہوں۔جب گوا ہوں کو قاضی صاحب کا یہ پیغام پہنچا تو انہوں نے

آب دَخعَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ مَ خُوف كَماتِ مِوتُ عدالت آف سے الكاركرديا۔ للذا قاضى صاحب في خليفه مُعَتَضِد باللّه كا وعوى روكرت بوئ اس كي تي يحوايا - (عبون الحكايات، الحكاية السادمة والثمانون بعد الماثنين، ص ٢٦١-٢٦٢)

ٳٮٚۧٛٮٮؘٵۊڸؾؚ۠ڲؙڂؙ؞ٵٮڷ۠ۿۅؘ؆ڛؙۊؙڶؙڎؘۊٵڴڹۣؽؽٳڡؘڹؙۅٳٳڴڹۣؽؽؽۼۣۿٷؽٳڶڞۜڶۅڰٙ وَيُؤْتُونَ الزَّكُوةَ وَهُمُ لَا كُعُونَ ﴿ وَمَنْ يَّتَوَلَّ اللَّهَ وَمَسُولَهُ وَالَّذِينَ امْنُوافَانَّ حِزْبَ اللهِ هُمُ الْغَلِبُونَ ﴿

توجهة كنزالايهان: تمهارے دوست نبيس مگرالله اوراس كارسول اورايمان والے كه نماز قائم كرتے بيں اورز كؤة وسيتے بيں اورالله كے حضور جھے ہوئے بيں۔اورجوالله اوراس كے رسول اور مسلمانوں كوا پنادوست بنائے توبيتك الله بى كاگروہ غالب ہے۔

توجية كنزًالعوفان تهارے دوست صرف الله اوراس كارسول اورايمان والے بيں جونماز قائم كرتے بيں اورز كو ة وية بي اورالله كحضور جھكے ہوئے بي -اورجوالله اوراس كرسول اورمسلمانوں كواپناووست بنائے توبيتك الله اى

﴿ إِنَّهَا وَلِينَكُمُ اللَّهُ وَمَ سُولُهُ وَالَّذِينَ المَنْوُا جَهارت دوست صرف الله اوراس كارسول اورا يمان والي بين - ﴾ گزشته آبات میں ان لوگول کابیان ہواجن کے ساتھ دلی دوستیال نگانا حرام ہے، ان کا ذکر فرمانے کے بعداب ان کابیان فرمايا جن كے ساتھ مُو الات واجب ہے۔ اس آیپ مباركہ کے متعلق حضرت جابر دَجِیٰ للهُ مُعَالَیٰ عَنهُ نے فرمایا كہ بيآ بيت حصرت عبدالله بن سلام رَضِيَ اللهُ مَعَالَى عَنهُ كَحِق مِن تازل هوتي ، اتهول تے حضور برتورصَلَى اللهُ مَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَمْ كَا خدمت میں حاضر ہوكرعرض كى مياد سول الله اصلى الله تعالى عليه وَسَلَّم ، جمارى قوم تے جميس جيوز ديا اور تشميس كھاليس كه وه المارك يا سنبيس بيشاكرين كاوردوري كي وجدات م آب صلّى الله تعالى عَلَيْهِ وَالله وَسَلَّمَ السَّاسِ عَلَى تبھی نہیں بیٹھ کئتے ،اس پر بیآیت نازل ہوئی کہ اللّٰہ تعالیٰ اوراس کارسول اورا بیان والے تمہارے دوست ہیں تو حضرت عبدالله بن سلام دَحِيَ اللهُ تعَالَى عَنْدُ فَ كَهَا "اللَّه تعالى كرب موت يراس كرسول صَلَى اللهُ تعالى عَلَيْه وَالِه وَسَلَّم ك آئی ہوئے پراورمؤمنین کے دوست ہونے پرہم راضی ہیں۔ (قرطبی، العائدہ، تحت الآیہ: ٥٥، ١٣١/٣، الحزء السادس) آستِ مبارکہ ہیں بیان کردہ حکم تمام مسلمانوں کے لیے عام ہےسب ایک دوسرے کے دوست اورمحت ہیں۔ ﴿وَهُمُ تُمْ کِنُونَ : اور اللّٰه کے حضور جھکے ہوئے ہیں۔ ﴾ عربی گرامر کے اعتبارے آستِ مبارکہ کے اس جملے کے چارمعتی بیان کئے گئے ہیں:

(1) ..... پېلامعنى سە كەللەتغالى كى بارگاە مىں جھكا جواجوتا مومنوں كى ايك مزيد صفت ب-

(حمل، المائدة، نحت الآية: ٥٥، ٢٤٢/٢)

- (3) .... تيسرامعنى يه بكروه تواضع اورعاجزى كساتهوزكوة ويتين (حمل المائدة، نحت الآية: ٥٥، ٢٤٢/٢)
  - (4)..... چوتھامعتیٰ ہےہے کہ وہ حالت رکوع میں راہ خدامیں دیتے ہیں۔

یہلامعنیٰ سب سے قوی اور چوتھامعنیٰ سب سے کمزور ہے بلکہ امام فخر الدین راڑی دَحْمَةُ اللهِ مَعَالیٰ عَلَیْہِ نے تفسیر کبیر میں اس کا بہت شدّوئد سے ردکیا ہے اور اس کے بُطلان پر بہت سے دلائل قائم کئے ہیں۔

يَا يُهَاالَّ نِينَ امَنُوالاتَتَّخِدُواالَّذِينَاتَّخَدُوَالَّانِينَاتُّخَدُوَادِينَكُمُ هُزُوَاوَلَعِبًا مِّنَ الَّذِينَ اُوتُواالُكِتْبَمِنُ قَبُلِكُمُ وَالْكُفَّامَ اَوْلِيَاءَ وَاتَّقُوااللهَ إِنْ كُنْتُمُ مُّ وَمِنِينَ ۞

توجههٔ کنزالایمان: اے ایمان والوجنہوں نے تمہارے دین کوہنی کھیل بنالیا ہے وہ جوتم سے پہلے کتاب دیے گئے اور کا فران میں کسی کواپنا دوست نہ بنا وَاور اللّٰہ ہے ڈرتے رہوا گرایمان رکھتے ہو۔

توجیدة کانزالعِوفان: اے ایمان والو! جن لوگوں کوتم سے پہلے کتاب دی گئی ان میں سے وہ لوگ جنہوں نے تنہارے دین کو غداق اور کھیل بنالیا ہے نہیں اور کا فروں کواپنا دوست نہ بنا ؤاورا گرایمان رکھتے ہوتواللّٰہ سے ڈرتے رہو۔ و آگذِ بِنَ انْ حَلَّ وَاحِدِينَكُمْ هُوَّ وَاوَّلَوِيها : وہ لوگ جنہوں نے تہارے دین کو تداق اور کھیل بنالیا ہے۔ کہاں آیت کا شاپ نزول ہیہ کر فاعہ بن زیداور ٹوید بن حارث نامی دوآ دمی اظہارِ اسلام کے بعد منافق ہوگئے یعض مسلمان اُن سے محبت رکھتے تھے۔ اللَّه تعالیٰ نے بیآ بت نازل فر مائی اور بتایا کہ زبان سے اسلام کا اظہار کرنا اور ول بیس کفر چھیائے رکھنا دین کوہلی اور ایس کفر چھیائے کو ساور ان کے علاوہ شرکوں کا فروں کودوست بنانے سے بھی منع کرویا گیا گیا دیا گیا ہوئی ہوئی ہے تھی منع کرویا گیا گیا گیا تھی کا خوا کے دشمنوں سے دوئی کرنا ایمان دار کا کا منہیں۔ اس پر مزید تفصیل اگلی آیت کے تحت موجود ہے۔

# وَإِذَانَادَيْتُمُ إِلَى الصَّلُوةِ التَّخَلُوْهَا هُزُوَاوَّ لَعِبًا لَا لِكَبِ النَّهُمُ وَالْدَانَادَيْتُمُ اللَّ الْحَالَا الْحَالَانَ الْحَلَانَ الْحَالَانَ الْحَلَانَ الْحَلَالَةُ الْحَالِقَالَانَ الْحَلَانَ الْحَلَانَ الْحَلَانَ الْحَلَانِي الْحَلَانَ الْحَلَانَ الْحَلَانَ الْحَلَانَ الْحَلْفَ الْحَلَانَ الْحَلَانَ الْحَلَانَ الْحَلَانَ الْمُلْكُلُونَ الْحَلَانَ الْحَلَانُ الْحَلَانَ الْحَلَانَ الْحَلَانَ الْحَلَانَ الْحَلَانَ الْحَلَانَ الْحَلَالُ الْحَلَانَ الْحَلَانَ الْحَلَالَ الْحَلَانِي الْحَلَالَ الْحَلَالَ الْحَلَالَةُ عَلَى الْحَلَالَ الْحَلَالَّ الْحَلَالَ الْحَلَالَ الْحَلَالَ الْحَلَالَ الْحَلَالَّ لَالْحَلَالَ الْحَلْفَانَ الْحَلَالَ الْحَلَالَ الْحَلَالَ الْحَلَالَّ لَالْحَلَالُ الْحَلَالُ الْحَلَالَ الْحَلَالَ الْحَلَالَّ لَالْحَلَالَ الْحَلَالُونَ الْحُلَالَ الْحَلَالَّ لَلْحَلَالَ الْحَلَالَ الْحَلَالُونَ الْحَلَالَ الْحَلَالَ الْحَلَالَ الْحَلَالَالِكُولِيْلُولِيَالِيَالِمُلْوَانَ الْحَلَالُونَانَ الْحَلَالَالَ الْحَلَالُ الْحَلَالَ الْحَلَالَ الْحَلَالَالُولَالِلْمُلْكِلَالِلْمُلْكِلَالُولُولُولُولِلْلَالُولِلْمُولِلْمُلْكِلَالُولُولُولُولِيَّ الْمُلْكِلِيلِيَالِكُولِي الْمُلْكِلِيلُولُولُولُولُ

﴿ توجهة كنزالايمان: اورجب تم نمازك ليّے اذان دوتوائے بنى كھيل بناتے ہيں بياس كئے كدوہ زے بي عقل لوگ ہيں۔ ﴾

ترجید کازالوفان: اورجب تم نماز کے لئے اذان دیتے ہوتو بیاس کوہٹی نماق اور کھیل بنا لیتے ہیں۔ بیاس لئے ہے کدوہ بالکل بے عقل لوگ ہیں۔

﴿ وَإِذَا فَا اَدَيْتُهُمُ إِلَى الصَّلَوةِ : اور جبتم نماز کے لئے اوان ویے ہو۔ اس آیت کے بارے بین کلبی کا قول ہے کہ جب سرکار دوعالم صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَمَ کَامُؤ وَن نماز کے لئے اوان کہتا اور مسلمان المُصَّة تو يہودى ہنتے اور مُشَخُر کرتے ، اس پر بيآ يت نازل ہوئى مضرسدى نے بيان کيا کہ مدينہ طيب بيس جب مؤون اوان بيس اَهُ هَدُانَ لَآ اِللهُ اِلَّا اللّٰهُ " الله الله " کہتا تو ايک العرائی بيکها کرتا که ' جمل جائے جھوٹا' ایک رات اس کا خادم آگ الا یا وہ اور " اَهُ هَدُانَ مُحمد کا وَسُولُ الله " کہتا تو ایک العرائی بيکها کرتا که ' جمل جائے جھوٹا' ایک رات اس کا خادم آگ الا یا وہ اور اس کے گھر کے لوگ اور تمام گھر جمل گیا۔ وہ اور اس کے گھر کے لوگ اور تمام گھر جمل گيا۔ دو اور اس کے گھر کے لوگ اور تمام گھر جمل گيا۔ دو اور اس کے گھر کے لوگ اور تمام گھر جمل گيا۔ دو اور اس اللہ تو تحت الآية : ۱۵ م ۱۷۰ م ۱۷۰ م دو اور ن المائدة ، تحت الآية : ۱۵ م ۱۷۰ م ۱۷۰ م دو اور ن المائدة ، تحت الآية : ۱۵ م ۱۷۰ م دو اور ن المائدة ، تحت الآية : ۱۵ م ۱۷۰ م دو اور ن المائدة ، تحت الآية ؛ ۱۵ م ۱۷۰ م دو اور ن المائدة ، تحت الآية کے اللہ دو اور ن المائدة ، تحت الآية ، ۱۸ م ۱۷۰ م دو اور ن المائدة ، تحت الآية کا الله می کو المائدة ، تحت الآیة کا کو اور کا کو اور کا کھر کے لوگ اور کا کو کو کو کو کو کھر کے کو کو کو کھر کو کو کھر کے کو کو کھر کے کو کھر کے لوگ کو کھر کے کو کھر کے کو کھر کے کو کھر کے کو کھر کو کھر کے کو کھر کے کو کھر کو کھر کے کو کھر کھوڑ کے کھر کے کو کھر کے کھر کے کو کھر کے کھر کے کو کھر کے کو کھر کے کو کھر کے کھر کے کو کھر کے کو کھر کے کو کھر کے کو کھر کے ک

### آيت أو إذَا زَادَيْنُتُم إِلَى الصَّلوةِ "عصوم موف والماكل

ال آیت ے 3مشلے معلوم ہوئے:

(1)..... تمازی گاند کے لئے اذان ہونی جا ہے، اذان کا ثبوت اس آیت ہے بھی ہے۔

(2).....دین کی کسی چیز کانداق اڑانا کفر ہے جیسا کہ الله تعالی نے اذان کانداق اڑائے والوں کو کافر قرار دیا ہے۔ ایسے بی عالم مسجد،خانہ کعبہ،نماز،روزہ وغیر ہامیں سے سی کا تداق اڑانا کفر ہے۔

(3) دینی چیزوں کا نداق اڑانے والے احمق و بے عقل ہیں جوابسے تفیہا نداور جاہلانہ حرکات کرتے ہیں۔

### وی چرول کانداق اژانے والول کارد

اس آیت میں دی چیزوں کا غداق اڑانے والوں کا کتناشد بدرد ہے۔افسوس کہ جوکام یہودی اور منافق کیا کرتے تے وہی کام مسلمان کہلانے والوں میں آتے جارہے ہیں۔ نماز، روزہ، نج ، زکوۃ ، فرشتے ، جنت ،حوریں ، دوزخ ،اس كے عداب، قرآنى آيات، احاديث نوى، ويلى كتابول، وين فعائر، عمامه، دارهى، مجد، مدرس، ديندارآ دى، وينى لباس، دینی جلے،مقدس کلمات الغرض وہ کوئی نہ ہی چیز ہے کہ جس کا اِس زمانے میں کھلے عام فلموں،ڈراموں،خصوصاً مزاحیہ ڈراموں، عام بول جال، دوستوں کی مجلسوں، دنیاوی تقریروں بنسی نداق کی نشستوں اور باہمی گے شب بیس نداق نہیں أثراياجا تا۔افسوس كيمسلمان كبلانے والےاسلام كاغداق الراتے بيں۔مسلمان كبلانے والوں كووارهى ،عمامہ،غربي غليه ے نفرت ہے۔ مسلمان کہلائے والے کواذان س کر تکلیف ہوتی ہے۔ قرآن وحدیث کی باتیں اسے برانی باتیں گئی ہیں۔ يا ورتهيس كدديني صَّعائر كانداق الرانا كفر إاوردين كانداق الرائے والوں كے متعلق الله تعالى ارشاد فرما تا ہے:

وَإِذَاعَلِمَ مِنْ الْيَتِنَا شَيْنَا اتَّخَفَهُ الْهُزُوا اللهِ ترجية كنزالعِرفان: اورجب مارى آيول من كى يراطلاخ (الحاثيه:٩) بإعتوات غال بناتا عان كے لئے وات كاعذاب ي-

أُولِيْكَ لَهُمْ عَنَابٌ مُهِدُنْ ۞ اورفرماتاے:

وَ لَينَ سَالْتُهُمُ لِيَقُونُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ وَلَا إِللَّهِ وَالْتِهِ وَمَاسُولِهِ كُنْتُمُ تَسْتَهْزِءُونَ۞ لَاتَعْتَنِيمُواقَدُ كَفَرْتُمْ بَعْدَ

يُهَانِكُمُ

(التوبه:١٦٠٦٥)

ترجيه كنزاليوفان: اورائ محبوب اكرتم ان سے يوچيونو كبيس كے كه بم تو يونني بنسي كليل بن تعيم فرماؤ كياالله اوراس كي آينون اوراس کے رسول سے بنتے ہو۔ بہائے نہ بناؤیم کا فر ہو چکے مسلمان ہوکر۔

اورفرما تاہے:

اللّٰہ تعالیٰ مسلمانوں کو عقلِ سلیم عطافر مائے اوران آبات کوسائے رکھتے ہوئے اپنی حالت برغور کرنے اوراپنی اس روش کوتیدیل کرنے کی تو نیق عطافر مائے۔امین۔

# قُلْ يَا هُلُ الْكِتْبِ هَلْ تَنْقِمُونَ مِنْ آلِا آنُ امَنَّابِاللهِ وَمَا أُنْزِلَ وَلَيْنَاوَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبُلُ لُوَاتًا كَثَرَكُمُ فَسِقُونَ ۞

توجههٔ کنزالایمان: تم فرما واے کتابیوتمہیں ہمارا کیا برانگا یہی نہ کہ ہم ایمان لائے اللّٰه پراوراس پرجو ہماری طرف اترا اوراس پرجو پہلے اترااور یہ کہتم میں اکثر ہے تھم ہیں۔

توجیدہ کا کالعودان: تم فرما وَ: اے اہل کتاب اِتمہیں ہماری طرف ہے یہی برانگا ہے کہ ہم اللّه پراور جو ہماری طرف نازل کیا گیااس پراور جو پہلے نازل کیا گیااس پرایمان لائے ہیں اور بیشک تنہارے اکثر لوگ فاسق ہیں۔

﴿ قُلُ لِيَا هُلَ الكِتْبِ: تَمْ قَرِما وَ السَامِ كَابِ إِلَى اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ ال

اور قرمایا گیا کداے کتا ہوا ہم تہارے تمام پیغیروں علیہ انصلوہ وَانسکدم اور تہاری تمام کتابوں کوئل مانتے بیں تو کیا تہمیں بھی برالگ رہا ہے۔ اس چیز کی وجہ سے تو تہمیں ہمارے ساتھ ہونا جا ہے نہ کہ ہمارے خلاف۔

قُلُهَلُ اللهِ مَن لَكُمُ اللهُ وَمِن اللهُ مَنْ اللهُ وَمَن اللهُ مَن لَعَنَهُ اللهُ وَ اللهُ وَ اللهُ وَ اللهُ وَ عَبَدَ الطّاعُونَ وَ اللّهِ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ وَاللّهُ مِنْ اللّهُ وَاللّهُ وَالمُواللّهُ وَاللّهُ واللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَال

توجمة كنزالايمان: تم فرما وَكيامِس بتادول جواللهك يهال اس بدر درجه مين بين وه جن پرالله في اعت كى اوران پر غضب فرمايا اوران مين سے كرد بے بندراور سوراور شيطان كے پجارى ان كاٹھكانا زيادہ برا ہے اور يہ سيدهى راہ سے زيادہ بہكے۔

توجید کافالعوفان: اے محبوب! تم فرماؤ: کیا ہیں تہہیں وہ لوگ بتاؤں جو اللّٰہ کے ہاں اس سے بدتر درجہ کے ہیں ، یہ وہ ہیں جن پر اللّٰہ نے لعنت کی اور ان پر غضب فرمایا اور ان میں سے بہت سے لوگوں کو بندراور سور بناویا اور انہوں نے گا شیطان کی عبادت کی ، یہ لوگ بدترین مقام والے اور سید سے رائے ہے۔ سب سے زیادہ بھتے ہوئے ہیں۔

﴿ قُلُ: الرجوب! تم فرما وَ ﴾ يهوديوں نے مسلمانوں ہے كہا كہ تبہارے دين ہے بدتر كوئى دين ہم نہيں جانے۔اس پر فرمايا گيا كہ مسلمانوں كوتو تم صرف اپنے بغض وكيناور دشنى كى وجہہے ہى برا كہتے ہو جبكہ حقيقت ہيں اصل بدتر تو تم لوگ ہواور ذراا ہے حالات و كيچ كرخود فيصلہ كرلوكہ تم الله تعالى مے جوب ہويا مردود؟ و پچھلے زمانہ ہيں صور تيس تبہارى مُن جوئيں،

# وَ إِذَا جَاءُوُكُمُ قَالُوَ الْمَنَّاوَقَدُدَّ خَلُوا بِالْكُفُرِوهُمْ قَدُخُوا بِهِ ﴿ وَ اللهُ اعْلَمُ بِمَا كَانُوا يَكْتُنُونَ ۞

توجهة كانزالايمان: اورجب تمهارے ماس أسمى تو كہتے ہيں ہم مسلمان ہيں اوروہ آتے وقت بھى كافر تھے اور جاتے وقت بھى كافراور اللّه خوب جانتا ہے جو چھپار ہے ہيں۔

توجههٔ کنزالعوفان: اور جب تمهارے پاس آتے ہیں تو کہتے ہیں ہم مسلمان ہیں حالانکہوہ آتے وقت بھی کا فرتھے اور جاتے وقت بھی کا فر بی تھے اور اللّٰہ خوب جانتا ہے جووہ چھپار ہے ہیں۔

﴿ وَإِذَا جَاءُ وَكُمْ قَالُو الْمَنَّا: اورجب تمهارے پاس آتے ہیں تو کہتے ہیں ہم مسلمان ہیں۔ کہ بیر آ بت یہود یوں ک ایک جماعت کے بارے میں نازل ہوئی جنہوں نے سرورو و عالم صلی الله تعالیٰ عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَمُ کَى خدمت میں حاضر ہوکر اینے ایمان واخلاص کا اظہار کیا اور کفر و گرائی کو چھیائے رکھا۔ اللّه تعالیٰ نے بیر آیت نازل فرما کرا ہے حبیب صلّی الله تعالیٰ عَلَیْهِ وَاللّٰهِ وَسَلْمُ کُواُن کے حال کی خبردی۔

(حازن، المائدة، تحت الآیة: ۱۲، ۱۸، ۵۸، ۵۰)

منافق بداعقادی کے ساتھ آتے تھے تو جیسے آتے ویسے ہی جاتے اور صحابہ دَضِیَ اللهُ نَعَالَیٰ عَنَهُم عَقیدت ومحبت کے ساتھ آتے تو فیض کے دریاسمیٹ کرجاتے تھے۔اس سے معلوم ہوا کہ بداعتقادی کے ساتھ کسی کے پاس جانے والا بھی اس سے فیض نہیں اٹھا سکتا۔

وَتَرْى كَثِيْرًا مِّنَّهُ مُ يُسَامِ عُوْنَ فِي الْإِثْمِ وَالْعُنُ وَانِ وَاكْلِهِمُ وَتَرْى كَثِيرًا اللَّهُ مُ يُسَامِ عُوْنَ فِي الْإِثْمِ وَالْعُنُو الْعُنْ وَالْكُو الْمُعَالَقُونَ وَ السُّحْتَ لَمِنْسَ مَا كَانُو اليَّعْمَلُونَ وَ

توجید کنزالعیوفان: اورتم ان میں ہے بہت ہے لوگوں کو دیکھو کے کہ گناہ اور زیادتی اور حرام خوری کے کا موں میں دوڑے جاتے ہیں۔ بیشک ریبت بی برے کام کرتے ہیں۔

﴿ وَتُدَّىٰ كَثِيْرًا مِنْهُمْ: اورتم ان مي سے بہت سے لوگوں كود كيمو كے \_ كى بہال يبود يول كے بارے مين فرمايا كيا كتم إن يهوديول كود يكهو كے كه گناه اور زياوتي اور حرام خوري كے كامول ميں دوڑے جاتے ہيں۔ بعض مفسرين نے فرمايا كه يهال كناه معمرادتوريت كي وه آيات جيسيانا بحن من تاجداردسالت صلى لله تعَالى عَلَيْهِ وَالله وَسَلَمَ كَي عظمت وشان کابیان تھااورزیادتی سے مرادتوریت میں اپنی طرف سے بڑھادیتا ہے اور حرام خوری سے مرادوہ رشوتیں ہیں جو بیالے كروريت كاحكام بدل دية تقد (خازن، المائدة، تحت الآية: ٢٢، ١٨٨٠٥)

#### ایبود بول کی صفات ادر سلمانوں کی حالت زا

ویسے "إفسم" ہرگناہ اور نافر مانی کوشامل ہے اور یہاں یہود یوں کی جوصفات بیان کی گئی ہیں ان برغور کرنے کی حاجت ہے کہ ظاہری لفظی معنیٰ کے اعتبارے گناہ، زیادتی اور حرام خوری کے کاموں میں بھاگ کر جاناان کی صفت بیان کی گئی ہے لیکن اب ہمارے ہاں کتنے ایسے لوگ ہیں کہ نیکی کے کام میں تو تاخیر بلکہ ترک کریں گے لیکن گناہ کے کام میں جلدی کریں گے۔کسی کی مدد کرنے اورائے ظلم ہے بیجانے میں گئی کتر اکر گزرجا کیں گے لیکن ظلم وزیادتی میں اپنی توم یاعلاقے یاتح بیک کے جھٹڈے نیچے تُعطُب کے ساتھ موجود ہوں گے۔ حلال توان کے گلے میں اُنکے گالیکن جہاں حرام کی تُوقع ہوگی ،رشوت ملے گی ،سود ملے گا ،خوب ناجا تر نتجارت کا فائد ہ نظر آئے گا دیاں بھا گ کرجا ئیں گے۔ بیمسلمال ہیں! جنہیں و مکھ کے شرما کیں یہود

وضع میں تم ہو نصاریٰ تو حُمدُ ن میں ہنود

اورائي حالت كوسامنے ركھتے ہوئے فور كروك

کون ہے تارک آئین رسول مخار؟ س کی آنکھوں میں سایا ہے شعارِ اغیار؟

مصلحت وقت كى بيكس كيمل كامعيار؟ ہوگئ کس کی بکہ طرز سلف سے بیزار؟

اوراب تهاراحال بيب كه

کھے بھی پیغام محد کا تمہیں پاس نہیں

قلب میں سوز نہیں روح میں احساس نہیں

## لَوْلايَنْهُ هُمُ الرَّبْنِيُّونَ وَالْاَحْبَامُ عَنْ قَوْلِهِمُ الْإِثْمُ وَاكْلِهِمُ لَوْ لَهُمُ الْإِثْمُ وَاكْلِهِمُ الْوَلايَنْهُ وَلَا يَنْهُ اللَّهُ مُ اللَّهُ حَتَ لَيْلُسَ مَا كَانُوْا يَصْنَعُونَ ﴿ السُّحُتَ لَيِئْسَ مَا كَانُوا يَصْنَعُونَ ﴿ وَالسَّحُتَ لَيْلُسَ مَا كَانُوا يَصْنَعُونَ ﴿ وَالْمُ

توجدة كنزالايمان: أنبيس كيون نبيس منع كرت ان كے بادرى اور دروليش كناه كى بات كينے اور حرام كھانے سے، بيتك بہت ہى برے كام كررہے ہيں۔

ترجید کانزالعوفان: ان کے درولیش اور علماء آئیس گناہ کی بات کہنے اور حرام کھانے سے کیوں ٹیس منع کرتے۔ بیشک بیر بہت ہی برے کام کررہے ہیں۔

﴿ لَوُلا يَدُهُم مُمُ الرَّيْنِيَّةُونَ : الْمِيس كول شروكا بإدريول في ؟ ﴿ حضرت صن بصرى دَحْمَةُ اللَّهِ مَعَالَى عَلَيْهِ فَرِ مات بين : اس آيت من " الدَّيْنِيَّةُونَ" سے عيسائيول كے علماء مراد بين اور" الاَحْبَالُ،" سے يبود يول كے علماء مراد بين،اور الس آيت من " الدَّعْبَالُ،" سے يبود يول كے علماء مراد بين،اور ايک قول بيب كہ بيدونوں الفاظ يبود يول كے بارے من بين كيونكہ بيآيات يبود يول كے متعلق نازل بوكى بين - ايك قول بيب كہ بيدونوں الفاظ يبود يول كے بارے من بين كيونكہ بيآيات يبود يول كے متعلق نازل بوكى بين - ايك قول بيب كہ بيدونوں الفاظ يبود يول كے بارے من بين كيونكہ بيآيات يبود يول كے متعلق نازل بوكى بين - (تفسير كبير، المائدة، تحت الآية: ٣٤، ٣٩٧١٤)

اورایک لفظ سے بہود یوں کے درویش مراد ہیں اور دوسرے لفظ سے بہودیوں کے علماء مراد ہیں۔

### علاء پر برائی ہے منع کرنا ضروری ہے

یباں یہودی ورویشوں اورعلاء کے متعلق فرمایا گیا کہ انہوں نے اپنی قوم کو گناہ کی بات کہنے اورحرام کھانے سے
کیوں ندروکا۔اس معلوم ہوا کہ عالم وین کی اس بات پر بھی پکڑ ہوگی کہ وہ گناہ ہوتے ہوئے دیکھیں اور قدرت کے
باوجود منع نہ کریں کیونکہ ایساعالم گناہ کرنے والے کی طرح ہے۔امام فخر الدین رازی دَخعَهٔ اللهِ تعَالَی عَلَیْهِ فرماتے ہیں ''گناہ روحانی مرض ہے اور اس کاعلاج الله تعالیٰ کی ،اس کی صفات کی اور اس کے احکام کی معرفت ہے اور پیلم عاصل ہونے کے باوجود گناہ ختم نہ ہوں توبیاس مرض کی طرح ہے جو کسی تخص کو ہواور دوائی کھانے کے باوجود وہ مرض ختم نہ ہواور عالم کا ا مناه كرنااس بات كى وليل بكراس كاليوبلى مرض انتهائى شديد ب- (تفسير كبير، المائدة، نحت الآية: ٣٩٣/٤،٦٣) عالم برواجب ہے كہ خود بھى سنبھلے اور دوسرول كوبھى سنبھالے حصرت عبد الله بن عماس دُھِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُمَا قرماتے ہیں:قرآن یاک میں (علاء کے لئے )اس آیت سے زیادہ ڈانٹ ڈیٹ والی کوئی آیت تہیں۔

(خازن، المائدة، تحت الآية: ٦٢، ١/٩٠٥)

اور فرماتے ہیں: قرآن یاک میں بیآیت (علاء کے بارے میں) بہت بخت ہے کیونکہ الله تعالی نے برائی ہے منع كرنا چھوڑ دينے والےكو برائى كرنے والےكى وعيديس داخل فرمايا ہے۔ (مدارك، المائدة، تحت الآية: ٦٣، ص٢٩٢-٢٩٣) امام ضحاک رَضِيَ اللهُ تعَالى عَنهُ فرماتے ہیں: ميرے زريك اس آيت سے زيادہ خوف ولاتے والى قرآنِ ياك میں کوئی آیت نہیں ،افسوں کہ ہم برائیوں سے نہیں روکتے۔ (تفسير طبري، المائدة، نحت الآية: ٦٣، ٢٣٨/٤)

وَقَالَتِ الْيَهُ وَدُيَكُ اللهِ مَغُلُولَةٌ اغُلَّتُ آيْدِيهِ مُ وَلُعِنُوا بِمَا قَالُوُا مِ بَلَ يَلَاهُ مَبُسُوطَانُن لِيُنْفِقُ كَيْفَ يَشَآءُ ﴿ وَلَيَزِيْدَنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ مَّا ٱنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ مَّ بِنَّكَ طُغْيَانًا وَّكُفُّمُ الْوَالْقَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغُضَاءَ إِلَّى يَوْمِ الْقِيْمَةِ "كُلَّمَا آوْقَكُوْ انَامًا لِلْحَرْبِ أَطْفَاهَا اللهُ " وَيَسْعَوُنَ فِي الْأَرْسُ فَسَادًا ﴿ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ ﴿ وَلَيْسُعُونَ فِي الْمُفْسِدِينَ

توجه الاديمان: اوريبودي بولے الله كاباتھ بندھا ہوا ہے السي كے باتھ باندھے جائيں اوران يراس كہنے سے 🕻 لعنت ہے بلکہ اس کے ہاتھ کشادہ ہیں عطافر ما تا ہے جیسے جا ہے اور اے محبوب بیے جو تمہاری طرف تمہارے رب کے پاس ے اترااس سے ان میں بہتوں کوشرارت اور کفر میں ترقی ہوگی اوران میں ہم نے قیامت تک آپس میں دھنی اور بیرڈال

ویاجب بھی لڑائی کی آگ بھڑ کاتے ہیں اللہ اسے بچھادیتا ہے اورز مین میں نساد کے لیے دوڑتے پھرتے ہیں ،اور اللہ نسادیوں کوئیس جاہتا۔

توجید کافزالیوفان: اور میبود ایول نے کہا: اللّه کا ہاتھ بندھا ہوا ہے۔ ان کے ہاتھ باندھے جا کیں اوران پراس کہنے
کی وجہ العنت ہے بلکہ اللّه کے ہاتھ کشادہ ہیں جیسے چاہتا ہے خرج فرما تا ہے اورا ہے جبیب! بیجوتہاری طرف تہارے
فی اس کی طرف سے نازل کیا گیا ہے بیان بیس سے بہت سے لوگوں کی سرکشی اور کفر میں اضافہ کرے گااور ہم نے قیامت
شک ان میں دشنی اور بغض ڈال دیا۔ جب بھی بیاڑائی کی آگ ہوڑکاتے ہیں تو اللّه اسے بچھادیتا ہے اور بیز میں فساد
کیمیلانے کے لئے کوشش کرتے ہیں اور اللّه فساد پھیلانے والوں کو پسندنیس کرتا۔

﴿ وَقَالَتِ الْمَيْهُونُ وَ اور يبود يوں فَي كِها۔ ﴾ اس آيت كشان زول كے بارے يس حضرت عبد الله بن عباس دَجن الله وَمَا لَيْهُ وَمَا لَيْهُ مَن الله وَمَا لَيْهُ وَمَا لَيْهُ وَمَا لَيْهُ وَمُن الله وَمَا لَيْهُ وَمَا لَيْهُ وَمَا لَيْهُ وَمَا لَيْهُ وَمُن الله وَمَا لَيْهُ وَمَا لَيْهُ وَمَا لَيْهُ وَمَا لَيْهُ وَمَا لَيْهُ وَمَا لَيْهُ وَمُونِ وَمُن الله وَمَا لَيْهُ وَمُونِ وَمُن الله وَمَا لَيْهُ وَمُونِ وَمُن مَن وَمُن كُم وَوَى مَن الله وَمَا وَمُونِ وَمُن الله وَمُن الله وَمُن وَمُن الله وَمُن الله وَمُن الله وَمُن الله وَمُن الله وَمَن الله وَمُن الله ومُن الله ومُن

(خازن؛ المائدة، تحت الآية: ٦٤، ٩/١ . ٥، مدارك، المائدة، تحت الآية: ٦٤، ص٢٩٣)

اور فرمایا گیا کہ اللّٰہ تعالیٰ تو بھوا دو کریم ہے، ہاں ان یہود یوں کے ہاتھ باندھے جا کیں۔ اِس ارشاد کا بیاثر ہوا

کہ یہودی دنیا شرسب سے زیادہ بخیل ہوگئے یا اس جملے کا یہ معنی ہے کہ اُن کی اس ہے ہودہ کوئی اور گستاخی گی سزایش
اُن کے ہاتھ جہتم میں یا ندھے جا کیں اور اس طرح انہیں آتش دوز خ میں ڈالا جائے گا۔ آیت میں اللّٰہ تعالیٰ کے ہاتھ
کشادہ ہونے سے سراد ہے حدکرم اور مہر یا ٹی ہے کہ دوستوں کو بھی نوازے اور دشنوں کو بھی محروم نہ کرے ورنہ اللّٰہ تعالیٰ جسمانی ہاتھ اور شمنوں کو بھی محروم نہ کرے ورنہ اللّٰہ تعالیٰ جسمانی ہاتھ اور ہاتھ کے کھلنے سے یا ک ہے۔ اور فرمایا کہ اللّٰہ تعالیٰ این کھمت کے موافق جیسے اور حس کو چاہتا ہے عطافر ما تا ہے، اس میں کی کواعتر اض کرنے کی مجال نہیں۔ وہ کسی کوامیر اور کسی کو فریب کرتا ہے لیکن اس وجہ سے نہیں کہا سے خز انے میں کہو کی بیا کرم میں یکھی تیا کرم میں یکھی تیا کرم میں یکھی تھی کہا تھی ہے۔ اور اس میں ہزار ہا مسلمتیں ہیں۔

﴿ وَلَيْمَوْنِيْنَ فَكَرِيْنِيْنَ الْمِنْ اللهِ المِن اللهِ اللهِ

#### آيت الوَلْيَوْيْدُ مَنْ كَيْمِيْرُ البِينَةِ من علوم اوق والمسأل

اس سےدوچزی معلوم ہوئیں:

(1) ....جس كول ميں سروركا كنات صلى الله تعالى عَلَيْهِ وَسَلْمَ كَاعْظمت شهواس كے لئے قرآن وحديث كفرك زيادتى كاسب بيں جيئے آئ كل بہت سے بدينوں كود يكھا جارہا ہے۔ يادر ہے كددين كى عظمت، دين لانے والے محبوب صلى الله تعَالى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلْمَ كَى عظمت سے ہے۔

(2) .....کفر میں زیادتی کمی ہوتی ہے بیعنی کوئی کم شدید کا فر ہوتا ہے اور کوئی زیادہ شدید۔ کمی زیادتی کسی مقدار کے اختبار سے نہیں ہوتی ، بیا ہے ہی ہے جیسے ایمان میں کمی زیادتی ہوتی ہے بیعنی کوئی زیادہ مضبوط ایمان والا اور کوئی کمزور ایمان والا ہوتا ہے۔

(خازن، المائدة، تحت الآية: ١٤، ١/١٥١٠)

ایک قول بیہ کہ جب بھی یہودی نبی اکرم صلی اللهٔ تعَالیٰ عَلَیْهِ وَسَلّمَ کے خلاف جنگ کا ارادہ کرتے ہوئے اس کے اسباب تیار کریں گے توالله تعالی ان کے منصوبے ناکام بنادے گا۔ (ابوسعود، الساندة، تحت الآیة: ۲۶، ۲۶/۲)

#### وَكُوْ أَنَّ أَهُلَ الْكِتْبِ الْمَنْوُا وَاتَّقَوُالكَّفَّرُنَاعَنَّهُمْ سَيِّاتِهِمُ وَلاَدُخَلْنُهُمْ جَنْتِ النَّعِيْمِ ﴿

توجهة كنزالايمان: اورا گركتاب والے ايمان لاتے اور پر بيزگارى كرتے توضرور بهمان كے گناه اتارويے اور ضرور المجان انہيں چين كے باغوں ميں لے جاتے۔

توجید کانوالعوفان: اوراگرایل کتاب ایمان لاتے اور پر بیزگاری اختیار کرتے تو ضرور بیم ان کے گناہ مٹادیتے اور ضرور انہیں نعمتوں کے باغوں میں داخل کرتے۔

﴿ وَلَوْاَنَّ الْمُكُلِّ الْمُنْوَا: اورا كرامل كتاب ايمان لات - الله كتاب كمتعلق فرما ياكدا كريدا يمان كيات م توان كركناه بخش ديئ جات اوريد جنت كم متحق قرار پات - إس آيت ميس ايمان لان كي اُخروى جزا كابيان ب اورا كلي آيت ميس ايمان لان كي دُنيْ في جزا كابيان كيا كيا ب-

وَلَوْاَنَّهُمُ اَقَامُوا التَّوْلِهِ قَوَالْإِنْجِيلُ وَمَا النَّوْلِ اليَّهِمُ مِّنَ مَّ يَهِمُ لَا كَالُوا مِنْ فَوْقِهِمُ وَمِنْ تَحْتِ الْمُجُلِهِمُ مِنْ هُمُ اللَّهُ مُّ اللَّهُ مُّ اللَّهُ مُ اللَّهُ مُ وَكَثِيرٌ مِنْ هُمُ سَاءَمَا يَعْمَلُونَ ﴿

توجهة كنزالايمان: اورا كرقائم ركعة توريت اورانجيل اورجو كيهان كى طرف ان كرب كى طرف سے اتر اتوانبيس رزق

#### المتااوير اوران كے پاؤل كے بينے سان ملكوئي كروہ اعتدال پر ہاوران ميں اكثر بہت بى برے كام كرر ہے ہيں۔

ترجید کافزالعِرفان: اوراگروه تورات اورانجیل اورجو کچھان کی طرف ان کےرب کی جانب سے نازل کیا گیا اے قائم كريستے تو انہيں ان كے اوپر سے اور ان كے قدموں كے فيج سے رزق متا۔ ان ميں ايك كروہ اعتدال كى راہ والا ہے اوران میں اکثر بہت ہی برے کام کردہے ہیں۔

﴿ وَلَوْا تَنْهُمْ أَقَامُوا التَّوْلُ مَةَ وَالْإِنْجِيلَ : اوراكروه تورات اوراتيل كوقائم كريت - كارشادفر ماياكهاوراكروه تورات اورانجيل اورديكركما بول يرعمل كرت اس طرح كرتي كريم صلى الله فعالى عَلَيْدة الدي وَسَلَّمَ برا يمان لات اورآب صلى الله نعانی عَلیْدوَالِهِ وَسَلَمَ كَ النّاع كرت كيونك توريت وانجيل من اى كافتم ديا كيا بها ورديكرتمام كتابي جوالله تعالى في اسية رسولول برنازل فرما تنين سب مين امامُ الانبياء صَلَّى للهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ كَا ذَكرا ورآب صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَنَمْ يِرايمان لائے كاتھم بِواگروہ اس تھم يومل كر ليتے تو أبين ان كے اور ان كے قدموں كے فيے سے رزق لمالعني رزق كى كثرت ہوتى اور ہرطرف سے انہيں رزق يہنچا۔

#### وین کی پابتدی اور الله تعالی کی اطاعت و شخت ذرق کا ذر بعید

اس آیت معلوم جوا کردین کی بابندی اور الله تعالی کی اطاعت وفر ما نبرداری سے رزق میں وُسعت بیدا ہوتی ب-حضرت ابواسحاق بهدانی دَضِی اللهٔ فعَالی عنهٔ ہے مروی ہے ، نجی کریم صَلّی اللهٔ تعَالٰی عَلَیْہِ وَسَلّمَ نے ارشا وقر مایا'' جے عمر میں اضافہ ہوناا دررزق میں زیادتی ہونا پیند ہوتو اسے جائے کہ وہ اللّٰہ تعالیٰ ہے ڈرےا دررشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحی کرے۔ (شعب الايمان ، السادس والخمسون من شعب الايمان... الخ، ٢١٩/٦ ، الحديث: ٧٩٤٧)

اورحضرت عبدالله بن مسعود رَضِى اللهُ تعَالَى عَنْهُ بروايت ب حضورِ اقترى صَلَى اللهُ تعَالَى عَلَيْهِ وَالله وَسَلَّمَ فَ ارشادفر مایا" اے لوگوا جو چیز تمہیں جنت کے قریب اور جہنم سے دور کرسکتی ہے اس کا میں نے تمہیں تھم دے دیا اور جو چیز تمهين جبنم ك قريب اور جنت ب دوركر عنى باس من في تمهين منع كرديا - بي شك رُوْحُ الأمين عَلَيْهِ السّالام نے میرے دل میں بیہ بات ڈالی ہے کہ کوئی جان اس وقت تک مرے گی نہیں جب تک وہ اپنارزق یورانہ کرلے لہذاتم الله تعالى عة رواورا يحصطريق سدرق طلب كروررزق كا آسته بإناتهيس اس بات برشا بهارك كم مالله تعالى کی نافر مانی کے ذریعے رزق طلب کرنے لگو کیونکہ جو چیز اللّٰہ تعالیٰ کے پاس ہے وہ اس کی اطاعت کے ذریعے بی حاصل کی جاسکتی ہے۔ (شرح السند، کتاب الرفاق، باب النو کل علی اللّٰه عزو حل، ۹/۷، الحدیث: ۲۰۰۶)

﴿ مِنْ مُنَا مُنَا مُنَا مُنَا مِن الله مِن الله مُن الله م

يَا يُنَهَا الرَّسُولُ بَلِغُ مَا أُنْوِلَ إِلَيْكَ مِنْ مَرِيكَ وَإِنْ لَمْ تَفْعَلُ فَمَا بَكُغْتَ فَا كَنْ اللَّهُ مَا أُنْوِلَ إِلَيْكَ مِنَ النَّاسِ وَانَّ اللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكُفِرِيْنَ ﴿ إِنَّ اللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكُفِرِيْنَ ﴿ إِنَّ اللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكُفِرِيْنَ ﴾ والله كالمتذا والله يَعْمِمُ لَكُمِن النَّاسِ وانَّ الله لا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكُفِرِيْنَ ﴾

توجهة كنزالايمان: الدرسول پنجاد وجو كچھاتر التهمين تمهار درب كى طرف ساورايساند ہوتو تم نے اس كاكوئى بيام نه پنجايا اور اللّٰه تمهارى تكمهانى كرے گالوگوں سے بيتك اللّٰه كافروں كوراه نيس ديتا۔

توجهة كان العوفان: الدرسول اجو كيهمآب كى طرف آب كرب كى جانب سے نازل كيا گيااس كى تبليغ فرماويس اور اگرآب نے ايسانه كيا تو آپ نے اُس كاكوئى پيغام بھى ندي بنجايا اور الله لوگوں سے آپ كى ها ظت فرمائے گا۔ بيتك الله كافروں كو ہدايت نہيں ويتا۔

﴿ يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ: الدرسول ﴾ الله تعالى نے اپنے حبیب صلى الله تعالى عَلَيْهِ وَالله وَسَلَمُ كُورسول ك لقب سے خطاب فرمایا، بیسر كارو و عالم صلى الله تعالى عَلَيْهِ وَالله وَسَلَمُ كَارِهُ وَسَلَمُ كَارِهُ وَسَلَمُ كَارِهُ وَسَلَمُ كَارِهُ وَسَلَمُ كَارِهُ وَالله وَسَلَمُ كَارِهُ وَسَلَمُ كَارِهُ وَالله وَسَلَمُ كَارِهُ وَسَلَمُ كَارِهُ وَالله وَالله وَالله وَسَلَمُ كَارُهُ وَالله والله وال

کیلے پہرہ دیاجا تا تھا، جب بیآ بت مبارکہ نازل ہوئی تو پہرہ ہٹادیا گیااور حضور پرنور صَلَی اللهُ تَعَالَی عَلَيْهِ وَالِدِ وَسُلَمُ نَے پہرے دارول سے فرمایا کہتم لوگ جلے جاؤ ،اللّٰہ تعالیٰ نے میری حفاظت کا فرمادیا ہے۔

(ترمذي، كتاب التفسير، باب ومن سورة المائدة، ٣٥/٥، الحديث: ٧٠٠٧)

قُلْ يَا هُلَ الْكِتْ لِسُنتُمُ عَلَى ثَنَ عَلَى ثَنْ عَلَى ثَنْ عَلَى ثَنْ عَنْ مُعَالِقًا فَهُ وَالْلِانْجِيلَ وَمَا انْزِلَ إِلَيْكُمُ مِّنَ مَّ يَكُمُ وَلَيْزِيدَنَ كَثِيدًا مِّنْهُمُ مَّا انْزِلَ المَيْكُمُ مِّ وَلَيْزِيدَنَ كَثِيدًا مِنْ مَا انْزِلَ المَيْكُمُ مَّ مَا انْزِلَ المَيْكُمُ مَّ اللهُ وَلَيْنَ مَا الْعَلَى مِنْ مَّ يَلِكُ عُنَا مُا وَلَكُونَ اللهُ وَلَا تَاسَعَلَى الْقَوْمِ الْكُفِرِينَ فَى الْمُنْ اللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَالْمُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَالللّهُ وَاللّهُ وَاللّ

توجعة كنزالايمان: تم فرمادوائ كتابيوتم كي يحديثي نبيس بوجب تك نه قائم كروتوريت اورانجيل اورجو يجهة تبهارى طرف تهارے دب كے پاس سے اتر ااور بيتك اے مجوب وہ جوتم ہارى طرف تمہارے دب كے پاس سے اتر ااس سے ان ميں بہتوں كوشرارت اور كفركى اور ترقى ہوگى تو تم كافروں كا يجھنم نہ كھاؤ۔

توجهة كلاً العوفاك: ثم فرمادوا \_ كمّا بيواجب تك ثم تورات اورانجيل اورجو يجهة تبارى طرف تبهار سرب كي جانب إسے تازل كيا گيا ہے اسے قائم نيس كر لينتے تم كى شے پرنبيس ہواورا ہے حبيب! يہ جوتمهارى طرف تمهار سرب كى جانب ا سے نازل كيا گيا ہے بيان ميں سے بہت سے لوگوں كى مركشى اور كفر ميں اضافہ كرے گا تو تم كا فرقوم پر يجھ تم ندكھاؤ۔

﴿ قُلْ يَا هُلَ الْكِتْبِ عَمْ فروادوا \_ كتابوا ﴾ اللي كتاب عفر وايا كياكه جب تكتم في اكرم صلى الله عَمَا لي عَندِوالد وسلم پرایمان نبیں لے آتے تب تک تم کسی دین وملت برنبیں ہو کیونکہ اگر حقیقی طور برتم تورات وانجیل پڑمل کروتو تاجدارِ رسالت صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللَّهِ وَسَلَّمَ يَهِمَى ايمان لِے آؤ كيونكم آپ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وْسَلَّمَ بِرا يمان لاتِ كالحكم تورات وانجيل مين موجود ب\_

﴿ مَا أُنْذِلَ إِلَيْكَ مِنْ مَرْبِكَ: احسب الدجوتهارى طرفتهاد عدب كى جانب عادل كيا كياب- كالين اے حبیب! صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَمَلَّمَ ، جَوْقِر آن آپ كى طرف آپ كے رب عَزْوَجَلْ كى جانب سے نازل كيا كيا ہے ، بدامل كتاب كےعلاءاورمرداروں كى برانى سركشى اور كفر ميں اضافه كرے كا كيونكه آپ پر جب قر آنِ مجيد كى كوئى آيت نازل ہوتی ہے توبیاس کا اٹکار کردیتے ہیں اور اس طرح بیاہے کفروسر شی میں اور زیادہ سخت ہوجاتے ہیں اس لئے اے حبيب إصَلَى اللهُ مَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهُ وَسَلَّمَ ، جويهووى آب كى نبوت كا اتكاركرر باورآب برايمان نبيس لاربان كى وجهت آپ غمز دہ نہ ہوں کیونکہ ان کے اس کفر کا وبال انہی پر پڑے گا۔

١٤، حازن، المائلة، تحت الآية: ١٨، ١١/١ ٥-١٣ ٥، ملتقطاً)

# 

توجههٔ كنزالايمان: بيشك وه جوابيخ آپ كومسلمان كيتے بين اوراى طرح يېودى اورستاره پرست اورنصرانى ان بين جوكو كى سيچ دل سے الله وقيامت پرايمان لائے اوراچھا كام كرے توان پرند پچھانديشہ ہے اورند پچھام۔

توجید کانزالیوفان: پیشک (دہ جوایئے آپ کو)مسلمان ( کہتے ہیں)ادر بہودی ادرستاروں کی پوجا کرنے والے ادر عیسائی (ان میں سے)جو (سے دل سے)اللہ اور قیامت پرایمان لائے ادراج تھے کل کرے توان پرنہ کچھ خوف ہے ادر نہ وہ مگین ہول گے۔

﴿إِنَّ الَّذِينَ المَنْوَا: بيتك وه جوابية آب كومسلمان كتب بين - كاس يهلى آيت بين الله تعالى في بيان فرما ياك

اہلی کتاب اس وقت تک کمی وین وملت پڑئیں جب تک وہ ایمان نہیں لاتے اوراس آیت بیس بیان فرمایا کہ بی محم صرف اہلی کتاب کے ساتھ خاص نہیں بلکہ برملت والا اس تھم میں داخل ہے اور کمی کو بھی تب تک کوئی فضیلت اور صفیت حاصل نہیں جب تک وہ ہے جول سے اللّٰہ تعالیٰ براور قیامت کے دن پرایمان نہیں لا تا اورا سے نیک اعمال نہیں کرتا جن سے اللّٰہ تعالیٰ راضی ہوتا ہے اور نیک عمل میں سے صفور پر نور ضلی لانہ تعالیٰ علیٰہ وَایہ وَسَلَمْ بِرائِمان نہیں اور تا ہے کے وہ کہ کہ جب تک کوئی تاجدار رسالت صلی الله تعالیٰ مائٹ میں ایمان نہیں لا تا تو اس کا ایمان کمل نہیں ہوگا۔

(حازن، المائدة، تحت الآية: ٦٩، ١٣/١ ٥)

اس آیت کی تفییر کے بارے میں مزید معلومات کے لئے سورہ بقرہ کی آیت تمبر 62 کی تفییر ملاحظ قرمائیں۔

كَقَدُاخَذُنَامِيُثَاقَ بَنِي ٓ إِسْرَاءِيُلَ وَأَنْ سَلُنَا إِلَيْهِمْ مُسُلًا كُلَّمَاجَاءَهُمْ مَسُولٌ بِمَالَاتَهُوَى اَنْفُسُهُمْ فَرِيْقًا كُذَّبُوا وَفَرِيْقًا يَّقَتُكُونَ ۞

توجهه کنزالایمان: بینک بم نے بنی اسرائیل سے عبدلیا اوران کی طرف رسول بھیجے، جب بھی ان کے پاس کوئی رسول اور ایت وہ بات لے کرآیا جوان کے نفس کی خواہش نہتی ایک گروہ کو جنلایا اورا یک گروہ کو شہید کرتے ہیں۔

توجدة كانزُالعِوفان؛ بينك بم نے بنی اسرائیل سے عہدلیا اوران كی طرف رسول بھیج (ق)جب بھی ان كے پاس كوئی رسول وہ بات لے كرآيا جوان كے نفس كو پسندنے تھی تو انہوں نے (انبیاء كے) ایک گروہ كو جمثلا یا اورا یک گروہ كوشہید كرتے رہے۔

﴿ لَقُنْ اَخَنْ تَامِينَا تَى يَهِي إِسْرَآءِ بِلَى: مِينَكَ ہِم نے بَى امرائنل عہدلیا۔ ﴾ الله تعالی نے بی امرائنل ہے ہوئی ہم نے بی امرائنل ہے ہدلیا تھا کہ وہ الله تعالی اوراس کے رسولوں پرایمان لا تمیں اور حکم الہی کے مطابق عمل کر ہیں کین انہوں نے یہ کیا کہ جب بھی ان کے پاس کوئی رسول ان کی خواہشات کے برخلاف تھم لے کرآتے تو اخیاءِ کرام عَلَیْهِمُ الفلوۃُ وَالشّادِم کے کسی گروہ کوتو یہ جبنلاتے اور کسی کوشہید کروہ ہے۔ انبیاءِ کرام عَلَیْهِمُ الفلوۃُ وَالشّادِم کی تکذیب میں تو یہودونصال می سب شریک ہیں مگر قبل کرنا یہ خاص یہود یون کا کام ہے ، اُنہوں نے بہت سے انبیاءِ کرام عَلَیْهِمُ الفلوۃُ وَالشّادِم کوشہید کیا جن میں سے حضرت رَّ کُریَا اور حضرت فاص یہود یوں کا کام ہے ، اُنہوں نے بہت سے انبیاءِ کرام عَلَیْهِمُ الفلوۃُ وَالشّادِم کوشہید کیا جن میں سے حضرت رَّ کُریَا اور حضرت کے اُعْدَیْتِ الفلوۃُ وَالشّادِم جَمادِیس کا فروں کے ہاتھوں شہید تمیں ہوئے۔ کے کاعَدَیْهِ الفلوۃُ وَالشّادِم جَمادِیس کا فروں کے ہاتھوں شہید تمیں ہوئے۔

#### وَحَسِبُوَّا الَّلاَتُكُوْنَ فِتُنَةُ فَعَمُوا وَصَمَّوا ثُمَّ تَابَ اللَّهُ عَلَيْهِمُ ثُمَّ عَمُوا وَصَمَّوا كَثِيرٌ مِنْهُمُ \* وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا يَعْمَدُونَ ۞

توجهة كنزالايمان: اوراس كمان ميس رب كه كوئى سزانه بوگى تؤاند ھے اور بہرے ہوگئے پھر اللّٰہ نے ان كى توبة بول كى پھران ميس بيتيرے اندھے اور بہرے ہوگئے اور اللّٰہ ان كے كام و كچے رہا ہے۔

ترجهة كانوالعوفان: اورانهول نے بيگمان كيا كمانيس كوئى سزاند ہوگى توبيا ندھے اور بہرے ہوگئے بھر الله نے ان كى توبة قبول كى پھران ميں سے بہت سے اندھے اور بہرے ہوگئے اور الله ان كے كام ديكھ رہاہے۔

﴿ وَصَلَمْ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ ال

(2) ..... يبلى مرتبة بدل كاند صاور بير عبوع جب انبول في محضر على يوجاكى مجراس سانبول في توب

کی تواللّٰہ تعالیٰ نے ان کی توبہ تبول فرمالی پھردوسری مرتبہ ان میں سے بہت سے اندھے اور بہرے تب ہوئے جب انہوں م نے فرشتوں کے نزول اور رویئے باری تعالیٰ کامطالبہ کیا۔

(3) .....دومرتبہ بصیرت کے اندھے اور بہرے ہونے کی تقییر سورہ بنی اسرائیل کی 4 سے لے کر 7 تک وہ آیات ہیں جن میں بینجردی گئی کہ یہودی دومرتبہ زمین میں فساد کریں گے۔ (تفسیر سمیر، السائدة، تحت الآیة: ۱۷، ۱۷، ۱۷، ۱۵)

كَقَدُكُفَرَاللَّهُ عَنَاكُوْ الْمَاكُو اللَّهُ عُوالْمَسِيْحُ ابْنُ مَرْيَمٌ وَقَالَ الْمَسِيْحُ ابْنُ مَرْيَمٌ وَقَالَ الْمَسِيْحُ ابْنُ مَرْيَمٌ وَقَالَ الْمَسِيْحُ ابْنُ مَرْيَمٌ وَقَالَ اللَّهِ فَقَدُ لِيهَ فَي اللَّهِ فَقَدُ لِيهُ وَمَا لِللَّهِ فَعَنَى اللَّهُ عَلَيْهِ الْمَاكُ وَمَا لِللَّهِ لِيهُ وَمَا لِللَّهُ وَمَا لِللَّهُ وَمَا لِللَّهُ وَمَا لِللَّهِ لِيهُ وَمَا لِللَّهُ وَمَا لِللَّهُ لِيهُ وَمَا لِللَّهُ وَمَا لِللَّهُ لِيهُ وَمَا لِيهُ وَمَا لِللَّهُ لِيهُ وَمَا لِللَّهُ لِيهُ وَمَا لِللَّهُ لِيهُ وَمَا لِلللَّهُ لِيهُ وَمَا لِيهُ وَمَا لِلللَّهُ لِيهُ وَمَا لِلللَّهُ لِيهُ وَمَا لِلللَّهُ لِيهُ وَمَا لِيهُ وَمَا لِيهُ وَمَا لِيهُ وَمَا لِيهُ وَمَا لِلللْفُولِي مِنْ اللّهُ وَمَا لِلللّهُ وَمَا لِلللّهُ لِي مُنْ اللّهُ وَمَا لِلللّهُ وَمَا لِيهُ وَمَا لِيهُ وَمَا لِيهُ وَمَا لِيهُ وَاللّهُ وَمَا لِي اللّهُ وَمَا لِلللّهُ وَمَا لِيهُ وَمَا لِيهُ وَمَا لِلللّهُ وَمَا لِيهُ وَمَا لِي اللّهُ وَمَا لِيهُ وَمَا لِي اللّهُ وَاللّهُ الللللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللْمُواللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَ

توجید کانوالعیوفان: بیشک وہ لوگ کا فرہو گئے جنہوں نے کہا کہ اللّٰہ وہی سے مریم کا بیٹا ہے حالا تکہ سے نے تو بہ کہا تھا: اسے بنی اسرائیل!اللّٰہ کی بندگی کروجو میرابھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے۔ بیشک جواللّٰہ کا شریک تھیرائے تواللّٰہ نے اس پر جنت حرام کروی اور اس کا ٹھکا نا دوز خے اور ظالموں کا کوئی مددگار نہیں۔

﴿ لَقَنْ كُفَّمَا لَٰذِي بَيْنَ قَالُوْا : بينك وه لوگ كافر ہو گئے جنہوں نے كہا۔ ﴾ بيسائيوں كے بہت سے فرقے ہيں: ان ميں سے يعقوبيا ورملكاني كہتے ہے كہ الديني معبود نے بيسى كى وات ميں سے يعقوبيا ورملكاني كہتے ہے كہ الديني معبود نے بيسى كى وات ميں طول كرليا اوروه أن كے ساتھ مُتَّجِد ہوگيا تو بيسى الد (معبود) ہو گئے۔ (حازد، السائدة، نحت الآبة: ٧١، ١٤/١ ٥) مَعَادَ اللّه ثُمَّ مَعَادَ اللّه مُعَمَّ مَعَادَ اللّه مُعَمَّ مَعَادَ اللّه مُعَمَّ مَعَادَ اللّه ربيسائيوں نے اللّه تعالى كے ساتھ حضرت بيسى عَلَيْهِ الصَلَوٰةُ وَالسَّلام كى بھى تو بين كى

كهوه تواييخ كورب عَزُوْجُلُ كابنده كهتِ تصاور بيانبين جمثلا كرانبي كورب كهني كيك

لَقَدُكُفَهُ اللهِ إِلَّا اللهُ قَالَوْنَ اللهُ قَالَوْنُ اللهُ قَالَوْ وَمَامِنُ إِلَهِ إِلَّا إِللهُ وَاحِدً وَإِنْ لَكُمْ يَنْ تَهُوا عَمَّا يَقُولُونَ لَيْهَ سَنَّ الّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَا اللهُ وَيُستَعْفِرُونَ لَا يُنْ كُفَرُوا مِنْهُمْ عَذَا اللهِ وَيُستَعْفِرُونَ لَا يُنْ وَاللهُ عَفُولُ مَنَ اللهِ وَيُستَعْفِرُونَ لَهُ وَاللهُ عَفُولُ مَنَ اللهِ وَيُستَعْفِرُونَ لَهُ وَاللهُ عَفُولُ مَن إِلَى اللهِ وَيُستَعْفِرُونَ لَهُ وَاللهُ عَفُولُ مَن إِلَى اللهِ وَيُستَعْفِرُونَ لَهُ وَالله عَفُولُ مَن إِلَى اللهِ وَيُستَعْفِرُونَ لَهُ وَاللهُ عَفُولُ مَن إِلَى اللهِ وَيُستَعْفِرُونَ لَهُ وَاللهُ عَفُولُ مَن إِلَى اللهِ وَيُستَعْفِرُونَ لَهُ وَاللهُ عَفُولُ مَن إِلَى اللهِ وَيُستَعْفِرُونَ لِللهُ وَاللهُ عَلَيْ اللهِ وَيُستَعْفِرُونَ لَهُ وَاللّهُ عَنْ وَلَا لِللهُ وَيُسْتَعْفِرُونَ لَهُ وَاللّهُ عَنْ وَلَا اللهُ وَيُسْتَعْفِرُونَ لَا اللهُ وَيُسْتَعْفِرُونَ لَهُ اللهُ عَنْ وَلَا اللهُ وَيُسْتَعْفِرُونَ لَهُ اللهُ وَلَا اللهُ وَيُسْتَعْفِرُونَ لَهُ اللهُ وَاللّهُ عَلْمُ اللهُ وَيُسْتَعْفِرُونَ لِلهُ اللهُ وَلَا لِللهُ وَلَا لِللهُ وَلَا لِللهُ وَلَا اللهُ وَلَاللهُ وَلَا لَا لِهُ وَلَا لِهُ وَلَا اللهُ وَلَوْنَ اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَهُ اللهُ وَلَا لَا لَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا لَا اللهُ وَلَا لَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا لَا اللهُ وَلَا اللهُ ولَا اللهُ وَلَا اللهُ ولَا اللهُ اللهُ ولَا اللهُ اللهُ ولَا اللهُ ولَا اللهُ اللهُ ولَا اللهُ ولا اللهُ ولا الله

توجهة كانزالايمان: بينك كافرين وه جو كتبت بين الله تنن خدا دَل مين كانتيسرا بهاورخدا تونهين مكرايك خدااورا كرائي إلى بات سے بازندا ئے توجوان میں كافر مرین گے ان كوخرور در درنا ك عذاب پنچے گا۔ تو كيون نبيس رجوع كرتے الله كى طرف اوراس سے بخشش ما تكتے اور الله بخشے والامہر بان۔

توجیة کنوَالیوفان: بینک وه لوگ کافر ہو گئے جنہوں نے کہا: بینک اللّه تین (معبودوں) پیس سے تیسراہے حالانکہ عباوت کے لاکن تو صرف ایک ہی معبود ہے اوراگر بیلوگ اس سے بازندآئے جو یہ کہدر ہے ہیں توجو اِن بیس کا فرر ہیں گے ان کوخرور در درناک عقراب پہنچے گا۔ تو یہ کیوں اللّه کی بارگاه میں تو بنہیں کرتے اور کیوں اس سے معفرت طلب نہیں کرتے؟ حالانکہ اللّه بخشنے والا مہر بان ہے۔

﴿ لَقَدُ كُفُرُ الَّذِينَ عَنَالُوا : بِينَك وه لوگ كافر ہو گئے جنہوں نے كہا۔ ﴾ عيسائيوں ميں فرقد مرقوسيا ورضطور بيكا عقيده بيہ كدالة تين جيں، باپ بيٹارو فر القدس ، الله تعالى كوباپ اور حضرت عيلى عليه الفلا أوان الام كواس كا بيٹا اور حضرت جبريل عليه الفلام كورُون فرائد على الله تعالى كيا كون الله تعالى كہتے جيں كہ باپ بيٹارو فر القدس بيتيوں ايك الله جيں۔ معا الله تالى كيسواكوئي معبود نيس، نداس كاكوئى خانى ہے ند خالات وہ وہ وہ دائيت كيسواكوئي معبود نيس، نداس كاكوئى خانى ہے ند خالات وہ وہ وہ دائيت كيسائيوں موسوف ہے، اس كاكوئى شريك نہيں، باپ بيٹے بيوى سب سے پاك ہے۔ اگر بيكفاراس عقيدے سے بازند آتے اور ئنٹيد شريم خوار بيوں ہوں گے۔ آتے اور ئنٹيد شريم خوار بيوں گے۔

# مَاالْمَسِينُ ابْنُمَرُيمَ إِلَّا مَسُولٌ قَدَ خَلَتُ مِنْ قَبُلِهِ الرُّسُلُ لَ مَا الْمَسِينُ ابْنُولُ اللَّا اللَّا عَامَا يَا كُانِ الطَّعَامَ الْمُنْظُرُ كَيْفَ نُبَيِّنُ لَهُمُ الْالْتِ فَامُ الْمُنْ اللَّا عَامَ الْمُنْ اللَّا عَامَ اللَّا عَامَ اللَّا عَامَ اللَّا عَامَ اللَّا عَامَ اللَّا عَلَى اللَّا عَامَ اللَّا عَلَى اللَّا عَامَ اللَّا عَامَ اللَّا عَلَى اللَّا عَامَ اللَّا عَلَى اللَّا عَامَ اللَّا عَلَى اللَّعْ اللَّا عَلَى اللَّلْمُ اللَّا عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّا عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَ

تیجه قاننالایدان: می این مریم نبیس مگرایک رسول اس سے پہلے بہت رسول ہوگز رے اوراس کی مال صدیقہ ہے دولوں کھانا کھاتے تھے دیکھوتو ہم کیسی صاف نشانیاں ان کے لئے بیان کرتے ہیں پھر دیکھووہ کیسے اوندھے جاتے ہیں۔

توجدہ کا کنالعوفان: میں مریم تو صرف ایک رسول ہے۔اس سے پہلے بہت سے رسول گزر بھے ہیں اوراس کی مال اور سریقہ (بہت تی) ہے۔وہ دونوں کھانا کھاتے تھے دیکھوتو ہم ان کے لئے کیسی صاف نشانیاں بیان کرتے ہیں چرد کیمو وہ کیسے پھرے جاتے ہیں؟

﴿ مَا الْمَسِينَةُ عُلَيْنَ صَرْبَيَمُ إِلَا مَ سُولُ : مَن مِن مِن قوص ف ايك رسول بين - كه يهال حضرت يسلى عليه الضاؤة وَالسّادم ايك رسول ہے - خدانييں كے خدانيه بوت كى دليل بيان كى ہے جنانچ فرمايا كه حضرت يسلى بن مريم عليه الصلوة وَالسّادم ايك رسول ہے - خدانييں ہے البندا أن كو خداما ننا غلط ، باطل اور كفر ہے ۔ ان ہے پہلے بھى بہت ہے رسول گزر ہے ہيں اور وہ رسول بھى مجزات ركھتے ہے ، يہ جزات اُن كى نُبُوت كى صدافت كى دليل ضح نہ كہ خدا ہونے كى ، إى طرح حضرت يسلى عَلَيْهِ الصّاؤة وَالسّادم بھى رسول بين اُن كى نُبُوت كى حدافت كى دليل بين نه كه خدا ہونے كى ، إى طرح حضرت يسلى عَلَيْهِ الصّاؤة وَالسّادم بھى رسول بين اُن كى نبوت كى دليل بين نه كه خدا ہونے كى ، البندا أنهيں رسول بى ما نتا جا ہے اور جب ديگر رسول بين اُن كى نبوت كى دليل بين نه كه خدا ہونے كى ، البندا أنهيں رسول بى ما نتا جا ہے اور جب ديگر انہياء كرام عَلَيْهِمُ الصّاؤة وَالسّادم كومجزات كى بنا يرخدا نہيں ما نتے تو إن كومجى خدا نہ ما نو۔

ہ و اُلدہ دونوں کھانا کھاتے تھے جبکہ معبود کھانے سے پاک ہوتا ہے اور کھانا کھانا بھی معبود نہ ہونے کی دلیل ہے کو کہ کہ اور اس کی درائیں کے درائیں کے ایک ہے۔ کہ اور ان کی درائیں کی کہ اور ان کی درائیں کے کہ ان کی درائیں کی کہ اور ان کی کہ اور ان کی درائیں کی کہ اور ان کی درائیں کی کہ اور ان کی درائیں کی درائیں کی درائیں ہے کہ درائیں کی درائیں ہے کہ درائیں کے کہ درائیں کی درائے ہے کہ درائیں کے کہ درائیں کی درائے کی درائیں ہے کہ درائیں کی درائیں کے کہ درائیں کی درائیں کے کہ درائیں کے کہ درائیں کے کہ درائیں کی درائیں کی درائیں کے کہ درائیں کی درائیں کے کہ درائیں کے کہ درائیں کی درائیں کے کہ درائیں کی درائیں کی درائیں کی درائیں کے کہ درائیں کی درائیں کی درائیں کے کہ درائیں کی درائیں کے کہ درائیں کی درائیں کی درائیں کی درائیں کے کہ درائیں کی درائی کی درائیں کی د

#### قُلُ اَتَعَبُدُونَ مِن دُونِ اللهِ مَالايمُلِكُ لَكُمْ ضَرَّا وَلا لَفَعَا ﴿ وَاللهُ عَلَيْهُ مَا لَا لَهُ مُن هُوَ السَّمِيمُ الْعَلِيمُ ﴿ وَالسَّمِيمُ الْعَلِيمُ ﴿

﴿ تَوجِه اللهِ اللهِ اللهِ عَمْ مَا وَكِيا اللَّه كَ سواا لِيه كو يوجة بهوجوتمهار في نقصان كاما لك نه نفع كااور اللَّه بى سنتا جانتا ہے۔

توجید کا کا العرفان: تم فرماؤ، کیاتم الله کے سوااس کی عباوت کرتے ہوجونہ تبہارے نقصان کا مالک ہے اور نہ نفع کا اور الله ہی سننے والا، جاننے والا ہے۔

﴿ قُلُ: ثَمْ فرماؤ ۔ ﴾ اس آیت میں شرک کو باطل کرنے کی ایک اور دلیل بیان کی گئی ہے، اس کا خلاصہ بیہ ہے کہ مشتخق عبادت وہی ہوسکتا ہے جو نفع نقصان وغیرہ ہر چیز پر ذاتی قدرت واختیار رکھتا ہواور جوابیانہ ہووہ مشتخق عبادت نہیں ہوسکتا اور حضرت عیسی عَلَیْہ الصّلوٰة وَالسّلامُ نفع وَضَرَ رکے بالذ ات ما لک نہ سے بلکہ اللّه تعالیٰ کے ما لک کرنے سے ما لک ہوئے تو اُن کی نسبت اُلُو ہیّت کا اعتقاد باطل ہے۔ (ابو سعود، المائدة، نحت الآیة: ۲۲، ۲۲/۲)

ای کے حضرت میسی علیّه الصلوٰۃ وَالسُدَام نے جہال مردے زندہ کرنے ، بیاروں کوشفایاب کرنے ، اندھوں کو بینا کرنے اور کوڑھیوں کو تندرست کرنے کا تذکرہ فرمایا ہے وہاں ہرجگہ بیفرمایا کہ میں بیداللہ عَدْوَ جَلْ کے اِذن یعنی اجازت سے کرتا ہوں۔

عُلَيْا هَلَالْكِتْ لِاتَغُلُوا فِيُدِينِكُمْ غَيْرَ الْحَقِّ وَلا تَتَبِعُوَ الْهُوَاءَ عُوْمِ قَدْ مَ فَا مَنْ مَنْ الْمُؤَامِنُ قَبُلُ وَاضَلُوا كَثِيدًا قَضَلُوا عَنْ سَوَآءِ السَّبِيلِ فَ

توجهة كانزالايمان: تم فرما وَال كمّاب والوابية وين من ناحق زيادتى نه كرواورا يساوگول كى خوابش پرنه چلوجو پہلے گمراه ہو پچاور بہتوں كوگمراه كيااورسيدهى راه بہك گئے۔

علق د

توجهة كانزًالعِوفان: تم فرماؤ،ائ كتاب والو!اپنے دين ميں ناحق غلو (زيادتی)نه كرواوران لوگول كى خواہشات پرنه چلوجو پہلے خود بھی گمراہ ہو چکے ہیں اور بہت ہے دوسرے لوگول كوبھی گمراہ كر چکے ہیں اورسيدھی راہ سے بھٹک چکے ہیں۔

﴿ قُلْ يَا هُلَ الْكِتْ : تَم قَرَما وَ السَالِ وَالوا ﴾ يهال تمام اللِ كتاب وناحق زيادتى كرنے ہے منع قرمايا۔ يهوديوں كى زيادتى اتو يقى كدوه حضرت يسلى عليه الضلاء والشادم كى نبوت بى نبيس مائے تھے اور نسارى كى زيادتى يقى كدوه انيس معبود تھہراتے ہیں۔ ان سب سے قرمايا گيا كدرين ميں زيادتى نہ كرواور كراه لوگوں كى چيروى نہ كروليعى اپنے بددين باپ واداو غيره كے چيجے نہ چلو بلكہ تى كى چيروى كرو۔

#### اولیاع کرام اوران کے مزارات کے حوالے سے فائز

اولیاء کرام کی تعظیم کرنا اور فیوش و برکات حاصل کرنے کے لئے ان کے مزارات پر حاضری و یتا جا تزاور پہندیدہ علی ہے کیونکہ اولیاء کرام اللّٰہ تعالیٰ کے مقبول بندے ہیں اوران کے مزارات رحمتِ الٰجی اتر نے کے مقامات ہیں لیکن فی ذیا نہ اولیاء کرام اوران کے مزارات کے حوالے سے انتہائی غلوے کام لیا جا تا ہے کہ بعض حضرات ان کی جا تر تعظیم کو نا جا تز وحرام کہ اوران کے مزارات پر حاضری کو شرک و بت پرتی سے تعییر کرتے ہیں اور بعض نا وان ان کی تعظیم کرنا جا تر ہیں ہو تی ما قا جا تز وحرام ہیں جیسے تعظیم کرنا ہوران کے مزارات پر ایسے امور سرانجام و سے ہیں جوشر عا نا جا تز وحرام ہیں جیسے تعظیم کرنا ، مزارات پر مزار کا طواف کرنا اور حراس وغیرہ کے موقع پر لہو و لعب کا اہتمام کرنا وغیرہ ۔ تعظیم اولیاء کو نا جا تز وحرام کہنے والوں اور مزارات پر حاضری کو شرک و بت پرتی تجھنے والوں کو جا ہے کہ دوہ اس آیت کو سامنے رکھتے ہوئے اپنی حالت پورک کریں اور مزارات پر نا جا تز وحرام کام کرنے والوں کو جا ہے دہ والوں کو جا ہے کہ دوہ اس آیت کو سامنے رکھتے ہوئے اپنی حرارات پر نا جا تز وحرام کم کرنے والوں کو جا ہے دہ جو کا بیا ان افعال سے باز آ جا کمیں تا کہ دشمنان اولیاء ان کا والیاء ان کی دیا ہوگائی کے مقبول بندوں سے دور کرنے کی عی نہ کر کیس ۔
برادات پر نا جا تز وحرام کام کرنے والوں کو جا ہے دہ بھی اسے ان افعال سے باز آ جا کمیں تا کہ دشمنان اولیاء ان کی دیا ہوگائی کے مقبول بندوں سے دور کرنے کی عی نہ کر کیس۔

لُعِنَ الَّذِيْنَ كَفَّرُو امِنُ بَنِي إِسُرَآءِ يُلَ عَلَ لِسَانِ دَاؤُ دَوَعِيْسَى ابْنِ مُورِيمَ لَا فِلِكَ بِمَاعَصَوْ اوَّكَانُو ايَعْتَدُونَ ۞ مَرْيَمَ لَا فِلِكَ بِمَاعَصَوْ اوَّكَانُوا يَعْتَدُونَ ۞ توجههٔ کنزالایمان: لعنت کیے گئے وہ جنہوں نے کفر کیا بنی اسرائیل میں داؤداورعیسیٰ بن مریم کی زبان پر سے بدلدان کی نافر مانی اور سرکشی کا۔

توجید کانوالعوفان: بنی اسرائیل میں سے کفر کرنے والوں برداؤداور عیلیٰ بن مریم کی زبان پر سے لعنت کی گئے۔ بیہ لعنت اس وجہ سے تھی کہ انہوں نے نافر مانی کی اور وہ مرکشی کرتے رہتے تھے۔

﴿ لَعِنَ الْمَنِ مِنَ كُفَّ وَالْمُ مِرِكُمْ فَي وَالُول بِرِلْعَنَ كُم فَي مِهِ اللّه كريخ والول كوبفته كون شكاركر نامنع تقاءانهول في جب اس تعلم كى مخالفت كى اور شكاركر في سے بازند آئے تو حضرت واؤد عليه الشاؤة وَالسّائدم في أن برلحت كى اور أن كے خلاف دعا فرمائى چنانچيان سب كوبندرول اور خزيرول كى شكل بيس مَن كرديا گيا \_سورة اعراف بيس اس قصى كا تفصيل مذكور ہے اوراصحاب ما كدہ في جب نازل شده وستر خوان كی نعمیں كھانے كے بعد ممانعت كے باوجووائيس و خيره كيا اورا يمان ندلائے تو حضرت عيلى عليه الفلوة والشّام في أن كے خلاف وعافر مائى تو وہ خزيرا وربندرين گئے ،اس وقت أن كى تعداديا في خرارت ميلى عليه الفلوة والشّام في أن كے خلاف وعافر مائى تو وہ خزيرا وربندرين گئے ،اس

بعض مفسرین کا قول ہے کہ یہودی اپنے آباء واُجداد پر فخر کیا کرتے تھے اور کہتے تھے ہم انبیاء عَلَیْهِ فَم الصّلوةُ وَالسّلام کی اولا دیس ۔ اس آیت میں اُنہیں بتا ویا گیا کہ اُن انبیاء عَلَیْهِ فَم الصّلوةُ وَالسّلام نے توان پرلعنت کی ہے۔ ایک قول بیہ ہے کہ حضرت واوَ واور حضرت میسی عَلَیْهِ مَا الصّلوةُ وَالسّلام نے نیما اکرم صَلّی اللّهُ تَعَالَی عَلَیْهِ وَسَلّم کی جلوہ افروزی کی ہے کہ حضرت واوَ واور حضرت میسی عَلَیْهِ مَا الصّلوةُ وَالسّلام نے نیما اکرم صَلّی اللّهُ تَعَالَی عَلَیْهِ وَسَلّم کی جلوہ افروزی کی ہوارت وی اور تا جدا در سالت صَلّی اللّهُ تَعَالَی عَلَیْهِ وَاللّه وَسَلّم بِلا نَه الله نَه الله الله وَ الله الله وَ الله الله وَ الله وَاللّه وَا الله وَاللّه وَ الله وَاللّه وَ الله وَاللّه وَ الله وَاللّهُ وَاللّه وَ اللّه وَاللّه وَ الله وَاللّه وَ الله وَاللّه وَ الله وَاللّه وَاللّه

اس معلوم ہوا کہ الله تعالی کے نیک بندوں کے منہ نے نکی ہوئی نقصان کی دعاد نیاو آخرت میں رسوائی اور یر بادی کا سبب بنیں۔

یر بادی کا سبب بن سکتی ہے، البذاالیے کا مول سے بچے رہنا چاہیے جوان کی ناراضی کا سبب بنیں۔

﴿ فَوْلِكَ بِهَا عَصَوْا وَ كَانُوْ اِیَعْتَ دُوْنَ : بیر العنت ) ان کی نافر ماتی اور سرکھی کا بدلہ ہے۔ کھ اس میں رسول کر یم صلی الله فعالی علیہ والد ہے۔ کھ اس میں رسول کر یم صلی الله فعالی علیہ وَ الله فعالی عَلَیْهِ وَ الله فعالی مَانِ عَلَیْهِ وَ الله فعالی عَلَیْهِ وَ الله فعالی عَلَیْهِ وَ الله فعالی و الله و

میں رہناصرف اس وجہ سے بے کہتم تمام عالمین کے لئے رحمت ہو بتہاری موجود کی میں عذاب نہ آئے گا۔

#### كَانُوْالَايَتَنَاهَوْنَ عَنُمُّنُكُوفِعَكُونُهُ لَلِمُسَمَا كَانُوْايَفْعَكُونَ۞

و توجهة كنزالايمان: جويرى بات كرت آپس مين ايك دوسركوندروكة ضرور بهت بى بركام كرتے تھے۔

توجهة كالأالعوفان: وه أيك دوسر ب كوكسى برب كام سي منع نه كرتے تھے جووہ كيا كرتے تھے۔ بيتك بيب بہت بى برب كام كام كرتے تھے۔

﴿ كَانْوَالا يَتَنَاهُونَ عَنَ مُنْ لَهُ وَه الم دوسر عوس منع مندر تعضيه في رقي عند الله بن مسعود وَهِي الله وَه الله وَه الله والله والل

#### مناہ ہے روکنا دا جب اور منع کرنے ہے بازر ہنا گناہ ہ

اس معلوم ہوا کہ برائی سے لوگوں کوروکنا واجب ہے اور گناہ سے منع کرنے سے بازر ہنا بخت گناہ ہے۔ اس سے ان علماء کواور بطورِ خاص ان بیروں کواپنے طرزِ عمل پرغور کرنے کی حاجت ہے کہ جواپنے ماننے والوں میں یا مریدین ومعتقدین میں اعلادئیہ گناہ ہوتے دیکھ کراور بیہ جانے ہوئے بھی کہ میرے منع کرنے سے لوگ گناہ سے باز آ جا کمیں گے چربھی ''یا جنے اپنی ویکھ'' کا نعرہ لگاتے نظر آتے ہیں۔

حضرت ابراہیم بن عبدالرحمٰن عذری دَضِیَ اللّٰهُ تَعَالَیٰ عَنْهُ ہے روایت ہے، نی اکرم صَلّی اللهُ تَعَالَیٰ عَلَیْهِ وَاللّٰهِ وَسَلّمَ نے ارشاد فرمایا ''اس علم کو ہر کچھلی جماعت میں سے پر ہیز گارلوگ اٹھاتے رہیں گے اور وہ عُلُو کرنے والوں کی تحریفیں،

اللِّي باطل کے جھوٹے دعووں اور جاہلوں کی غلط تا ویل وتشریح کودین سے دور کرتے رہیں گے۔ (سنن الکبری للبیہ قبی، کتاب الشہادات، باب الرحل من اهل الفقد... الخ، ۲۸۱۰، الحدیث: ۲۰۹۱) مفتی احمد بارخال تعیمی وَحْمَهُ للَّهِ مَعَالَمُ عَلَيْهِ فَرَماتِ بين "اس مِس تَعِيمي بشارت ہے كہ تا قيامت ميرے وين ميس علائے خبر بیدا ہوتے رہیں گے۔جوعلم وین کو پڑھتے پڑھاتے اور تبلغ کرتے رہیں گے۔خیال رہے کہ گزشتہ صالحین کو سّلف اور پچھلوں کو خَلف کہا جاتا ہے لہذا ہر جماعت صالحین اگلوں کے لحاظ سے خلف اور پچھلوں کے لحاظ ہے سلف ہے۔ حدیث پاک کی شرح کرتے ہوئے فرماتے ہیں "لیعنی سلمانوں میں بعض جابل علاء کی شکل میں نمودار ہوکر قرآن وحدیث كى غلط تادىليس اورمنصوى تحريفيس كروي ك، وهمقبول جماعت ان تمام چيزوں كود فع كرے كى۔ ٱلْحَمَّدُ لِلْهُ! آج تك الیا ہور ہاہاورآ ئندہ بھی ایسا ہوگا ، دیکھ لوعلائے دین کی سر پرتی نہ حکومت کرتی ہے نہ قوم کیکن پھر بھی ہیں جماعت پیدا ہو (مراة المناجي كأب المعلم الفعل الأني الا ١٠٤ تحت الحديث: ٢٣٠) ربی ہے اور خدمت وین برابر کرربی ہے۔

# 

توجهة كنزالايمان: ان مين تم بهت كود ميمو كركافروں سے دوئتى كرتے ہیں، كیابى برى چیزا پے لیے خود آ مے بھیجى میر كہ اللّٰه كاان پرغضب ہوااوروہ عذاب میں ہمیشہ رہیں گے۔

ترجید کان العوفان: تم ان میں سے بہت ہے لوگوں کود مجھو کے کہ کا فروں سے دو تی کرتے ہیں تو ان کی جانوں نے ان کے لئے کتنی بری چیز آ کے بیجی کہ ان پر اللّٰہ نے غضب کیا اور بیلوگ بمیشہ عذاب میں بی رہیں گے۔

﴿ يَتُوَكُونَ الَّذِينَ كُفَرُوا: كافرول معدوى كرت إلى - ﴾ يجيلي آيات على كزشة زمان كي يبوديول كي فدموم صفات اوران كي عُيوب ونَقالُص كابيان تفااب حضور برتور صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللَّهِ وَسَلَّمَ كَرْمان مُعمار كه كَ يهود يول كى برائیوں اور سازشوں کا ذکر قرمایا جار ہاہے۔ شا**ن نزول: کعب بن اشرف یہودی اور اس کے ساتھی سرکاردوعالم** صلّی اللهٔ

نقائی عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَمَ اللهُ تَعَالَى عَنَاهِ كَا وَجِهِ اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَمَ اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَمَ اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَمُ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَمُ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَمَ عَلْهُ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَم عَلَيْهِ وَاللهُ وَسَلَمُ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَم عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَم عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَم عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَم عَلَيْهِ وَاللهُ وَالْمُوالِّولُ اللهُ وَاللهُ وَلِي اللهُ وَاللهُ وَاللهُ

#### كفارے دوئ كادم بجرنے دالے مسلماتوں كے لئے تازيات عبرت

معلوم ہوا کے گفارے دوئی اور مُوالات حرام اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے۔ بیرآ ہے مبارکہ ان مسلمانوں کے لئے تازیانہ عبرت ہے جو گفار کی مسلمانوں سے کھلی دشمنی اپنی روش آئکھوں سے دیکھنے کے باوجود، صرف اپنے منصب کی بُقا کی خاطران کی طرف دوئتی کا ہاتھ بڑھاتے ،ان کی ہاں میں ہاں ملاتے اور ان کی تاراضی سے خوف کھاتے ہیں۔اللّٰہ تعالیٰ مجھ کی تو فیتی عطافر ہائے

#### وَلَوْكَانُوْايُوْمِنُوْنَ بِاللهِ وَالنَّبِيِّ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِ مَااتَّخَذُوهُمُ وَلَوْكَانُوْ ايُومِنُونَ بِاللهِ وَالنَّبِيِّ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِ مَااتَّخَذُوهُمُ اَوْلِيَاءَ وَلَكِنَّ كَثِيرًا مِنْهُمُ فَسِقُونَ ﴿

توجهه الالاليمان: اوراگروه ايمان لاتے الله اوران نبي پراوراس پرجوان كى طرف اتراتو كافروں سے دوئى ندكرتے مگران ميں تو بہتيرے فاسق ہیں۔

توجید کافران العرفان: اوراگریدالله اور نبی پراوراس پرجونبی کی طرف نازل کیا گیا ہے ایمان لاتے تو کافروں کودوست مند بتاتے لیکن ان میں بہت زیادہ فاسق ہیں۔

﴿ وَلَوْ كَانُوْ النَّوْمِ نُونَ بِاللَّهِ وَالنَّبِيّ : اورا كريه اللَّه اورني يرايمان لاتے - ﴾ كفار ومشركين سے دوئى اور محبت كارشته اُستُو اركر نے والے يہودى اگر اللَّه تعالى اوراس كے رسول صَلَى اللهُ مَعَانِيهِ وَاللهِ وَسَلَمَ اوراس كى نازل كرده كتاب قرآن پاک پرصدق واخلاص کے ساتھ ایمان لائے ہوتے تو کسی صورت بھی ان کے ساتھ دوئی کا سلسلہ قائم نہ کرتے ،ای لئے الله تعالی نے ان کے بارے بیں فرمایا کہ ان میں بہت زیادہ فاسق ہیں۔ ان آیات کے پس منظر پرغور کیاجائے تو معلوم ہوتا ہے کہ یہود یوں کا اصل مقصودر یاست کی حکمر انی اور منصب کا حصول تھا اور اس کے لئے آئییں کوئی بھی طریقہ اپنا نا پڑا ،
کسی بھی ذریعے کو اختیار کرنا پڑا وہ کرگز رہے۔ بچھالی ہی صورت حال فی زمانہ ہم مسلمانوں میں عام ہوچی ہے۔ اپنی کسی بھی خرجے ہیں۔ الله تعالی آئییں عقل سلیم عطافر مائے۔
کری کو بچانے کے چکر میں کفار کے سامنے گھٹے ٹیکتے اور ایڑیاں گھیٹے بھرتے ہیں۔ الله تعالی آئییں عقل سلیم عطافر مائے۔

كَتَّجِدَنَّ اَشَّدَالتَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ امَنُوا الْيَهُوُ دَوَا لَّذِينَ اَشُرَكُوا الْيَهُو دَوَا لَذِينَ اَشُرَكُوا الْيَحِدَنَّ اَشَرَكُوا الْيَوْمِنَ اللَّهِ الْيَوْمِنَ الْمُثُوا الَّذِينَ اَعْدُوا الْيَوْمِنَ الْمُؤَا الْخَاصُول الْمُوالِينَ الْمُؤَالِ الْمُؤَالِكُ الْمُؤْمُونَ الْمُؤْمِنَ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَل

تنجیدہ کنزالابیدان: ضرورتم مسلمانوں کاسب سے بڑھ کروٹمن یہودیوں اور مشرکوں کو یاؤگاور ضرورتم مسلمانوں کی اورت مسلمانوں کی ووق مسلمانوں کی اورت مسلمانوں کی اور کی مسلمانوں کی اور کی مسلمانوں کی مسلمانوں کی مسلمانوں کی مسلمانوں کی مسلمانوں میں عالم اور درولیش ہیں اور کی مسلمانوں کی کی مسلمانوں کی مسلمانوں کی کی مسلمانوں کی کردوں کی مسلمانوں کی مسلمانوں کی کردوں کی کردوں کی مسلمانوں کی کردوں کی کردوں ک

توجیدة کنژالعوفان: ضرورتم مسلمانوں کاسب سے زیادہ شدیدرشن یہودیوں اور مشرکوں کو پاؤے اور ضرورتم مسلمانوں اور مشرکوں کو پاؤے کے اور ضرورتم مسلمانوں کے کہاں میں علماء اور اللہ اللہ کی دوئی میں سب سے زیادہ قریب ان کو پاؤے جو کہتے تھے: ہم نصاری ہیں۔ بیاس لئے ہے کہان میں علماء اور اللہ عبادت گزار موجود ہیں اور بینکر نہیں کرتے۔

﴿ وَلَنَتَجِلَ قَا اَقْدَبَهُمْ مَّمَوَدَّ كَالِلَّهِ بِنَى المَنْوَا: اورضرورتم مسلمانوں كى دوى بيسب سے زياده قريب ان كو پاؤكے۔ ﴾
اس آيت كريم بيس أن عيسائيوں كى تعريف بيان كى كئى ہے جوحضو راقدس صلى الله تعالى عَلَيْهِ دَايِهِ وَسَلَمَ كَ وَ مان اقدس تك حضرت عيسى عَلَيْهِ الطَلَوْهُ وَالشَّدُم كَ وَين يرقائم رہاورتا جدار رسالت صلى اللهُ نعالى عَلَيْهِ دَالِهِ وَسَلَمَ كَى بعد علوم ہونے كے بعد

سركاركا مُنات صَلَى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللِّهِ وَسَلَّمَ يرا يمان لے آئے۔شان نزول: ابتدائے اسلام میں جب کفار قرایش نے مسلمانول كوبهت ايذائين وين توصحابة كرام دُضِيَ اللهُ تَعَالى عَنْهُم مِن سَعَ كَياره مرداور جارعورتول في سركاررسالت صَلّى الله نفالى عَلَيْدِوَالِهِ وَسَلَّمَ كَ حَكم ع حبشك طرف جرت كى ، بيتمام حضرات اعلان نبوت كي في نجوي سال رجب ك مهينے میں بحری سفرکر کے حبشہ پہنچے۔اس جرت کو جرتِ اُولی کہتے ہیں۔اُن کے بعد حضرت جعفرین ابی طالب رَحِی اللهٰ مَعَالَی عَلَهُ سنے تھراورمسلمان روانہ ہوتے رہے یہال تک کہ بچول اور عور تول کے علاوہ مہاجرین کی تعداد بیای (82) مُر دول تك ينتي كئى، جب قريش كواس جرت كاعلم موالوانهول نے چندافراد كوتحة تحاكف دے كرنجاشى بادشاد كے ياس بھيجا،ان لوگوں نے دربارشاہی میں باربابی حاصل کرے بادشاہ سے کہا: ہمارے ملک میں ایک شخص نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے اور لوگوں کونادان بنا ڈالا ہے اُن کی جماعت جوآپ کے ملک میں آئی ہے وہ یہاں فسادانگیزی کرے گی اور آپ کی رعایا کو باغی بنائے گی، ہم آپ کو خردے کے لئے آئے ہیں اور ہماری قوم درخواست کرتی ہے کہ آپ انہیں ہمارے والے کیجئے، نجاثی بادشاہ نے کہا: پہلے ہم ان لوگوں سے گفتگو کرلیں باقی بات بعد میں دیکھیں گے۔ بیر کہ کراس نے مسلمانوں کوطلب کیااوران سے دریافت کیا کہ ''تم حضرت عیسیٰ عَلَیْهِ الصّلوٰۃُ وَالسّلام اوراُن کی والدہ کے بارے میں کیاعقیدہ رکھتے ہو۔ حضرت جعفر بن ابي طالب رَضِيَ اللهُ تَعَالَىءَ مُن فِي ما يا حضرت عيلى عَنهُ الصَّلَوة وَالسَّلَام اللَّه تَعَالَى كے بتدے اوراس كے رسول ، كلِيمَةُ الله اور روحُ الله ين اورحضرت مريم رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْها كُوارى ياك بين - بين كرنجاش في تين س أيك لكرى كالكزاا فعاكركها خداعة وبخل كي تتم تهياري وقافي حضرت عيني علنه الضاؤة والشادم ككلام من اتنابهي تبيس بردهايا جنتني به لکڑي، (بعني حضور صلّى الله تغالى غلّيه وَالِهِ وَسَلَّمَ كَا ارشاد كلام عيني عَلَيْهِ الصّلوّةُ وَالسّلام كَ بِالْكُلْ مِطالِق بِ) ميد مكيم كر مشركين كمدك چرے الركئے۔ فيرنجاشى نے قرآن شريف سننے كى خواہش كى توحصرت جعفر دَهِيَ اللهُ مَعَالَى عَنف في سورة مریم تلاوت کی،اس وقت در بارمیں نصرانی عالم اور در دلیش موجود تھے،قر آن پاک من کر بےاختیار روئے لگے۔ پھرنجاشی نے مسلمانوں سے کہا جمہارے لئے میری سلطنت میں کوئی خطرہ نہیں مشرکتین مکدایے مقصد میں ناکام ہوکروا لیس ملٹے اورمسلمان نجاشی کے باس بہت عزت وآسائش کے ساتھ رہے اور الله تعالی کے فضل ہے نجاشی کودولت ایمان کاشرف عاصل ہوا۔اس واقعہ کے متعلق بیرآیت نازل ہوئی۔ (خازن، المائدة، تحت الآية: ١٨١١٨٦ ٥)



| مطبوعات                         | مصنف/مؤلف                                          | نام کتاب    | غبرثار |
|---------------------------------|----------------------------------------------------|-------------|--------|
| مكتبة المدينة بإب المدينة كراري | كلام البي                                          | قرآن محيد   | 1      |
| رضاا كيثرى ، بتد                | اعلى حضرت امام احمد رضاخان بمتوفى ١٣٩٠ه            | كنز الإيمان | 2      |
| مكتبة المدينه بإب المدينة كراجي | شيخ الحديث والتغيير ابوالصار لحمفتي محمرقاهم قادري | كنز العرفان | 3      |

#### كتب التفسير وعلوم القرآن

| دارالكتب العلميه ، بيروت ١٣٢٠ ا   | امام ابوجعفر محد بن جربر طبري متوفى ١٠١٠ ه                           | تفسيرٍ طبرى     | 1  |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-----------------|----|
| دارالكتب العلميد ، بيروت          | امام ابو بكراحمه بن على رازى بصاص متوفى • ٢٥٥ هـ                     | احكامُ القرآن   | 2  |
| دارالكتب العلميد، بيروت ١١١١ماه   | ابوالليث نفرين محمد بن ابرا بيم سرقندي متوني ٢٥٥٥ هـ                 | تفسير سمرقندى   | 3  |
| دارالكتب العلميه ، بيروت ١١١١ه    | امام ابو محمد سين بن مسعود قراء بغوى، متو في ١٦٥ ه                   | تفسير بغوى      | 4  |
| دارابن جزم، بروت ۱۳۲۳ اه          | ابوالفرج جمال الدين عيدالرحن بن على جوزي بمتو في ٩٤ هـ ه             | زاد المسير      | 5  |
| داراحياءالتراث العربي ميروت ١٩٢٠ه | امام فخرالدین محمر بن حسین رازی متوفی ۲۰۷ه                           | تفسير كبير      | 6  |
| دارالفكر، بيروت ١٣٢٠ه             | ابوعبدالله محربن احمانصاري قرطبي متوفى اعاته                         | تفسير قرطبي     | 7  |
| وارالفكر، بيروت ١٣٢٠ اھ           | المام ناصرالدين عبدالله بن ابوعر بن محمر شيرازي بيضادي متوفى ١٨٥ هـ  | تفسير بيضاوي    | 8  |
| دارالمعرف بيروت المماه            | امام عبد الله بن احمد بن محمود على متوفى ١٠٥ه                        | تقسيرٍ مدارك    | 9  |
| مطبعة يمنيه بمعرعاتاه             | علاء الدين على بن محمد بغدادي متوفى ١٨١ ٢٥ ه                         | تفسير حازن      | 10 |
| دارالكتب العلميد ، بيروت ٢٢٢ اه   | ابوحيان محربن بوسف اعلى متوفى ٢٥٥ ٥ ٥                                | البحر المحيط    | 11 |
| دارالكتب العلميه ، بيروت ١٥١٥ ه   | بربان الدين ابوالحن ابراجيم بن عمراليقاعي متوفى ٨٨٥ه                 | نظم الدرر       | 12 |
| بإب المدينة كراچي                 | المام جلال الدين محلى متوفى ٦٣ ٨ هدامام جلال الدين سيوطى متوفى ١٩١١ه | تفسير حلالين    | 13 |
| دارالفكره بيروت ١٠٠٢ه             | امام جلال الدين بن ابي بكرسيوطي متو في ١١١ه ه                        | تفسير دُر منثور | 14 |

| وارالكتب العلميه ، بيروت ٢ ١٨٠٠ ٥                                                            | امام جلال الدين بن اني بكرسيوطي،متوفى اا ٩ ه                                                                | تناسق الدرر         | 15 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----|
| دارالفكر، بيروت                                                                              | علامها بوسعود محمد بن مصطفیٰ عمادی متو فی ۹۸۲ ه                                                             | تفسير ابو سعود      | 16 |
| پیاور                                                                                        | شيخ احمد بن الي سعيد ملاجيون جو نيوري متوني ١٣٠١ه                                                           | تفسيرات احمديه      | 17 |
| واراحياءالتراث العرني وبيروت ١٣٠٥ه                                                           | شخ اساعيل حتى بروى متوفى ١٣٧١ه                                                                              | رو څ البيان         | 18 |
| باب المدينة كراچي                                                                            | علامه شخ سليمان جمل متوفى ٢٠ ١٢٠ه                                                                           | تفسيرحمل            | 15 |
| انگا يم سعيد كمپنى ، كراچى                                                                   | شاه عبدالعزيز محدث د بلوى بمتوني ١٢٣٩ه                                                                      | تفسير عزيزي (مترحم) | 20 |
| دارالفكر، بيروت ١٣٢١ه                                                                        | احمد بن محمرصا وي مالكي خلو في منو في ١٣٨١هـ                                                                | تفسير صاوى          | 21 |
| واراحياءالتراث العربي، بيروت ١٣٤٠ه                                                           | ابوالفصل شباب الدين سيدمحود آلوي متوفى ١٢٤٠ه                                                                | روح المعاني         | 22 |
| مكتبة المدينة، باب المدينة كرا جي                                                            | صدرالا فاضل مفتى تعيم الدين مرادآ بادى متوفى ٢٥١١٥                                                          | حزائن العرفان       | 23 |
| دارالكتب العلميه ، بيروت ١٣٢١ه                                                               | ايو بر مرعبد الرزاق بن مام بن نافع صنعاني ، متوني الاس                                                      | مصنف عبد الرزاق     | 1  |
| دارالكتب العلميه ، بيروت ١٣٢١ه                                                               | ابو بكر محرعبد الرزاق بن مام بن نافع صنعاني متوفي ا٢١ه                                                      | مصنف عبد الرزاق     | 1  |
| وارالفكر، بيروت ١١٨١ه                                                                        | حافظ عبدالله بن محربن اني شيبكوني عسى متوفى ٢٣٥ه                                                            | مصنف ابن ابی شیه    | 2  |
| وارالفكر، بيروت ١١٨١ه                                                                        | امام احمد بن محمد بن حنيل ومتوني اسم                                                                        | مستاي اهام احمد     | 3  |
| وارالكتاب العربي، بيروت يدمهماه                                                              | امام حافظ عبد الله بن عبد الرحمٰن وارى متوفى ٢٥٥ ه                                                          | دارمی               | 4  |
| وارالكشب العلميه ، بيروت ١٩١٩ ه                                                              | امام ابوعبد الله محرين اساعيل بخارى متوفى ٢٥٦ ه                                                             | بخارى               | 5  |
| داراین جرم، بیروت ۱۳۱۹ ه                                                                     | امام الوالحسين مسلم بن حجاج قشيري بمتوفى ٢٦١ه                                                               | مسلم                | 6  |
| وارالمعرف بيروت ١٣٢٠ه                                                                        | المام الوعبد الله محدين يزيدا بن الجديمة في ١١٤٣ه                                                           | ابن ماجه            | 7  |
| CONTRACTOR OF                                                                                | امام الودا ودسليمان بن اشعث بجستاني متوفي ١٤٥٥                                                              | ابوداؤد             | 8  |
| وأراحياءالتراث العربي، بيروت الهماء                                                          |                                                                                                             | ترمذى               | 9  |
| واراحیاءاتراث العربی، بیروت ۱۹۹۱ه<br>دارالفکر، بیروت ۱۹۱۳ه                                   | امام ابوليسن محمد بن عيسى تريدى متوفى ٩ ساء                                                                 | 2.7                 |    |
| واراحیاءالتراث العربی، بیروت ۱۳۴۱ه<br>وارالفکر، بیروت ۱۳۱۳ه<br>دارالکتب العلمیه، بیروت ۱۳۴۲ه | امام ابوللیسی محمد بن ملیسی ترندی به متوفی ۹ ساتاه<br>امام ابوعبد الرحمٰن احمد بن شعیب نسائی به متوفی ۳۰۳ ه | سنن نسائی           | 10 |

| مطبعة المدنى ، قاهره               | امام الوجعفر محد بن جرير طبري متوفى ١١٠٠ه                     | تهذيب الآثار                    | 12 |
|------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------|----|
| مكتبة الامام بخارى، قابره          | ابو عبد الله محمد بن على الكيم ترقدى متوفى ١٣٢٠ه              | نوادر الاصول                    | 13 |
| واراحياءالتراث العربي، بيروت ١٣٢٢ه | امام ابوالقاسم سليمان بن احمطبراني متوفي ٢٠٣٥ ه               | معجم الكبير                     | 14 |
| دارالكتب العلميد، بيروت ١٣٢٠ه      | امام ابوالقاسم سليمان بن احمرطبراتي متوفي ٢٠٠٥ ه              | معجم الأوسط                     | 15 |
| دارالكتب العلميه ، بيروت ١٣٠٣ ه    | امام ابوالقاسم سليمان بن احمرطبراني متوفي ٣٩٠ه                | معجم الصغير                     | 16 |
| مدينة الاولياء، ملتان              | على بن عمر دار قطنى منوفى ١٨٥٥ ه                              | دار قطنی                        | 17 |
| دارالمعرف، بيروت ١٣١٨ ه            | امام ابوعبد الله محمد بن عبد الله ماكم نيشا بورى متوفى ١٩٠٥ ه | مستدرك                          | 18 |
| وارالكتب العلميه ، بيروت ١٣١٨ه     | حافظ ابوقيم احمر بن عبد الله اصفهاني شافعي متوفي ١٣٣٠ه        | حلية الأولياء                   | 19 |
| دارالكتب العلميه ، بيروت ١٣٢١ ه    | امام ابو بكراحمه بن حسين بن على بيهيتى متو في ۴۵۸ ه           | شعب الإيمان                     | 20 |
| دارالكتب العلميد ، بيروت ١٣٢٣ ه    | امام ابو مکراحمہ بن حسین بن علی بیہی متو فی ۴۵۸ ھ             | منن الكبرى                      | 21 |
| وارالفكر، بيروت ١٣١٨ه              | الوشجاع شيروب بن شهردار بن شيروب ديلمي متوفى ٩ • ۵ ه          | فردوس الأخبار                   | 22 |
| دارالفكر، بيروت ١٣٢٠ه              | حافظانورالدين على بن ابو بكريتني متونى ٢٠٠٥ه                  | مجمع الزوائد                    | 23 |
| دارالكتب العلميه ، بيروت ١٣١٤ه     | علامهاميرعلاءالدين على بن بلبان فارى متوفى ٣٩ ٢٥ ه            | الإحسان بترتيب صحيح<br>ابن حيان | 24 |
| وارالكتب العلميه بيروت ١٩٢٧ه       | علامه ولى الدين تبريزي بمتوفى ٣٣ ٧ ه                          | مشكاة المصابيح                  | 25 |
| دارالكتب العلميه بيروت اسهاره      | امام جلال الدين بن ابي بكرسيوطي،متوفى اا ٩ ه                  | حمع الحوامع                     | 26 |
| وارالكتب العلميه ، بيروت ١٣١٩ه     | على متقى بن حسام الدين بندى بربان پورى متوفى ٩٧٥ه             | كنز العمال                      | 27 |

#### كتب شروح الحديث

دارالكتب العلميد ، بيروت ١٣٢٢ اه

امام الوجر حسين بن مسعود بغوى متوفى ١٦٥ه

شرح السنة



#### وتسنيوم الظالجنان جلدوى ( ١٨٨ ) - ( مَاخَدُومُواجِيَّ

| دارالمعرف، بيروت ١٣٢٥ه | عبدالوباب بن احمر بن على شعراني متونى ٣٤٣ ه    | تنبيه المغترين           | 7 |
|------------------------|------------------------------------------------|--------------------------|---|
| دارالمعرف، بيروت ١٣١٩ه | احمد بن محمد بن على بن جمر كلى يستو في ١٤٧٨ هـ | الزواجر عن إقراف الكبائر | 8 |

#### كتب السيرة

| دارالكتب العلميه ، بيردت ٢٣٣١ه  | امام ابو بكراحمه بن حسين بن على بيبتى متوتى ٥٥٨ ٥٠     | دلائل النبوة للبيهقي | 1 |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------|---|
| مركزا المستئت بركات دضاء بهند   | قاصی ابوالفضل عیاض مالکی متوفی ۱۹۳۳ ۵                  | الشقا                | 2 |
| داراحياء الزاث، بيروت           | تورالدین علی بن احمر سمبو دی متوفی ۱۹۱ ه               | وقاء الوفاء          | 3 |
| وارالكتب العلميه مبيروت اعتااه  | على بن سلطان محمه بروى قارى حقى متوفى ١١٠ هـ           | شرح الشفا            | 4 |
| وارالكتب العلميد وبيروت ١٩٣٢ اه | ابوالقرج نورالدين على بن ابرائيم حلى شافعي متوفى ١٠١٠ه | ميرت حلبيه           | 5 |
| مركزا المستشت بركات دضاء بند    | شیخ محقق عبدالحق محدث د بلوی متو نی ۱۰۵۲ ه             | مدارج النبوة         | 6 |

#### كتب التاريخ

| دارالكتب العلميه ميروت ١٣٢٧ه   | ابوعبد الله محد بن عمر الملي والدى متونى ٢٠٠٠ ه            | فتوح الشام        | 1 |
|--------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------|---|
| وارالكتب العلميد ، بيروت ١٣١٤ه | حافظ الوبكراحمه بن على خطيب بغدادي متوفى ٣٩٣ ه             | تاريخ بغداد       | 2 |
| دارالفكر، بيروت ١٨٥٥ ه         | ابوقاسم على بن حسن شافعي متوفي اعده ه                      | ابن عساكر         | 3 |
| وارالكتب العلميه بيروت ١٨١٨ اه | ابوالحس على بن ابوالكرم محد بن محد شيباني جزري متونى ١٣٠٠ه | الكامل في التاريخ | 4 |
| دارالفكر، بيروت ١٨١٨ اه        | ابوفداءا ساعيل بن عمر بن كثير ومشقى شافعي متوفى ١٥٥٥ه      | البداية والنهاية  | 5 |
| باب الدينة، كراچي              | امام جلال الدين بن ابي بكرسيوطي متوفى اا ٩ ه               | تاريخ الخلفاء     | 6 |

#### الكتب المتفرقة

| دارالكتب العلميه ، بيروت ١٣١٨ ه     | محمر بن معد بن منع بالحى بصرى معروف بدائن معد ومتوفى ٢٣٠ه | الطيقات الكبرى | 1 |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------|---|
| دارالكتب العلميه بيروت ١٣٢٧ه        | ابوالفرج عيدالرحن بن على جوزى متوفى ١٩٥٥ه                 | عيون الحكايات  | 2 |
| واراحيا والتراث العربي ويروت ١٣٤٥ ه | ابوالحن على بن محد جزرى متونى ١٣٠٠ ه                      | اسد الغاية     | 3 |
| دارالكتب العلمية ، بيروت ١٣٢١ه      | عبدالله بن اسعد بن على يافعي مالكي متوفي ١٨ ٧ هـ          | روض الرياحين   | 4 |
| مكتبة المدينه بإب المدينة كراجي     | اعلى حضرت امام احمد رضاخان بمتوفى ١٣٣٠ه                   | ملقوظات        | 5 |

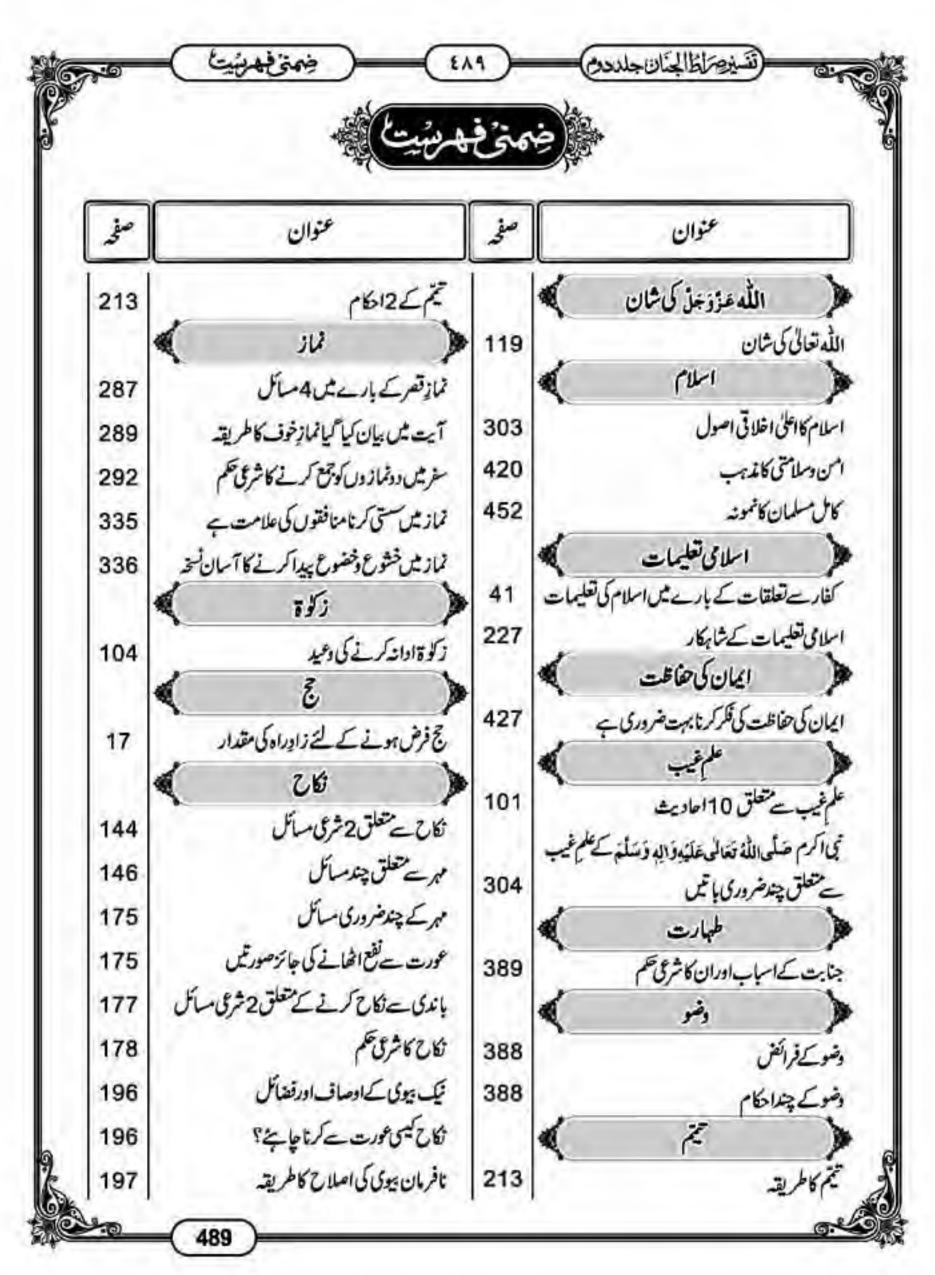

For More Books Madni Library Group Whatsapp +923139319528

| صفحه  | عنوان                                                            | صفحه      | عنوان                                               |
|-------|------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------------------------------|
| 281   | میں مجاہدین کے درجات اور مجاہدین کی بخشش                         | 198       | یوی جب ای فلطی کی معافی ما تھے تواے معاف کردیا جائے |
| 4     | ( old                                                            | 386       | بل كتاب عنكاح كے چندا بم سائل                       |
| 91    | <sub>و</sub> کی شان                                              | ثبدا      | <b>₹</b>                                            |
| 93    | ہے6 قضائل                                                        | 276       | مسلمان کوناحی قبل کرنے کی غدمت                      |
| 250 . | ت الس بن نضر وَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ كَا عِدْبِهُ شَهَاوت | p 277     | سلمان ولل كرما كيساب؟                               |
| 4     | ابرت )                                                           | 418       | صد قل اور حسن برح کی غدمت                           |
| 128   | ف اور جہادے متعلق احادیث                                         | 419 اجراد | قتلِ ناحق کی 2 وعیدیں                               |
| 283   | ن كب واجب ب                                                      | اجر ع     | قتل کی جائز صورتیں                                  |
| 283   | ف کی اقسام اوران کے احکام                                        | ايجرب     | چوري و ځ کيستې                                      |
| 286   | كامول كے لئے وطن چيوڑ نا ججرت ميں واخل ہے                        | J 422     | واكوكى سزاكى شرائط                                  |
| 4     | تجارت 🔪                                                          | 422       | واكوكى 4سزائين                                      |
| 182   | مال كمانے كى غدمت                                                | 428 رام   | چوری کرنے کا شرعی حکم اوراس کی وعیدیں               |
| 183   | ت کے فضائل                                                       | 429 څجار  | چورى كى تعريف                                       |
| 184   | ت كآواب                                                          | 429 تجار  | چوری مے متعلق 2 شرعی مسائل                          |
| 4     | יפונו לפים                                                       |           | غزوات                                               |
| 51    | متعلق وعيدي                                                      | 44 ود     | جنك احد كابيان                                      |
| 355   | ورر شوت کی قدمت                                                  | 47 سوداه  | واقعة بدر معلوم بونے والے مسائل                     |
| 434   | ت کاشری حکم اوراس کی وعیدیں                                      | رشور      | جهاد 🚺                                              |
| 436   | ف عاصل کے ہوئے مال کا شرع تھم                                    | 128 رشور  | بجرت اور جہادے متعلق احادیث                         |
| 4     | تفنا 🕽                                                           | 134       | سلای سرحدی تکبیانی کرنے کے فضائل                    |
| 227   | اشرح وحنى الله تعالى عنه كاعادلانه فيصله                         | 174 قاضح  | بنكى قيديول معتعلق اسلام كى تعليمات                 |
| 295   | فيصله كرفي من كوتاى ندكرين                                       | 15 247    | جنگی تیار یوں مے معلق مدایات                        |
| 408   | رطنے پرالله تعالی کا شکرادا کرنے کا بہترین طریقہ                 | 280 انتدا | نبيت كى عظمت اور جباد كا تواب                       |

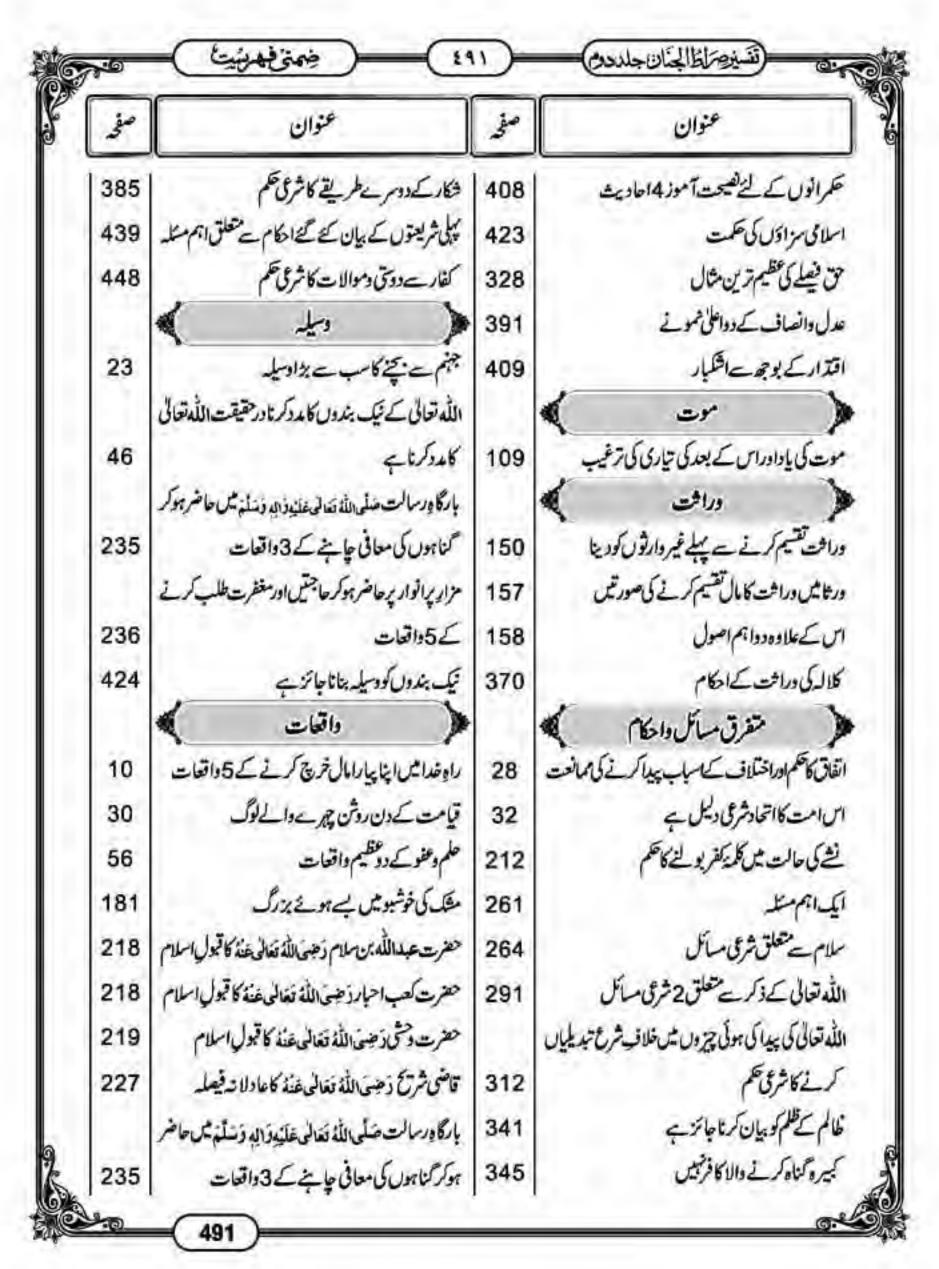

| صفحه | عنوان                                                                                               | صفحه   | عنوان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 412  | يحابة كرام وَضِى اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُم كَى افْصَلِيت                                             | 1      | ر پرانوار پر حاضر ، وکر حاجتیں اور مغفرت طلب کرنے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|      | ( نبت کی پرکت )                                                                                     | 236    | ه 5وا تعات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 16   | درگوں سے نبعت کی برکت                                                                               | 328    | ن فيليا يعظيم ترين مثال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|      | سورتول كاتعارف 🕽                                                                                    | 391    | ل وانصاف کے دواعلی شمونے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 135  | ورؤ شاء كانتحارف                                                                                    | 409    | زاركے بوجھ سے افتكيار                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 371  | ورهٔ ما ئده كا تعارف                                                                                | 416    | لل اور قائيل كاواقعه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|      | ( سورتوں کے فضائل )                                                                                 |        | فضائل ومناقب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 135  | ورة نساء كے فضائل                                                                                   |        | انبياء كرام عليهم الشاوة والشادم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 371  | ورهٔ ما کده کے فضائل                                                                                |        | ياءِكرام عَلَيْهِمُ الصَّلُوةُ وَالسَّلَامِ كَلَّسَاخَى اللَّه تَعَالَى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|      | [ آیات ے معلوم ہونے والے مسائل واحکام )                                                             | 1 100  | اگنتاخی ہے<br>اگنتاخی ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|      | يت مبارك "يَتُلُونَ الْمِتِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ |        | حضورصلى الله تعالى عَلَيْ وَاللهِ وَسَلَّمَ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 36   | ونے والے احکام                                                                                      | 24     | ب ساعلى نعمت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 238  | يت" وَلَوْاَ تَهُمْ إِذْ ظُلَتُوا "عمعلوم وف والاعكام                                               |        | بسب السائد مَعْد الله مَعَالَى عَلَيْدِ وَالِهِ وَسَلَّمَ كَ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|      | يت" فَلَاوَمَ بِنَكَ لَا يُؤْمِنُونَ "معلوم بونے                                                    | 90     | بدروره ت مستى الله تعالى عليه ورابع ومسم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 240  | الحسائل                                                                                             | ,      | رى ئى ئىلدىن ئىلىن ئىلى |
| الر  | يت" وَمَالَكُمُ لَا ثُقَاتِلُونَ فِي سَبِيْلِ اللهِ" _                                              |        | رالرطين صَلَى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَمَ كَانُوا عَتَ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 251  | علوم ہونے والے مسائل<br>مند میں بعدوں میں میں اسام                                                  |        | رامريان صلى الله تعالى عليه والله وسلم في جاست<br>م تعالى ك فيل وحبيب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 270  | الت ودُولاً وَالْوَتُكُفُرُونَ "عدمعلوم بون والعامكام                                               |        | له حال عين وحبيب<br>ل اور حبيب كا فرق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|      | عَتْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَعْفِرُ أَن يُنْشُرَكَ بِهِ "عمعلوم                                         |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 309  | ونے والے مسائل<br>میں دور میں دیر میں میں اور میں میں اور اس                                        |        | الريم صلى الله تعالى عليه والله وسلم كى شان كابيان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 202  | أيت ورَمَ ضِينتُ لَكُمُ الْإِسُلامَدِينًا "عمطوم                                                    | 675.50 | محلية كرام دخوان الله عَلَيْهِمَ أَجَمَعِيْنَ<br>مَكَ العِرَةِ وَمَا أَرَادُوا وَاللهِ عَلَيْهِمَ أَجَمَعِيْنَ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 382  | ون والحاحكام<br>أيت" وَاذْ كُرُوْ الْعُمَةُ اللّهِ عَكَيْكُمُ "معلوم                                |        | ابة كرام دَحِنى اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُم كَاعَمْت<br>ابدكرام دَحِنى اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُم كَاشُوقِ دِفَاقت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

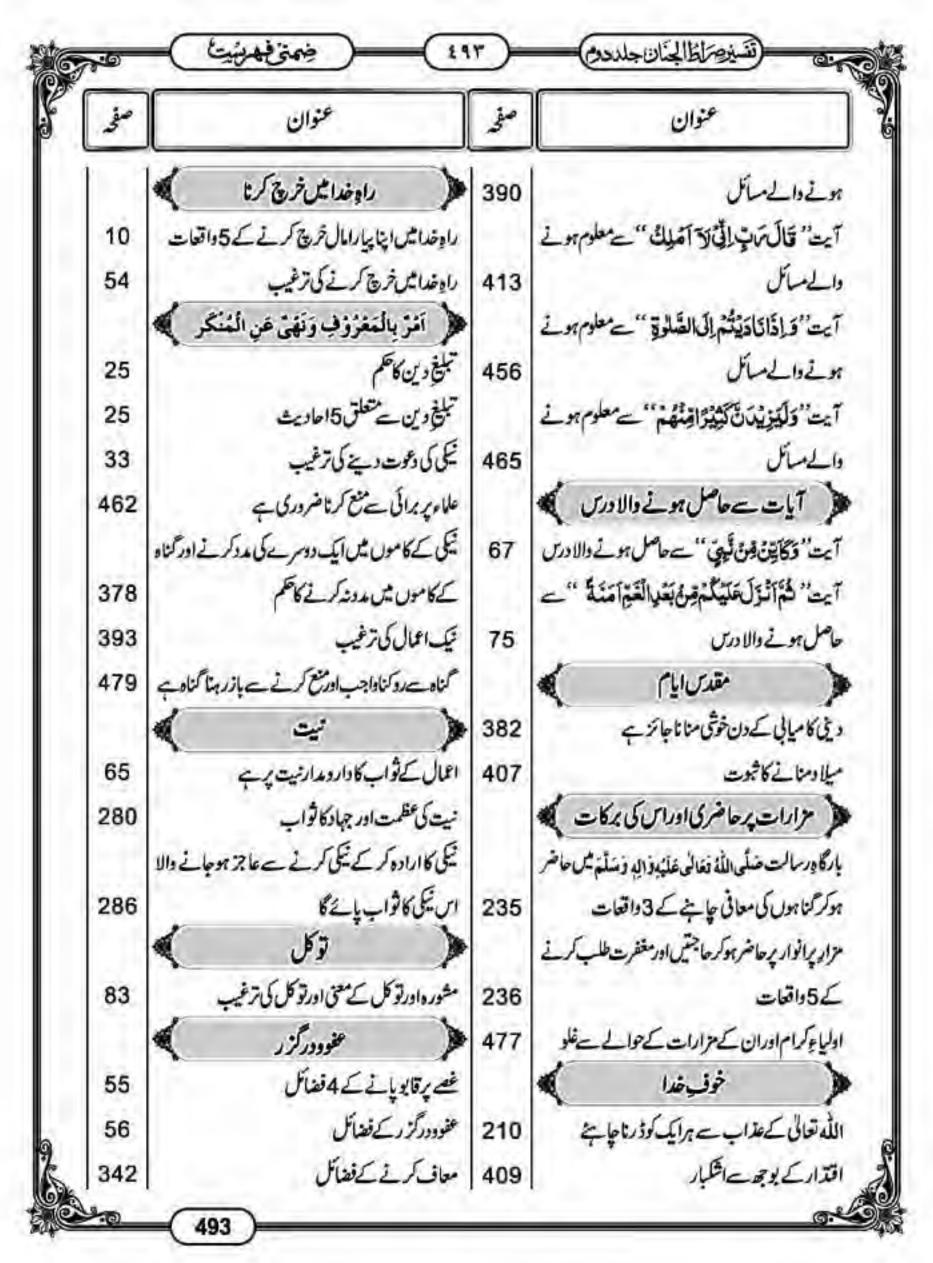

| _    |      |                                        |                                          |                  |                                | _                      |
|------|------|----------------------------------------|------------------------------------------|------------------|--------------------------------|------------------------|
| صفحہ |      | عنوان                                  | صفحه                                     |                  | عنوان                          |                        |
|      | (    | علم                                    | >                                        | <b>(</b>         | حقوق                           |                        |
| 116  |      | چھپا نا گناہ ہے                        | 142 علم وين                              |                  | تعلق چنداہم سائل               | ہوں ہے۔<br>سول سے      |
| 120  | 4.   | وم حاصل كرناكب باعث ثواب               |                                          |                  | ماحق کھانے کی وعیدیں           | ول كامال               |
| 357  |      | ى الْعِلْم كَاتْعِرِيفِ                | 153 رَاسِخُ فِ                           |                  | انے کیام ادے؟                  | بر كامال كم            |
|      |      | بخل                                    | 153                                      |                  | رورش كے فضائل                  | م ک اچھی               |
| 104  |      | ريف                                    | 141 كلكاتع                               |                  | توژنے کی ندمت                  |                        |
| 104  |      |                                        | 197 كلك ن                                | وق كالحاظ ركيس   | ادونوں ایک دومرے کے حق         | براوريوك               |
| 105  |      | باور عملی علاج                         | 200 جَلَ كَاعْلُم                        |                  | بالمى حقوق                     |                        |
|      | •    | خيانت                                  | 276                                      |                  | اباہی تعلق کیسا ہونا چاہئے     |                        |
| 85   |      |                                        | خیانت کم                                 | ولا تاالله تعالى | کزورلوگوں کوان کے حقو <b>ق</b> | رتون اور               |
| 296  | ت .  | رنے والوں کا ساتھ دینے کی نے           | 320 خيانت                                | ,                |                                | اسلت                   |
|      |      | خور پیندی وحتِ جاه                     | >                                        | •                | الجھی اور بری صحبت             |                        |
| 116  |      | ل اورحتِ جاه کی قدمت                   | A 40 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 | فيب              | کی محبت اختیار کرنے کی تر      |                        |
| 221  | ,    | ل کی ندمت                              | 333 خود پسندا                            | ,                |                                | ل <sub>ا</sub> صحبت کم |
|      | 4    | غور داگر<br>م                          | 7                                        | •                | گناه                           |                        |
| 123  | 100  | میں تفکر کی ضرورت<br>میں تفکر کی ضرورت |                                          |                  | باتعریف اور تعداد              |                        |
| 258  | ن! و | یدیش غور وفکر کرناعبادت ہے لیک<br>مد   |                                          |                  | ے متعلق3ا حادیث                |                        |
|      | •    | متفرقات                                | 189                                      | ريث              | ں کے بارے میں مشہور ص          |                        |
| 14   |      | ر کی خصوصیات                           |                                          |                  | ول کی فہرست                    |                        |
| 17   |      | ليامراد ٢٠                             | 1.0                                      | 774 5            | ميد پر گناه کرنا بهت خطرنا ک   |                        |
| 21   |      | 200                                    | مسلح كليه:                               | ہ کرتے والے      | کا سبب بننے والے کو گنا<br>م   | 200                    |
| 22   |      | لله" کآهیر                             | 200                                      |                  | بعي حصه ملے گا                 |                        |
| 22   |      |                                        | 398 جماعت                                | يں               | وجهت دل مخت بوجاتے             |                        |

| عنوان                                                                  | صفحه | عنوان                                                  | صفحه |
|------------------------------------------------------------------------|------|--------------------------------------------------------|------|
| فامرائيل اورامية محمرييك افضليت مين فرق                                | 32   | دل لا کچ کے پھندے میں مھنے ہوئے ہیں                    | 322  |
| ى عمريانا كيسائي؟                                                      | 99   | عورت اور مرد بالكل ايك دوسرے كے محتاج نيس              | 324  |
| ب اہم نکتہ                                                             | 108  | أيك دوسر بي كوكالى دين كى غدمت                         | 39   |
| فكنداوكوں كام كام                                                      | 122  | مہمان نوازی سے خوش شہونے والول کونفیحت                 | 40   |
| عا قبول ہونے کے لئے ایک عمل                                            | 127  | مخلوق خدا پرشفقت کے فضائل                              | 43   |
| نیا کی راحتی اور جند کی ابدی فعتیں سے لئے ہیں؟                         | 131  | عيمائيول كفرقے اوران كے عقائد                          | 63   |
| سانوں کی ابتداء کس ہوئی؟                                               | 139  | حضرت عيسى عَلَيْهِ الصّلوة والسّلام كى الوبيت كى ترويد | 04   |
| و دکو ہلاک کرنے کی صور تیں                                             | 185  | خود کواعمال کے مستغنی جا نناعیسائیوں کاعقیدہ ہے        | 05   |
| ں کے صبر وقرار کانسخہ                                                  | 192  | زمان فترت سے کیامراد ہے؟                               | 06   |
| ردے عورت سے افضل ہونے کی دجوہات                                        | 195  | باليل اورقاليل كواقعه العدام المون والحاساق            | 18   |
| يا کاری کی تدمت                                                        | 204  | الجيل يرعمل كرنے سے متعلق ايك اعتراض كا جواب           | 43   |
| یطان کے بہکائے کا انداز                                                | 205  | ویی چیزون کاغداق الرائے والوں کارو                     | 57   |
| اغوت كامعنى                                                            | 223  | يبود يون كي صفات اور مسلمانون كي حالت زار              | 61   |
| مدق کے معنی اور اس کے مراتب                                            | 244  | وين كى يابندى اور الله نتعالى كى اطاعت وسعت رزق        | И    |
| وغرضى اورمفاد يرتى كى مذمت                                             | 249  | كاذراييب                                               | 67   |
| مدگی کی اصلاح کا ایک اہم اصول                                          | 260  | كفارے دوئ كا دم كھرنے والے مسلمانوں كے لئے             | J.   |
| يكان كذب كارد                                                          | 265  | تازيانة عبرت                                           | 181  |
| فصب كارد                                                               | 295  |                                                        |      |
| فاعت كا ثبوت                                                           | 300  |                                                        |      |
| بے گناہ پر تہمت لگانے کی غرمت                                          | 302  |                                                        |      |
| يت الاخْيْرَالُ كَيْدُرِقِنْ لَيْدُرِينَ لَيْدُونِ اللهُمْ "ك چند يباو | 306  |                                                        |      |
| سلمانوں كا جماع جمت اور دليل ب                                         | 308  |                                                        |      |
| ن امیدر کھنے کی ندمت                                                   | 311  |                                                        |      |

## قِرْآنْ مِحْيَرْ مِحْمَر بِرُصْنِ والونْ كَمْثَالَ

قرآن جھی بہت بڑی عبادت وسعادت ہے، لہذا تلاوت قرآن کے ساتھ متند تفاسیر کے ذریعے معانی قرآن بھی سیجھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ حضرت إیاس بن معاویہ دھماللہ ععالی علیہ فرماتے ہیں: جولوگ قرآن مجمید پڑھتے ہیں اور وہ اس کی تفییر نہیں جانے ان کی مثال اُن لوگوں کی طرح ہے جن کے پاس رات کے وقت ان کے بادشاہ کا خطآیا اور ان کے پاس چراغ نہیں جس کی روشی میں وہ اس خط کو پڑھ کیس تو ان کے جوقر آن پڑھتا ہے اور اس کی تفییر جانتا ہے اس کی مثال اس قوم کی طرح جوقر آن پڑھتا ہے اور اس کی تفییر جانتا ہے اس کی مثال اس قوم کی طرح جوقر آن پڑھتا ہے اور اس کی تفییر جانتا ہے اس کی مثال اس قوم کی طرح جوقر آن پڑھتا ہے اور اس کی تفییر جانتا ہے اس کی مثال اس قوم کی طرح جوقر آن پڑھتا ہے اور اس کی تفییر جانتا ہے اس کی مثال اس قوم کی طرح ہے جن کے پاس قاصد چراغ لے کرآیا تو انہوں نے چراغ کی روشنی سے خط میں کیا لکھا ہے۔ خط میں کیا لکھا ہے۔





بر قرطبي، باب ما جاء في قضل تفسير القرآن و اهله، ١/١٤ ، الحزء الاول املحصاً )



فيضان مدينه ، محلّه سودا كران ، پراني سبزي مندي ، باب المدينه (كراچي)

UAN: +923 111 25 26 92 Ext: 1284

Web: www.dawateislami.net / Email: ilmia@dawateislami.net